يشمالله الرخفن الزّحيم

# ألمستنك

تالیف فی المدین والثیر پیرما مجی **غلام رسول قاسمی تا**ودی تعثیدی دامت برکامج العالیه

نامر مکتبه رحمة للعالمين نزدNIB بينکسيشمي پلاز واسلحدوالي کلي بلاک5 سرگودها 0300-6004816-048-3215204-0303-7931327 علاء ابلنت کی کتب Pdf فائل میں حاصل کرنے کے لئے

> "فقه حنی PDF BOOK" چینل کو جوائن کرس

http://T.me/FiqaHanfiBooks

عقائد پر مشتل پوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل ٹیکیرام جوائن کریں

https://t.me/tehqiqat

علاء المنت كى ناياب كتب كوگل سے اس لنك ملاء المنت كى ناياب كتب كوگل سے اس لنك

https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari

طالب دعا۔ تُر عرفان مطاری فالب دعا۔ تُر عرفان مطاری زوجیب حسن مطاری

# ېشمالله الترخنن الترجيم **ضابط**ه

| ٱلْمُسْتَنَد                                               | ************* | نام كتاب                 | -☆ |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----|
| هي الحديث والتغيير                                         | ***********   | معنف                     | -☆ |
| رسائی غلام درسول قاسمی قادری نشیندی<br>دامت برکاتم العالیه | \$            |                          |    |
| طارق سعيد وجحر كاشف سليم                                   |               | كپوزنگ                   | -☆ |
| محركا شف سليم ، محدطار ق سعيد ، اظهرع إس ،                 |               | معاون تخرج               |    |
| فحرشنين بمصطفى حسين بجحه عدنان                             |               |                          |    |
| 720                                                        | ************  | صفحات                    | _☆ |
| تحداد 1,-000                                               | *********     | باراول 1427ه(مريكوامراب) | -☆ |
| التداد1,-100                                               | **********    | بارددم 1431ه (تهديري)    | -☆ |
| رحمة للعالمين ببلى يشنز بشيركالوني سركودها                 | *********     | ناشر                     | _☆ |
| روپي                                                       | ***********   | تيت                      |    |
| يشي بلاز واسلحدوالي كل بلاك 5 سر كودها                     | _ بک ثاب      | ملخاچة اسلامک            | -☆ |
| 0300-600481 محرم ورقاوري                                   | 6             |                          |    |
|                                                            |               |                          |    |

جمله حقوق بحق مصنف الطلط بين-

#### مقدمه

#### بشمالله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

الْحَمْلَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّاوْةُ وَالسَّلَامْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مَحَمَّدٍ

#### وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

کافی عرصہ پیلے فقیر کوتیال آیا تھا کردیا جرے تم او تھے وا حادث کو کیا کر کے ترجیدد سے دیا جائے اور قرآن جید کی طرح حدیث کی صرف ایک می کتاب تیار کردی جائے کیان معاری خیال بھی آ گیا کہ بیا م شفات طلب ہونے کے ساتھ ساتھ انتخافا کدہ مندجی ٹیش کون استے بڑے و ٹیر واحادث کو ٹریدے گا اور کون پڑھے گا کا اور کی عربی وان نے ٹرید کر پڑھ بھی لیا تو اردو تھا نوالوں کے لیے ترجید خرودی ہوگا۔ اسکے یا وجوداص کتب بخاری مسلم محات ستہ وفیرو سے کی تیست پر بے نیاز ٹیش ہوا جا سک ایسا کام کر سے عمل ایک خام تھی بیدا کیا جا سکتا ہے تھر بیدا کام مردرت

> میں۔ مالآ ثرفقیر نے ترجع اس مات کو دی کہ ایک

بالآثر فقیرنے ترتیج اس بات کودی کہ ایک فہاے مختفر ذیر و احادیث تیاد کردیا جائے جس میں صعبر حاضر کی ضروریات سے مطابق تمام تراسلامی مقائد اور تمام ترسخی احکام کو بھا کہ اور یا عملی ہو۔ اللہ سنت سے مقائد اس کماس طرح بھاکردیے مصلح ہوں کداس کماس کم کردہ طریقے کے بعد کسی دوسری کماب میں طاش کرنے کی حاجت شدہے۔

اس کے علاوہ ٹماز روزہ ، زکوت ، قال ، طلاق ، معاشیات ، سیاسیات ، تصوف ، اطلاق ، معاشرت ، جراث اور طب و فیرہ کی جو بروٹ اور طب و فیرہ کی جو بروٹ اور طب و فیرہ کی جو بروٹ اور سب و فیرہ کی جو بروٹ اور سب و فیرہ کی جو بروٹ اس کتاب کو بر در کے قاصے بروٹ گا ہو ہے ہوئی اس کتاب کو برد در کر بھو ہے وہ اسلام ہے آل گا ہو آئے ہو جا کہ اور کا کہ بروٹ کی اس کے اور کر کرائے جا بھی اور خصوصاً کرئی کی چینوں کو بہت کی اور خصوصاً کرئی کی شدہ کتی ہو۔ جگہ جگہ ای کتاب کے اور کر کرائے جا بھی اور خصوصاً کرئی کی چینوں بیر ایس کی بار مضان شریف کے مہینے میں بدر کہ بیر کہ بیر کہ بیر کہ بیر کر سے ان کی زیم کیا اور کی بیر ان کے بیر در کر کرے کی معاش کرئی کے اس میر کر کے کی سنور جا کی ۔ جس بین بین بیر کی بیر و مرکز کے کی معاش کی بیر و کر کر کے کی معاش کی بیروں ک

حنی احکام کوتر چی دینے کی دجہ بیسے کرد نیاش اکثریت احتاف تن کی ہے۔ پورا پاکستان اور مندوستان ، بنگلادیش اور اردگرد کی ریاشیں ، انڈو دیشیا ، ملائشیا ، افغانستان ، روس سے آزاد اور نے والی تمام مسلم ریاشیں ، از بکستان وفیرہ مسب خنی بیس حنی کدا پران کے منی اور عرب ممالک کے بےشار مسلمان حقی بیس نے پرسلم ممالک چین ، برطانیہ ، امر بکدو غیرہ میں مجی

احناف بلك بعض مما لك بي ياكتا تيول كي اكثريت ب-الغرض مسلمانول بين ٨٠ فيعد \_ زائد حقى بير \_ الشرتعائي ديگر كتب مديث مصطفين كوبجى اج عظيم عطافر مائ اوران كى كتب كومزيزتر في دے اور مسلمانوں كى

اتنی بھاری اکثریت کے لیے ٹی عقا نداور حقی احکام کو بچھا کردینے کی جاری اس ادفیٰ سی کاوٹ کو بھی اپنی ہارگاہ میں شرف قبول

سے نوازے آین۔

چنائي فقيرن يرسب كوسويد ك إحد منون طريق سهالله كريم جل شائد سه استخاره كما اوركاب لكيف ك اجازت لخف کے بعد للم اٹھا یا اور المحد دللداس کیا ہے اصل نیز کوسرت کرتے وقت فقیر ہروقت یا وضور ہا۔

اس كتاب كى ترتيب اس لمرح ب كه جرباب إفصل كانام فقبى تحقيقات كاخلاصه دوتا ب-اس كے بعد متعلقه آ پات قرآ نی تکھی گئی ہیں اس کے بعدا مادیث تھی گئی ہیں ادر باب پافسل کے آخر میں آگر ضروری سجھا ہے تو روافض کی

كتب عاماديث ان كى ترديد كى غرض عد كعددى إلى -بر کما ب کہلی بار 2006ء میں صرف مو بی مثن کے ساتھ دیجی تھی۔ الحمد اللہ کک کے طول دعوض میں اللہ تعالیٰ نے

اسے خوب پذیرائی سے نوازا۔ علماء کرام نے نہایت وسعت قلبی سے اسے خوب خراج محسین پیش فرمایا۔ حضرت فیخ الحدیث علامہ مجرا شرف صاحب سیالوی دامت بر کاتھم نے اسے متعدد باریو حااور کھو کردیا کہ پس نے اس سے فل انسی جامع کما ب حیل دیمی اورانہوں نے اسے اسے مدرسیش شامل نساب کیا۔

حضرت بير طريقت تبله ويرهادة الدين صاحب صديقي دامت بركاتهم فيجي اسدعي الدين اسلامي يوفورش نیریاں شریف کے نصاب میں شافی فرمایا فیکمل حرصہ ہیں ہے کتاب متعدد عدادی میں دائج کردی مئی۔ بہت سے علاء نے اپنی مساجد ش قمازوں کے بعداس کی تدریس شروع کردی۔

تعقیم المداری محسر براه حضرت علامه مفتی فیب الرحن صاحب وامت برکاتهم فے اس کی تخریج کرنے کا پرزور مشورہ دیا اور بعض علاء نے اس کا ترجمہ کرنے کوفر مایا۔

چنا خیاس بار ممل تخر تن جمین اوراردوتر جر کے ساتھ نیاایڈ بیٹن فیش خدمت ہے شخین کرتے وقت بعض موضوع ا حادیث کو نکالنا پڑااور بعض مجمح احادیث کو داخل کرنا پڑا۔ اس کی تخریج میں فقیر کے ساتھ و تعاون کرنے والے چند ساتھیوں کا ذ كر خير كرنا ضروري ہے۔ محد كاشف سليم ، محد طارق سعيد ، اظهر عهاس ، محد حشين ، مصطفی حسين ، محمد عدمان \_ الله كريم ان سب نوجوانوں کوا جرعظیم مطافر ہائے اور دین متن کی خدمت کی تو فیق یخشے۔ آین

فقيرغلام رسول قامي

#### بِسَمِاللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### كِتَابُ الْعَقَائِدِ

#### بَابُ فَاتِحَةِ الْحَدِيْثِ

#### باب فاتحة الحديث (احاديث كاخلاصه)

(1) - عَنْ عُمَرَ بَنِ الْعَطَّابِ هُوَقَالَ بَيْتَمَا تَحْنُ عِنْدَ وَسولِ اللهِ هُلَا قَاتَ يَوْمِ الْحَلَقَ عَلَيْنَا وَجُلُ شَدِيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ اللهَ اللهَ اللهَ هُو وَلا يَعْوِفُه مِنَا اَحَدْ حَتَى وَجُلُ شَدِيْهُ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ الْجُونِي عَنِ الإسْلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَقُلْهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَقُوتِيمَ عَنِ الإسْلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

تَعْبُدَ اللهُ كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَهُ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاخْيِرْ نِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّاعِ قَالَ فَاخْبِرْ نِي عَنْ آمَارَ الِيهَا قَالَ: أَنْ تُلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتُهَا وَآنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعَرَاةُ العَالَةُ وَعَامَ الشَّالِ قَالَ فَاخْبِرُ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمُّ انطُلُقَ فَلَبِفْ مُلِيّا ثُمْ قَالُ لِي يَا عُمَرُ العَالَقُ الْعَالَةُ وَعَلَى المَّالِقُ فَلَهُ مُن اللهُ الل

الْعُرَاةَ الْعَالَةَ وِعَائَ الشَّاعِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبَنْيَانِ قَالَ ثَمَّ انطلق قليفت مَلِيًا تَمَ قال بي يا عَمَرَ اتَكُورِى مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ حِنْدِيْلُ آثَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ وِيْنَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حدیث رقم: ۹۳ م، ابن ماجدحدیث رقم: ۳۲ م ۲ م ترمذی حدیث رقم: ۲۲ ۱ م سن السائی حدیث رقم: ۹۱ م، ابن ماجدحدیث رقم: ۲۳]\_

ترجمه: سيدناعم فاروق الشفرات على كدايك مرتبهم رمول الشفائك ياس ينف وع سف كمشديد سفيد كيرُول والا اورشد يدسياه بالول والا آ دى آيا-اس آ دى پرسٹركة ثارتين تھاورہم ميں سے كوئى بھى اسے تيس جانبا تفاحتیٰ کدوو فخص نی کریم ﷺ تک کانجاور آب ﷺ کے محمنوں کے ساتھ اپنے محضے ملاکر پیٹے کیا۔اس نے اپنے بالتورانول يرركوليا الداركها كدائر وجي الملام كرباد السي بتامي درول الله الله الماران المام يرب كرتم لاالهالاالله محررسول الشدكي گوانتي دو \_اورنماز قائم كرواورز كو 15وا كرواور رمضان كے روز بے ركھواورا كرطافت ہوتو ج كروراس في كها آب في فرما يابهم الل بات يرجران بوك كريفن نوج يجى رباب اورتصدين بي كرربا ہے۔ پھراس نے کہا جھے ایمان کے بارے ش بتائمیں ۔ قرمایا: ایمان میہ ہے کتم اللہ یر اس کے فرطتوں پر ، اس کی کتابوں یر،اس کے دسولوں بر، آخرت کے دن براور شحراور شرکی نقتر پر برائیان رکھو۔اس آ دمی نے کہا آ ب نے سے فرمایا۔ پھراس نے کہا کہ جھے احسان کے بارے میں بتا تھی۔ فرمایا: احسان بدے کتم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اے دیکورے ہوا درآگرتم اے ٹیش دیکھتے تو وہ جہیں دیکورہا ہے۔اس نے کہا مجھے تیامت کے بارے میں بتائمیں۔ قرمایا: جس سے اس کے بارے میں بو جھاجار ہاہیہ وہ بوچینے والے سے زیادہ ٹیس جانبا۔ اس نے کہا! مجھے قیامت کی نشانیاں بتا تھی۔ فرمایا: قیامت کی نشانیاں بیچیں کہ کنیز اپنے ما لک کوجنم دے اورتم نظے یاؤں والے، نظے بدن والے، بڑے الل وعمیال والے اور بکریاں ترانے والے لوگوں کولی تمارتیں بناتا ہواد یکھو۔ پھروہ آ دی چلا سمیامیں کچھ دیر تھرا۔ جھے نے کریم ﷺ فرمایا: اے عمر اجائے ہوبیسوال کرنے والاکون تھا؟ میں نے عرض کیااللہ اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: پیچریل میں جمہیں دین مکھائے آئے تھے۔

كالمتأل المُقَالا

(2). وَعَنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَرَ سُولِ اللَّهِ ﷺ في نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، إذْ ٱلَّتِلَ شَابُّ جَمِيلٌ حَسَنُ اللِّمَةِ طَيْبُ الرَّيْحِ ، عَلَيْهِ ثِيَابَ بِيْصْ فَقَالَ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَرَ ذَالنَّبِيُّ فَشُؤورَ دَدْنَا ثُمَّ قَالَ أَدُنُو يَارَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ أَذُنُهُ , فَدَنَا دَنُوةً اَوْ دَنُوتَين ثُمَ قَامَ مُوَ قِراً لَهُ ثُمَ قَالَ اَدْنُو يَارَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ أَدُنُه , فَدَنَا دَنُو قَاوُ دَنُوتَين ثُمَّ قَامَمُوَ قِرَ ٱلْمَثْمَةَ قَالَ ٱدْنُو يَارَمْولَ اللَّهِ ٩ فَقَالَ ٱدْنُهُ ۚ فَلَنَا دَنُوةٌ أَوْ دَنُوتَيْن ثُمَقَامَمُو قِرْ ٱلْمُثُمَّ قَالَ ٱدْنُو يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ ادْنُهُ , حَتَّى جَلَسَ فَالْصَقَ رَكْبَتَيْهِ بِوْكُبَتِّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آخيرُ لِي عَن الْإِيْمَانِ مَا هُوَ ، قَالَ الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَ مَلَاتِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْم الْأَحِر وَالْقَلُر خير ٩ وَشَرّ ٩ مِنَ اللَّهِ ، قَالَ صَدَقْتَ ، فَتَعَجَّبْنَالِقُوْ لِهِ صَدَقْتَ كَانَّهُ يَعْلَمْ ، قَالَ فَأَخْبِرْ نِي عَنْ شَرَائِع الإسلام مَاهِيَ، قَالَ إِقَامُ الصَّلَوْ قِوَايْتَائُ الزَّكُوٰ قِوْحَجُ الْبَيْتِ وَصَوْمُ شَهْرِ وَمَصَانَ وَالْإِغْتِسَالُ مِنَ الْجُنَابَةِ، قَالَ صَدَقْتَ ، فَتَعَجَبْنَا لِقُولِهِ صَدَقْتَ كَانَّهُ يَعْلَمْ، قَالَ فَٱخْبِوْ لِي عَن الْإحْسَانِ مَا هُوَ ، قَالَ أَنْ تَعْمَلَ لِلْهِ كَأَنَّكَ تَوَاهُ قِلَ لَمْ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكَ ، قَالَ صَدَقْت، فَتَعَجَبنا لِقُولِهِ صَدَقْتَ كَانَّهُ يَعْلَمُ ۚ قَالَ فَأَحْبِرْنِي عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ مَتِيْ هُوَ قَالَ مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ صَدَفْتَ، فَتَعَجَّبْنَا لِقُولِهِ صَدَّقْتَ، فَانْصَرَفَ وَنُحْنُ نَرَاهُ، إِذْ قَالَ النَّبِيُّ فَهُ عَلَيَّ بِالرَّجْلِ، فَسِرْنَا فِي الْمِهِ، فَمَا نَدُرِي أَيْنَ تَوَجَّهَ، وَلَا رَأَيْنَا مِنْهُ شَيْئاً، فَذَكَوْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ آثَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ مَاآتَاتِيَ فِي صُورَةٍ قَطَّ الْأَوَ آنَا آغُر فَهُ فِيهَا قَبْلَ هلِهِ الصُّورَةِ رَوَاهُ مُحَمَّد فِي كِتَابِ الآثَارِ وَ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظُمُ عَن بُن عُمَرَ وَعَن بُن مَسْعُود رَضِي َ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مُسْتَدِه [كتاب الآثار صفحه ٤ حديث رقم: ٣٨٤، مسند الامام الاعظم صفحه ٢٥،٥، مسنداحمد حديث رقم: ٣٤٦]\_الحديث صحيح و رجاله رجال الصحيحين وقداختلف في علقمة بن مرائدو مر

ترجمه: سيدنا عبدالله بن عرف فرمات بي كدايك مرتبه بم في كريم الله ك ياس محابركم م ك سكت على بيط تے۔ای دوران ایک خوبصورت نو جوان تمودار ہواجس نے خوبصورت دُفش رکی ہوئی تھیں اور زبردست خوشبو لگائی ہوئی تھی۔اس نے سفید کیڑے بہنے ہوئے تھے۔اس نے کہاالسلام علیک یارسول اللہ (اور دوسرے لوگوں کو الگ سلام ویتے ہوئے کہا) السلام ملیکم نے کریم ﷺ نے اپنے سلام کا جواب دیا اور ہم نے بھی اپنے سلام کا جواب ديا - پھراس نے کہا يارسول الله كيا ميل قريب آسكا بول؟ فرمايا آجاؤ۔ ووايك يا دوقدم قريب بوا۔ پھرني كريم ﷺ کے احتر ام اور تو قیر میں کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا یار سول اللہ کیا ش قریب آ سکتا ہوں؟ فرمایا آ جاؤ پھرایک یا دوقدم قریب ہوا۔ پھر ٹی کریم ﷺ کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ پھر کینے لگا یا رسول اللہ کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ فرما یا آ جاؤ۔ پھرایک یا دوقدم قریب ہوا۔ پھر ٹی کر یم ﷺ کے احرام ش کھڑا ہو گیا۔ پھر کینے لگا یا رسول اللہ کیا ش قریب آ سكا بول؟ فرمايا آجادُ حتى كدينية كيا اورابية وونول محفة في كريم على كمشول سه طاه بيد في كريم لك فيحه ا کیان کے بارے میں بتاہیے کہ بر کیا چیز ہے؟ قرمایا: اللہ کو مانناء اس کے فرهتوں کو مانناء اسکی کما بوں کو مانناء اسکے ر سولوں کو ماننا ، آخرت کے دن کو ماننا اور شیروشر کی تفتر پر کو اسکی طرف سے ماننا ایمان ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے ی فرمایا۔ ہم اس کے تقدیق کرنے پرجیران ہوئے۔ جیسے وہ پہلے ہی جات تھا۔ اس لے کہا جھے اسلام کے احکام کے بارے میں بتاہیے کہ برکیا چیزیں ہیں؟ فرمایا: ٹماز پڑھتا، زکو 8 دینا، جج کرتا، رمضان کے روزے رکھتا، اور جنابت كالقسل كرنا ـ اس في كها آب في في فرما يا - بهم اس كى تقد ايتى يرجيران موئ - ييسه وه يهله بى جانتا تقا-اس نے کہا مجھا صان کے بارے میں بتاہیے کہ دیکیا چڑے؟ فرما یاوہ یہ ہے کہ واللہ کے لیے عمل اس طرح کرے جیسے تواے دیکھ دہاہے اور اگر تواہے تین دیکھتا تو وہ جہیں دیکھ دہاہے۔اس نے کہا آپ نے بچ فرمایا۔ہم اس کی تقعدیق پر جیران ہوئے کہ جیسے وہ پہلے تی جانبا تھا۔ اس نے کہا مجھے تیامت کے قائم ہونے کے بارے میں بتاہیے وہ كب قائم بوكى؟ فرما يا جس سے يو چورب بووه يو چينے والے سے زياده نيس جانا۔اس نے كها آپ نے كج فرمایا۔ ہم اس کی تقدیق پر جیران ہوئے۔ مجروہ لوث عمیا اور ہم اسے دیکے رہے تھے۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس آ دی کو دا پس میرے یاس لاؤ۔ ہم اسکے پیچھے نظام گر میں مجھ ٹیس آئی وہ کدھر کیا؟ اور نہ ہی ہمیں اس کا کوئی نشان ملا۔ ہم نے بیہ بات ٹی کریم ﷺ ہے عرض کر دی۔ فرمایا بیچریل تھے۔ حمیمیں وین مکھانے آئے تھے۔اس مورت سے پہلے جب بھی وہ کی صورت ش آ تے توش افیش پیچان لیا تھا۔

## بَابِ التَّوحِيْدِ وَصِفَاتِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَاشَانُهُ توحيداوراللهجل ثاندكى صفات كاباب

ترجہ: حضرت انس عظی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم بھی جواری پرتشریف فرما تھے اور صفرت معاذ علیہ ان کے چیج پینے ہوئے ہے۔ آپ بھی نے قرار ایک موجوں، تھم فرمائے۔ آپ بھی نے قرار ایک طرح اے معاذ ، اے معاذ فرما یا اور ہر بار حضرت معاذ نے لیک لیک و فرمائے۔ آپ بھی نے ہوئی سے دل الدالا اللہ محد رسول اللہ کی توان وے گا اللہ اللہ محد رسول اللہ کی توان وے گا اللہ اللہ محد رسول اللہ کی تعاندوں تا کہ وہ توثی ہوجا میں؟ فرمایا: اس طرح لوگ ای بات ما موجود میں ہوجا میں؟ فرمایا: اس طرح لوگ ای بات بات ہوں کرے ہیں ہوئے کا کا تاہ نہ ہے۔ او کوں کوجا کر بقائد دوں تا کہ وہ توثی ہوجا میں؟ فرمایا: اس طرح لوگ ای بات بتا وہ دوں تا کہ موجود کی اس کا مدت کے وقت ہے بات ، تنا دی کا کا تاہ نہ لے۔

(4) ـ وَعَرِثْ سَفْيَانَ ابْنِ عَبْدِ اللهِّ الثَّقَفِي ﴿ قَالَ: قَلْتُ يَارَسُولَ اللهِّ قُلْلِي فِي الْإِسْلَامِ قُولَالاً

أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ ، قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فُغُمَّا اسْتَقِمْ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث وه . [ ٥٩].

ترجمہ: حضرت مفیان بن عبداللہ تعنی پھٹر ہاتے ہیں کہ پس نے عوض کیا یارمول اللہ جھے اسلام کے بارے بی

الی تھیجت فرمائیے کہ آپ کے علاوہ مجھے کمی ہے چھٹی نہ پڑے۔فرمایا: کہریس اللہ پرایمان لایا اور پھرؤٹ

(5) \_ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةُ عَلَى قَالَ وَمُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَذَّبَينَ ابْنَ ادْمَوَلَمْ يَكُنْ لَه ذلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمَ يَكُنُ لَهُ ذَٰلِكَ فَامَاتَكُذِيۡهِ اَيّاى فَقُولُهُ اَنْ يُعِيدُ فِي كما بَدَأَنِي وَلَيسَ اَوَلُ الْحَلْقِ بِاهْوَنَ عَلَىَ مِنُ اعَادَتِهِ وَامَّاشَتْمْهُ اِيَّايَ فَقُولُهُ لِي وَلَدُو مَبْحَانِي أَنْ أَتَجْذَ صَاحِبَةُ أَوْ وَلَدَا

رَوَ الْمَالُبُحَادِي [بخارى حديث رقم: ٩٣ ، ٣٩ ٣٩ ، ٣٩ ٨٩ ٣م ، ١٥ ٩٣ ، نساتى حديث رقم: ٢٠٥٨ ]. ترجمه: حطرت الوبريه وعلى فرمات إلى كررول الشفك فرمايا: الشقائي فرمايا كدا وم كيف في مح

جمثلا پاہے حالاتک بیاس کا حق ند تھا۔ اور اس نے مجھے کا لی دی ہے حالاتک بیکی اس کا حق ند تھا۔ اس کا مجھے جمثلانا اس طرح ہے کہ کہنے لگا جھے اللہ مکنی دفعہ ہیدا کرنے کی طرح دوبارہ زعرہ ٹیش کرےگا۔ مالا تکہ کہلی مرتبہ پیدا کرتا دومری بارزندہ کرنے سے آسان ٹین اوراس نے جھے کا اس طرح دی ہے کہ کینے لگا خدا کا بھی بیٹا ہے۔ حالا تکہ ٹس کسی کو المن يوى بنانے يا ينا بنانے سے ياك مول-

(6)۔ وَعَرْ ٰ اَبِي ذَرٍ ﷺ عَنِ النَّبِيّ ﷺ فِيمَا يَرويهِ عَن رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ اتَّهْ قَالَ يَا عِبَادِي اِلْي حَرَّ مْتُ الظَّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي وَ جَعَلَتْهُ بَينَكُمْ مْحَرَّمًا فَلَا تُطَالِمُوا ، يَا عِبَادِي كُلُّكُم صَالُّ إِلَّا مَن هَدَيتُهُ فَاسْتَهُدُونِي اَهِدِ كُمْ, يَاعِبَادِي كُلُّكُم جَاتِعْ إلَّا مَنِ اطْعَمْتُهُ ۚ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطُعِمْكُمْ, يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارِ الَّا مَن كَسَوِتُهُ فَاسْتَكْسُونِي ٱكْسُكُمْ ، يَا عِبَادِي اِنَّكُمْ تَخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا ٱغْفِرْ الذَّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُ ونِي ٱغْفِر لَكُمْ ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ أَن تَبَلُّغُوا صُرَّى فَتَضْرُ ونِي وَلَن تَبلَغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَاعِبَادِي لُو أَنَّ أَوَّ لَكُمْ وَآخِرَ كُمْ وَإِنْسَكُم وَجِنَّكُم كَانُوا

عَلَىٰ ٱلْقَى قَلْبِرَ جُلُ وَاحِدِمِنكُمْ مَا زَادَ لْمِكَ فِي مُلْكِي شَيئًا ، يَاعِبَادِي لَو اَنَّ اَوَلَكُمُ وَ آخِرَ كُمُ وَ اِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُواعَلَىٰ افْجَرِ قَلْبِ رَجُلُ وَاحِدِمِنْكُمْ مَا نَقَصَ فْلِكَ مِن مُلْكِي شَيئًا ، يَا عِبَادِيلُو أَنَّ أَوَّ لَكُمْ وَآخِرَ كُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُم قَامُو افِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلُّ وَاحِدِ مَسْأَلَتُهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّاعِندى إلَّا كَمَا يَنْقُصْ الْمِخْيَطُ إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْن يَاعِبَادِى إِنَّمَاهِىَ اَعَمَالُكُم أَحْصِيهَا لَكُم ثُمَّ أَوْ فَيْكُمْ إِيَّاهًا ، فَمَن وَجَدَّخِيرًا فَلْيَحمَدِ الله ، وَمَن وَجَدَغَيرَ فَلْكِلُومَنَ إِلَّا نَفْسَهُ وَوَافَضْتُلِم [مسلم حديث رقم: ٢٥٤٢].

ترجمه: حضرت ابوذرﷺ نے نبی کریم ﷺ کی زبان اقدی ہو وبات بیان کی ہے جوانہوں نے اپنے رب جل شاندکی طرف سے بیان فرمائی ہے ( لینن بیجی مدیث وقدی ہے )۔اللہ تعالی نے فرمایا: اے میرے بندوا میں نے ظلم کواپنے او پرحرام کردیا ہے اورش نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام تغیرا یا ہے لبغدا آپس ٹیل ظلم مت کرنا۔ اے میرے بندہ اجب تک میں کی کو ہدایت نددول اس وقت تک تم سب گمراہ جو۔ للذا مجھ سے ہدایت مانگتے رہوہ میں تنهیں ہدایت دو**ں گا۔**اے میرے بندو!جب تک ش کی کو کھانا شددوں جم سب بھو کے ہو۔لبندا مجھ سے کھانا ہا گگتے ر ہو، شرحہیں کھانا دوں گا۔اے میرے بندوا جب تک ش کی کولیاس نہیمینا دُل تم سب نظے ہوائیذا مجھ سے لیاس ما تکتے رہو میں حمیس لیاس بہناؤں گا۔اے میرے بندواتم دن رات خطائحی کرتے رہتے ہو۔اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ لبذا مجھ سے معانی ما گلتے رہو، ٹیس جمہیں معاف کردوں گا۔ اے میرے بندو اتم میں اتی پیٹی عی فیس كه ميرا كچينقصان كرسكو اورتم ش اتئ تائج بي ثين كه ميراة كه وكرسكو المصمير بيندو ااگر تمهار ب مب الخلو يجيل لوگ اورانسان اورجن سارے ال كرتم بارے ايك يا كيزه ترين آ دى كے قلب كي خرح شفاف بوجا كي تب بجي ميري بادشان ش معمولی اضافہ بھی نہ ہوگا۔ اسے میرے بثدہ ! اگر تمہارے اسکے پچھلے لوگ اور انسان اور جن سارے ل کر تمہارے ایک بدترین آ دمی کے قلب کی طرح بدکار ہوجا ئیں تب بھی میری بادشاہی شی معمولی کی ندآئے گی۔ اے میرے بند د! گرتمها دے سب اگلے پچھلے لوگ اورانسان اور جن سادے ل کرایک جسم کی فتل افتیار کر کیس اور مجھ ہے بھاری مطالبہ کریں آوش ہرا یک کی فربائش یوری کردونی آواس ہے میری ملکیت میں کوئی کی فیمیں آئے گی جس طرح سوئی کا نا کہ سندر میں ڈبولینے سے سندر کا کچھٹیں بگڑتا۔اے میرے بندوا بیصرف تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جنبیں میں تمہارے لیے شار کر لیتا ہوں اور بدلے صورت میں تنہاری طرف لوٹا ویتا ہوں۔ البذاجس کسی کوفا کدہ پہنچے وہ اللہ کا شکرادا کرے اورجس کسی کوفائدہ نہ پہنچے وہ اسپنے آپ کو ملامت کرے۔

(7) ـ وَعَرْنِ أَبِي هْرَيْرَةَﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِللَّهِ تِسْعَةُ وَتِسْعِينَ إسمَّا ، مَن

\_\_\_\_ كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ كَتَابِ الْعَلَادِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال المؤمن المُمْهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَيَارُ الْمُتَكَيِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَارُ الْوَهَاب ٱلْوَزَاقُ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيْمُ ٱلْقَابِصُ ٱلْبَاصِطُ ٱلْحَافِصُ ٱلرَّافِعُ ٱلْمَعِزُّ ٱلْمَذِلُّ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيْرُ الْحَكَمْ اَلْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيْوَ الْحَلِيْمُ الْعَظْيْمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِينُ الْكَبِيْوَ الْحَفِيظُ ألْمَقِيْتُ الْحَسِيْبِ اَلْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبِ الْمُجِيْبِ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُودُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيٰدُ اَلْحَقُ الْوَكِيْلُ الْقُوىُ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئ الْمُعِيْدُ ٱلْمُحَى ٱلْمُمِيْتُ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ٱلْوَاجِدُ ٱلْمَاجِدُ ٱلْوَاجِدُ ٱلْأَحَدُ ٱلصَّمَدُ ٱلْقَادِرِ ٱلْمُقْتَدِرُ ٱلْمُقَدِّمُ ٱلْمُؤَخِّرُ ٱلْأَوَّلُ ٱلْأَخِرُ ٱلطَّاهِرُ ٱلْبَاطِنَ ٱلْوَالِيُ ٱلْمُتَعَالِي ٱلْبُرُ ٱلتَوَّابُ ٱلْمُنْتَقِمُ ٱلْمُفُوُّ الزّعوف مالِك الْمُلْكِ دُوَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَالِعُ ٱلطَّنَاؤُ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِى الَّبَدِيْعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الْوَشِيدُ اَلصَّبَوْرُ رَوَاهُ التِّومَذِى وَرَوَاهُ

مُسْلِم وَ الْبُخَارِي اِلَيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ [ترمذي حديث رقم: ٢٥٠٥، ابن ماجة حديث رقم: ٣٨١، ومثله في البخارى حديث رقم: ١ ٣٢ ، ومثله في المسلم حديث رقم: • ١ ٨٨ ، مستدرك حاكم حديث رقم: ١ ٣ ، ٣٢] ـ ترجمه: حضرت الدبريره المن فرمات بي كرني كريم الله في فرمايا كد: الله ك نا توسينام بي جس في ال وہ اللہ ہے۔ جس کے مواء کوئی معبود تین ، بے حدوثم کرنے والا ، پیشدر ہنے والا ، ما لک ، ب عیب ، سملامتی والا ،

امن عطا کرنے والا ، ٹکہان ، خالب ، کی موری کرنے والا ، ٹکبر کرنے کا حقدار ، پیدا کرنے والا ،عدم سے وجود میں لانے والا،صورت بنانے والا، بے حد بھش کرنے والا، قمر کرنے والا، اسپنے پاس سے دینے والا، رز تی دینے والا، بِ حد كھولنے والا، جانبے والا، ہند كرنے والا، كھولئے والا، پست كرنے والا، بلند كرنے والا، حزت دينے والا، ذلت دینے والا، سننے والا ، و <u>کیمنے</u> والا، نبیلہ کرنے والا، انساف کرنے والا، لطف کرنے والا، خبر رکھنے والا، برداشت والا،عظمت والا، بخشخ والا، تدردان، بلندرتيه، يزا،حڤا قلت كرنے والا، تقويت دينے والا، حساب لينے

كتاث الْعَقَائد

#### بَابُ مَنَاقِبِ الْحَبِيْبِ ﷺ

### صبيب كريم الله كمناقب كاباب

فِي شَرَافَةِ نَسْبِهِ اللهِ

آپ شلک خاندانی شرانت

قَ الْ الله عَلَى الله عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْ هِبَيْنَ إِذَ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولا مِن الله عَلَى الْمُفْرِ هِبَيْنَ إِذَ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولا مِن الله عَلَى الله

حَتَّىٰ كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ ٱلَّذِي كُنْتُ فِيهِرَوَا اهْ البُحَّارِي [بخارى حديث رقم: ٣٥٥٧].

ترجمه: حضرت الديريره هفرمات بي كدرسول الشافلة في غرمايا: شي من أدم كي بيترين اوكون بي زماندور

زماندا کے جلما آیا جی کماس دور ش میری ولادت ہوگئ۔

(9) ـ وَعَرِثَ وَاللَّهَ بَإِ الْأَسْقَعَ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا

بَنِي هَاشِهِرَوَ الْمُسْلِمِ [مسلم حديث وقم: ٥٩٣٨].

ترجمہ: حضرت واحلہ بن استع من فرماتے ہیں کہ بش نے رسول اللہ بھٹکوفر ماتے ہوئے سنا کہ بے فک اللہ نے اسا میل کی اولاد میں سے کنا بائد کو چن لیا اور کنا نہ بھر اسا میل کی اولاد میں سے کنا بائد کوچن لیا اور کنا بائد

(10)۔ وَعَسِ بِنِ حَبَاسٍ رَضِى اللّهَ عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيَّ فَلَةً قَالَ لَمْ يَزَلِ اللّهَ تَعَالَى يَنْقُلْنِي مِنَ الاَصْلَابِ الْكُوبِهُمَةِ وَالأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ حَتْى اَحْرَجَنِى مِنْ اَبْوَىَّ فَلَمْ يَلْتَقِيَا عَلَى سِفَاحٍ قَطُ

رَوَ اهْ عَيَاضِ فِي الشِّفَاء وَ ابْنُ الْجَوْزِي فِي الْوَفَا [الشفاء ١/٣٨] ، الوفاصفحة ٥٠] .

ترجمہ: محضرت این عباس رضی اللہ حتجہ افر ماتے ہیں کہ نمی کریم انتقائے فرمایا: کر اللہ تعالی مجھے کرامت والی پشوں اور پاکیزہ رحموں میں خشل کرتا رہائتی کہ جھے میرے ماں باپ میں سے پیدا کیا، پس وہ دولوں (لیتی اصلاب و ارحام) برائی کے طریقے سے جیس طے۔

#### فِي مِنلادِ النّبِي اللهِ

قْ الَ اللَّه تَعَالَى قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَ يِرَ حَمَيْهِ فَيِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْ الِيونِس: ٥٨ االله اللَّاء وَ قما تا ہے: فرادوكمالله كِفْل اوراس كل رحت ال چزير فوقى منايا كرور وَ قَ الَ وَ اَخَا بِيَعْمَتِ وَ يِكَ فَحَذِنِكَ اِلصَحَى: ١١] اور فما تا ہے: اہے رب كی تحت كو بيان كر - وَقَ الَ وَ الشّكَرُ وَ الْحِ . وَلَا تَكُفُرُ وَنِ [البقرة: ١٥٢] اور قرما تا ب: ميرا عمراوا كرواور ميرى ناظرى مت كرور وَقَ الَ وَذَكِرْ هُمْ بِانْهِم اللَّهِ [ابراهيم: ٥] اور قرما تا ب: التي الشكول في ياددلاؤ

(11) ـ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّذِيْنَ نِذَانُو انِعْمَتَ اللَّهِ كُفْر [[براهبم:٢٨] عَالَ:هُمْوَ اللهِ كُفَّارُقُرْيْشٍ، قَالَ عَمْرُو:هُمْ قُرْيُشْ، وَمُحَمَّدُ اللهِ يَعْمَةُ اللهِ كَالْبَحَارِي [بعارى

حدیث وقد: ۱۳۹۷]. ترجمہ: حصرت این مهاس رضی الله حنما قرآن کی آیت اَفَلِیْنَ بِلَاَفُوا بِغَمْتُ اللَّٰبِ شَفْراً [ابراهیم ۲۰۱] کے بارے میں قرائے ہیں کہ:اَلَّذِینَ عرادکا اِقْرِیْنُ ہِی، حدیث کرادی محروفرائے

حُفْر أ[براهم ٢٠] كم بارے من قربات الله عن كرنا لذين عراد كفار فريش إين مديث كرادى عمر وفرمات يك كدالشك قسم دولوگ قريش شفاد رفت الشد عراد كو الله الله الله الله عند الله عند الله الله عند الله الله عند ال (12) ـ عند أبني سَعِيد الْحُدْرِي عَضْهَ قَالَ : حَرَجَ مَعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةَ فِي الْمَسْجِد فَقَالَ: مَا

أَجُلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُر اللهُ عَزَوَجَلَ قَالَ : اللهِ مَا اَجُلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ قَالُوا : وَاللهِ مَا أَجُلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ قَالُوا : وَاللهِ مَا أَجُلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ ؟ قَالَ : اَمَا إِنِّى مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَجَلَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَ عَلَيْنَا بِكَ ، قَالَ : اللهُ مَا قَالُوا : جَلَسْنَا نَذُ كُو اللهُ عَزَوجَلُ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَ عَلَيْنَا بِكَ ، قَالَ : اللهُ مَا وَاللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا لِكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا لِكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا لِكُونَ اللهُ عَلَى اللهُوا اللهُ عَلَى ال

ترجہ: حضرت ابوسعید خدری کے قرمائے بی کہ: ایک مرتبه حضرت معاوید گیسمیر میں ایک حاقد کے پاس تحریف لائے ، فرمایا: کس لیے بیٹے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹے بین ، فرمایا: کہا اللہ کا تشم پر شک کرتے ہوئے آپ سے مختم نین لیء آپ لوگوں میں رسول اللہ ﷺ عدیثیں مجھ سے کم روایت کرنے والا کوئی

ندتها ، اور بے شک ایک مرتبدرسول اللہ ﷺ اپنے محابہ کے ایک حلتے ہیں تشریف لائے ، اور فر مایا : تم لوگ کس لیے بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹے بیں کدائ نے ہمیں اسلام کی بدایت دی، اورآپ کے ذریعے ہم پراحسان فرمایا ، فرمایا: کیااللہ کا قسم ہم لوگ صرف ای وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے

كمااللدك شم بم مرف اى وجرت ينظي إن فرمايا: ش ق بالوكون يرفك كرت موت آب سائم بين في ، بكدير بياس جريل آئ اور محفروي كسية تك الشين والع لم لوكول كي وجد فرطنول ش فخر كرد باب-(13)\_ عَـنْ عَائِشَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَذَاكَرَرَسْوْلُ اللَّهِ ﷺ, وَٱبْوْبَكُرٍ۞ مِينَلادَهُمَا

عِنْدِيْ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكْبَرَ مِنْ آبِيْ بَكُو رَوَاهُ الْطَّبْرَانِيْ[المعجم الكبير للطبراني حديث

رقم:٢٨ مجمع الزوائد • ٢٨ ]\_وقال الهيشمي اسناده حسن ترجمه: حضرت عائشهمديقدوشى الشرعنها فرماتى بيل كه: ميرے پاس رسول الله الله الله اوراد بكر عضوولول في

اليناميلادكاذكركياه رسول الله الله الانكرائ براسته

(14)\_ عَنْ أَبِي ثَنَادَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ صَومَ الْإِثْنَيْنِ ، فَقَالَ فِيهِ وَلِذْتُ وَفِيهِ

أَنْزِلَ عَلَىٰ رَوَاهُمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٢٤٥].

ترجمہ: حضرت ابوقادہ اللہ فار اے ایس کررسول اللہ اللہ عصاصور ار کے روزے کے بارے میں بوچھا کیا۔ آپ الله في ان الله ون يس بيدا مواقعا اوراس دن مجد برقر آن نازل كيا كيا تعا-

(15)\_ وَعَنُ عُزُوَةً لَمَّا مَاتَ ابُولَهِ ۚ إُرِيَّهُ بَعْضَ اهْلِهِ بِشَرِّ حِيْبَةً , فَقَالَ لَهُ مَا ذَا لَقِيتَ ,

قَالَ اَبُو لَهُبِ لَمُ اَلْقَ بَعدَ كُمْ خَيْراً غَيْرَ أَتِي سَقِيْتُ فِي هٰذِه بِعِثَاقَتِي ثُويَيَةَ رَوَاهُ الْبَخَارِي [بخارى

ترجمه: حفرت عرده فرماتے ہیں کہ جب الولیب مرکمیا تواس کے محرے ایک فرد نے خواب بی اس کی بدحالی کو

دیکھا۔اس نے بوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابولہب نے کہا کہ جھےتم لوگوں سے بچھڑ کرکوئی سکون نہیں سوائے

اس ككرۇبيدكة زادكرنے كى ديداس الكى مى سى پانى مالار جائے۔

(16) ـ وَعَرِبُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَ مَلِقَالَ: سَأَلَ عُثْمَانَ بِنِوْعَفَّانَ قَبَاثَ ابْنَ اَشْيَمَ آخَابَنِي يَعْمَرَ بْنَ لَيْتٍ ، اَنْتَ آكْبَرُ آمْرَ سُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ آكْبَرُ مِنِي وَ آنَا ٱلْقَدْمَ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ رَوَاهُ

التِّزْ مَذِي [ترمذي حديث رقم: ٣١١٩]\_

ترجمه: فيس من خرمه فرمات إلى كه: عثان من عفان في قباث من الميم سي يو جها كدآب بزس إلى يارسول

الله ﷺ بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ: رمول اللہ ﷺ تھے۔ بڑے ہیں، بحر ش آپ ﷺ ہے پہلے پیدا موا تھا۔ (17)۔ وَعَدْ مُوْمِدُونَا مُنِ اَبِي رَوْمِيْ قَالَ: الْبِيلَ لِلْعَبَّاسِ مِنْ عَبْدِ الْمُفَطَّلِبِ أَيْمَا الْحَبَرُ الْتُ اَمْ

النَّبِيُ اللَّهُ ؟ فَقَالَ: هَوَ آخَيْوَ مِنِي وَ آنَا وَلِدُتُ قَبْلُهُ رَوَاهُ الْمُحَاكِم [مسندرک حاکم حدیث رقم: ۵۳۷۸]. ترجمہ: مصرت مثیرہ بن افی رزین فرماتے ہیں کہ: صفرت عماس بن عمدا \* ہے یہ چھا گیا کہ آ پ اور نمی کریم اللَّاش کون بڑا ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ مجھ ہے بڑے ہیں گرش ان سے پہلے پیدا ہوا تھا۔

(18) - وَعَنِ ابْنِ عَبَاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِى اللَّهَ الْمَدِيْنَةَ فَوْ جَدَ اليهو وَتَضومُ
يَومَ عَاشُورَ آئَى اَ فَقَالَ مَا هُذَا؟ قَالُوا هَذَا يَومْ صَالِحَ هُذَا يَومْ نَجَى اللَّهُ بَنِى اسْوَائِيلَ مِن عُدُوقِهِمْ
فَصَامَهُ مُوسَى ، قَالَ فَانَا اَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَةُ وَامَرْ بِصِيَامِهِ رَوَالهُ الْبَحَارِى وَمِثْلُهُ فِى فَصَامَةً وَامَرْ بِصِيَامِهِ رَوَالهُ الْبَحَارِى وَمِثْلُهُ فِى مُسْلِم [بخارى حديث رقم: ٢٩٥٨، ٢٩٥٢م مسلم حديث رقم: ٢٩٥٨، ٢٩٥٨، المواد ديث رقم: ٢٩٥٨، ٢٩٥٨، المواد ديث رقم: ٢٩٥٨، ٢٩٥٨، ١٤٥٤ منا والوداؤ دحديث رقم: ٢٩٥٨، ٢٩٥٨، ١٤٥٤ منا والوداؤ دحديث رقم: ٢٩٥٨، ٢٩٥٨ منا والوداؤ دحديث رقم: ٢٩٥٨، ٢٩٥٨ منا والوداؤ دحديث رقم: ٢٠٥٨ منا والوداؤ دعديث والوداؤ دعديث والوداؤ دعديث والوداؤ دعديث والوداؤ وا

تر جمہ: حضرت این عماس من فرماتے ہیں کہ ٹی کر گئا تھید یہ پہنچ تو آپ نے دیکھا کہ میدودی عاشوراء کے دن کا روز ورکھتے ہیں۔ آپ تھانے نوچھا ہے کیا روزہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیدیز او چھادن ہے۔ بدوون ہے جب اللہ نے تی اسرائنل کوان کے دھمن سے نجات دی تھی تو حضرت موئی نے اس دن روز ورکھا تھا۔ آپ تھی نے فرمایا: ہیں موی کاتم سے زیادہ حضرار ہوں۔ چمرآپ تھی نے اس دن کا روز ورکھا اور روز ورکھنے کا تھم دیا۔

أرسِلَرَسُولُنَا ﷺ ِالَّى الْعُلَمِيْنَ جَمِيْعاً

مارے رسول اللہ تمام جانوں کی طرف بیسج محے ہیں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ يَا يَهَا النَّاسَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا [الاعراف:١٥٨]

الله تعالى فرماتا ب: فرما وو: المعالوكوا عن تم سب كى طرف الله كارسول مول وق أل يَجِدُو فَهُ مَكْتُوناً عِنْدَهُمْ فِي النَّولِ وَوَ الْانْجِيْلِ الآية [الاعرف: ٤٥] اورفرماتا ب: اسحالي بالآورات اورأتيل عن كلما والي تعيل -

(19) - عَرْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِي نَفْسَ مُحَمَّدِ بِيلِهِ لا يَسْمَعُ بئ أَحَدُ مِنْ هٰلِهِ الْأُمَّةَ يَهُو هِى ثَوْلَا تَصْرَانِيَ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلُتُ بِهِ الْأَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٨٣].

ترجہ: حضرت ابد ہریرہ ملی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تھرکی جان ہے۔ اس است و دوت کا کوئی مجی فروخواہ میدوی ہو یا عیمائی ، میرے بارے شن س کرایمان لات بغیر مرکمیا تو وہ ضرور ہی دوز فی ہوگا۔

(20). وَعَرْثُ عَبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلْمَالَا اللهُ اللهُ وَ وَحَدُهُ لا شَرِيكُ لُهُ وَانَّ مَعَمَدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَانْ رَعِيْهِ وَكُلِمَتُهُ اللهُ وَيَرْسُولُهُ وَابْنُ اَمْتِهِ وَكُلِمَتُهُ اللهُ وَيَرْسُولُهُ وَابْنُ اَمْتِهِ وَكُلِمَتُهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ رَوَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ رَوَاهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هٔ مُسْلِم وَ الْبُحَادِی [بهناری حدیث دقم: ۳۳۳۵م مسلم حدیث دقم: ۳۰]. ترجمه: حضرت عماده بن صامت شخفر مات بین کدر سول الله شخف قرمایا: جس نے گواہی دی که الله کے سواکوئی معبود تیس دوه کیلا ہے اس کا کوئی شریک تبین اور همالله کے بندے اور رسول بین اور بیر کیٹئی اللہ کے بندے اور اس کے رسول بین اور اس کی بندی کے بیٹے بین اور وہ اللہ کا کھر بین جے اللہ نے مریم کی طرف القافر ما یا تھا اور وہ اللہ کی طرف سے روح تیں اور جنت ووو ذرح حق بیں۔ اللہ اسے جنت میں وائل کرے گا تواہ اس کا کمل بیکھی ہو۔

(21) ـ وَعَرْنَ أَبِي هٰوَيْرَةَ ۞ أَنَّ رَصُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ: فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَانِي بِسِتِّ اغطِيْتُ

جَوَامِعَ الْكُلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَأَحِلَّتُ لَى الْفُنَائِمْ وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً وَأُرْسِلُتْ إِلَى الْخُلْقِ كَافَّةُ وَخُتِمَ مِى النَّبِيُّونَ رَوَاهُ مَسْلِم [مسلم حديث وقه: ١١٧٥] ، ترمدى حديث وقم: ١٥٥٣] ، إين ماجة حديث وقم: ٤٧٤].

ترجہ: حضرت ابد ہر یہ دی خشر ماتے بین کہ رسول اللہ فشائے قرما یا: مجھے انہیاہ پرچہ چیزوں سے ضنیلت دی گئ ہے۔ جھے جامع کلام مطا ہوا ہے اور جھے رُعب کے قریبے مددی گئی ہے اور میرے لیے فقیت کے بال حال الرک وید کے بیل اور میرے لیے ساری زمین مجد اور پاک بنادی گئی ہے اور میں تمام تلوق کی طرف بیجا کیا ہوں اور میرے قریبے سے انبیا مکا سلمڈنٹم کردیا گیا ہے۔

نَبِيْنَا ﷺ آخِرَ الْاَنْبِيَاتَيْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا تَأْوِيلَ فِيهِوَ لَا تَخْصِيْصَ مارے فِي ﷺ آخرى فِي بين اس مِن كى تاويل اور تخصيص كى توانشين

قَ الْ اللَّه تَفالَى هَا كَانَ هَحَمَّلُ آبَا آحَلِ هِن زِجَائِكُمْ وَلَكِن زَسُولُ اللَّهِ وَحَاثَمُ اللَّهِ وَحَاثَمُ النَّهِ عَلَى اللَّهِ وَحَاثَمُ النَّبِينِينَ [الاحزاب: ١٠] الشَّعَاقُ فَمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالُ النَّيُومَ الْحَمْلُ كُمْ لِيفَتَكُمْ [المائدة: ٣] الرقما اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(22) عرف أبى هُوَيْرَ أَنْ عَنِ النَّبِيّ اللَّهُ قَالَ : كَانْتُ بَنُو اِسْرَ الِيَلَ تَسُوسَهُمُ الْأَنْبِيائ كُلَّمَا هَلْكَ نَبِئَ خَلَفَهُ نَبِئَ وَالْهَ لا نَبِيّ بَعْدِى وَسَيكُونَ خُلَفَا كَا فَيَكُورُونَ قَالُوا فَمَا ذَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فُوا بَيْعَةَ الأَوْلِ فَالأَوْلِ أَعْطُوا حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللهِ سَاتِنْ لَهُمْ عَمَا استرَعَاهُمْ رَوَاهُ مُسْلِم وَ النِّحَارِي [مسلم حديث رقم: 227] بتعارى حديث رقم: 300 إبن ماجة حديث رقم: 1841].

ترجمه: حضرت ايو بريره هفرمات يين كه في كريم هفك فرمايا: بني امرائيل ش سياست كاكام انبياء كرت تفريب مجي كوني في فوت بوجا تاتواس كي جكد دومرا في آجاتا تفاء هماب يمر ب بعد كوني في فيس موكا دوراب خلفاء مول كراور كثرت سے مول مح محابد في جها يارسول الله آب ميس كيا تھم ديتے ہيں فرمايا: يہلے خليف كى بيعت كونيمانا، بس بهليكى بيعت كونيماناتم إن كاحق اداكرت رينا، الشان ساكلى رماياك بار يس تودي جدالاً-

(23)\_ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مَثَلِى وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاتِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلِ بَني بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَٱجْمَلُهِ الَّامَوضِعُ لَلِنَةِ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتُ هٰلِهِ اللَّبِنَةُ ۚ قَالَ فَآنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُحَارِى[مسلم حديث

رقم: ۱ ۱ ۵ ۵ م یخاری حدیث رقم: ۳۵۳۵] ترجمه: حضرت الوبريره على فرمات تل كدرول الله الله فان فرمايا: ميرى اورمحدت بهل انبياء كامثال الي

ب ميايا آدى في سين وجيل محربايا ، مرايك كوفي شل ايك اينك كي جكد خالى جيوز دى - اب لوك محوم بحركر مكان ديمين كا اوراكي توبعورتى پر جران بون في گريديمي كن كار ياك اينك كول بين ركي كل- بي كريم الله المنافق المنافق المنافع المن

(24) - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُنعَثُ دُجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيْهَا مِنْ فَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ وَمِولُ اللَّهِ وَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي[مسلم حديث رقم: ٢ ٣٨٢] بعارى حديث رقم: ٩ • ٣١٩، ترمذي حديث رقم: ١٨ ٢٢١]\_

ر جمه: حضرت ابو بريره هفرات وي كدني كويم الله في قرايا: في مت ال وتت تك قام فين بوكي جب تك تیس کے قریب جھٹڑالوجھوٹے پیدانہ ہوں گے۔ ان میں سے ہرایک رسالت کا دعویٰ کرےگا۔

(25) ـ وَعَلْ ٱنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ۖ قَالَ: بُعِثْ ٱنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتُينِ رَوَاهُ

هٔ سُلِم وَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٥٠ ٣٠م يخاري حديث رقم: ٥٠ ١٥، ترمذي حديث رقم: ٣٢١٣]\_

رجمه: حفرت الس الله فرما ي بي كريم الله في قرمايا: يس اور قيامت ان دو (الكيول) كي طرح

(26)\_ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ الرِّسَالَةُ وَالنُّبُوَّةُ قَدِ الْقَطَعَتُ فَلَا رَسُولَ بَعْدِى وَ لَا

\_\_\_ كتاب الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كِتَابِ الْعَالِي فَقَالَ لَكِنَّ الْمُبَشِّرَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ لَيِيَ قَالَ فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ لَكِنَّ الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ زُوْيَا الْمُسْلِمِ وَهِيَ جُزُئِ عُقِنَ اجْزَآعِ النَّبُوَّ قِرَوَاهُ الْتَرْمَلِي [ترمدي حديث رقم: ٢٢٤٣, مسنداحمد حديث رقم: ١٣٨٣]\_

اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نی ۔ بیہ بات محابہ کرام پر گراں گز مری۔ اس پر نی کریم ﷺ نے فر ما یا کہ مبشرات جاری رای مے محاب نے ہو چھایا رسول الله مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا: مسلمان کے خواب، بدنیوت کے اجزاویس سے ایک جزوییں۔

(27) ـ وَعَرْبُ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْنَا آخِرُ الْأَنْبِياتِي وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ

الْمَسَاجِدِرُوَاهُمُسُلِم[مسلمحديث وقم:٣٣٤٦]ـ

ترجمه: حضرت الوبريره على فرمات بي كدرول الله الله الله الله عندا خرى أي مول اود ميرى مهدا خرى مهد

(28)\_ وَعَلَٰ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : آنَا خَاتَمُ الْأَنْهِيَآيُ وَمُسْجِدِي خَاتَمُ مُسَاجِدِ الْأَنْبِيَآيُّ رُوَاهُ الْذَيلمِي[مجموع في مصنفات ابي جعفر ابن البحوري حديث رقم: ٢١٦، الترغيب والترهيب حديث رقم: ١٤٥ ا وَقَالَ الْهَالِيّ فِيْ تَخْرِيْجِهِ إِنَّهَ حَسَنَ ، مجمع الزوائد حديث

رقم: ٥٨٥٥ ، ورواه الديلمي بغير سند] \_ هَذَا الْحَدِيْثُ يُفَيِّرُ حَلِيْتُ مُسْلِم

ترجمه: حضرت عائشه رضى الشعنها فرماتى بين كدرول الشرائي فرمايا: من أخرى في بول اورميري مجدانيما مك

مجدول میں سے آخری ہے۔ (29)\_ وَعَرْبُ جَنَيْرِ بْنِ مْطُعِمِ ۞ أَنَّ النَّبِيَّ ۞ قَالَ: آنَا مْحَمَّدُوۤ آنَا ٱخْمَدُوۤ آنَا الْمَاحِي

الَّذِي يُمْحِي بِيَ الْكُفْرُ وَ آنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاصُ عَلَىٰ عَقِبِي وَ آنَا الْعَاقِبَ وَ الْعَاقِبِ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَه نَبِيٌّ وَفِي رَوَايَةٍ لَيْسَ بَعْدَهُ آحَدْ رَوَاهُمْسْلِم وَرَوَى الْبَخَارِى اِلْي وَآنَا الْعَاقِبِ [مسلم حديث رقم: ١٠٥٥ م بخارى حديث رقم: ٣٥٣٢ م ٢٩٨٩ يتومدى حديث رقم: ٣٨٣٠]\_ ترجہ: حضرت جیر بن مطعم ﷺ فرماتے ہیں کہ تی کریم ﷺ فرمایا: یک جی بوں اور یک احربوں اور یک حضرت اور یک احربی منانے والا ہوں میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کومٹا تا ہے اور یک افعان والا ہوں ، لوگ میرے بیٹھے بیٹھے آٹیں گے اور میں عاقب اور آخری ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے ابتد کوئی ٹی شہو۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے ابتدایک بی شہو۔

(30) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَى مَالَتَبِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَوَجَلَّ آدَمَ حَيَرَ لِادَمَ بَنِيهِ ، فَجَعَلَ يَرِى فَصَائِلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، قَالَ : فَرَ آنِي نُوْراً سَاطِعاً فِي اَسْفَلِهِمْ فَقَالَ يَارَتٍ! مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا ابْنُكَ آحْمَدُ هُوَ الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَهُوَ أَوَلُ شَافِحٍ رَوَا اللَّهِ لِهِي السّهال

هدا این است است مدهوا و و و و و جووسو او است چروان ابیهی او دار اسوسیهی ۵/۲۸۳ ایک ۱۵/۲۸۳ ایک ۱۵/۲۸ ایک ۱۵/۲۸۳ ایک ۱۵/۲۸ ایک ۱۵/

ترجہ: حضرت ابد ہر پرہ مطاب نے ٹی کریم بھانگا ہے روایت کیا کدفرہایا: جب اللہ عزوج کے حضرت آدم طبیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم کے سامنے ان کی اولاد کے مراتب طاہر فرمائے ، تو وہ بعض کے بعض پر فضائل و پھٹے گئے، فرمایا: انہوں نے جھے ان کے بیچے مجائے ہوئے ٹورکی حالت شن دیکھا ، تو عرض کیا اسے میرے رب ، بیکون ہے؟ فرمایا: بہتے اجٹا احمدہ، بیکی اول ہے بیکی آخرہے، بیکی پہلا فشتے ہے۔

حُبُهُ عَلَى أَصْلُ الْإِيْمَانِ وَلَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَامَحَيَةً لَهُ

آپ ﷺ کا محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ جسکے دل میں نبی کریم ﷺ کی محبت نبیس اسکے دل میں ایمان نبیس

ق أَلَ الله تَعَالَى قُلُ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَاخْوَالَكُمْ وَأَزُوَاجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوَالَ اقْتَرَفَّتُمُوهَا وَتَجَاوَةُ تَخْشُونَ كَسَادُهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَآ آحَبَ إِنْيَكُمْ هِنَ لللهِ وَرَسُولِهٖ وَجِهَادٍ فِي . سَبِيلِهٖ فَتَرَبَّصُوا حَتَٰى يَاتِي الله بِأَمْرِهِ [التوبَدَّمَ] الله العَلَّمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يميل اورشِدواراور مال جَحْمَ كَمَاكُ واورتَهارتِ مِن كَيْمُونُ كُولُمُ اللهِ اورتَهاري لِمُنْ يَعْمَاكُنُ گا تیل خمیس انشداوراس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جیاد سے نیادہ بیاری بین آدیگر انتظار کروئن کر اللہ اپنی طرف سے سرانا فذکر دیے۔

(31)\_ عَن أَنَسِ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ هُ : لا يَؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَىٰ آكُونَ أَحَدُ الّيَهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِى [بخارى حديث رقم: ١٥ م مسلم حديث رقم ١٣٠١، سائى حديث رقم: ١٣٠، ٥٠ ١٣، ٥٠ ١١، ماجة حديث رقم: ٢٤]\_

ترجہ: حضرت الس ﷺ فرمائے بیل کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: تم میں سے کوئی بھی خفص اس وقت تک مومن ٹیمل موسکتا جب تک میں اسے اس کے والد ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے ذیا وہ مجوب ند موجاؤں۔

(32) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَضَا اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجمہ: حضرت انس عظافر ماتے ہیں کدرسول اللہ اللہ فی فرمایا: تین چزیں الی ہیں کہ جس بندے ہیں پائی جا میں اس نے ایمان کی چاشی پائی ایک یہ کہ اللہ اوراس کا رسول اسے باتی سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ دوسری یہ کہ دو کی بندے سے محض اللہ کی خاطر محبت کرتا ہو۔ تیسری یہ کہ تفری طرف لوٹ جانا اسے اتنا نا پیند ہوجس طرح آگ میں گرائے جانا اسے نا پیند ہے۔

(33). وَعَنْدُقَالَ جَآعَارَ جُلَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ الْقَالَىٰ يَارَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: وَمَا أَعْدَدَتَ لِلمَّاعَةُ قَالَ اَنْسُ فَمَا فَمِ حَنَا بَعْدَ أَعْدَدَتَ لِلمَّاعَةِ قَالَ اَنْسُ فَمَا فَمِ حَنَا بَعْدَ اللهُ الْإِسْرَامِ فَرَا أَشِيتُ فَيَ اللهُ الْإِسْلَامِ فَرَا أَشَالَ اللَّهِيَ اللهُ الْإِسْلَامِ فَرَا اللَّهِي اللهُ اللَّهِي اللهُ اللَّهِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَاهُ اللّهُ وَرَاهُ اللّهُ وَاللّهُ وَرَاهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ڠؙؠؘۧقَالَؽاۯۺۅڶ۩ڷٚؖؽؘؚٙڡؘٵۼۮۮٮٛڷۿٳػؿؽڗڞڶٲٳۊٛۊڵٳڝؾٳۄڗٙڷٲڞۮقٙۊٚڗڷؙڮؾؚٚؽٳڿڹۛ۩ڷؗؿؘۘۊۯۺۅڶۿقاڶ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَيْتَ زَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٤١٥ ، بعارى حديث رقم: ١٤١٥] وَمِثْلُهُ فِي

مُوطًا الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ [مؤطا الامام محمد صفحة • ٣٩]\_

فرمایا: تونے قیامت کے لیے کہا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا اس نے اس کے لیے کوئی تیاری نیس کی موائے اس کے

کہ ٹیں اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا: تو ای کے ساتھ ہوگا جس ہے تھے محبت ہوگا۔ حضرت انسﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کواسلام لانے کے بعد کمی بات پرا تنا خوش ہوتے ہوئے تین دیکھا تھا جتنا

وہ اس بات بر ٹوش ہوئے۔ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس ﷺ نے فرما یا کہ میں اللہ اوراس کے رسول اور ابو بکر اورعمرے عبت کرتا ہوں اور امیدر مکتا ہول کہ ان کے ساتھ رہول گا اگرچہ میرے اٹھال ان جیے ٹیس ایس۔ ایک

روایت شی ہے کہ وہ آ وی فاموش سامو کیا۔ تجر کینے لگا یارسول الشیش نے اس کے لیے ند تو زیادہ فماز تیار کی ہےند روزے اور ندبی ذکو ہ م بال البتدش الشداوراس كررول سے مجت كرتا موں فرمايا: تواى كے ساتھ موكاجس ك

ساتھ تیری مبت ہوگی۔ (34)۔ وَعَلُ عَمْرُو بْنِ مُحَمَّدَعَنَ أَبِيهِ قَالَمَاسَمِعْتُ ابْنَ عُمَوَ يَذُكُوْ النَّبِيَّ ﷺ قَطُّ الَّا

بَكَيْ رَوَ اهُ الْمَدُارِ مِي [دارمي حديث رقم: ٨٥ م المعجم الاوسط للطبر اني حديث رقم: ٢٥٢ عَزَ إسْحَاقَ ابن عَبد اللهِ طَفَاوِي ] \_ إستادُ الدُّارِ مِي صَحِيحُ وَإِسْنَادُ الطُّهْرَ الْيَحْ ضَعِيفٌ

ترجمه: حضرت عرد بن محدائ بالى دبانى بيان فرمات يل كدش في ابن عركو جب محى أى كريم الله كا وكرفير کرتے ہوئے سنادہ بمیشدونے <u>لگتے متھ</u>۔

(35)\_ وَعَلِ اَبِيهْمْرَيْرَةَهُانَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ اَشَدِاْمَتِي لِي حُبَانَاسَ يَكُونُونَ

بَعْدِى يَوَ ذُاَحَدُهُمُ لُو رَالِي بِاَهْلِهِ وَمَالِهِ رَوَاهُمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٣٥ ].

ترجمه: حفرت الوہريره كفرماتے إلى كرسول الشرك في كرما ياكه: ميرى امت ميں مجھے سے سب سے زياده

محبت کرنے والے وولوگ ہول گے جو میرے بعد آتھی گےان میں سے ہرایک پر جا ہے گا کہ کاش وہ مجھے اپنے المل و

کتاب الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ کِتَاب الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ کِتَاب الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ عيال اور مال ودولت كيد بدلي شن و يُحد تحك

فِي تَعْظِيْمِهُ وَتُوقِيْرِهُ وَ اَدَبِهِ ﷺ

آب الله كالعظيم وتو قيراورادب كابيان

قَ الَ اللَّهُ تَعَالَمِي يَايُّهَا النَّبِي ۦ إِنَّا ٱلْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَهَبَشِرًا وَبَلْإِيْرًا لِتَوْهِنُوا ىب اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَرَّرُوهُ وَتَوَقِّرُوهُ [النص: ٨٠] اللَّهُ قَالُ قُرامًا عِ: ١- ثِي ! ب تَك بم ف آپ کوشا بد، خوشخبری سنانے والا اور آخرت سے ڈرانے والا بنا کر جیجا ہے۔ تا کداے کو کا تم اللہ اوراس کے رسول يرايمان لادُ اور في كى ب مدتعظيم اورتو قرر كرو- وَقَ الْ يَانَفِهَا الْدِيْنِ أَمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَذَى اللَّهِ وَ رَسُونِهِ [المحرات: ا] اورقرما تاسية اكايان والوالشاوراس كرمول كا كرمت يرُح - وَقَ الْ لَا تَرْفَعُوْ آ اَصْوَ آتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي [الحجرات: ٢] اورقرا تا ٢٠ المثل <u> آوادي يي كي آواز سے بلندمت كرد - ق ق الْ لا تَجْعَلُوْ الْ عَآجُ الزَّ سُولِ بَئِينَكُمْ كَلُ عَآيُ بَعْضِيكُمْ</u> بغضا [النور: ٩٣] اورفرما تاب: ثي كا إلانا يك دومرے كے بلائے كى طرح مت مجور

(36). قَالَ غُرَوَةُ بُنُ مَسْغُودٍ حِيْنَ رَجَّهَنْهُ قُرَيْشُ عَامَ القَضِيَةِ الى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَآى مِنْ تَعْظِيم أَصْحَابِهِ لَهُ مَا رَآى ، فَرَجَعَ عُروَةُ إلى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَىْ قُومٍ وَاللَّهِ لَقَدُ وَفَدْتُ عَلَى المُلُوكِ وَفَدُتُ عَلَىٰ قَيْصَرَ وَكِسْرِىٰ وَالنَّجَاشِيَ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُمَظِّمُهُ ٱصْحَابُه مَايُمَظِّمُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُل مِنْهُمْ فَدَلُكُ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدُهُ وَإِذَا اَمْرَهُمْ إِبْتَدَرُوا آمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلْي وَصُوبُهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَطُوا اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ اِلَّيْهِ النَّظُّرَ تَعْظِيْماً لَهُ وَاِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَارُوْ اهُالْبُخَارِي [بخارى حديث رقم: ٢٧٣١]\_

ترجمہ: عروہ بن مسعود کو جب قریش نے سلح حدیثیہ ہے سال رسول اللہ ﷺ کا طرف بھیجا تو انہوں نے محالہ کو نی كريم الله كانتظيم كرتے ہوئے و يكھا۔ جب حروه والي اپنے دوستوں كے باس كئے تو كہنے لگے۔ اب لوكو الله كى فتم میں بادشاہوں کے دربارون میں جا چکا ہوں۔ میں قیصرو کسرٹی اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں۔اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے اصحاب کواس کی الیمی تعظیم کرتے ہوئے ٹیل دیکھا جیسی حجر کے تعظیم حجر کے اصحاب کرتے ہیں۔ الله كاتم وه أكر بلغم بحى يحينكا بي ووكى ندكى أوى كه بالحديث كرتى ب، مكروه اسداسية منداورجم برل ليماب-جب وہ انہیں کوئی تھم ویتا ہے تو اس کی تھیل میں سارے کے سارے بھاگ پڑتے ہیں۔وہ جب وضوکر تا ہے تو ایسا

لگاہے کہ و ولوگ اس کے وضوے برکت حاصل کرنے کے لیے آپس ٹس لڑ پڑیں گے۔ جب وہ بدال ہے تو وہ لوگ اس کے پاس اپنی آوازیں بہت رکھتے ایں۔اس کے ادب کی وجہ سے اسکی طرف نگا ہیں جما کر ٹیس دیکھتے۔اس نے تم لوگوں کے سامنے ہدایت کا راستہ فیش کیا ہے لہذا اسے فیول کرلو۔

(37)\_ وَعَلِ أَنْسِ هُ قَالَ لَقَدْرَأَيْتُرَسُولَ اللَّهِ فَلَى وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ وَاطَافَ بِهِ أَصْحَالِهُ فَمَا يُرِيْدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَ قَالًا فِي يَلِو جَلِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٠٠٣]. ترجمه: حطرت الس عصفرات بين كدي في رول الله والله والله المناوريك المام آب كى توامت بنار بالقااورآب

كامحاب آب كاروكردموجود تقده واج بيت كمايك مى بال كري توكى ندكى كالتحرش جائد

(38) ـ وَعَلَ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ أَرْسَلْنِي أَهْلِي إلى أَمْ سَلَمَة بِقَدَ حِمِنْ مَآي ، فَأَخْرَ جَتِ الْجُلْجُلَ مِنْ فِضَّةٍ فِيْهِ شَعَرَ مِّنْ شَعْرِ النَّبِي ﷺ، وَكَانَ إِذَا آصَابَ الْوَنْسَانَ عَينَ أَوْ شَيئ بَعَثَ الَّيْهَامِخُطَبَهُ مِ فَخَصْخَصَتْهُ لَهُ مِ فَشَر بَءِنْهُ مِ فَاظَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُل ، فَوَ أَيْتُ شَعَرَ ابّ

حُمُّواً زَوَّا أَهَالْبُخَارِي ﴿ بِخارى حديث رقم: ٢ ٩ ٨ ٥ ٨ ٩ ٨ ٥ ، ابن ما جة حديث رقم: ٣٦٢٣ ] ـ ترجمہ: حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے گھروالوں نے مجھے ام الموشین حضرت امسلمہ رضی الله عنہا کے باس یانی کا ایک بیال دے کر بھیجاء انہوں نے جاعری کی ایک ڈٹی ٹکالی جس میں ٹی کریم اللے کے بال مبارك منص كس انسان كوجب نظرتك جاتى ياكونى تكليف ووتى تووه آپ كى طرف اپناييالد بهيجنا تها، آپ وه بال مبارك

اس میں پھیرتی تھیں، اور و واسے فی لیا تھا، میں نے اس ڈبی میں جما تھاتو میں نے سرخ رنگ کے بال مبارک دیکھے۔ (39) ـ وَعَلْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَخْرَ جَتْ جُبَةً طَيَالِسَةَ وَقَالَتْ

لهٰذِه جُبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ عِنْدَ عَاتِشَةَ حَتَّىٰ قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قُبُضْتُهَا وَ قَالَتْ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَفْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ نَسْتَشْفِى بِهَا رَوَاهُ مُسْلِم[مسلم حديث

رقم: ۵۴۰۹]\_

ترجمہ: حضرت اساء بنت انی بکروشی الله حنجمائے ایک طیالی جبر لگالا اور فرمایا: بدرسول الله علی کا جبرہ جرعائشہ کے پاس تفاحتیٰ کہ دود فات پاکٹیں، جب دہ فوت ہو کی توش نے اسے اپنے قبنے ش لے لیا، اور فرما یا کہ رسول اللہ

(40) ـ في غرب ابْنِ عُمَرَ شَهِ قَالَ قَتَلْنَايَدَ النَّبِي ﷺ وَوَاهُ ابْنُ مَا جَةَ [ابوداؤ دحديث رقم: ٢٩٣٧م. ٢٣٣٥م، ابن ماجة حديث رقم: ٢٠٥٣م. وَقَالَ التَوْمَلِينَ حَسَنَ انْظُرْ حديث رقم: ٢١٥١ ـ

てあいいないはなのはしかかりましょうとうはいいとう

(41)۔ وَلَمَّا اَذِنَتُ قُوَيْشَ لِغَفْمَانَ عَلَى فَى الْعَلَوَافِ بِالْبَيْتِ حِيْنَ وَجَهَا النَّبِئَ هَا اَلَهِ فَى الْقَلَوَ فِي الْمَيْتِ حِيْنَ وَجَهَا النَّبِئَ هَا اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَ

لِى خُذْهْلَا اللَّمَ فَادْفِنَهُ مِنَّ الدَّوَاتِ وَالطَّنِرِ وَالنَّامِي فَتَنتَّعَيْثُ بِهِ فَشَوِ بَتُهُ فَأَخْبَرُ ثُهُ فَضَحِكَ رَوَاهُ الْبَيْهِقِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايمان لليهقى حديث رقم: ٧٣٨٩ ، الخصائص الكبرى ٢٣/٣٥ .

ترجمہ: حضرت بزید بن عربان خیندائے باب دادات روایت کرتے ایل کدرول اللہ اللہ نے پہلے لگوائے (لیمن طاح کے لیے ایپنے خون مبارک کا افرائ کیا) اور جھے فرمایا کہ بیرخون پکڑواورات جانوروں ، پرعمول اور انسانوں

ك ورود ون كردومين في ايك طرف بدف كرده فون في ليار مكر يس في في كريم ها كويتا ياتوآب بس

يڑے۔

\_\_\_ كِتَابَالْغَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_\_ كِتَابَالْغَقَائِدِ \_\_\_\_\_ \$2 \_\_\_\_\_ \$2 \_\_\_\_\_ \$2 \_\_\_\_\_ \$2 \_\_\_\_\_ \$2 \_\_\_\_\_ \$2 \_\_\_\_ (43)\_ وَعَنِ اَمِّ إِيْمَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَامَ النَّبِيُّ هِلَيْمِ مِنَ اللَّيْلِ الِي فَخَارَةٍ فَبَالَ فِيهَا فقمت مِنَ اللَّيْلِ وَانَاعَطْشَانَةَ فَشَرِ بْتُمَافِيهَا فَلْمَا أَصْبَحَ أَخْبَرْتُهُ فَضَحِكَ وَقَالَ آمَاإِنَّكِ لَنْ تَشْتَكَى بَطُنْكِ بَعْدَ يَوْمِكِ هٰذَا آبَداً رَوَاهُ الْحَاكِمْ وَالطَّبْرَانِيْ وَذَكَرَهُ الشُّيُّوطِي فِي المُخَصَائِصِ الْكُبُويُ [الخصائص الْكبري ١/١٢٢] مستلوك حاكم حديث رقم: ٢٠١٢) المعجم الكبير للطبواني حديث رقم: ٣٠٤٣٠ ، الشفاء ١٣/١ ، حلية الاولياء حديث رقم: ٣٠٨٥ كَمَا رَثَبَة الْهَيْكَمِيْ وَفِيْهِ أَبْوَ مَالِكِ الْنَحْيِئَ وَهُوَ صَعِيفُ وَقَالَ عَيَاصُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ حَدِيْتُ هٰلِهِ الْمَرْ أَقَ أَلِينَ ضَرِبَتْ بَوْلُهُ صَحِيحَ ، ٱلْزَمَ الذَّارِ فُطْنِئ مْسْلِما وَالْبَخَارِيُءَاخْرَاجَهْ فِي الصَّحِيحِ، ٱلْمُؤلُّ لَقَالَ هٰذَا فِي حَدِيْثِ آخَرَ أَوْ فِي سَنَدِ آخَر ]\_

ترجمہ: حضرت أخ ا يمن دضي الشرعنها فرماتي بين كرني كريم الله ايك دات كوافي كر خيكرے كے ياس تشريف لے گئے اور اس میں بول مبارک فرمایا ، مجررات کو میں آخی اور مجھے بیاس آئی ہوئی تھی ، بس جو پکھاس میں تھا میں نے بی لیا، جب مج موئی تو س فے صفور کو موض کیا ،آپ الله بن بڑے اور فرمایا: آج کے بعد تیرے پید کو بھی الليف مد

(44)\_ وَعَرْبُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُلْوِى قَالَ شَجَّرَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدِقَتَلَقَاهُ أَبِي فَمَلَجَ اللَّمَ عَنْ وَجُهِه بِفَمِه وَازْدَرَدَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَزَّهُ أَن يَنْظُو الىٰ مَنْ حَالَطَ دَمِي دَمَهُ فَلْيَنْظُو الىٰ مَالِكِ بْنِ سَنَانْ رَوَاهُ الْحَاكِمْ وَقَالَ إِبْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَالِي فِي فَتْحَ الْبَارِي قَدْتَكَاثَرَتِ الْأَوِلَّةُ عَلَىٰ ظَهَارَ قِفْضُارَتِهِ عَلَي [مستدرك-اكم حديث رقم: ١٥٠٢، ٢٥٠٢، الخصائص الكبرى ١٢/٣٣، فتح البارى/٣٣٤ بَابِ الْمَآيَى الَّذِئ يُغْسَلُ بِهِ هَعْزَ الْوَنْسَانِ ]\_

لے اور انہوں نے اپنے منہ کے ذریعے آپ للے کے چمرواقدی سے خون چوں لیا اور اسے نگل گئے، نی کریم للے ن فرمایا: جو خض اے دیکھنا چاہتا ہوجس کے خون کے ساتھ میراخون ال گیاوہ ما لک بن سٹان کو دیکھ لے۔ ابن مجرعسقلانی نے فتح الباری میں فرمایا ہے کہ آپ اللے کے فضلات کی یا کیڑگی پر کثرت سے وائل موجود ہیں۔

# فِي فَضْلِهِ عَلَى الْأَنْبِيَآئِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْحَلَاتِي

#### تمام انبياء يلبهم السلام اورتمام مخلوق يرآب هيكى فضيلت

قَ الَ اللَّه تَعَالَى فَمَا آوْسَلَىٰ كَ اِلْاَرْحَمَةُ لِلَّفَلَمِيْنِ [الانبياء:١٠] اللَّمْ اللَّيْ قراعًا هـ: بم نه آپ کومارے جاتوں کے لیے دھت بنا کر بھیجا ہے۔

(45) ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ اَنَاسَتِدُ وَلَدِ آدَمَيْوُمَ الْقِيمَةُ وَاوَلُ مَنْ

يُنْشَقُ عَنْهُ الْقَبَرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ رَوَّاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٩٣٠]، ابو داؤد حديث

ر بہد: حضرت اید بریرہ شخص فرماتے ہیں کدرسول اللہ فظف نے فرمایا: ش قیامت کے دن آ دم کی اولاد کا سردار بول گا۔ بی پہلافرد بول گاجس پر سے قبر کل جائے گی۔ اور ش سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بول اور سب

ے پہلافنامت تحول کیا کیا ہوں۔ (46)۔ قَعَدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْدُ مَا مِنَ الْأَنْبِيَا تِي مِنْ نَبِي إِلَّا قَدْ اَعْطِيٰ مِنَ الآياتِ مَا مِثْلُهُ

اَمْنَ عَلَيْهِ الْبَشَو وَإِلَمَا كَانَ الَّذِي الْوَيْنِثُ وَحَيَا ٱوْحَى اللَّهُ اِلْيَ فَأَرْجُو ٱنْ ٱكْتُو هُمْ تَابِعَا يَوْمَ .

الْقِلِمَةَ وَوَاهُ مُسْلِمِهَ الْبُعَنَّوِي [مسلم حليث وقع: ٣٨٥] بنتان صديث وقع: ٤٢٧٣،٢٩٨١]. ترجمه: " حضرت الإجريره عصفر فريات بين كرمول الشرقص فريايا: انجياء شام كن في ايدا كيل بين عيم هجوات شر حور المستقد من المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد والمستقد والم

دیے گئے ہوں۔ انہی مجرات کے حساب سے لوگ اس پر ایمان لائے۔ جو چیز جھے بطور مجروہ مطا ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکاران سب سے زیادہ ہوں گے۔ ۔

(47)\_ وَعَرِبُ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالُوايَارَسُوْلَ اللَّهِٰمَتِيٰ وَجَبَتْ لَكَ النَّبْرَةُ قَالَ: وَآدَهُ بَيْنَ

الزُّوْحِوَ الْجَسَلِورَوَا الْقِرِمَلِي [ترملى حليث رقم: ٢٠٠٩].

ں میں۔ ترجمہ: حضرت ابوہریرہ ﷺ فرمائے بین کہ لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آ کچے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا: جب آدم روں اورجم کے دومیان تھے۔ (48)۔ وَعَرِثَ اَبِي هَزِيْرَةَ۞ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ: فُصِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاتِي بِسِبُّ وَمَزَ

الْحَلِينُ [انظر المستندحديث رقم: ٢١].

ترجہ: حضرت ابد ہر یرہ شفر ماتے ہیں کدرسول الله بھنگ نے فرمایا: میں انبیاء پر چی طرح سے فسیلت دیا گیا موں برحدیث پیلے کر دیگا ہے۔

(49)\_ وَعَلَىٰ جَنِيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ ﴿ قَالَ سَمِعَتُ النَّبِيَّ ﴿ يَقُولُ : إِنَّ لِينَ اسْمَاتَهُ وَمَزّ

الْحَدِيْثُ [انظرالمستندحديث رقم: ٢٩].

ترجمہ: حضرت جیرانی طعم مصفر ماتے ہیں کہ جس نے ٹی کریم بھی کوٹر ماتے ہوئے سنا کہ بیرے گئی نام ہیں ہے مدیث مجل گزدیکا ہے۔

ترجمہ: حضرت این عمال رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نجی کریم ﷺ عصابی کر پیٹے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ ہا ہر لکھ خی کرمائے قریب آگئے اور انہیں یا تیں کرتے ہوئے من الیا۔ ایک کور یا تھا بیشک اللہ تعالیٰ نے ایرا ہیم کوشل بنا یا ہے، دوسرے نے کہا موی سے اللہ نے توب کلام کیا ہے، ایکھ نے کہا کہ سی کا کمیة اللہ اور دوح اللہ ہیں، ایکھ نے کہا آ دم منی الله بین رسول الله ﷺ کے سامنے آ محکے اور قربایا: یمن نے تم لوگول کا کلام اور تبجب بن لیا ہے۔ پیکک ابرا ہیم خلیل الله بین اور انکی بیکن شان ہے، موکن ٹی الله بین اور انگی بیکن شان ہے اور جسٹی ردح اللہ اور کھیے اللہ بین اور انکی بیکن اللہ میں ترجم خواب ملا میں کے بھی شان میں شرق میں معاصلے میں میں محمد خواب کے جسٹر ترون کے اللہ میں اللہ میں ا

شمان ہے، آ دم منی اللہ ہیں اور آگی میکن شمان ہے۔ نیر داریش اللہ کا حبیب ہوں مگر شن افر نیش کرتا، میں قیامت کے دن حمد کا جمندا اخواد کا قصلے بیچے آ دم اور استکر سارے بعد والے جو الے جو ل کے گر میں افر نیش کرتا، اور مثل قیامت کے دن پہلا شفاعت کر نیوالا اور پہلا شفاعت آبول کہا کیا جول مگر میں فر نیش کرتا۔ اور شن سب سے پہلے جنت کی زنجیر کو ترکت

من بعد العاد الله الله عنه المستقب المواسك المعلق المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب الم شفاعت كرنيدالا اور پيلاشفاعي المستقب ا وول كا الشرفعاني المستقبر من المستقب المستقبل المست

دول کا انتداعاتی اسے میرے نے مول دے کا اور سے جت میں دائی فردے کا اور میرے ما کھر وی طراہ ہول محکم میں فرنمیں کرتا، اور میں الشکر و کیک تمام اولین اور آخرین سے زیادہ واجب والا ہول مگر میں فرنمیس کرتا۔ (51)۔ وَعَدْ اِلْهِ عَبْدُانِ فِلْهُ اللّٰهُ مِثَالُ کعبَ الْأَحْبَادِ کَیْفَ تَدِجِدُ لَعْتَ رَسُولِ اللّٰهُ فَشَافِی

التَورَاةَ فَقَالَ كَعْبَ نَجِدُهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبدِ اللَّذِيلَ لَدُبِمَكَّةَ وَيُهَاجِزُ الْمَ طَابَةَ وَيُكُونُ مُلكُهُ بِالشَّامِ وَلَهَسَ بِفَاجِشٍ وَلَا صَنَحَابٍ فِي الْاَسَوَاقِ وَلَا يُكَافِي بِالسَّيِّنَةِ السَّيِّنَةَ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفُورَ الْمَتُهُ الحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهُ فِي كُلِّ سَرَّائِ وَضَرَّائِ وَيَكَبِرُونَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ نَجدٍ فَوَطِي

اَطْرَافَهُم وَيَتَأَزَّرُونَ فِي اَوسَاطِهم، يَضَفُّونَ فِي صَلَابِهِم كَمَا يَصُفُّونَ فِي قِتَالِهم، دَويُهم فِي مَسَاجِدِهِم كُدُوِيَ النَّحلِ يُستَمَعُ مُنَادِيْهِم فِي جَوِّ السَّمَآيُ رُوَاهُ الْدَّارِمِي [دارمى حديث رقم: ٨، هرح السنة للبوى حديث رقم: ٣٩٢٨].

ترجہ: حضرت این عماس فضہ سے دوایت ہے دو فرماتے ہیں کہ شل نے حضرت کعب اجبار فضہ ہے ہو چھا کہ
آپ نے تو دات بیں دسول اللہ فضّائی افریق کس طرح تھی ہوئی دیکھی ہے۔ حضرت کعب نے فرمایا: ہم نے کھا ہوا

ہایا: محمدان عبداللہ، کہ بیں بیدا ہوں کے مطیبہ کو جمرت کریں گے مان کی حکومت شام تک وسخ ہوگی، فحال ٹین ہوں

کے ، بازاروں بیں کھڑے ہو کر چائے والے ٹین ہوں گے ، برائی کا بدلہ برائی سے ٹین ویں کے بلکہ مواف کردیں

گے اور بخش دیں گے ، اُن کی امت بہت نے یادہ ہو کہ سے وی برفری اور فوٹ اور تی کے بلکہ مواف کردیں

بلندی پر اللہ کی تجمیر پولیس گے ، اُسے خاطراف کا وضوء کریں گے اور اُسے تبیندا کے وسط بیں ہوں گے ، تماز میں اس طرح صفیں بنا میں سے جس طرح جنگ کے لیے صفیل بناتے ہیں ، آگی اُسے دول میں آگی آ وازیں اس طرح وشیی مولى بيه جُهركَه مى بينمنا بدوتى به أن كوون في آوادا آمان فنها وَل بن على المحتمد الشخص على المنتبعة المن

اللَّارِ فِي [دارمي حديث رقم: ٢٠٠].

 أَمُوٓا خُوِجَتُ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ اَمَتِى هُمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْأَعِرِيْنَ وَهَرَ حَلَى صَدرِى وَوَصَعَ عَنَى وِزْدِى وَوَفَعَلَى ذِكْرِى وَجَعَلَنِى فَاتِحَاوَ صَاتِمَاتُمَّ قَالَ ابْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالشَّلَامُ لِلْآتِيَاتِي عَلَيْهِمْ .

السَّلامِيهٰ ذَافَضَلَكُم مُحَمَّدُ اللَّهُ كَذَافِي الشِّفَا [الشفاء / ١٠٠].

ترجمہ: معراج کی دات نی کریم اللفظ نے جب تمام انبیا علیم السلام کو تطاب کیا توفر مایا: سب توریف اللہ کے لیے ہے جس نے جھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر جمیع ہے اور تمام انسانوں کے لیے خوشچری سنانے والا اور ڈرسنانے والا بنا کر جمیع ہے اور جھے پرتن اور باطل میں تمیز کرنے والاقر آن نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا بیان موجود سے اور میری امت کو بہترین امت بنایا جے لوگوں کے لیے نکالا کہا ہے اور میری امت کو پہلا اور آخری بنایا ہے اور میرے لیے میرا سید کھول دیا ہے اور بھی پرے میر ایو جھا تارویا ہے اور میرے لیے میرا و کر بلند فرمایا اور جھے آغاز کر نیوالا اور اختاا مکر فیوالا بنایا۔ کھر حضرت ابرا تیم علیم افسلا قاوالسلام نے اعمام علیم السلام کوفر یا بیا ان کی وجو بات کی بنا پرجم تم پر فسویات لے گئے۔

#### لَسْنَا كَمِثْلِهِ ﷺ

ہم*؟ پﷺکاطرح ٹیں ہیں* (54)۔ عَرِثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّمُعَنْهَا قَالَت نَهَاهُمْ النِّبِئُ ﷺعَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا

اِلَّكَ ثُوْاصِلُ، قَالَ إِلَى لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ اِلَى يُطْعِمْنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي ، وَفِي رِوَايَةٍ ، أَيُّكُم مِغْلِي ، وَفِي رِوَايَةٍ ، لَسْتُ مِفْلَكُمْ ، وَفِي رِوَايَةٍ ، لَسْتُمْ مِغْلِي رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي[مسلم حديث قَالِمُ مِنْ مُورِدُ مُنْ مُعَالِمُ وَاللَّهِ ، وَلِي رِوَايَةٍ ، لَسْتُمْ مِغْلِي رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي

رفع، ۲۵۷۲ ، بنعادی حدیث رفع، ۱۹۲۳ ] . ترجمه: حضرت عائشه معدیقدر شی الشرعنها فرماتی این که چی کریم دی شیست محابد کرام پر داشت کرتے ہوئے آئیں

مسلسل روز بر رکھنے سے من فر مایا۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ آ ہے بھی توسلسل روز بر رکھتے ہیں، فرمایا: بن تم تمہاری طرح کا نہیں ہوں، میرارب مجھے کھلاتا ہے اور پالاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کرتم میں سے کون مجھ جیسا ہے۔ اورایک روایت میں ہے کہ میں تمہاری حق نہیں ہوں۔ اورایک روایت میں ہے کہتم میری حش نہیں ہو۔

عَنْ أَوَّ لِشَيِّ خَلَقَهُ اللَّذَ تَعَالَىٰ فَقَالَ هُوَ نُورَ نَبِيتُ عَاجَابِرَ ، ٱلحَدِيثُ بِطُولِهِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَ اقِ فِي الْمُصَنَّفِ [المصنف لعدائر زاق الجزء المفقود حديث رقم: ١٨]\_

(56) \_ وَعَنَ عَبِد الْوَزَّاقِ عَنِ ابنِ جَرَيحٍ عَنِ النَّهُويِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ اللَّهُ قَالَ رَأَيث رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْمَيْنِ هَاتَيْنِ وَكَانَ نُوراً كُلُّهُ بَلْ نُوراً مِنْ نُورِ اللهِ عَنْ آهَ بَدِيْهِ الْهَابَةُ وَمَنْ رَآهُ مِرَاراً اسْتَحَبَّهُ أَشَدَّ اسْتِحْبَابٍ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَزَّاقِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٍ [المصنف لمدالرزاق الجزء المفقود حدث المديدا 1

(57) ـ وَعَرْبُ كُونِهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَضِي اللهُّ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ فِي دُعَاتِه اللهُّمَّ اللهُمَّ الجُعَلَ فِي قَالِه اللهُّمَّ اللهُمَّ الجُعَلَ فِي اللهُ عَنْهُمَا وَاللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّا اللهُمَّالِي اللهُمَّالِي اللهُمَّالِي اللهُمَّالِي اللهُمَّالِي اللهُمَّاللهُمُ اللهُمَّالِي اللهُمَّالِي اللهُمَّالِي اللهُمَّالِي اللهُمَالِي اللهُمَّالِي اللهُمَّالِي اللهُمَّالِي اللهُمَّالِي اللهُمَالِي اللهُمَّالِي اللهُمَّالِي اللهُمَّالِي اللهُمَّالِي اللهُمَالِي اللهُمَّالِي اللهُمَالِي اللهُمَالِي اللهُمُمَّالِي اللهُمُمَّالِي اللهُمُمَّالِي اللهُمُمَّالِي اللهُمُمَّالِي اللهُمُمَالِي اللهُمُمَّالِي اللهُمُمَّالِي اللهُمُمَالِي المُمَالِي المُمَالِي اللهُمُمَالِي اللهُمُمَالِي المُمَالِي اللهُمُمَالِي المُمَالِي اللهُمُلِي المُمَالِي المُمَالِي المُمَالِي المُمَالِي المُمَالِي المُمَالِي المُمَالِي المُمَالِي المُمَالِي اللهُمُمَالِي اللهُمُمَالِي المُمَالِي المُمَالِي المُمَالِي المُمَالِي اللهُمُلْلِي المُمَالِي اللهُمُمَالِي اللهُمُلِي المُمَالِي المُمَالِي اللهُمُمَالِي اللهُمُمَالِي اللهُمُلِي اللهُمُمَالِي اللهُمُمَالِي اللهُمُمَالِي اللهُمُمَالِي اللهُمُمَالِي اللهُمُمِلْلِي المُمَالِي اللهُمُمُلِي اللهُمُمُلِي اللهُمُمُلِي المُمْلِي المُمَالِي المُلْمُولُولُ المُمَالِي المُمَالِي المُمَالِي الْ

ترجمہ: حضرت این حہاس وٹی انڈھجہا فرماتے ہیں کہ ٹی کریم دھی ہدعاما نگا کرتے تھے: اے انڈ میرے دل ہیں نو و بھر دے ، میری آتھوں ہیں نو و بھر دے ، میرے کا نول ہیں نو ربھر دے ، میری واکیں طرف نو رکر دے ، میری باکیں طرف نو رکر دے ، میرے اوپر نو وکر دے ، میرے بیٹے فود کر دے ، میرے آگے نو رکر دے ، میرے پیچے نور کردے اور میرے لیے نور می نور کردے گریب قرماتے بیل کرسات حزید چیزیں تابوت بیل بیل (لیخی میرے سینے میں ہیں چنہیں بیل جول گیا ہوں )، میں حضرت عہاس کی اولاد میں سے ایک آ دمی سے طاأس نے مجھے وہ سات چیزیں تاکیں۔ میرے اعصاب، میرا گوشت، میرا تحوان، میرے یال، میری جلدا ور دوچیزیں اور بیان کیس۔

(58)\_ وَانْشَذَكَعبُ بِنُزْهَيرِ ﷺ

حغرت *کعب ابن دُ ہیر ہےئے شعر تعما*ہے۔ اِنَّ التَّوسُولَ لَنُو زِيْسَتَّصَالَىٰ ہِهِ

مْهَنَّدْمِنْمُنيُوفِاللَّهِٰمَسْلُولُ

رَوَاهُ ابنَ هِشَام [السيرة النبوية لابن هشام ٢ ٥ /٥].

بے فک رسول وہ ٹور ٹیں جس سے روثنی عاصل کی جاتی ہے۔وہ اللہ کی سونتی ہو کی تکوار ٹیں ، ہندوستان کی 1 . . . .

عَالِمُمَاكَانَ وَمَايَكُونُ بِاذْنِ اللَّهِ

الله كے اون سے ماضی، حال مستقبل كے عالم

(59)\_ عَرْبُ عُمَرَ ﴿ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﴿ مُقَامًا فَاخْبَرَ نَاعَنَ بَدِي الْخَلْقِ حَتَىٰ دَخَلَ اهْلُ

الْجَنَةَ مَنَازِلَهُمْ وَاهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ ، حَفِظُ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظُهُ وَقَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ رَوَاهُ الْبَخَارِى وَمِثْلُهُ فِي مُسْلِم عَنْ خُلَيْفَةَ السَّارِي حديث رقم: ٣١٩٣ ، مسلم حديث رقم: ٢٢٣٣ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٢٣٥ .

ترجہ: حضرت مرفارون شفر ماتے ہیں کدایک مرتبہ ہی کرے گئاتم شن ایک جگہ پر کھڑے ہوگئے۔ آپ گئاتہ میں فاق کے آف فازے نے کرجنتیوں کے جت شن جانے اور دوز ثیریں کے دوز خ میں جانے تک کے بارے میں سب بچھ بتادیا۔ جس نے اس کے دور خ میں جانے تک کے بارے میں سب بچھ بتادیا۔ جس نے اس کے معادیا و موجول دیا۔

(60)۔ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ قَالَ: هَاجَتْ رِيْحْ حَمْرَائْ بِالْكُوْفَةِ ، فَجَائَ رَجُلُ لَيْسَ لَهُ هِجِيرَى إِلَّا : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْغَوْدٍ ، جُاتَىَ تِ السَّاعَةُ ، قَالَ : فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَكِئاً ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّاعَةَ لَا تَقُوْمُ, حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيْوَاكْ, وَلَا يُفْرَحَ بِغَيْهِمَةٍ, ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا. وَلَخَاهَا لَحْوَ الشَّامِ\_فَقَالَ:عَلُوْيَجَمَعُونَ لِإَهُلِ الْإِصْلَامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ آهُلُ الْإِسْلَامِ, قُلُتُ: الزُوْمَ تَعْنِيع ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَتَكُونُ عِنْدَذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّهُ شَدِيْدَةً ، فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمْوْنَ شُرَطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ الْأَ غَالِيَةً، فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفِئْ هٰؤُلَائِ وَهٰؤُلَائِ ، كُلُّ خَيْرَ غَالِب ، وَتَفْتَى الشُّوطَةُ, لُمَ يَشْتَرطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُوطَةً, لِلْمَوْتِ, لَا تَرْجِعَ إِلَّا غَالِبَةً, فَيَقْتِلُونَ, حَثَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيئَ هٰؤُكَا يُوَوَهٰؤُكَا يَءْ، كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ ، وَتَفْتَى الشُّرْطَةُ ، ثُمَيَشُتَر طَالُمُسْلِمُوْنَ شُرُطَةً لِلْمَوْتِ، لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِيَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمُسُوًّا، فَيَفِيئَ هٰؤَ لَائِ وَهٰؤُلَائِ، كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّوطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْوَابِعِ، نَهَدَالَيْهِمْ بَقِيَةُ ٱهْلِ الْإسْلَام، فَيَجْعَلُ اللَّهُ الذَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلُوْنَ مَقْتَلَةً \_ إِمَّا قَالَ : لَا يُرىٰ مِثْلُهَا ، وَإِمَّا قَالَ : لَمْ يُوَ مِثْلُهَا \_ حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُوُّ بِجَنَهَاتِهِمْ, فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَ مَيْناً, فَيَتَعَاذُيَنُوْ الْأَبِ, كَانُوْ امِاثَةٌ, فَلَايَجِدُوْ نَهُ بَقِي مِنْهُمْ إلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَيْ غَنِيْمَةٍ يْفُرِّحُ؟ أَوْ أَيُّمِيرَاتٍ يَقَامَمُ؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذْلِكَ اذْسَمِعُوا بِبَأْس ، هُوَ آكْبَرْ مِنْ ذٰلِكَ، فَجَائَهُمُ الصَّرِيْخُ، إنَّ الدُّجَالَ قَدْ حَلْفَهُمْ فِيْ ذَرَارِيِّهِمْ، فَيَز فَصْوْنَ مَا فِي ٱيَدِيْهِمْ، وَيُقْبِلُوْنَ، فَيَبَعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِصَ طَلِيْعَةً، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَالِيَّةِ الذي لاَعْرِفُ اَسْمَائَ هُمْ ، وَاَسْمَائَ آبَائِهِمْ، وَٱلْوَانَ خُيوْلِهِمْ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِصَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَنِلْ، أَوْ مِنْ خَيْرٍ فَوَارِ صَعَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ يُوْمَنِلْوَوَاهُمُسْلِمْ إصلح حديث رقم: ١٣٨١].

ترجمه: ليمير بن جابر بيان كرتے بي ايك مرتبه كوف ش مرخ آندهي آئي ، ايك مخض جس كا تكير كلام بيرهما كه سنواے عبدالله بن مسعودا قيامت آگئ ب، حضرت عبدالله بن مسعود الشيك لگائے بيٹے بنے مشہل كر بيٹے گئے اور فرمايا: اس دفت تک قیامت نیس آئے گی جب تک میراث کی تشیم اور مال غنیمت کی خوشی کوترک ند کردیا جائے ، مجر ملک شام کی طرف باتحدے اشارہ کر کے فرمایا: (وہاں) اہل اسلام کے ڈشن جمع ہوں گے ، ادران کے مقاسلے کے لیے مسلمان جمع ہوں گے، میں نے کہا آ ہے کی مراوروی ایل، فرمایا: ہاں۔ اس جنگ کی شدت کی وجہے بہت سے لوگ **بھا گ**ے کہ بیلٹ آئي هے، پرمسلمان ايک ايسالشكر جييں مے كدو وثواہ مرجائيں محركا مياني كے بغير واپس شاوش، پرمسلمان ثوب جنگ کریں گے تنی کمیان کے درمیان رات کا بروہ حائل ہوجائے گا، پھر پیفر تن بھی لوٹ آئے گا اور وہ فریق بھی لوٹ آئے گا ، اوران ش سے کی کوغلینیں ہوگا ، مجروہ (پہلا ) دستہ ہلاک ہوجائے گا ، پھرمسلمان ایک اور دستہ بھیجیں کے کہ وہ بغیر کام پانی کے شاوٹے نحاہ مرجائے ، گھروہ جنگ کرتے رہیں گے تنی کہ ان کے درمیان رات کا تجاب آجائے گا، مچر بیدسته اور دومرا دسته دونون لوث آئمیں کے مادوان میں ہے کوئی کا مہاہے تیس ہوگا اور وہ دستہ بلاک ہوجائے گا ، مجر مسلمان ایک اور دستر جمجیں مے کردہ بغیر کام اِنی کے نہ توٹے تواہ مرجائے، مجروہ شام تک جنگ کرتے رہیں گے، مجر بيادروه لوث آئيں كے، اوركوئي فرنق غالب فيش ہوكا اوروه دستہ بلاك ہوجا ہوگا ، ادر جب چوتھا دن ہوگا تو ہا تى مسلمان ان پرهمله کردیں ہے، پھرانند تعالیٰ کافروں پر فکست مسلا کردے گا ،وہ ایسی جنگ ہوگی کہ یا توفر مایا کہ اس کی مثال خیس دیکھی جائی گی، یا فرما یا کساس کی مثال ٹیس دیکھی گئی ہوگی جس کر پر تدہ بھی ہان کے پیلووں سے گذر سے گا تو وہ ان

ے آگئیں بڑھ سے گا اور دہ مردہ ہو کر کر پڑے گا ، ایک باپ کی اولا دسونک ہوگی ، ان بیں ہے ایک کے سوااور کوئی باتی نہیں ہے گا ، اس صورت بیں بال خیمت ہے کیا خوتی ہوگی اور کیسے وراشت تقسیم ہوگی۔ مسلمان ای حالت سے دو چار ہوں کے کدائں سے بڑی افراد آپڑے گی ، ایک بی سائی دے گی کسان کے بیچھے مسلمانوں کی اولا و بیں وجال آپڑیا ہے ، ان کے باتھوں بیں جو یکھ ہوگا دہ اس کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہوں کے اور در گھوڑ سے سواروں کا ہراول دستہ سميجيي كے، رسول الله ﷺ فرمايا: يس ان سوارول كينام، ان كے باب واداك نام اوران كي كھوڑون كارنگ جانتا ہوں وہ اس دن روئے زشن کے بہترین محوات سے سامیوں کے با بہترین محوات سواروں میں سے ہوں کے۔ (61) ـ وَعِنُ أَنَسٍ بن مَالِك ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّاسَلَّمَ قَامَ عَلَى المِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةُ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَلَيْهَا أَمْورًا عِظَامًا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَالَ عَنْ شَيْ فَلْيَسْمَلُ عَنْهُ فَوَ اللَّهِ لَا تَسْمَلُونِي عَنْ شَيْ إِلَّا اخْتِرْ تُكْمَ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هذَا قَالَ ٱنَسْ فَاكُثَرَ النَّاسُ البُكَاتَىٰ ٓ وَآكُثَرَ رَصُولُ اللَّهِ ﷺ اَنْ يَقُولَ سَلُونِي ، قَالَ ٱنَسْ فَقَامَ الْيَهِ رَجُلُ فَقَالَ اَيْنَ مَدْ خَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّارَ فَقَامَ عَبْدِ لللَّهِ بِنُ حُذَافَةً ، فَقَالَ مَنْ أَبِي يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ ٱبوْگ حُذَافَةُ ، قَالَ لُمَّ ٱكْتَرَ ٱنْ يَقُولَ سَلُولِي سَلُولِي ، قَالَ فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّلِهِ رَسُولًا ۚ قَالَ فَسَكَّتَ رَسُولُ اللَّهِ فَلْلَا حِيْنَ قَالَ عُمَرُ ذْلِكَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهَاوَلُي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرضَتْ عَلَى ٓ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ايفًا فِي عُرْض هٰذَاالْحَايْطِ وَٱنَا أَصَلِّي، فَلَمْ أَزَكَا لَيُوْمِ فِي الْحَيْرِ وَالشِّرْ رَوَاهُ الْبَخَارِي وَ مِثْلُهُ فِي مُسْلِم [بعارى حديث رقم: ٢٩٢٧م مسلم حديث رقم: ٢١٢١]

ترجہ: حضرت انس بن مالک کھٹ فرماتے ہیں کہ ٹی کریم کھٹ مورج ڈھٹنے کے وقت نظے اور ظہر اوا فرمائی، جب
سلام چیرا آد خسر پر کھڑے ہو گئے، گھر قیامت کا ذکر فرما یا اور بیان فرما یا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے بڑے مواملات ہول
کے ۔ گھر فرما یا جو ٹھن کی چیز کے بارے بیں ہو چینا چاہے ہو چیر سکتا ہے۔ اللہ کا شم جس چیز کے بارے بیں جمی موال
کرد کے بیں بہاں کھڑے کھڑے جماب دوں گا۔ حصرت انس کھٹر ماتے ہیں کہ لوگ کثر سے دونے لگے اور
رسول اللہ کھٹنا ربار فرمانے جارہ ہے تھے کہ کھے کو چھو حضرت انس کھٹر ماتے ہیں کہ لیک کہ ایک آدی کھڑا ہو کیا اور اس
نے کہا یار مول اللہ چھٹا کہاں ہے؟ قرما یا چہم مجمود اللہ بین صفرا اند کھڑے ہوگئے وہ کھوے ہو چھوا و پھر حضرت
ہے؟ فرما یا تیرا باپ صفرا فدے ہے گرا پ کھٹر کے اور کہ بیا ہے تھوا کہ جھٹوں کے بھوا کہ کھڑے ہو جھڑ کے اور کہ بیا میں اور کھر کے درمول اللہ کھٹا مول ہوئے پر داخی ہیں۔ جب حضرت بھرت بھرت میں ، اور اسلام کے دین ہوئے
پر داخی ہیں ، اور مجھ کے دمول ہوئے پر داخی ہیں۔ جب حضرت بھرت بھرتے ہے بات مرش کی تو رمول اللہ کھٹا موتی ہو

\_\_\_\_ کتاب العقائید گئے۔ پھر ٹی کریم ﷺ نے فرمایا: اچھا، تسم ہے اُس وات کی جیکے قبضے میں میری جان ہے ایمی انجی جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس احاطے کے اعد میرے سامنے جنت اور دوز ن چیش کی سکیل ، آج کی طرح میں نے بھی غیر اور شرفیل

(62)۔ وَعَنْ عَمْرِو بنِ الأَخْطَبِ الأَنْصَادِى ﴿ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ۗ الْفَجْرَ

وَصَعِدَ العِنْبَرَ فَخَطَبَنَا، حَتَىٰ حَضَرَتِ الظَّهْرَ، فَنَزَلَ فَصَلَّحِ، ثُمَّ صَعِدَ العِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَىٰ حَضَرَ تِالْعَصْنِ لُمَّ نَزَلَ فَصَلِّي فُمَّ صَعِدَالْعِنْيَرَ فَخَطَبُنَا، حَتَىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَ فَابِمَا

كَانَ وَبِمَاهُوَ كَاثِنْ ، فَأَعْلَمُنَا أَخْفَظُنَارَ وَاهْمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٢٧٥]. ترجمه: ﴿ حَفِرت عمرواين الحطب انساري ﷺ فرمائے بين كدرمول الله ﷺ في مارے ساتھ ميح كي نماز اوافر مائي

اور منبر پرتشریف نے گئے بھیں خطاب فرمایاحتیٰ کہ ظہر کا دفت آ گیا، آپ منبرے اترے اور نماز ادا فرمائی، کھرمنبر پر جلوه افروز ہوئے ، پھرچمیں خطاب فرمایاحتی کے معمر کا دفت آ سمیا ، پھر منبر سے اتر سے اور نماز ادا فرمانی ، پھرمنبر پر تشريف فرما ہوئے اور مسل خطاب فرما يا حتى كرمورج خروب ہوكيا، پس آپ نے جميس جر كھے ہو چكاہے اورجو ہونے والاب سب چھ بتادیا۔ ہم ش سب سے زیادہ علم والا وہ بجس نے وہ خطب زیادہ سے زیادہ یا در کھا۔

(63). وَعَنْ حُذَيْفَةَ۞ٱنَّهُ قَالَ ٱلْحَبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاهُوَ كَائِنُ الْمِ اَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَمَا مِنْهُ شَعْ إِلَّا قَدْ سَتَلُتُهُ إِلَّا آنِي لَمْ اَسْتَلُهُ مَا يُخْرِجُ ٱهْلَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ الْمَدِيْنَةِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم

ترجمه: حضرت مذيف الله فرمات بين كر مجصد مول الدفيك فيامت تك مون والى بربات بتادى من في اس میں سے ہرچیز کے بارے میں آپ ﷺ سے اوچولیا مگر شی نے صرف ایک بات نیس بوچھی کدھ بیندوالوں کو مديندے كون كى چيز تكالے كى۔

(64)\_ وَانْشَدَمَالِكَ ابنُ عَوفِ اللهُ

فيىالنَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ وَمَتِيٰ تَشَآئُ يُخْبِرُكَعَمَّا فِيغَدِ

مَااِنَرَأَيُتُ وَلَاسَمِعْتُ بِمِثْلِهِ أوفئ وأغطى لِلْجَزيْل إذَا اجْتَدى بالشمهري وضرب كلمهند فَكَأَنَّهُ لَيْثُ عَلَىٰ اَشْهَالِهِ وَمُطَالِهِهَائَةِ خَادِرْفِي مَرْصَدِ

وَإِذَاالٰكَتِيْبَةُعَرَّ دَثَٱنْيَابُهَا

رَوَ اقْابِنُ هِشَام [السيرةالنبوية لابن هشام ١ ٣/٣٩]\_

رّجمه: حفرت ما لك بن موف الشيخ في في المع الك عن الم

یں نے اُ کلی حش نددیکھی ہے نہ تی ہے تمام کے تمام لوگوں میں جمد کی مثال نہیں۔ جب عاوت کرتے ہیں تو شہنشا ہول کوبھی بھر بھر کے نواز تے مطے جاتے ہیں اور توجب جاہے تھے آئندہ کی خبر دیں اور جب حملہ آورا پے اسکلے دانت ظا بركر ي مضوط نيز ي اور بندوستاني تلوار كي ضرب كي ساتحد له السي لكن ب كرة ب الي حملة ورك جواب يس ايك شير كى طرح إلى جوج تكل كوسط ش ابن كل عات بش فضيناك وكريد فياالين بحول كى ركوالى كرد با مونا ب

ٱلنَّبِيُّ الْمُخْتَارُ ﷺ بِاذُنِ اللَّهِ

في كريم الله كاذن سے مخارين

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمَلَكِ ثُوَّتِي الْمَلَكِ مَنْ تَشَاَّى ۚ [ال عمدان ٢٢] الشراتيا في فرما تاب: فرما وواس ميرسالله، ملك كما لك توجه عابة اب مك مطاكر ويتاب و قَالَ فَلَا وَ زَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ [النسائ:٢٥] اورڤرما تاہے: ٹی*ن تیرے دب کاهم ب* لوك ال وقت تك موس فيس موسكت جب تك آپ كا برفيعار شدمان ليس - و قال سَيَقُ بَيْنَا اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَ رَسُولُهُ [التوبه: ١٥] أورقما تاسع: صِمْ الله اوراس كا دمول استِ فَمْل سه وسكار و قَالَ إِنَّا سَخَرِنَا الْجِبَالَ مَعَهُ [ص: ١٨] اورقرماتا ع: بم في ال كماته يهارُول ومخررويا ـ و قَالَ فَسَخَرَنَا لَهُ الزينة تَجْرى بِالْهُرهِ زَخَائَ حَيْثُ أَصَابَ [ص:٢٦] اورقرا تاب: بم ـ اس كيل مواكوم خر كردياجواس كم عنم مورم التي في ووجال كل جانا جاما وقالَ إنَّا اعْطَينتك الْكُوثِر [التواد: ] اور فراتا ہے: ہم نے آ پکوسب کچے مطا کرویا۔ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٱلْكَوْثَوَ هُوَ الْخَيْوَ الْكَتْمَيْسُ [تفسير ابن جويو حديث رقع: ١٩٥٥] حفرت عبمالله بمن عماس رضى الله عنما فرمات بيل كدكورٌ ست مراد

فیرکثیرہے۔

(65) ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ هُ اَنَ رَمُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنِ ، وَبَيْنَا آنَا نَائِمْ رَأَيْنِي اَتِيتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَ الِينِ الْأَرْضِ فَوْضِعَتْ فِي يَلَدَيَّ رَوَاهُ الْبُخَارِي [بخارى حديث رقم: 2212] ـ

ترجمہ: حضرت ابوہر پرہ ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فرمایات میں جائے کام دے کر ہیمجا گیا ہوں اور میری رُعب سے ساتھ مدد کی گئی ہے اور میں نے ٹیئر کے دوران خواب میں دیکھا ہے کہ جھے زمین کے تزانوں کی چابیاں دی حمیّ اور میر سے دونوں ہاتھوں پر رکھ دی گئی ہیں۔

(66)۔ وَعَرْثُ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَبَرَ بَكِوهَا فَصَلَّى عَلَىٰ أَهْلِ أَخْلِهِ صَلُوتُه عَلَى الْمَتَهِتُ ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ إِنِّى فَرَطْ لَكُمْ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّى اللَّهِ لَاَنْظُرُ الْمَى حَوْضِى الآنَ وَانِّى قَدَاعُطِيتُ مَفَاتِهِ حَحَرًا بْنِ الأَرْضِ أَوْمَفَاتِهِ حِالاَرْضِ والْيَى وَاللَّهِ مَا اَعَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ لُشْرِكُو ابْعَدْى وَلْكِنِّى اَتَعَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ ثَنَافَسُو افِيهَا رَوَاهُ الْبِخَارِى [بعارى حديث رقم: ٢٣٢٧ ، مسلم حديث رقم: ٢٩٤٧ ، 2042 م 204 .

ترجمہ: حضرت مقبدین عام می فراح بی کدایک دن رسول اللہ الله فیک اُلیا ورأ مد کے شہیدوں پرمیت والی دعا پڑھی، گھرا کپ فیک مبری طرف کیلئے اور فر ایا: بھی تمہارے لیے توجی کا سبب ہوں اور شی تھارے او پر گواہ ہوں اور اللہ کی شیم بی وقت اپنے عوش کود کجد رہا ہوں اور جھے نین کے نترا اُوں کی چاہیاں وے دی گئی بیں یا شاید فرما یا کر ڈین کی چاہیاں دی گئی بیں اور اللہ کی شیم مجھے بیٹوف ٹیس ہے کہتم میرے بعد شرک کرو مے کیکن مجھے بیٹوف ہے کرتم دیا بیس کم ہوجاؤ کے۔

(67). وَعَرْثُ مُعَاوِيَةَ ﴿ قَالَ مَسَمِعَتُ النَّبَىَ ۚ الْكَيْنِقُولُ: مَن يُرِدِ اللَّهَ بِمَحْيَرًا اِيْفَقِهَهُ فِي الدِّيْنِ وَالْمَاانَافَاسِمْ وَاللَّهُ يَعِطَى ، وَلَنْ تَزَالَ هٰذِهِ الْأَمَّةُ قَائِمَةُ عَلَىٰ اَمْرِ اللَّهِ ، لا ي يَأْتِى اَمْرَ اللَّهِ رَوَاهُ الْبَحَارِى [بخارى حديث وقم: ا بم مسلم حديث رقم: ٢٣٩٢]. ۔ ترجمہ: حضرت امیر معاویہ ﷺ فراح ہیں کہ ش نے ٹی کریم ﷺ ویرفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ جم کے حق ش مجلائی کا ارادہ فرما تا ہے اُسے دین کی مجھ عطافر مادیتا ہے اور گتیم کرنے والا اصرف بھی ہوں اور دینے والا اللہ ہے، یہ اُمت اللہ کے تام بھیشہ قائم رہے گی اور آیا مت تک اِس کی حالفت کرنے والا اِس کا کچھ نہ بگا ڈسکے گا۔

(68)\_ عَـــٰـــَ اَبِي هُرَيْرَةَﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَجْمَعُوا السَّمِيَّ وَكُنْيَتِينَ ، آنَا اَبُو القَاسِم، اللّهَٰيَزِرُقُ ، وَانَا اَفْسِمُرَوَا النِّينَةِتِيّ [دلال النوة للسيق ١/١٣]\_

ترجہ: ' حضرت ابو ہر یرہ عضفر ماتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری کنیت اود میرا نام جح نہ کرد۔ شی ابو القاسم ہوں ، اللہ درق و یتا ہے اورش کنتیم کرتا ہوں۔

(69)\_ عَنْ اَبِي مُوْسَىٰ ﷺ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ بِاغْرَ ابِي فَاكْرَمَهُ فَقَالَ لَهُ: يَا اغْرَ ابِيُ سَلّ حَاجَتَكَ ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نَافَةً بِرَحْلِهَا ، وَأَغَنَزْ يَحْلِيْهَا أَهْلِين ، قَالَهَا مَزَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا نَا اللَّهِ وَنَ مِثْلَ عَجُوزٍ بَنِي إِسْرَ النِّيلَ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا عَجُوزُ بَنِي اسْوَ ايْنِلَ ؟ قَالَ : إِنَّ مُوْسِي أَوَا ذَانُ يَسِيرَ بِبَنِي اسْوَ ايْنِلَ فَأَصَلَّ عَن الطَّريْق، فَقَالَ لَهُ حُلَمَا عَأ بَنين إسْرَ ائِيلَ: لَحُنْ لَحَدِّ ثُكَ أَنَّ يُؤْسَفَ أَخَذَ عَلَيْنَا مَوَ اثِينِقَ اللَّهَ أَنْ لَا نَحْز جَمِنْ مِّصْرَ حَتّٰى نَنْقُلَ عِظَامَهُمَّعَنَاقَالَ: وَٱيُّكُمُ يَدُرِي ٱيُنَ قَبَرْ يُوْمَنفَ ؟ قَالُوْا: مَا نَدُرِي ٱيْنَ قَبَرُ يُومَنفَ الَّا عَجُورُ إَنِيي إَسْرَائِيْلَ ، فَأَرْسَلَ الَّيْهَا فَقَالَ : دُلِّينِيْ عَلَىٰ قَبْرِ يُوْسَفَ ، فَقَالَتُ : لَا وَاللَّهُ لَا أَفْعَلَ حَتَّى أَكُونَ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ: وَكُرهَ رَسُولُ اللَّهِ مَا قَالَتْ: فَقِيلَ لَهُ: أَعْطِهَا حُكُمَهَا ، فَأَعْطَاهَا حُكُمَهَا ، فَاتَتْ بْحَيْرَةُ فَقَالَتْ: أنْصِبْوُ اهْذَا الْمَائَ، فَلْمَّا انْصَبْوْهُ قَالَتْ احْتَفِرُوْ اهْهُنَا، فَلَمَّا احْتَفُرُوْ الذَّا عِظَامُ يُوْسُفَ ، فَلَمَّا أَقَلُوْهَا مِنَ الْأَرْضِ فَإِذَا الطُّرِيقُ مِثْلَ صَوْيِ النَّهَارِ رَوَاهُ الْحَاكِم [مستدرك حاكم حديث رقم: ١٣٩، ١٣م ابن حبان حديث رقم: ٤٢٣م المعجم الأوسط للطبر اني حديث رقم: ٤٤٧٨م مجمع الزوائد؟ [ / 9]\_اَلْحَدِيْثُصَحِيْخ

،آپ نے اسے فرمایا: اے اعرائی این حاجت ما تگ ۔ اس نے کہا یارسول اشایک اوٹنی من یالان کے اور ایک بحری جس كا دوده مير ب محروالے ثكالا كريں۔اس نے يہ بات دومرتبركى۔رسول الله ﷺ نے اسے فرمايا: تم تو بني امرائیل کی بوڑھی جیسے بھی ندین سکے۔ آ کیے محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ تی اسرائیل کی بوڑھی مورت کیا ہے؟ فرمایا: حضرت مویٰ نے بنی اسرائیل کوساتھ لے کر چانے کا اوا دوفر یا یا تو راستہ بعول گئے ، ان سے بنی اسرائیل کے علاونے کہا : ہم آپ سے بیان کرتے ہیں کہ بیسف نے ہم سے اللہ کا تھ کی کہ ہم اوگ مصر سے اس وقت تک نہیں تکلیں مے جب تک انگی میت کواپینے ساتھ ختل نہ کریں۔حضرت موکا نے قرمایا :تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ب؟ انهول نے کہا ہم نیس جانتے کہ ہوسف کی قبر کہاں ہے سوائے ٹی اسرائٹل کی ایک بوڑھی مورت کے۔ آپ نے اسے بلا بھیجا۔اوراس سے فرمایا: جمھے پیسف کی قبر ہتاؤ۔اس نے کہا نیس اللہ کی تنم اس وقت تک فہیں ہتاؤں گی جب تک ش آ کیجیسا تھ جنت ش نہ جاؤں۔راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے دسول نے اس کا مطالبہ نا پیندفر ما یا۔ان سے کہا گلیا کہ جمہ مائتی ہےا۔ دے دیں۔ آپ نے اسے اس طلب کے مطابات جنت دے دی۔ وہورت جمیل برگن ، کہنے لگی ہے یا ٹی پہاں ڈالو۔جب انہوں نے زین پر یا ٹی ڈالائو کینے لگی اس جکہ کھدائی کرد، جب انہوں نے کھدائی کی تو پوسف کی میت مبارک مراہنے تھی۔ مجرجب انہوں نے اسے ذیمن سے باہر لکا فاتو بھولا ہوارات دن کی روشنی کی طرح واضح ہو کمیا۔ (70) عَنِ الْأَعْشَى الْمَازِنِيّ قَالَ: آلَيْتُ النَّبِيَّ النَّهَ فَالْشَدُّتُهُ

) الملك النّاس وَدَيّانَ الْعَوْب اِنْنَى أَقِيْتُ فِوْمَةُ مِنَ اللَّهَوْب

پامبىت ئىسى رىيان ئىمۇپ ئېغىنىيىن بورلەيىن بىلىرى غَدَوْتُ اَبْغِيْهَا الطَّعَامَ فِيْرَجَب فَخَلَّفَتْنِىٰ بِنِزَاعِ وَحَرَب الْحَلَفَتِ الْمُهْدَوْلَطَّتْ بِاللَّذَبِ وَهْنَ شَرَّغَالِبُ لِمَنْ غَلَبٍ فَجَعَلَ النِّبَىٰ ﷺ يَتَمَثَلُهُا وَيَقُولُ : وَهْنَ شَرَّ غَلَبِ لِمَنْ غَلَبٍ وَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبِيْ

يَعُلَى [مسنداحمدحديثراهم: ٢٨٩٩م مسنداييعلئءحديثراقم: ٢٨٢٧]\_

ترجہ: حضرت اعثی ماز فی بیشی فرماتے ہیں کدیش نبی کریم انتشاکی خدمت میں حاضر موااور میں نے بیشعر پڑھے۔ اسے تمام لوگوں کے مالک اور عرب کے داتاہ میں زبان دراز حود توں میں سے ایک حورت سے ملا، میں اس سے شرما کر کھانا طلب کرنے لگا، وہ اس کے جواب میں خوار گادراڑ ان سے شیش آئی، اس نے وعدہ خلائی کی اور ڈم دہا کر بھاگ

منى، يايباشرين جوغالب پرنجى غالب ہے۔

نى كريم اللهاس كود برائے لكے اور فرمانے لكے: بدايسا شريل جوغالب يريمي غالب ب

(71)\_ عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ ابِيَوقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِذَا خَطَبَ قَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ فَكَانَ يَشْقُ عَلَيهِ قِيَامَهُ فَاتِيَ بِحِدُ عَنْحَلَةٍ فَحْفِرَ لَهُ وَ قِيْمَ إلى جَنِّهِ قَائِماً لِلنَّبِيّ فَقَافَكَانَ النَّبِيّ فَقَاذَا خَطَب فَطَالَ الْقَيَامُ عَلَيْهِ اسْتَنَدَ الَّهِ فَاتَّكَأَّ عَلَيْهِ فَبَصْرَ بِهِ رَجُلْ كَانَ وَرَدَ الْمَدِيْنَةَ فَوَ آهُ قَائِما إلى جَنْبٍ ذْلِكَ الْجِذْعَ فَقَالَ لِمَنْ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ: لَوْ اَعْلَمْ اَنَّ مُحَمَّداً يَحْمَدُ نِي فِي شَيْي يَرْ فَقَ بِهِ لَصَنَعْتُ لَهُ مَجْلِساً يَقُومُ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاىَّ جَلَسَ مَا شَانَىَّ, وَإِنْ شَانَىٰ قَامَ, فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبين عَلَى فَقَالَ: إيثثۇيئ به فَاتَوْهُ به فَامَرَ أَنْ يَصْنَعَ لَهُ هٰذِهِ الْمَرَاقِيَ الثَّلَاثَ آوِ الْأَزْبَعَ هِيَ الْأَنْ فِي مِنْبُو الْمَدِيْنَةِ فَوْجَدَ النَّبِيُّ اللَّهُ فِي ذٰلِكَ رَاحَةً فَلَمَّا فَارْقَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْجِذْعَ وَحَمَدَ إلى هٰذِهِ الَّتِي صُنِعَتُ لَهُ جَزَعَ الْجِذْعُ فَحَنَّ كَمَا تَحِنُّ النَّاقَةُ حِيْنَ فَارَقَاهُ النَّبِيُّ اللَّهِيَّ فَلَكُمْ وَ جين سَمِعَ حَنِيْنَ الْجِذْعِ رَجَعَ الْيَهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ يَاخْتَرُ أَنْ ٱلْحُرْسَكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي

كُنْتَ فِيهِ فَتَكُونَ كُمَا كُنْتَ وَإِنْ شِنْتَ أَنْ آغُرْ سَكَ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْرَبَ مِنْ أَنْهَارِهَا وَغَيْوْلِهَا فَيحْسَنَ لَبَعُكُ وَتُنْمَرَ فَيَأْكُلُ أَوْلِيَاتَئُ اللَّهِ مِنْ لَمَرَتِكُ وَمَحْلِكَ فَعَلْتُ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ لَهُ : نَعَمْ فَعَلْتُ مُوَتَيْنِ فَسَأَلَ النَّبِيِّ اللَّهُ فَقَالَ : الْحَارَ أَنْ أَغُر سَهُ فِي الْجَنَّةِ رَوَ اهُ اللَّدَارِهِي [سنن الدارمي حديث رقم: ٣٢]\_

ترجمه: حفرت بريده ﷺ فرماتے ہيں كه ني كريم ﷺ جب نطاب فرماتے توديرتك كفزے ديے ۔ آپ كا كھڑے ر بہنا آپ پر مشکل گزرتا تو مجور کا ایک تنالا یا گیا، اس کے لیے گڑھا کھودا کیا اور اسے ٹی کریم ﷺ کے پہلوش کا ڈویا كيارتونى كريم على جب خطب ارشاد فرمات اورقيام لمباهوجاتاتوآب استكساته فيك لكالية عصد مديد شريف يس آنے والے ایک شخص نے آپ کواس سے کے پہلوش کھڑے دیکھا تواہیے ساتھ والے محالی سے کہنے لگا: اگر مجھے یقین موجائے کے محد (ﷺ) اپنی مولت کی چیز لئے یہ میری حصلدافزائی فرائی گے تو میں آپ کے لیے ایک مغرتیار كرون جس برآ پ كفزے مول ، اگر چايل تو بيشو جا كي اور جتا چايل كھڑے ديں۔ يہ بات نى كريم ﷺ مك باقتى منی فرمایا: اس میرے یاس لے آ کہ محاببات آ دی کو حضور کے پاس لے آئے ، آپ نے اس تھم دیا کہ وہ آپ

کے لیے تمان یا چارسیزھیاں بنائے جوآج مجلی ہریند مٹورہ کے منبر شن ایں۔ نبی کریم ﷺ نے اس میں راحت محسوں فرمائی۔جب نبی کریم ﷺ نے اس سے کوچپوڑ ااوراس تی صنعت کی طرف ادادہ فرما یا تو وہ تنافر یا دکرا تھا، اور اس طرح

رویا جس طرح او نفی اینا بچه چهز موانے پر روتی ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ جب نی کریم ﷺ نے سے کی فریادی تو آ ب اسكى طرف يلنے اورا پنا باتھ مبارك اسكے او پر ركد يا اور فرما يا: اختيار كرلوا گرچا موتو ميں تمہيں اى جگه پر دوباره اگا

دول جس جكةتم بهل متصاورتم اي طرح موجاؤ ميسرتم بهل متصاوراً كرجاموتو مي حمهين جنت بي ا كا دول اورتم ا كل دمرون اورچشون کا بانی برواورتمهاری برورش اچی برواور تجد بر پیل مگاوراللد کدنی تمهارے پیل اور مجوری کھایا

كرير دخرت بريده فرمات بين كديش في أي كريم الكاكواس فرمات موع سنا: بال يس كرتا مول ، بال يس كرتا بول (دومرتبه) انبون في كريم وليك إلى معاتوفر ما ياناس في بندكيا ب كديش اس جنت بي اكاوَل.

(72).. وَعَلْ رَبِيْعَةُ بْنِ كَعْبِالْاَسْلَمِي قَالَ كُنْتُ آبِيْتُ مَعَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتِيْهِ بِوَطُوبُهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ اَسْنَلُكَ مْرَ افْقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ اَوْغَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاك

قَالَ فَاعِيْنِي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكُنْوَةِ السُّجُودِ رَوَاهُ مُسْلِم[مسلم حديث رقم:١٠٩٣، ابوداؤد حديث

ترجہ: حضرت دبید بن کعب اسلمی کھفر ہاتے ہیں کہ پس دسول اللہ ہ تھے کے پاس دانت کور ہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ

میں نے وضواور ماجت کے لیے پانی چیش کیا۔ آپ اللہ نے مجھے فرمایا: ما تک۔ میں نے عرض کیا میں آپ سے جنت ش آ کی سنگت مانگما ہوں فرمایا: اس کے علادہ میکی کوئی حاجت ہے؟ میں نے عرض کیا یک ہے فرمایا: زیادہ

سجدول کے ذریعے اسپے نقس کے خلاف میری مدد کر۔ (73)\_ وَعَنِ آبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ خَطَبْنَارَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ يَاآتُيْهَا النَّاسُ قَدَفُر ضَ عَلَيْكُمْ

الْحَجُّ فَحَجُوا ، فَقَالَ رَجْلَ آكُلَّ عَامِ يَارَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ لَو قُلتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعَتْمَ, ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَاتَرَكُتُكُمْ فَانَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ إكثر قِسْوً الِهم وَإِحْتِلَافِهِمْ عَلَى ٱنِيَنَايَ هِمْ ، فَإِذَا آمَرِتُكُمْ بِشَيْ فَأَثُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعَتُمْ وَإِذَا نَهِيثُكُم عَن شَيْ فَكَعُوهُ وَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث وقع: ٣٢٥٧، نسائى حديث وقع: ٣٧١٩].

ترجمہ: حضرت الدہریرہ دیشنر ماتے ہیں کہ ایک و فدر مول اللہ اللہ ایک نے میں خطاب فرمایا: اور فرمایا: اے لوگوا تم پر تج فرض کردیا گیا ہے لہذائ کرد ۔ ایک آدئ سے خرص کیا یار مول اللہ کیا ہر سال نے فرض ہے، آپ خاموش ہوگئے حتی کہ اُس آدئ نے تین بار بہی موال کیا۔ آپ اللہ نے فرمایا: اگر ہیں کہدوں ہاں، آد ہر سال واجب ہوجائے اور تم میں اس کی طاقت نہیں ہوگی ۔ مجرفر مایا: جب میں تھیں آذاد چھوڈ دول تو چھے نہ چھیزا کرد، تم سے پہلے والے لوگ اپنی طاقت کے مطابق بھالا یا کرواور جب کی چیز سے معلی کردول تو آسے چھوڈ دیا کرد۔

(44)۔ وَعَنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(75) ـ وَعَنْ نَصرِ بِنِ عَاصِمٍ، عَنرَ جَلٍ مِنْهُمُ ٱللَّهَ آتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَسْلَمَ عَلى ٱلَّهُ لاَ يُصَلِّى الَّا صَلَاتَين، فَقَبِلَ ذُلِكَ مِنْهُ رَوَاهَ أَحْمَدُ [مسداحمدحديث، رقم: ٢٠٣١] ـ

ترجمہ: محضرت نصرین عاصم اینوں میں سے ایک آ دمی سے دوایت کرتے جی کدوہ ٹی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضرہ وااوراس شرط پرمسلمان ہوا کہ دوصرف دونمازیں پڑھے گا ، آپﷺ نے اس کی اس بات کوجول فرمالیا۔

# لَاتَفْسَدُ الصَّلُوةُ بِالْإِلْتِفَاتِ اِلَيْهِ اللَّهِ

## آپ الله کا طرف متوجه ونے سے نماز نہیں اُو ٹی

(76) \_عَنْ آئِس بن مَالِكِ ﴿ وَكَانَ تَتِعَ النَّبِيّ ﴿ وَكَانَ مَعَ النَّبِيّ ﴿ وَحَدَمَهُ وَصَحِنهُ ، أَنَّ آبَابَكُو كَانَ يَصَلَى لَهُمْ فِي وَجْعِ النَّبِيّ ﴿ الْفَلَوْ الْمَنِي الْمَالُونَ فَي الْمُعَلَّمُ فَي الْمَالُونَ فَي الْمُعَلِيقِ اللَّهُ عَلَى الصَّلُوفَ فَي المَّلُونَ وَمَهُ وَرَقَةً مَصْحَلُ لَمُ المَسْلِقُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ قَاتِهُمْ ، كَانَ وَجَهُ وَرَقَةً مَصْحَلُ لُمُ تَبَسَمُ مَلَا مُحَكَّلُ فَهُمَمُنَا اللَّهُ مَتَنِي مِنَ الفُوحِ مِرْ فَي النَّبِي اللَّهُ وَمَنْ الْمَوْمِ عَلَى عَقِبْنِهُ لِيصِلَ لَمَنْ مَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ أَنْ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفُلْعُلُولُولَا اللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ الللْمُولِقُ فَ

(77) ـ وَعَرِثَ سَهْلِ بَنِ سَعْدِ الشَّاعِدِى ﴿ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ۚ فَعَبَ الْيَ بَنِي عَمْرِ وبنِ عَوْفِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَ حَانَتِ الصَّلَاقُ مُ فَجَائَ الْمُؤَقِّنُ إلى آبِى يَكُو الصَّلَاقِينَ ، فَقَالَ اتُصَلِّى لِلنَّاسِ فَاقِيمَ ؟ قَالَ نَعْمَ فَصَلَّى آبُو بَكُو ، فَجَائَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ النَّاسُ فِي الصَّلَاقِ فَتَخَلَصَ حَنِّى وَقَفَ فِي الضَفَّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَ كَانَ آبُو بَكُو ٍ لَا يَلْتَقِتُ فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا آكُثَرَ النَّاسُ مِنَ التَصْفِيقِ اِلْتَفَتَ الِهِ بَكُو فَرَ أَى رَسُولَ اللهِ ا

بَكْرِ مَا كَانَ لِإِبْنِ أَبِي قَحَافَةَ أَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ٱكْتَوْتُم مِنَ التَصْفِيحِ، مَنْ نَابَهُ شَيْ فِي صَلَابِهِ فَلْيُسَيّحُ فِاتَّهُ إِذَا سَيَّحَ الْنُفِتَ الْيُووَ إِنَّمَا التَصْفِيقُ لِلْنِسَائِي رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُحَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٩٥، بخارى حديث رقم: ٢٨٣، بسائي حديث

ترجمه: ﴿ حَفرت بهل ابْنِ سعد ساعدي ﷺ فرياتے ہيں كه رسول اللہ ﷺ بني عمر و ابني موف كي آيس ميں ملم

رقم:47 كم ابو داؤ د حديث رقم: ١٩٣٠].

کرائے کیلے تحریف لے گے اور نماز کا وقت آگیا۔ مؤذن الایکر صدیق کے پاس آیا اور کھنے گاگیا آپ نماز پر حائی ۔ لوگ نماز بین سے کراشے پر حائی ہوگ نماز بین کے بین آیا اور کھنے کراشے پر حائی ہوگ نماز بین کے بین آئی ہوگ نماز بین کے بین کوئن ہے ہے بین کوئن ہے ہے بین کوئن ہے ہے بین کوئن ہے ہے بین کوئن ہے کہ بین کوئن ہے ہے بین کوئن ہے ہے بین کوئن ہے ہے بین کوئن ہے ہے بین کوئن ہے کہ بین کم بین کی بین کی بین کم بین کوئن ہے ہے بین کوئن ہے بین کہ بین کم بین کار بین کار شری کی بین کار بین کار بین کار بین کار بین کار بین کار بین کر ایس کی بین کہ بین کہ

کسی کوکوئی معالمہ پیش آ جائے تو اُسے بھان اللہ کہنا جا ہے۔ جب کوئی بھان اللہ کیے گا تو اُس کی طرف تو جہ کی

جاۓگ تالى بجانے كالحرية يورتوں كے ليے ہے۔ ٱلاَ نَبِيَائَ ٱحْيَائِ فِي قُبُورِ هِمْ كَحَيَاتِهِمْ فِي اللَّهُ نُيَا

#### ا نبیاء اپنی قبروں میں اس طرح زندہ ہیں جس طرح د نیا میں زندہ تھے

(78) عَنْ إَبِى اللَّهِ وهَ يَعْ الْقَالَ وَالْ وَاللَّهِ اللَّهِ الْفَلَاوَ عَلَى يَهُمَ الجَمْعَة فَالَهُ مَ مَشْهُو دُيَشْهُدُهُ الْمُكَارِكَةُ ، وَإِنَّ اَحَدًا لَهُ يَصْلَ عَلَى َاللَّا عَرِضَتْ عَلَى صَلْوَتُهُ حَتَى يَفُرَعَ مِنْهَا ، عَلَى اللَّهُ عَرِضَتْ كَلَى الْجَسَادَ الْأَنْبِياتِي فَتَبِينَ اللَّهِ حَيْ قَالَ فَلْتُ وَيَعْدُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

يورى رواد ربى صابحه وروى وسعه عن روي سعه و بن صابح عيد رسم من المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد و وقم: ١٥٨٥ عن اوس الله الموداؤد حديث وقم: ١٣٥٣ و نسالى حديث وقم: ١٣٥٣ مستدرك حاكم حديث المراحد المراحد

ترجمہ: حضرت ایدورداء عظیفر باتے ہیں کر رسول اللہ فلانے قربایا: جھر کے دن جھے پر کارت سے درود پڑھا کرو،
اس درود پر گانبی دی جاتی ہے، فرشتے آگ گوائی دیے ہیں، تم ش سے کو گا ایک فنس جب بھی جھ پر درود پڑھتا ہے تو
دوآسی دقت جھ پر چش ہونا شروع ہوجا تاہے تی کہ دو درود سے قار فن جوجا تاہے۔ حضرت ایدوروا فرباتے ہیں کہ
میں نے مرض کیا آ ہے کی وفات کے بعد بھی؟ فربایا: اللہ نے زیمن پر حرام کردیا ہے کہ جیوں کے جم کھائے، انباراللہ کا
میں نے مرض کیا آ ہے کی وفات کے بعد بھی؟ فربایا: اللہ نے زیمن پر حرام کردیا ہے کہ جیوں کے جم کھائے، انباراللہ کا
ان ندہ وہ دیا ہے، اسے در آن دیا جاتا ہے۔

(79) ــ وَعُرِ لَ النَّسِيْ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْأَنْبِيَاتَ اَكَانَحِنَا عَافِى قُبُورِ هِمْ لِمُصَلُّونَ رَوَاهُ اَبُويَعَلَىٰ فِي مُسْنَدِهِ وَهَذَا حَدَيْثُ صَحِيْح [مسندابي يعلى حديث رقم: ٣٣٢٥م، مجمع الزوائد حديث رقم: ١٣٨١] ــ

ترجمہ: حضرت الس ﷺ فرماتے ہیں کدرمول اللہﷺ نے قربایا: انبیاء اپنی قبروں میں زعرہ ہوتے ہیں ، نمازیں پڑھتے ہیں۔

أَحَمَلُ [مسلم حديث رقم: ١٥٥ ٢ ع ١٥٨ ٢] نسائي حديث رقم: ١٦٢١ اع المعجم الأوسط للطبراني حديث رقم ٢ - ٨٨) مسند ابي يعلئ حديث رقم: ٣٣٢ع صحيح ابن حيان حديث رقم: ٥٠ ع مسند احمد حديث

رقم:۱۲۲۱۵]\_

ترجمه: حضرت انس الله في كروسول الله الله الله الله الله عند من كي تبرك إلى سے كز داتو دوا بي تبريس نماز پڑھ رہے تھے۔ایک دوایت ش اس طرح ہے کہ جس دات مجھے معرائ کرائی کی ش مرخ شیلے کے پاس موی ک قبر پرے گزراتو وہ اپنی قبرش کھڑے ہوکر ٹماز پڑھ دے تھے۔

نَبِيُّنَا حَىٰ وَحَاضِوْ فِي قَبْرِهِ وَ نَاظِوْ الى جَمِيْعِ الْحَلَاثِقِ كَكُفِّ يَلِدُوَ يَلْهَبُ الى مَايَشَآىُوۡ يُمۡكِنُ اَنۡ يَكُونَ حَاضِو ٱفِي مَقَامَاتٍ كَثِيۡرَ قِفِي حِيْنِ وَاحِدٍ

ہمارے نبی زندہ ہیں اور اپنی قبر انور میں حاضر ہیں اور ہاتھ کی تشکیلی کی طرح تمام تلوقات کو دیکھ رے إلى اور جہال چاہتے إلى تشريف لے جاتے إلى - اور مكن ب كرايك وقت مل كى

### مقامات يرموجود مول

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَقُوْلُوا لِمَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ بَلُ آخَيَا ئ [البقرة: ١٥٠] الشرتعالي فرما تا ہے: جولوگ الشركي راہ ش مارے جامي أثبين مروه مت كوو بلكه وہ زئرہ إلى \_ وَقَالَ وَهَا أَرْسَلْكَ كَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِيْنِ [الابياء:٤٠] اور قرماتا ب: الم في آپ كو سادے جالوں کے لیے رحت بنا کر بھیا ہے۔ وَقَ الْ وَلُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَهُمْ جَائَ وَكُ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرْنَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَلُوا اللَّهُ تَوَابًا رَّحِيْمًا [النساء: ١٣] اورفرماتا ہے کہ: جب بدلوگ اپنی جانوں پرظلم کرلیں تو آپ کے باس آ جا نمیں اور اللہ سے معافی ماتھیں اور رسول بھی ایکے ليمان التَّرُواللهُ ويرتول كرف والامهران يا كي ك- وَقَالَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِذَا [الاحزاب : ٥٠] اورفرما تاب: ہم نے آپ کوحاضرونا ظرینا کر بیمجاہے۔

(81) ـ مَزَ الْحَدِيثُ فَنَبِئُ اللَّهِ حَيْءُ زُونُ ، وَالْأَنِّبِيَاتَئُ أَحْيَاتَيْ فِي قُبُورِ هِمْ

مچهل فصل میں حدیثیں گز رم کی بین کدانشد کا نی زشرہ موتا ہے اوراً سے رزق دیا جا تا ہے اور مید کدا غیاما مین

قبرول میں زندہ ہوتے ہیں۔

(82) ـ وَعَنْ عَبِد الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَائِشِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ

ضورَة، قَالَ فِيهَ يَخْتَصِمْ الْمَلَا الْأَعْلَىٰ؟ قُلْتُ آنْتَ آغَلَمْ، قَالَ فَوَصَعَ كَفَا بَيْنَ كَيْفَى، فَوَ جَدْثُ بَرْ دَهَا بَيْنَ ثَلْدَيَنَ، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ ، وَتَلَاوَكُلْلِكَ لْرِيْ اِبرَاهِيمَ مَلَكُوتَ

السَّمْوْتِ وَالأرضِ وَلِيُكُونَ مِنَ الْمُوقِيْنَ رَوَاهُ الدَّارِمِي وَرَوى أَحْمَدُ وَالتِّرمَلِي عَنْ مَعَافِ ابْنِ جَبَلِ هُ فَتَجَلَّى لَى كُلُّ شَيئِ وَقَالَ التَّرْمَلِي هَذَا حَلِيثَ حَسَنْ صَحِيْحُ وَسَتَلَتُ البخارِي عَنْ هَذَا الْحَلِيثِ فَقَالَ هَذَا حَلِيثَ صَحِيْحُ إِسن الله رمى حديث رقم: ١٥٣ ، مسندا حمد حديث

عن هذا الخواديث فقال هذا خوايت صحيف است النارهى حديث ده ١٥٣] مسند احمد حديث رقم: ١١٣] مسند احمد حديث رقم: ٣٢٣ إ رقم: ٣٢٨٣ ، تومذى حديث وقم: ٣٢٣٣ ، ٢٣٣٥ ، مسند ابويعلى حديث رقم: ٢١١١]. ترجم: حضرت مم الرض من عائش شفر مات يل كرسول الله فلك قرار مل يا: ش ق است رب كوفي امورت

ترین صورت میں دیکھا، اللہ نے فریا یا او پر وال طبقہ کس کے بارے میں چھڑر ہاہے؟ میں نے عرض کیا تو ہمتر جانتا ہے، فرمایا: مجراللہ نے اپنا دست وقدرت میرے دو کند عول کے درمیان رکھا، ہیں نے آس کی خوف ک اپنے سنے میں صوب کی ، جر پھڑ آسانوں اور زشن میں تھا میں نے سب پھے جان لیا، اور آپ بھٹ نے بدیا یہ بیٹرے میں : اس طرح ہم اہرا ہم کو آسانوں اور زشن کی بادشان دکھاتے ہیں تا کہ وہ بیٹین والوں میں سے ہوجائے۔ حضرت معاذا بین جل مظاہر کی ایک سندھسن اور کے الفاظ بدیل کہ مجھ پر ہر چیز روش ہوگئی۔ المام تر فری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ اس حدیث کی ایک سندھسن اور دومرکی سجے ہے اور ش نے امام بخار کی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں موجھ تو آپ نے فرمایا ہے موس

(83) ـ وَعَنْ فَوَبَانِ ﴿ أَنَّ التَّبِيَ ۚ ۚ قَالَ: إِنَّاللَّهُ زُوى لِيَ الْأَرْضَ حَنِّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارِبَهَا وَاغْطَانِيَ الْكُنْزَيْنِ الْآخْمَرَ وَالْآيَيْضَ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رفم: ٢٥٨، ابو داؤد

حدیث رقم: ۲۲۵۲، تر مذی حدیث رقم: ۲۱۷۱، این هاجة حدیث رقم: ۳۹۵۳]. ترجمه: حضرت فو بان پیشر ماتے این کرنی کرنی کا نے فرمایا: پے فیک اللہ نے میرے لیے زمین شکیروی حق مصر نازم سر مدارق بار دور مسائل کے این مطرف کا محدیث و از مدافی ایر ای کو خوار مدیر ایران

رجمة: معرت وبان مسرمات بن مدي مراص عدر من باست عمل المستد يرسيون يرس مدر من المدر المستد من المستدرة المدر الم كمي في أس كم مشارق اور مغارب و كي ليا اوراش في محدوث المنه عطافر مائد الك مرز أورو و راسفيد (84) و عرف أنس هذا فارك و منول الله في النا أن المفيند إذا أو صدة في قبر و وَتَوْ لَمْ عَنْهُ أضحَابُهُ أَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ بِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقُولَانِهَ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدُ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَحَارِي [مسلم حديث رقم: ٢١٧٤ بعارى حديث رقم: ١٣٢٣ ، نسالى حديث رقم: ٢٠٥٠ ، بوداد وحديث رقم: ١٣٤٣].

ترجہ: حضرت الس منظر ماتے بیں کدرسول اللہ منظف فرمایا: جب بھے کو اُس کی تیم میں رکھا جاتا ہے اور اُس کے اجراب والس اللہ علاقے ہیں اور اُس کے جاتوں کی آ واز سڑا ہے۔ اُس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اُسے بنا سے بیاں دو فرشتے آتے ہیں، وہ اُسے بنا سے بیا در اور میں کہ اس کے بیارے میں کہا کہا کہ تا تھا۔

فِينِدَآئِيَارَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ

# يارسول الله يكارت كاجواز

(85) عن البر اي بن عازِب الله بق قصّة الهجرة ، قال ، فقد منا المدينة للكافئتار خوا المهم ينزل عليه و المنطلب الحرفهم المنهم ين النجار الموال عبد المنطلب الحرفهم

ؠ۪ڶ۬ڸػۜۦ۪ڡؘٚڞۼۮاڶڗۣڿٲڶۊاڵؚؾۜٮٙؾ*ػٲ*ۊٙۊٞٵڶڹؽۅتؚۊؿٙڡٞڗؘڨٙٵڵۼڵڡٙٲڹۧۊٲڶڂۮ؋ڸىاڶڟ۬ڒقؚ؞ٟؠؿٵۮۅؽٙ؞ ؾاۿڂڡٞۮؙؽاۯۺۅڶ۩ڷؚٚٚۛ؞ؽاۿڂڡٞۮ۫ؾاڗۺۅڶ۩ڷؙٚؿۯۊٵۿڞٮڶؚؠ[مسلمحدؿۯڐۿ:٤٥٢٢]۔

يَاهُ حَمَّدُ يَارَسُولَ اللهِ يَاهُ حَمَّدُ يَارَسُولَ اللَّهِ رَوَاهُ صَندلِم [مسلم حديث رقم: ٢٥٢٢]. ترجمه: حضرت براء بن عازب على اجرت كا قصد بيان كرت بوعة فرما حيث كديم مديد منوره ش رات ك

وقت پہنچے۔ لوگوں میں بحث ہوئی کررسول اللہ بھٹس کے مہمان بنیں گے۔ آپ بھٹ نے فرما یا کہ میں عبدا \*
کے نہیال بن نجار کا مہمان بنول گا اور انٹین اس کے ذریعے احرّ ام دول گا۔ مرد اور گور تیں مکانوں کی تیتوں پر پڑاھ گئے اور فوجوان اور خادم راستوں میں مجیل گئے وہ فرے کا مرہتے یا تھریارسول اللہ یا تھریارسول اللہ۔

كَ اوراد جَوَان اورفادم ما سَوْن مِن حَمَّى مَنْ وَحَرَّى مَا اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ ا (86) ـ وَعَنْ عَمْنَ عَمْنَانَ بْنِ حَنَيْف هُ أَنَّ رَجُلًا صَرِيْرَ الْبُصَوِ آتَى اللَّبَى اللَّهَ فَقَالَ ادْعُ اللَّهُ أَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ فَقَالَ ادْعُ اللّهُ أَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ فَقَالَ ادْعُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

يَعَافِيَنِي ، قَالَ إِنْ شِئْتَ دَعُوثُ وَإِن شِئْتَ صَبَوتَ فَهُوَ حَيْرِ لَكَ ، قَالَ فَادْعُه ، قَالَ فَامْرَ أَن يَتُوضَّا فَيْحَسِّنَ وَطُولَهُ وَيَدْعُو بِهِذَا الدُّعَاتِيُ ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلْكَ وَٱلْوَجَّدَالَيك بِنَبِيك مُحَمَّد لَنِي الرِّحْمَة ، يَانِي اللَّهُ النِّي تَوْجَهُتُ بِكَ النِ رَبِي فِي حَاجِي هٰذِه لِتَقْصَى لَى ، ٱللَّهُمَّ فَشَفِّعَهُ فِي ٓ رَوَاهُ التِّرِ مَذِي وَ ابْنُ مَاجَةَ وَحَذَفَ بَعْضُ الْمَطَابِعِيَا نَبِيَ اللَّهِ [ترمدى حديث رقم: ٣٥٧٨، ابن ماجة حديث رقم: ١٣٨٥ مالسنن الكبرئ للنسائي حديث رقم: ٩٥٠ م ١٠٠٠]\_

ترجمہ: حضرت عثان بن حنیف الله فرمائے بین کدایک نابینا آ دی نبی کریم الله کے باس آیا اور کہنے لگا کد دعا فرما ئیں الشاقعالی مجھے ٹھیک کروے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر چا ہوتو ٹس دعا کروں اوراگر چا ہوتو مبر کرووہ تہبارے

حق میں بہتر ہے۔ اُس نے کہا آپ دعافر ما میں۔ آپ نے اُسے تھم دیا کہ انجھی طرح وضوکرے اور اللہ تعالیٰ سے بیہ دعاما کے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نی عمر نبی رحمت کے دسلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا ني الله! من اسينه رب كوآيكا واسطه دينا مول تا كه مير كي بيرها جنت يوري موه اسے الله مير سے حق ميں حضور كي شفاعت آبول فرما\_(افسوس كماس مديث يل سي الله "كالله "كالفاظ بعض جماسية والوسف تكال ديه بيس)\_

(87)\_وَعَنهُ أَنَّ رَجُلاكَانَ يَخْتَلِفُ الْي عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اللَّهِ فِي حَاجَةٍ لَهُ ، فَكَانَ عُفْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ الَّهِوَ لَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ ، فَلَقَى ابْنَ حَنَيْفٍ فَشَكَىٰ ذَٰلِكَ الَّهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَنَيْفٍ ، إيْتِ الْمِيْضَاةَ فَتَوْضَأَمُ لِمُمَالِتِ المَسْجِدَ فَصَلَّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ، ٱللَّهُمَ إِلَى اسْتَلْكَ وَاتَوَجَّهُ إلَيكَ بِنَبِيّنَا مُحَمِّدٍ عِنْ الْمُحْدِيْثُ رَوَاهُ الطَّبْرَ انِي فِي المُعْجَمِ الصَّغِيرِ وَقَالَ الْحَدِيثُ صَحِيْحُ [المعجم الصغير للطبر اني ١٠١٨] ا المعجم الكبير للطبر اني حفيث رقم: ١ ٨٢٣].

ترجمه: حضرت مثمان بن منيف الله فرمات جي كرايك، وى حضرت مثمان في الله ك ياس اسية كام كر ليه بار بار حاضر ہوتا تھا، مگر معزت مثان ﷺ أس كى طرف متوجہ بيس ہوتے متے اور نہ بى اس كى حاجت روائى كرتے متھے۔ وہ آ دلی ابن صنیف ﷺ سے ملااور اُن سے اِس بات کی شکایت کی۔ حثان بن صنیف ﷺ نے اُس سے کہا کہ وضو کی جگہ پر جااور وضوکر۔ پھر محید ش آ کر دور کعت نمازنگل پڑھ۔ پھر کھیائے اللہ ش تھے سے موال کرتا ہوں اور تیرے ٹی گھ نی رضت کے دسیلے سے حیری طرف متوجہ وتا مول ۔ آ مے وی سابقد دعا آ فرتک أنیس سكما أند فَصْلُ فِي جَوَازِ التَّوَسُّلِ وَالْإِسْتِمْدَادِ

وسیلہ پکڑنے اور مدد ما تکنے کا جواز

قَالَ اللَّه تَعَالَى فَ ابْتَغُو ا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ [العالله: ٣٥] الشَّاتَ الْحُراتَاج: الشَّك وسيلم الش كرور

وَقَالَ يَبْتَغُونَ الْمِي زَيْهَمُ الْوَسِيْلَةَ [الاسراء: ٥٥] اورفرا تاج: وها في الله تك وسله طال كرت الله- وَقَالَ وَكَانُوا مِنْ قَبَلُ يَسْتَغُبِّحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفُرُوا [البقرة: ١٩] اور فرما تاج: بيوگ الله مي پهليكا فرون كے طلاق اللك وسليد من عاصل كما كرتے ہے۔

(88) عَنْ آنَسِ اللهُ أَنَّ عَمْرَ بِنَ الْحَطَّابِ اللهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْفَى بِالْعَبَاسِ بن عَبد الْمُطَّلِبِ, فَقَالَ اللَّهُمَ إِنَّا كُنَّا تَتُوسَّلُ الْمَكَ بِنَيِّتِنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا تَتُوسَّلُ الْمُكَ بِعَمْ نَبِيَنَا فَاسْقِنَا,

قَالَ فَيسَقُونَ رَوَا اللَّهُ عَارِى [بخارى حديث رقم: ١٠١٠، صحيح ابن حبان حديث رقم: ٢٨٦١، المعجم الاصطالطير المحارقم: ٢٨٣٠، المعجم الاصطالطير المحديث رقم: ٢٨٣٤،

ترجمہ: حضرت الس بیشفرات ہیں کہ جب قط پڑتا تو حضرت عمرین تطاب بیشہ، حضرت عہاس بن عبدا ﷺ کے دسیلے سے بارٹن ما لگا کرتے ہے ، آپ کہا کرتے ہے کہ اے اللہ ہم تجھے سے اپنے آبی کے دسیلے سے دعا الگا کرتے ہے اور بارٹن ہوجاتی تھی ، اور ہم اپنے آبی کے بچاکے دسیلے سے بارٹن ما تک رہے ہیں، ہم پر بارٹن فرما۔ اس طرح بارٹن ہوجاتی تھی۔

(89) قَ عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْحُدُرِي شَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهَ الْحَالَةِ عَرْجَ رَجُلَ مِنْ بَيْبِهِ الْمَى الْفَلَوْ اللّهَ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

ترجمہ: حضرت ایوسعید خددی ﷺ فرماتے ہیں کہ دسول اللہ ﷺ فرمایا کہ: جب بھی کوئی آ دی اپنے گھرسے نماز کے لیے لگا ہے اور ہید عاما گنا ہے کہا ہے اللہ موال کرنے والول کا جو گھر چڑتے ہے ش تھے سے اس کے وسیلے سے سوال كرتا موں ، اور مير ان تيرى طرف چلنے كا جو تجمير يون ہے، اس كے دسيلے سوال كرتا موں ، بلاشبر ش مشكر اور شریر بن کرنیں کلااور نہ بن لوگوں کو دکھائے اور ستائے کے لیے نکلا ہوں بلکہ تیری ٹارانشکی ہے بیخے اور رضا کو حاصل كرنے كے ليے لكا بون\_ش تجوسے وال كرتا بول كرتو جھے جہنم سے بچائے اور ميرے كنا بول كومواف كردے، تیرے موا گناموں کوکوئی معاف ٹیس کرتا۔ بیده عاما تھنے والے پرستر بڑار فرشتے مقرد کر دیے جاتے ہیں جواس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ وجا تاہے حتی کدوہ اپنی دھاسے فارخ ہوجائے۔ (90) وعَرِ أَنْسِ ﴿ قَالَ لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ آسَلِهِ ابْنِ هَاشِمِ أَمْ عَلِيَ ابْنِ أَبِي طَالِب كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ٱللَّهُمَّ اغْفِر لِأَتِّي فَاطِمَةَ بُنَتِ ٱسَدٍ وَ وَسِيْعَ عَلَيْهَا مَدْ حَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالأَنْبِيَاتِي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِي رَوَاهُ الْحَاكِم وَالطَّبْرَانِي فِي الأؤسط وَالْحَدِيْثُ حَسَنّ [مستدرك حاكم حديث رقم: ٢٣٢٣م المعجم الاوسط للطيراني حديث رقم: ١٨٩ م المعجم الكبير للطبراني حديث رقم:٣٠٣٢٣ \_ ابر تعيم في الحلية حديث وقم:١٢١١٣ \_ مجمع الزوائد حديث

ترجمه: حضرت الس كافرات في كدجب ميدنا على ابن افي طالب كرم الله وجدالكريم كى والده ماجده حضرت فالممد بعت اسدرضي الله عنها كى وفات مو كي تو يم رجم الله ي عالم ما كن المصريت الله ميرك ما ان فالممد بعت اسد كومناف كرد ساورات في محصدة اورجم من مبليا تجياء معمدة اس رماس كي قبركوم مع كروسيد كروب

(91) ـ وَ عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النّبِيّ اللهِ : مَا يَزَ الْ الرّ جُل يَسْأَلُ النّاسَ حَتَى يَاتُهَ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَى النّاسَ حَتَى يَاتُهَ الْقَيْمَةِ لَيْسَ فِي وَجُهِ مِمْزُ عَةً لَحُم وَ قَالَ انَّ الشَّمْسَ تَدُنُو يَومَ الْقِيَامَةِ حَتَى يَلْعُ الْمَرَقُ يَضِفَ الْأَذْنِ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذْلِكَ اسْتَعَاتُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدِ اللهُ وَاهُ الْبَعَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٥٨٥]. المُتَحَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٥٨٥].

ترجمہ: ترجمہ: تصورت عبداللہ این عمر وضی الله حتم افر ماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ فرما یا کہ قیامت کے دن ایک آ دمی جس کے چرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی ٹیمن ہوگی ، لوگوں سے سوال کرتا رہے گا ، فرما یا: قیامت کے دن سورج اثنا کتاب الْعَفَائِد بِ کِتَاب الْعَفَائِد بِ کَتَاب الْعَفَائِد بِ کَتَاب الْعَفَائِد بِ کَتَاب الْعَفَائِد بِ کَتَاب الْعَالِين مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ے مدد مالیں کے مرحم اللے ہے مدد مالیں کے۔ (92) ـ وَعَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَااصَابَ آدَمُ الْخَطِينَةَ رَفَعَ

رَأْسَه فَقَالَ رَبِّ اَسْتَلُكَ بِحَقَّ مْحَمَّدِ أَنْ غَفَرْتَ لِينٍ فَأُوحَى اللَّهُ تَعَالَى الَّيهِ وَمَا مُحَمَّد وَ مَنْ مْحَمِّد؟ فَقَالَ رَبِّ إِنَّكَ لَمَّا اتْمَمْتَ خَلْقِي رَفَعْتُ رَأْسِي الْيُ عَرِشِكَ فَإِذَا عَلَيْهِ مَكتوبٌ لا

ِ الْمَالَا اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولِ اللهُ فَعَلِمْتُ انَّهُ اكْرَمُ حَلِّقِكَ عَلَيْكَ اذْقَرَ لْتَ اِسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ ، قَالَ نَعَمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَ هُوَ آخِرْ الْأَنْبِيَآيُ مِن ذُرَّيْتِكَ وَلُولَاهُ مَا خَلَقْتُكَ رَوَاهُ الْحَاكِمْ

وَالطُّبْرَانِي فِي الصَّغَيْرِ وَٱبُونُعَيمِ وَالْبَيهَقِي وَابْنُ الْجَوزِي فِي الْوَفَا[مسندرك حاكم حديث رقم: ١٨٣٧; المعجم الاوسط للطبراني حديث وقم: ٢٠٥٢; الوفاصفح٣٣٦ إلشفاء ١٠/١، المعجم الصغير للطبرالي ٢/٨٢]\_صَحَّحَهُ الْمُغَاجِئ فِئ تَسِيّم الرِّيَاصُ لَمَلَّهُ تَطَرّ فِي تَلَقِيقِهِ الْقُبَوْلِ وَالْحَقُّ الَّهُ طَهِيفُ

ترجمه: حضرت عمرا بن خطاب عظيفر مائة بي كدرمول الله في فرما يا: جب آدم سے نفوش موكئ توانبول في اپنا سمرا ٹھا یا اور حرض کیا اے میرے رب ش تھے محمد کا واسطہ دیتا ہوں جھے بخش وے۔اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف وقی فرمانی کہ کیا تھ اور کون تھے؟ انہوں نے عرض کیا اے میرے دب جب تو نے میری تخلیق کو <del>کمل فر</del>مایا تو ش نے اپنا سر تير يرع رش كى طرف الحايا: اس يرتكعا من تعالا الدالا الشركار سول الله شر يجه كميا كربير تير بين ترى تخلوق ش

سب سے زیادہ عزت والا ہے اس لیے تو نے اسپے نام کواسکے نام کیا تھ جوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہال میں نے مجھے بخش دیا۔ وہ تیری اولاد میں سب سے آخری ٹی ہے اگروہ شہوتا آوس تھے می پیدا نہ کرتا۔ (93) ـ وَعَرِبِ ابْنِ عَبَاسِ ﴿ أَوْحَى لِللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لَو لا مُحَمَّدُ مَا

خَلَقْتُ آدَمَوَ لَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ فَاصْطَرَبَ فَكَتَيْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مَحَمَدْ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ رَوَاهُ ابْنُ الْجَوزِي فِي الْوَفَا[الوفا الباب الاول:في ذكر الننويه بذكر محمد من زمن آدم عليه السلام

صفحة٣٣]\_فِيهِعَمْرُو لِنَأْزَسِ وَهُوَمَجْهُوْلُ وَلِقِيَقُرِ جَالِهِيَقَاتُ ترجمه: حضرت عبدالله ابن عماس وشي الله تنهما فرمات على كهالله تعالى فيه حضرت عيسي عليه السلام كي طرف وي فرمائی کدا گر محد شدہ وسے توش آ دم کو پیدائد کرتا۔ میں نے حرش کو پیدا کیا تو دو ارز نے لگا میں نے اس پر لا الدالا اللہ محد رسول اللہ کلوریا تو دو شعبر کیا۔

(94) ـ وَعَنْ عَبِدَ الرَّحْمَنِ ابنِ سَعْدِ قَالَ حَمَرَتُ رِجُلَ ابْنِ حَمَرَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلْ ، أَذْكُر اَحَبَ النَّاسِ اِلْيَكَ ، يَوْلُ عَنْكَ ، فَصَاحَ يَا مُحَمَّدَاهُ فَالْتَشَرَتُ رَوَاهُ الْبَخَارِى فِي الآذب الْمَفْرُ وَوْعَيَاصْ فِي الشِّفَائِ [الادبالمفردحليث رقم: ٩٣، الشفاء ٢/١٨]. الْحَدِيْلُ صَحِيع

ترجمہ: حضرت میدارخمن بن سعد فرماتے جیں کہ ابن مرکا پاؤں کن جو کیا۔ اُن سے کسی آ دفی نے کہا کہ اپنے سب اسٹ کی کری میں میں میں میں میں میں میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں ا

سے بیارے کو یاد کرجری تکیف دور بوجائ گی۔ آنہوں نے زورسے لکارہ یا جمرہ ای وقت پاؤں شمیک ہوگیا۔ (95)۔ ق مَرَزَ حَدِيْثُ عَدْمَانَ مِن حَدَيْفِ عَلَيْهِ مَنْلَهُ فَدِيْلَ الْوَحِدِيثُ الرِّجُلِ الَّذِي كَانَتُ لَهُ حَاجَةً

الى عُثْمَانُ بْنِ عَفَّان ﷺ

ترجمہ: حضرت مثان بن حفیف عظه والی مدیث تحوالی و پر پہلے گزر بھی ہے اور اُس آدی والی مدیث بھی گزر بھی ہے تے حضرت مثان ایمن مفان عظم سے او فی کام تھا۔

(96) و عَنْ عَتِهَ أَبِنِ عُزُوَانَ عَنِ النَّبِي اللّهِ الْهَالَ اذَا صَلّ اَحَدُكُم شَيْنًا أَوْ اَوَ عَوْ لَا وَهُو لَا وَهُو لَا وَهُو لَا وَهُو لَا وَهُو لَا وَهُو لَا الطّنوالِي وَكُلَا فِي سَهِ الْوَالِيدِ وَالْعُهُرُو الْمُلْوَى وَالْحَدِيثُ صَحِيْنِ وَكِتَابِ الاَّذُكُارِ لِلنّووى ، وَالْحَدِيثُ صَحِيْنِ وَكِتَابِ الاَّذُكُارِ لِلنّووى ، وَالْحَدِيثُ صَحِيْنِ وَكِتَابِ الاَّذُكُارِ لِلنّووى ، وَالْحَدِيثُ صَحِيْنِ وَكِتَابِ الاَّذُكَارِ لِلنّووى حديث رقم: ٢٢٨, مجمع رِجَالُهُ [المعجم الكبير للطبراني حديث رقم: ٢٢٧] ، كاب الاذكار للنووى حديث رقم: ٢٢٨, مجمع الزوائد حديث رقم: ١٤١٨ عصن حصين صفحة ٢١].

ترجمہ: حضرت متبہ ین خزوان مصفر ماتے ہیں کہ ٹی کریم اللہ فی فی فرم ایا جب تم ش سے کی کی چرم ہوجائے یادہ مدد ما تکنا چاہتا ہواور دہ کی المی جگہ پر ہو جہاں اس کا کوئی واقت نجش ہے تواسے چاہیے کہ یوں کہ: اسے اللہ کے بندوا میری مددکرو۔ بلاشباللہ کے چھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹیس دکھتے۔

. (97)\_وَ عَرْثَ مَيمُونَةَ الْمِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَجَاتَ عِندَهَا لَيلتَهَا فَقَامَ يَتُوضَا أَلِلصَّلَوْةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي مَتُوضَّتِهِ لَبَيْكَ أَبَيْكَ ، فَلَاثًا ، فَصِرْتَ نَصِرْتَ ، فَلَاثًا فَلَمَا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِي مَتُوضَّتِكَ لَبَيكَ لَبَيكَ لَبَيكَ ، فَلَاثًا ، فَصِرْتَ ، فَلَاثًا ، كَانَكَ تُكَلِّمُ إِنْسَانًا ، فَهَلَّ كَانَ مَعْكَ آحَدْ ؟ فَقَالَ هذَا رَاجِزَ بَنِي كَعِب نَصِرْتَ ، فَلَاثًا ، كَانَكَ تُكُلِمُ إِنْسَانًا ، فَهَلَّ كَانَ مَعْكَ آحَدْ ؟ فَقَالَ هذَا رَاجِزَ بَنِي كَعِب يَعْتِضْرِ خَنِي وَيَزعَمُ أَنَّ فُرْيُشًا أَعَانَتُ عَلَيْهِمْ بَنِي بَكُو ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَامْرَ عَالِشَدَانُ لَلْهُ فَالْمَا عَلَيْهِمْ بَنِي بَكُو ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فَامْرَ عَالِشَدَانُ للللَّهِ اللَّهِ فَالَ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْولْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُولِلَّةُ اللْمُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُ اللْ

تىجىزە ۋلا تىملىما حداقات قدىمل عليها بويكر ھالى يابىت، ماھدا الجهاز (ھالىت واللهما اُدرِى، فَقَالَ وَاللهُ مَا لَمَذَا وَمَانُ عَزُوبَنِى الْاَصْفَى، فَاَينَ فِرِيلُوسُولُ اللهِ اللهُ اَلَّكُ قالْتُ وَاللهُ لَا عِلْمَ لِى، قَالَتْ فَاقَلْمَنَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ صَلَّى الصَّبَحَ بِالتَّاسِ فَسَسِعْتُ وَاجِزَيْئُشِدُهُ يَارَبِ اِلِّى اَلْطِدُمُ مَمَّدًا جِلْفَ آبِينَا وَابِيُوالْاتَلَادَا اِنَّا وَلَذَاكَ وَكُنْتُ وَكُنْدًا فَالْمُعَالِمُ الْمَالَمُنَا فَلَمْتَلَاعُ عَبْدًا

إِنَا وَلَدُنَاكُ وَكَنْتُ وَلَدًا لَمُ تَصَالُمُنَا لَلْمُ الْمُنْ فَكِدًا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَنَّا وَلَقَطُوا مِيْفَا فَكَ الْمُؤْكَدَا وَنَقَطُوا مِيْفَا فَكَ الْمُؤْكَدَا وَزَعَمُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

الْمَوَاهِبِ إِسْنَادُ الْبَزَّادِ حَسَنْ مَوْضُولْ ، وَنَقَلَهُ الْعُشْقَلَائِي فِي قَنْح الْبَارِي وَسَكَّتَ عَنْهُ وَسَكُوتُهُ يُفِيدُ التَّحْسِيْنَ [المعجم الصغير للطيراني ٢/٤٣]، ابن هشام ١/٣٩٩م، الاستعاب صفحه ٢٥٥ الاصابه صفحة ١٣٥٠ تحت عمرو بن سائم] كان بنو بكو حليف قريش و بنو كعب حليف المسلمين تحت معاهدة الحديبة, وبنو اصفرهم الرومية اللهم بنو اصفر الاوانهم ولم تجتمع قصتهم الى الان

معاهدة المعديدية، و بنو اصفر هم الروم يقال لهم بنو اصفر الاوانهم ولم تدجيمه قصتهم الى الان ترجمه: ام الموثين حضرت ميموندر شي الشرعنها فرماتي بين كدرسول الله هنائة ان كى بارى كى رات إن كے پاس گزارى آپ رات كونماز كى خاطر وضوفر بائة كے ليے الحق تو بيس نه آپ كووشوخات بيس به قربات بوك سنا: ليك ليك تين مرتبه تيرى مدومو كى تيرى مدومو كى تين مرتبه سيب آپ به به بر <u>لكا</u>تو بيس نے عرش كما يارسول اللہ بيس نے آپ كووشوخانے بيس تين مرتبه ليك ليك اور تين مرتبه تيرى مدومو كى تيرى مدومو كى فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ۔ ایسے گلگا ہے چیسے آپ کی انسان سے بات کردہے ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی آ دی تھا۔ آپ ﷺ نے فرایا: پن کعب (جوسلح حدیدید کے موقع پر معاہدے بی مسلمانوں کے حلیف اور ساتھی قراد پائے تھے ) کا ایک آ دی

زوردار آوازے فی کر بھے فیار ہاتھا۔ وہ کید ہاتھا کہ قریش نے ہمارے خلاف بنی بکر ( بوسٹے مدید کے موقع پر قریش کمد کے ساتھ قرار پائے تھے ) کی مدد کی ہے۔ گھررسول اللہ بھیا ہر لگے اور مائٹر کھم فرمایا کہ میری تیار می کر ماہر کی اکو میں تنانا۔ وہ فر مائٹ 11 اکر مائٹ کے بائر مالو بکر آ گئے اور کئے گئے اور کینے گئے اے جنی کہ سکتی تناری ہے۔

کرد اور کسی کومت بتانا۔ وہ فرمائی بیں کہ ما تشر کے پاس ابد بحرا کے اور کینے لگے اے ڈیٹی میکیں تیاری ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی تھم ملی ٹیس جائی۔ انہوں نے کہا بھدا یہ بٹی امرز (بیٹی رومیوں) سے جنگ کا زماند کیس (نی کریم ﷺ نے جن سے جنگ کی پینگلوئی فرمار کی ہے) چررسول اللہ ﷺ نے کہاں کا ارادہ فرمایا ہی انہوں نے

حوض کیا اللہ کہ تم مجھے کی طرفیں۔ فر ماتی این کد پھر عن ون ظہرے پھرآ پ نے لوگوں کوئی کی نماز پر حائی توش نے ایک و دردارآ دازے بیاشعارے: اے میرے رب علی مجھ کی شان علی شرکتا ہوں جو ہمارے باپ کا حلیف ہے اوراس کا باپ فاعمانی مال دارہے۔ ہم نے تھے جثم دیا اور توجمیں علی پیدا ہوا، پھر ہم نے تیری پرورش کی اور ایٹا با تھو تھی تھی ہے جاتے دیں۔ وعدے کی ظاف ورزی کی ہے اور تیرامشوط بھاتی تو رُق ڈالا ہے وہ کہتے

اوراینا با تعدی شیخ در بین نے تیرے دعدے ن طاف ورزی ن ب اور تیراسبوط جان ورزالا ب وہ ہے گرتے این کرتوکی کوئیل لفکارے گا ، ماری مدکراللہ تجے زروست مدد کی توثیق وے۔ (98) عرف خالید بن الو لید بن الو لید بن قال: إغتمة ما مع النّبي على في غفرة إغتمة ها ، فحلكَ

شَغَرَهُ وَ فَاسْتَتِقَ النَّاسُ الْيُ شَغْرِهِ وَ فَسَهَقْتُ إِلَى التَّاصِيَةَ فَاَخَذَتُهَا فَجَعَلْتَهَا فِي مَقَدَّمَةِ الْقَلْنَسْوَةِ وَ فَمَا وَجَهْتُ فِي وَجُهِ إِلَّا فَتِحَ عَلَيَ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى [مسند ابو يعلى حديث رقم: ٤٨ / ٤] المعجم الكبير للطال المحدث ، قد: ٣ / ٣٤ محمد الذواقد حدث ، قد: ٣ / ٨٥٥ وقال الميشر ، والمما رجال الصحيح ،

للطبر انى حديث رقم: ٣٤١ ، ٣٤٩ مجمع الزوائد حديث رقم: ١٥٨٨٣ وقال الهيثمى رجالهما رجال الصحيح ، مستدرك-حاكم-ديث رقم: ٣٨ـ٥٣ ، دلائل النبوة للبيهقى ١٩/٢٢٩\_

ترجمہ: حضرت خالد بن ولید ﷺ فرماتے ہیں کہ: ٹی کرئیا ﷺ نے جو مرہ کیا تھا، ہم نے بھی وہ مرہ آپ کے ساتھ کیا۔ آپ ﷺ نے سرم ارک منڈ وایا، تولوگ آپ کے بالوں پر لیک پڑے، میں ماتھ کے بال لینے شام کا میاب ہو کیا، میں نے انیس اپنی ٹو بی کے اگلے صصے میں دکھ لیا۔ اس کے بعد میں جس جم پر بھی بیجوا کیا، جھے فتح تصیب کی گئی۔

بَابُمَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ وَ اَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ الرِّضُوَ انْ

### صحابه اورابل بيت فيهم الرضوان كيمنا قب كاباب

قَالَ االلَّهُ تَعَالَم ۗ وَعَدَااللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُو امِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَهُمْ فِي الْاَزْضِ الآية[النور:٥٥]الشُرْقالَ قرما تاب: جواوكة ش سايمان لاع اورنيكمل كي أن ك ساتھ اللہ كا وعدہ ہے كہ أتين زين من ضرور بر ضرور خلافت حطا فرمائے كا۔ وَ قَالَ السَّابِقُونَ الْأَوْلُونِ مِنَ الْمَهْاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْتَبْعُوٰهُمْ بِإَحْسَانِ زَ صِبِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَزَصْوُ اعَنْهُ [التوية: ٠٠٠] اودقرا تاب: سينت ئے جائے والے پہلے لوگ جو مہا جرین اور انصار بیں اور جولوگ التص طریقے سے اِن کی تابعداری کرتے رہیں گے اللہ اُن سے راضی موااور وواللہ ز حَمَآئ بَيْنَهُمْ [الفتح: ٢٩] اورقرماتا ب: محمد الله كرسول في جولوك أسكرساته بي وه كافرول يربث سخت إلى اوداكي شروم ول إلى - و قَالَ وَ أَرْوَ اجْهُ أَمْهَا ثُهُمُ [الاحزاب: ٢] اورفره الله: عي كا يويال موموں كى ماكيں جيں۔ وَ قَالَ يَا نِسَاحَ النَّبِي لِسُتُنَّ كَأَحَدِيثِ النِّسَاجِ [الاحزاب:٣٢] اورفرا تاب:اے فی کی بولیآ ب عام مولال کی طرح ہیں ہو۔ وَ قَالَ إِنَمَا يُرِيْدُ اللَّه لِيَدُ هِبَ عَنكُمُ الزِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْرًا [الاحزاب:٣٣]اور قرماتا م كذا الله بيت الشاقالي چاہتا ہے کہ آپ پرے برطرح کا الزام بٹادے اور آپ کو اس طرح تکماددے جس طرح تکماد نے کا حق ہے۔ ف قَالَ تَعَالَمِي وَكَرَهَ إِنْيَكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَاتَ [الحجرات:2]اورڤراتام:اللَّ تمهار بحق میں كفر محنا داور نا فرماني كونا پيند فرما يا ہے۔

(99)\_غرَبْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا تَمَسَّ النَّارُ مُسْلِمًا رَانِي اُورَائِ مَنْ رَانِي رَوَافَالْتِو مَذِي [برمديحديدرهم: ٣٨٥٨]\_وَقَالَ التِّوْمَلِينَ حَسَن

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ مصفر ماتے تیل کریش نے ٹی کریم کھنے کو ٹر ماتے ہوئے سنانہ کی ایسے مسلمان کو آگ فیس چوئے گی جس نے تصحد کیسا ہو یا تھے دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔ (100) ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ هُ أَنَّ التَّبِيَ اللهُ قَالَ: عَيْرِ النَّاسِ قَرِبِي ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ اللهُ عَنْدُ وَمَا تَسْبُوهُ شَهَادَتُهُ وَوَلَهُ مُسْلِمِ اللهُ عَلَيْهُ وَيَعْيِنُهُ شَهَادَتُهُ وَوَلَهُ مُسْلِمِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ ثُمُّ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ

وَ الْبُحُارِي[مسلم حديث رقم: ١٣٧٢] بتخارى حليث وقم: ٣٩٥٣ ، ترمذى حديث رقم: ٣٨٥٩ ابن ماجة حديث رقم: ٢٣٣] \_السبقة كناية عن سرعة الاقدام وحرص الرجل على الشهادة واليمين

ز انے کو گ بیں، پھر جوان سے لیس کے اور پھر جوان سے لیس کے۔ پھر ایس آدم آجائے کی کداس کی گوائی قسم سے آکے تکل جائے گا اور شم گوائی سے آکے تکل جائے گی ( ایس ٹوگ ان دوکا موں بیس جلدی کریں گے )۔ (101) ۔ ق غ ن آبی سمجید النُحفر و قالَ قالَ وَسُولُ اللّٰهِ فَقَالَ : يَاتِي عَلَى النَّاسِ وَ مَانَ فَيَعْوُ و

فِئَا هِمِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ هَلُ فِيْكُمْ مَنَ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ هَا فَيَقُولُونَ لَمَمْ, فَيَفْتَح لَهُمْ, ثُمِّ يَالِي عَلَى النَّاسِ وَاللهِ عَلَى النَّاسِ رَمَانُ فَيغُو وَفِئَا مِنَ النَّاسِ وَلَقَالُ هَلُ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ هَلَا فَيكُمْ مَنْ فَيغُولُونَ نَعَمْ وَفَا النَّاسِ فَيقَالُ هَلُ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَن صَاحَبَ اصحابَ رَسُولِ اللهِ هَلَا فَيقُولُونَ نَعَمْ فَيفتَح لَهُمْ رَوَاهُ مُسْلِم صَاحَبَ مَن صَاحَبَ اصحابَ رَسُولِ اللهِ هَلَا فَيقُولُونَ نَعَمْ فَيفتَح لَهُم رَوَاهُ مُسْلِم وَالنَّحَارِي [مسلم حديث وقم: ٢٨٩٧].

ر بعد و صورت ابر معید خدری هند فرمات بین کررسول الله فی نے فرها یا نوگوں پر ایک ایسا تر ماند آئے گا که ایک روحول الله فی کی کی ایسا تر دوج ادر کے گا تو ایک ایسا تر دوج ادر کے گا تو ایک روحول الله فی کی کی کی ایسا تر دی ہے جورسول الله فی کی محبت میں رہا ہو؟ وہ کیس کے بال نے گا کہ کیا تم شمل کوئی ایسا تا دی ہے جورسول الله فی کے سحاب کی محبت میں رہا ہو؟ وہ کیس کے بال کے بار نیس کے تو ایسا تر دی ہے جورسول الله فیک کے سحاب کی محبت میں رہا ہو؟ وہ کیس کے بال کی کہ کرائیس کے تعلیم کروہ جہاد کرے گا اور ان سے بو چھا جائے گا کہ کیا تم کی کی ایسا تر دی ہے جو کی سحائی کی محبت میں رہا ہو؟ وہ کیس کے بال ۔ پھر آئیس کی فی ایسا تر دی ہے جو کی سحائی کی محبت میں رہا ہو؟ وہ کیس کے بال ۔ پھر آئیس کے تعلیم بارہ وہ وہ کی ایسا تر دی ہے جو کی سحائی کی محبت میں رہا ہو؟ وہ کیس کے بال ۔ پھر آئیس کے تعلیم بارہ وہ کی گ

(102)\_وْغَرِبْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي ﴿ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي، فَلُو أَنَّ

اَحَدُكُمُ اَنْفُقَ مِثْلُ اَحُدِ ذَهُمًا ، مَا بَلَغَ مَذَ اَحَدِهِم وَ لَا نَصِيقُهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُخَارِى [مسلم حديث رقم: ۲۸۸۸ ، بخاری حدیث رقم: ۳۷۲۳م تومذی حدیث رقم: ۲۸۷۱م ، این ماجة حدیث رقم: ۲۱۱م، ابو داؤد حدیث رقم: ۲۵۵۸م]\_

ترجمہ: حضرت ایوسعید خدری عظافر مائے ہیں کہ ٹی کریم بھٹانے فرمایا: میرے محابر کا کی مت دوء اگرتم میں سے کوئی فنس اُ حد کے برا برسونا بھی فرج کردی آوان میں سے کسی ایک کے جزویا ضف کو بھی ٹیس کا گئے۔

(103) ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنَهَمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الْتِفَاقِ بَغُصُ الْأَتَصَادِ رَوَاهُ مُسَلِّم وَالْبَيَحَادِى[مسلم حديث رقم: ٢٣٥، بتعارى حديث رقم: ٣٤٨٣. نسائى حديث رقم: ٩ ١ - 2].

ترجمہ: صفرت انس بن مالک عظمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ قرمایا: ایمان کی نشائی انسار کی محبت ہے اور منافشت کی نشائی انسار کا بغض ہے۔

ترجہ: حضرت عبداللہ ابن شغل ﷺ فرماتے ہیں کدوسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے سحابہ کے بارے ش اللہ سے ڈرتے وہنا، میرے محابہ کے بارے ش اللہ سے ڈرتے وہنا۔ میرے بھا آئیں اپنی تنقید کا نشا درمت بنانا، جس نے ان سے مجت دکمی تو میرے ساتھ مجت کی وجہ سے اِن سے مجت دکمی اور جس نے اِن کے ساتھ اِنفن رکھا تو میرے ساتھ ایفن کی وجہت اِن سے بغض رکھا، جس نے آئیں اڈیت دی اُس نے جھے اڈیت دی اور جس نے جھے ایڈ ادی اُس نے اللہ کوایڈ ادی اور جس نے اللہ کوایڈ اور کا اللہ اُس پر مشرور گرفت کرے گا۔

(106) ـ وَعَرِ عَهِ الرَّحْمُنِ بِنِ عَوْفِ اللَّهِ اَنَّ النَّبِيَ اللَّهَ قَالَ: ٱبْوِبَكُو فِي الْجَنَةَوَ عَمَرْ فِي الْجَنَّةَوَ عَفْمَانُ فِي الْجَنَّةَ وَعَلِيُّ فِي الْجَنَّةَ وَطَلْحُهُ فِي الْجَنَّةَ وَالْزُبَيْرُ فِي الْجَنَّةَ وَعَبْدَ الرَّرِخِينَ ابْنُ عَوْفِ فِي الْجَنَّةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةَ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ فِي الْجَنَّةَ وَٱبْوغَبَيْدَةَ ابْنُ

ابُنُ عُوفِ فِي الْجَنَةِ وَسَعَد بُنَ ابِي وَقَاصِ فِي الْجَنَةِ وَسَعِيد بَنَ زَيْدِ فِي الْجَنَةِ وَابُوعَبَيْده ابن الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ رَوَّاهُ الْتِرْمَدِي وَرَوَاهُ ابْنِي مَاجَةً عَنْ سَعِيدُ بْنِ زَيْدٍ [ترملى حديث رقم: ٣٢٨٥]. ابن ماجة حديث رقم: ٣٣، ، ترملى حديث رقم: ٣٤٨٨ بسند آخر وهواصح ]\_

ترجمہ: حضرت ممدار من شخفر ماتے ہیں کہ نی کر کی النظامات فرما یا ابو بر جنتی ہے اور موجنتی ہے اور حنان جنتی ہے اور علی جنتی ہے اور طور جنتی ہے اور زبیر جنتی ہے اور ممدالر حمن بن عوف جنتی ہے اور سعد ابن الی وقاص جنتی ہے اور سعید ابن رزید جنتی ہے اور اباد جعیدہ ابن جراح جنتی ہے۔

(107) ـ وَعَرِثَ أَبِي بَكُرَةُ عَضَّهُ قَالَ صَمِعْتُ التَّبِيَّ الشَّحَلَى الْمِثْبَرِ وَالْحَسَنَ الى جَنِهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةُ وَالْيَهِ مَرَّةً وَيَقُولُ البِي لِمُلَا صَيِّدُ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئْتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِى فَتَبَتَ أَنَّ الْقُولِيْقَيْنِ كَانُوا مُشْلِمِيْنَ [بخارى حدث رقم: ٣٢٢٩، ٣٢٠٠، ٣٢٣٣، ١٥٠٠].

ترجمہ: حضرت الی بکرہ بھٹ فرمات ہیں کہ میں نے بی کریم بھٹ کوئیر پر فرماتے ہوئے سناجب کرسن آپ کے پہلوش تھریت حضرت الی بکر میں ایک مرتبہ حضرت سن کی طرف و یکھتے تھے اور آپ فرمارے تھے: میرا یہ بیٹا سردار ہے ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بیٹر کر دوول میں میں کم کرانے گا (پس ٹا بہت ہوگیا کہ ددنوں کردہ مسلمان تھے)۔

(108)\_وَقَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ (فِي اَولَادِهِ ﷺ مِن حَدِيبِحَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا) فَوَلَدَتُ لِرَصُولِ اللَّهِ ﴿ وَلَدَهُ كُلِّهُمْ الَّا اِبْرَاهِيْمَ الْقَاسِمَ وَبِهِ كَانَ يُكْنَى ﷺ وَالطَّاهِرَ وَالطَّيْبَ وَزَيْنَبَ وَرَقَيْهَ وَاثْمَ \_\_\_ كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كَتَابَالْغَقَائِدِ مِنْ الطَّهِبُ ثُمَّ الطَّاهِزِ \_\_\_ كُلُومَ وَفَاطِمَةَ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ ، وَقَالَ ابْنُ هِشَامَ: آكْبَرُ يَبِيْهِ الْقَاسِمُ ثُمَّ الطَّاهِز وَٱكْبَرْ بَنَاتِه رُقَيَةً ثُمَّ زَيْنَبُ ثُمَّ أُمُّ كُلُؤُومُ ثُمَّ فَاطِمَةً عَلَىٰ آبِيْهِم وَعَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ كَذَا فِي الْمِنِ هِشَامَ وَكُلُا فِي الطُّبُورَ انِي [السيرة لابنهشام • 9 1/1 ، المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم: ٣٦٣ ، م المعجم الكبير للطبراني حديث وقم:١٩٣٤ ، مجمع الزوائد حديث وقم:٥٢٣٣ ، ٥٢٣٣ ا وَقَالَ رِجَالُهُ

ترجمه: ابن اسحاق نے محبوب كريم ك كا معترت فديجه ش سے اولاد امجاد ك بارے ش روايت كيا ہے كم حفرت ابراہیم القاسم على كے علاوہ في كريم فلك كى تمام اولاد ياك حضرت فديج سے بى موكى ہے اورآب فلك كى کنیت انبی سے ہے۔ اور حضرت طاہر ، حضرت طیب ، حضرت زینب ، حضرت رقیر ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ علی انہم وظیم السلام اور ابن صشام نے کیا ہے کہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے پھر طیب اور پھر طاہر اور آ کی يرى يني كانام رتيب جرزين بحرام كلوم اور جرة المسال انجم وليبم العلوة والسلام.

(109) ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا نَعَيْبَ عَثْمَانُ عَنْ بَدَدٍ فَإِلَّهُ كَانَتْ تُعْمَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَمَا وَكَانَتْ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّ لَكَ اجْرَ رَجُل مِمَّنُ شَهدَ بَدُرا وَسَهُمَهُزَوَاهُالْبُخُوارِيُ [بخارىحديث رقم: ٣٠ ٣١٩، ٣٦٩، ٣٠ ٣٠ برمذى حديث رقم: ٣٠ ٢٣]ـ

ترجمه: حضرت عبدالله ابن عمرض الله عنها فرمات على كه: حضرت عمّان نے جنگ بدر مين شركت نبيل كي اس ليے كما كى دوجهد درول الله الله على يارتس \_ آب سے في كريم الله في الم الله كاك : آ كي بدر ش شال مون والول كى طرح اجر مط كاور مال غنيمت بين حصد مطے كا۔

(110) ـ وَعَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِذَا يُ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبِ فِي فِذَائِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالِ، وَبَعَثَتْ فِيْهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدُ خَدِيْجَةَ أَدْخَلَتُهَا بِهَا عَلَىٰ اَبِي الْعَاصِ ، قَالَتْ : فَلَمَّا رَآهَا رَمَوْلُ اللَّهِ ﷺ رَقَّى لَهَا رِقَّةُ شَدِيْدَةٌ وَقَالَ : إِنْ رَأَيْتُمُ أَنْ تُطُلِقُوْا لَهَا اَسِيْرَ هَا وَتَرْدُّوْ اعَلَيْهَا الَّذِي ُلَهَا فَقَالُوْ ا : فَعَهْرَوَ اهُ أَبُوْ دَاؤُ د [ابو داؤ دحديث رقم: ٢٦٩، مسندا حمد

حديث رقم: ٢ ٢ ٢ ٢٦]\_

ترجمه: حضرت عائشرض الشرعنيا فرماتي بين كه : بدر كرتيدين كا زاد كرائے كيلے جب مكدوالوں نے قديد

بھیجا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنیائے اپنے شوہرالیا العاص کو چیڑوانے کے لیے ایک بار بھیجا جو حضرت خدیجة الکیری نے آئیس ایوالعاص کے ساتھ لگار کے وقت تختے شن دیا تھا۔ جب رسول الله سلی الله علیہ والدوسلم نے وہ ہار و یکھا تو آپ پر شدید رفت طاری ہوگئی اور روئے گئے اور صحابہ کرام سے قرما یا اگر آپ لوگ منا سب جمیس تو ایوا اعاص کو آزاد کردیا جائے اور زینب کا ہاراست وائی کردیا جائے ؟ سب نے عرض کیا یارسول اللہ باکش شیک ہے

(111) ـ وَعْنُ أَمْ عَطْيَةً قَالَتُ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ اللَّهِ وَنَحْنُ نَغْمِلُ النَّنَا ، أَغْمِلْنَهَا

قَلْثاً أَوْ خَمْساً أَوْ اَكُثْرَ مِنْ ذَالِكَ إِنْ رَأَيْتَنَّ ذَٰلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالْبَحَارِي وَ اَبْوَدَاؤُ دَوَ النَّسَائِئ وَابْنُ مَاجَةَ [مسلم حديث رقم:٢١٧٨، ٢١٥٠ واللقطاء بعارى حديث رقم:٢٥٣ م ٢٥٥١، ٢٥٨ ١،

۲۲۰ ، ابو داؤد حدیث رقم: ۳۶۳۲ ، صنن النسائی حدیث رقم: ۱۸۸۱ ، ۱۸۸۳ – ۱۸۹۳ ، ابن ماجة حدیث رقم: ۱۳۵۷ ، ۱۳۵۹ ] \_

ترجمہ: حضرت ام صلیدانساری فرماتی بین کررسول الله تشاعارے پاس تشریف لائے اور تم آپ کی شیز ادی کوشس دے دی تھیں، آپ شی نے فرمایا: اے تی مرتبہ یا یا تی مرتبہ یا اگر ضرورت مجھود اس سے ذیاد مرتبہ سل دو۔

ر (112) عَنْ أَنِي بْنِمَالِكِ ﷺ: أَنَّهُ رَائِ عَلَىٰ أَمِّ كُلُتُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بْرُهُ حَرِيْهِ

سِيَرَ آئَزُوَ الْمُالْبُخَارِي [بخارىحديث رقم: ٥٨٣٢].

ترجمہ: حضرت انس بن ما لک عظمہ بیان فرماتے ہیں کہ : ش نے سیدہ ام کلوم بنت رسول الله سلی الله علیماد سلم کو دیکھا انہوں نے دھاری دارریشی چادراد ڈسی ہوئی تنی۔

(113)\_غرن أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ لللهِ اللهِ عَلَى يَصَلِّى وَهُوَ حَامِلُ أَمَامَةً بِنْتَ زَيْنَتِ بِنْتِ

رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَ لِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلُهَا وَ إِذَا سَجَدَ وَ ضَعَهَا رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالْبُخَارِيْ وَاَبْوْ دَاؤُد وَالنَّسَائِيْ[مسلم حديث رقم:١٣١٣، ١٢١٣، ١٢١٣، بخارى حديث رقم: ۹۲۹ م ۲ ۲ ۵ ابو داؤ د حدیث و قم: ۹۱۸ و ۹۱۸ و ۹۱۹ و ۴۰۰ و تسائی حدیث رقم: ۸۲۲ و ۲۰۳ سال ۱۳۰۳ ا ر ۲۰ م ۲۱۰

ترجمہ: حضرت ابوقا دو کھ فرماتے ہیں کررسول اللہ الله الله این توای حضرت امامہ بعث زینب کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے جو ابوالعاص بن رکتے کی بیڑ تھیں۔ جب آپ کھڑے ہوتے آوائیل اٹھا کیتے اور جب سجدہ کرنے

پڑھتے تھے جوابوالعاص بن راق کی بڑنے تھیں۔جبآپ کھڑے ہوتے آوائیس افحالیتے اور جب سجدہ کرنے لگتے تو ائیس رکھ دیتے تھے۔

(114) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اَحِبُوا اللَّهُ لِمَا يَغَذُو كُم وَاحِبُونِي بِحْبَ اللَّهِ وَاحِبُوا الْهَلَ بَنِينِ بِحْتِي رَوَاهُ النِّوْ مَذِى [درمدى حديث رقم: ٢٥/٩ وَقَالَ حَسَنَ فرنِهِ ] ـ

ترجمه: حضرت عبدالله ابن عباس الله في كرسول الله فللف فرماياه الله عبت كرواس في كدوهمين

رزق دیتا ہے اور اللہ کی خاطر مجھ سے عبت کر واور میر کی خاطر میرے اہلی بیت سے عبت کرو۔

(115)\_وَعَنِ ابْنِ عُمَوْ قَالَ قَالَ اَبُو بَكُرٍ هَ أَرْفُبُوا مُحَمَّدًا هَا فِي أَهْلِ بَنِيهِ رَوَاهُ الْبَخَارِي[بعارى-مديدرة.٣٤/ ٣٤٥]\_

ترجد: حضرت عدالله ابن عروش الله حما أرات بين كه صرت الديكر صديق عصف فرما يا مير الله كاللي بيت

کریمرہ ان مسلم میں میں اللہ ہماری میں اللہ ہما کر ہائے ہیں اور سے رہ ایک در سعد یں مصدے کردا یا ایک صدیب ایس میت ایس الیکواد ریکھا کرو۔

(116)-وَعَنِ ابْنِ ابِي اَوْ فِي عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَزْوَجُلَ ان لَا ازْوِجَ اَحَدًا مِنْ اَمْتِي وَلَا اتَنْزَوَجَ إِلَّا كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ فَاَعَطَانِي، لِمَذَا حَدِيثُ صَحِيح الإسْنادِ رَوَاهُ

الُحَاكِم[مستدرك-عاكم-عديث رقم: ٢٤٢٥]\_ؤافَقَهُ اللَّهْبِي

ترجمہ: حضرت این ابی اوئی ﷺ فریاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فریایا: میں نے اپنے رب مو وجل سے دعا کی ہے کہ ش اپنی امت میں ہے جس کسی کا بھی رشتہ کراؤں یا اپنی از دجیت میں لاؤں وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا،اللہ نے مجھے یہ چیز مطافر مادی۔

(117) ـ وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ خَرَجَ النَّبِئُ ﷺ غَدَاةٌ وَعَلَيهِ مِز طُ مُرْخُلُ مِنْ

شَغُو اَسَوَ دَ، فَجَاىَ الْحَسَنُ بَنْ عَلِي فَادِحَلَهُ , ثُمَّ جَاىَ الْحَسَنُ فَادِحَلَهُ مَعَهُ , ثُمَّ جَاىَ الْطَهَ الْمَادَ عَلَى اللَّهُ لِيَفُ هِبَ عَنْكُمُ الرّجُس اَ هَلَ اللَّهُ لِيَفُ هِبَ عَنْكُمُ الرّجُس اَ هَلَ النَّيْتِ وَيْطَهُ اللَّهُ لِيَكُ هِبَ عَنْكُمُ الرّجُس اَ هَلَ النَيْتِ وَيْطَهُو رَكُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِيَاكُ هِبَ اللَّهُ عَلَى عَنْ أَمِّ سَلْمَةَ وَضِي اللَّهُ عَنْهَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّ

ترجد: حضرت عائش رضى الشعنبا فرماتى بين كدا يك ون في كريم وهنكا في بالول سعانى موتى جاود او و مركيل، چرصن ايمن على تشريف الدع تو آب في اليمن جاود شود واقل فرمايا، بحرشين تشريف الدع تو الميس التحدوا قل فرمايا، بحرق الشريف الدعن واقل فرمايا بحرق الميس كان واقل فرمايا بحرق الميس كان واقل في الميس في الميس الميس والميس الميس الميس

أَلَّا حَوْبِ لِمَنْ حَارَبُتُمْ وَمِيلُمْ لِمَنْ سَالَمْعُمْ رَوَاهُ الْيَوْمَلِيْ يَ [برمدى حديث رقم: ٣٨٥٠، ابن ماجة حديث رقم: ٣٥ ]. وقَالَ التَّوْمَذِي عَرِيْب

ترجمہ: حضرت زیدائن ارقم ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فیلی، فاطمہ صن اور حسین رضی اللہ تہم سے فرمایا: جس نے آپ سے جنگ کی اُس سے میر کی جنگ ہے اور جس نے آپ سے مسلے کی اُس سے میر کی ملے۔

ٱلتَّاتِيْدُ مِنْ كُتُبِ الرَّوَ افِضِ: قَالَ عَلَى عَلَيه السَّلَامُ لَقَدرَ آيتُ أصحاب مُحمَّد هُمُّ ، فَمَا أَرى اَحَدُا مِنكُم يَشْبَهُهُم ، لَقَد كَانُو ايْضِيحُونَ شُعقًا غُبرُ اوَقَد بَالُو اسْجَدُا وَقِيَامًا ، يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِنَاهِهِم وَخُدُودِهِم ، وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِن ذِكْرِ مَعَادِهِم ، كَانَ بَيْنَ اعينهم زكب المِعزى مِن طُولِ سُجُودِهِم ، إذَا ذُكِرَ اللهُ هَمَلَت اَعينُهُم حَتَّى تَبْلَ جَيْو بَهُم ، وَمَا دُواكما يَمِيدُ الشَّحَرَي مَ الزِيح العَاصِف حَوقًا مِنَ العِقَابِ وَرِجَاتًى اللَّهُ الْعِ الْهِ الْهَالْمِ عَلَى اللَّهُ ال قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آتَوَ اِنِي آكِذِب عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَاثَنَا ٱوَّلُ مَن صَدَّقَهُ ، فَلَا آكُونُ ٱوَّلَ مَن كَذَبَ عَلَيْهِ ، فَنَظَرِتْ فِي آمرِي فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ مَبَقَتْ بَيعَتِي وَإِذَا المِيفَاقُ فِي غنقِي لِغيرِي: نَهِجُ البَلَاغَةِ [خطبة رقم ٣٤] . وِقَالَ عَلَيْهِ السلام ٱلَّهُ بَايْعَنِي القَّومُ الَّذِيْنَ بَايَغُوا أبَا بَكرٍ وَعُمَرَ وَعْمْمَانَ عَلَىٰمَا بَايَعُوهُم عَلَيْهِ ، فَلَم يَكُن لِلشَّاهِدِ أَن يَحْتَازَ وَلاَ لِلْغَائِبِ أَن يَرْ ذَّ ، وَانَّمَا الشُّورِيٰ لِلمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، فَإِنِ اجتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَتُّوهُ اِمَامًا كَانَ ذَٰلِكَ لِلهِ رِصًا: نَهجُ البَلَاغَةِ[مكتوب،وم ٧] ، وَ قَالَ عَلَيهِ السَّلَامْ بِلهَٰ بِلَادُ فُلَانٍ ، فَقَدَقَوَ مَالْاَ وَدَ ، وَدَاوَى العَمَدَ ، وَاقَامَ السُّنَّةَ وَخَلَّفَ الفِتنَةَ ، ذَهَبَ نَقِى َالثَّوبِ قَلِيلَ العّيبِ ، أَصَابَ حَيرَهَا وَسَبَقَ شُوَّهَا ٱذَّى إِلَى اللَّهِ طَاعْتَهُ وَاثْقَاهُ بِحَقِّه ، رَحَلَ ، وَتَرَكَهُم فِي طُرْقٍ مْتَشَجَّيَةٍ لَا يَهِتَدِى فِيهَا الضَّالُّ وَلَا يَستَيقِنُ المهتدى: نَهِجُ البَلاَغَةِ [عدد وقم ٢٢٨]، وَتَزْقَ جَ خَدِيْجَةَ وَهُوَ ابنُ بِضع وَعِشْرِينَ سَنَةٌ فَوْلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَيْهِ عُنِّكَ ٱلْقَاسِمُ وَ رُقَيَةُ وَزَيْنَبُ وَ أَمْ كُلُوْمَ وَ وُلِدَ بُعدَ المَبْعَثِ الطَّيب وَ الطَّاهِرُ وَ فَاطِمَهُ عَلَيْهِمُ السَّلامِ ، [كَذَافِي أَصُولِ الْكَافِي ٣/٥٣٥] وَرَوَى الرَّوَافِضُ انَّهُ قَالَ صَلُواتُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إنَّمَا مَثَلُ أَصْحَابِي فِيكُمْ كَمَثَلِ النُّجُومِ بِآتِهَا أَخِذَا هُتُذِي وَبِأَيُ آقَاوِيلِ أَصِحَابِي أَخَذَتُم اهْتَذَيتُم ، اعْتِلَافْ أَصِحَابِي لَكُمْ رَحِمَة ، كَذَافِي اختِجَاج الطِّبَرسِي[احتجاج طبرسي ٢/١٠٥، ٢٠١]. ثُمَّ قَلَّبُوا بِتَلخِيلِهِم : قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَصْحَابُكُ؟قَالَأَهْلُ بَيْتِي\_

شیعد کی کما پول سے تا ئید: مصرت فی علیه السلام فراح بین کدش نے مجد اللہ کے سحابہ کو دیکھا ہے۔ تم ش سے کو کی شخص آئی برابری نہیں کرسکا دہ مج کے دفت بھرے بال اور خبارا کو دلیاس کیما تھے ہوتے تھے جب کہ انہوں نے رات سجدے اور قیام میں گزاری ہوتی تھی۔ سے خاصے اور گالوں کو زمین پر باری باری کھساتے تھے۔ اہنی آخرت کی یاد کیوجہ سے چٹگاری کی مثال بین چکے تھے، جیسے لیے سجدوں کی وجہ سے ان کی آگھوں کے درمیان مکری ے ممٹول جیسے ابھار بن چکے تنے ، جب الشکا ذکر کیا جا تا آوا گی آتھیں بنے کتش حی کہ ایکے کریان تر ہوجاتے ، وہ سزاک خوف اور بخشش کی امید شن ال طرح تیک چکے تنے جس طرح شدید طوفان کے دن ورخت تیک جا تا ہے۔

اور آپ علیدالسلام نے فر مایا: جہارا خیال ہے میں رسول اللہ اللہ پچھوٹ یا عصول گا؟ اللہ کا تم میں پہلا مخص ہوں جس نے آپ بھی کا قد بین کی اور بیٹین ہوسکتا کہ آپ پر جموث بھی سب سے پہلے بولوں۔ میں نے

ا پنے معالمے میں توب فورکیا اور میں اس میٹیج پر پہنچا کہ میر سے خلیفہ بن کر بیعت لینے پر کسی اور کی اطاعت کرنے کو ٹر چچ حاصل ہے اور میر می گرون میں کسی اور کی اطاعت کا وعدہ ہے۔

آپ علیدالسلام نے فرمایا: بیرے ہاتھ پراٹی لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے اپویکر جمراور حیان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ انہیں کہا پٹن ہاتھ پر بیعت کی تھی اور بیعت کرنے کی فرض بھی وہی ہے جواس وقت تھی۔ جو عاضر ہے اسے بیرش حاصل ٹیس کہا پٹن مرشی کرے اور جوغائب ہے اسے بیرش حاصل ٹیش کہا تکادکرے شود کی مہاج بن اور انسار کے لیے ہے۔ اگر بیہ

مرسی کرے اور جو فاعب ہے اسے بیٹن حاصل میں کدا ٹھا اگر کرے۔ طور ٹی میاج بن اور انصار کے لیے ہے۔ آگر میہ کسی ایک آ دی پر شغن ہوجا کی اور اسے اہام کا لفٹ دے دیں تو گو پابیا اللہ بن کا فیصلہ ہے۔ آپ علید السلام نے قربا پا: قلال کے شہروں میں اللہ برکت دے۔ جس نے خرابی کو دور کیا اور بیاری کا

علاج کیا، فقتے کو مٹا یا اور سنت کو جاری کیا۔ اِس دنیا ہے پاک ہوکر گیا۔ کم جیوب کے ساتھ رخصت ہوا۔ فلافت کی خوہوں کو پایا اور اسکے شراور قرانی ہے پہلے چالا گیا۔ اللہ کی تا ابتداری کی اور اس کا حق اوا کردیا۔ دنیا ہے چال کو لوگوں کو بکھرتے راستوں پرچھوڑ گیا جہاں ہے کوئی کم جوٹے والا کمی لائن پڑٹیل لگ سکتا اور کوئی ہوایت یافتہ بھین دہیں یا سکا۔

نی کریم ﷺ نے مصرت خدیجہ اللہ کا حقرت اللہ کی عمراس وقت پھیں سال تھی بعث سے پہلے صفرت خدیجہ میں سے مصور ﷺ کے بچے قاسم ، وقیر، زینب اورام کلٹو م پیدا ہوئے اور بعث کے بعد طیب ، طاہر اور فاطمہ پیدا مرحلہ رہاں ،

ہوئے۔ طبیم السلام۔ امام علیہ السلام نے فرما یا کر دمول اللہ ﷺ نے فرما یا بتم میں میرے محاب ستاروں کی مانند ہیں۔جس کی بھی میروی کی جائے ہدایت ال جائے گا۔ میرے محاب میں سے جس کا قول بھی لے لوگ ہدایت یا جاؤگے۔ میرے محاب کا اختلاف تمہارے لیے دحت ہے۔ رافضوں نے اس واضح صدیث کا مفہوم ان الفاظ کا اضافہ کر کے تید بل کرویا

ب: كها كمايا رسول الله آب كے محاني كون إلى فرمايا: مير الى بيت-

## مَنَاقِب الْامَامِ أَبِئ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ اللهِ

#### سيدناامام ابوبكرصد بق الله كمناقب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَثَانِي اثْنَيْنِ إِذَ هَمَا فِي الْقَالِ إِذَ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تَحْزَلَ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا [التوبة: ٢٠] - السَّمَالُ لَمَا تَا بِيَ : اوووش بيدو مراجب وودوُّل قارش شيء جبودا بي يار سي كهدا القامت ورياشها الشعار سيما تعسب

(119) ـ وَعَرِثُ عَائِشَةَ وَحِي اللَّعَنَهَا قَالَتُ لَمَّا أَسْرِي بِالنَّبِي وَهَا إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْطَى أَصْبَحَ يَتَحَدُّنُ النَّاسِ بِذَالِكَ الْمَسْجِد الْأَقْطَى أَصْبَحَ يَتَحَدُّنُ النَّاسَ بِذَالِكَ النَّاسَ بِذَالِكَ النَّاسَ بِذَالِكَ النَّاسَ بِذَالِكَ النَّاسَ بِهُ اللَّكَ النَّالَةُ النَّابَ الْمَعْدِ اللَّالَةُ النَّالَةُ النَّابَ الْمُعْدِي وَاللَّيْكَةُ النَّيْلَةُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہی کریم افتاۃ کورات کے وقت میچرافعیٰ کی سیر کرائی گئ تو آپ می کے دوت کو گوں سے اس موشور کی بربات کر دہے ہے ہوگوں نے اس کا اٹکا رکر دیا۔ جو آپ پر ایمان رکھتے سنے اور آپ کی تصدیق کرتے سنے انہوں نے ایو بکر کو یہ یات بتائی اور کہا اسپنے یا رکو سجھا وُ وہ کہتا ہے کہ اسے داتوں دات بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ایو بکر نے فرما پاکیا میر سے بار نے واقعی ایسا کہا ہے؟ کوگوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرما یا کہ اگر میرے یاد نے یہ یات کی ہے تو بھر بھی ہے۔ لوگوں نے کہا کیاتم اس بات کی تصدیق کرتے ہوکہ وہ داتوں رات بیت المقدس کمیا اور ش تھے ہیا ہے ہیں بھی آگیا ہی انہوں نے فرما یا ہاں شدیق کرتا رہتا ہوں۔
بھی مشکل کا موں ش اس کی تصدیق کرتا ہوں ، وہ می شام آ سانوں کی خبر میں ویتا ہے اور ش تصدیق کرتا رہتا ہوں۔

اس وجدے ان کانام ابو یکرصد این رکھا گیا۔

(120)\_غر ئے حَکِیْم لِمِن سَعْدِہ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً ﷺ یَخْلِفُ لَلٰہُ اَلْزَلَ اسْمَ اَبِی بَکْرِ مِنَ

المُسَمَآيُ الْصِّدِيِّنِقُ رَوَاهُ الطَّبُوَ ابْنَى[المعجم الكبير للطبراني حديث رقم: ١٣] ، مجمع الزوائد حديث رقم:١٣٢٩٥] ـوقالَ الْهَيْمَيْرِجَالَةِبُقَاتُ

ترجمہ: حضرت علیم بن سعفرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت علی ﷺ کوشم کھا کرفرماتے ہوئے سنا کہ:اللہ نے آسمان -

ے ابریکر کانام''مدین ''نازل فریا۔ (121)۔ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ﷺ قَالَ: خَرَجَ رَسْوْلُ اللّٰہِ ﷺ فِي مَرَضِه الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، عَاصِب

رَأْسَه بِحَرْقَةَ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْتِو ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَالْنِي عَلَيْهِ ، فَمَّ قَالَ: إِنَّه لَهُسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدْ اَمَنَ عَلَىَ فِي نَفْسِهِ وَ مَالِهِ مِنْ أَبِي بَكُوِ بَنِ أَبِي قَحَافَة ، وَلُو كُنْتُ مُتَّخِداً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لَا تُخَدُّتُ اَبَا بَكُو خَلِيلاً ، وَلَكُنْ خَلَةُ الْإِسْلامِ ، سَذُوا عَنِي كُلِّ خَوْجَة فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ ، هَيْرَ خَوْجَة آبِي

نبکُورِ زَوَ افالْنِهَ فَارِی آبنداری حدیث وقد: ۲۷۳، ۳۷۵، ۳۷۵، ۲۷۳۸]۔ ترجمہ: صفرت میماللہ این میاس رشی الشرخیما فرمات جی کدر مول اللہ اللہ عظامی مرفق وقات جس بابرتشریف لات، کپڑے سے اپنا سرباندها مون تھا، منبر پر چنے کے ،الشرکی حدوثنا میلان فرمائی، پھرفر مایا: لوگوں جس سے الدیکر بن الی قاف سے مزحہ محمد مرک ایک کے بچی ماڈ ،اور ماٹا اسٹین ، جس مادر اگریش باوگوں جس سے کو کھیل بنا تا تو الویکر کھیل

ے بڑھ کرجھ پرکی ایک کے بی جانی اور مالی احسانات بیس ہیں، اور اگر ش الوگوں میں سے کی کوظسل بنا تا تو ابو کمر کوظیل بنا تا بیکن اسلامی دو تی افضل ہے، میری المرف سے محبوش آئے دائی ہر کھڑی بیکر دوسوائے ابو برکی کھڑی کے۔ (122) سے نے آبے اللّہ ز دَائی ہے، قَالَ : قَالَ النّبِئ ﷺ اِنَّ اللّٰهُ بَعَنْنِی الْنِیکُم فَقَلْنُم کَذَائِتُ وَقَالَ

ر المراب المراب على المربع ال

ترجمہ: محضرت ابودرواء ﷺ فرماتے ہیں کہ ٹی کر کیا ﷺ نے فرما یا: بے فٹک اللہ تعالیٰ نے بھیےتم لوگوں کے پاس بھیجا توتم سب نے کہاتم جموٹے ہو،اورا پو کرکہتار ہاوہ چاہے،اوراس نے این جان اورا پنے مال کے ذریعے میری

مددکی، کیاتم لوگ میری خاطرمیرے یارے بازر موسے؟

(123)\_غر: عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِينَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْضِهِ: أَدْعِي لِي أَبَا بَكُور، وَ اَحَاكِ، حَتَّى ٱكْتُبَ كِتَاباً، فَإِنِّي ٱخَافُ ٱنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنَّ وَيَقُوْلَ قَائِل: أَنَا أُولَىٰ، وَيَأْبَى

اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا آبَابَكُورَ وَاهْمُسْلِمْ [مسلم حديث رقم: ٢١٨١]\_

ترجمه: حضرت عائشهمد يقدرضي الله عنها فرماتي إلى كدرسول الله الله الله عرض وفات بين مجمد بيايا: ا يو يمرا وراسينه بما كى كوير سے ياس بلاؤ، تاكه ش تحرير لكه دول، جمعة درب كدكو كى شواہش كرنے والاثواہش ند كرے اور كہنے والاكہنا نہ مجرے كه يش زياده كل وار بول ، حالاتك الشاور تمام مؤشن (يعني فرشتے) ايو كمرك سواء ہر کسی کا اٹکار کررے ہیں۔

(124) ــَعَـــُ ابِي مُوْسَىٰ اللَّهِ عَلَى : مُرِصَّ النَّبِئُ اللَّهُ عَاشَتَذَ مُوْصَٰهُ ، فَقَالَ : مُؤوَا آبَا بَكُم فَلْيَصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلْ رَقِيقَ ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمُ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، قَالَ: مُرُوا اَبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَعَادَتْ ، فَقَالَ: مُرِىُ اَبَا بَكُرٍ فَلْيَصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ الْبِخَارِي[بعاري حدیث رقم: ۲۵۹، ۲۵۷، ۲۸۲ ، ۳۳۸۵ ، مسلم حدیث رقم: ۹۳۸ ، ترمذی حدیث رقم: ۳۲۵۲]. ذکرة الْبُخَارِيْ فِي بَابٍ: آهَلَ الْعِلْمِوَ الْفَصْلِ آحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

ترجمه: حضرت الدموى اشعرى فل فرمات بي كه ني كريم الكيار موك اور تكليف شديد موكى ، توفر ما يا: الويكر سے کبولوگوں کونماز پڑھائے ، حضرت عائشہ نے عرض کہا وہ نرم دل والے آدی ہیں، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیس گے ، فرما یا: ابو بکر سے کیو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ام الموشین نے وہی بات د ہرائی ، تو فرمایا: ابو بکرے کہ لوگوں کو ٹماز پڑھائے ، ٹم لوگ ایسٹ کے ذمانے والیاں ہو، پھر قاصدان کے پاس کمیا اورانبول نے نی کریم الله کی حیات طبیب س او گون کو نماز پر حائی۔

(125)-غَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ : لَا يُنْبَعِي لِقَوْم فِيهِمَ ٱبُو بَكُرٍ

أَنْ يَوْمُ مَهُمْ غَيْرُ وَرَوَا فَالنِّوْمُلِدِي [قرملى حليث رقم: ٣٧٤٣] ـ وَقَالَ حَسَنَ غَرِيْبَ

الويكر كى موجود كى مين كو فى دوسراان كى امامت كرے۔ ١٩٥٥ مى مار مار كى اور مار ان كى امامت كرے۔

(126)\_وعَرِّ اَبِيهُ وَيْرَةَ ﴿ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَا اِحَدِعِنْدَنَا يَذَالَا وَقَدَّكَافَيْنَاهُ مَا خَلَا اَبَا بَكِرٍ فَانَّ لَهُ عِندَنَا يَدَّا يُكَافِئَهُ اللَّهِ بِهَا يَومَ القِيْمَةُ وَمَا نَفَعَنِي مَال بَكْرٍ وَلَو كُنْتُ مُقَجِدًا خَلِيدٌ لَا تَخَذْثُ آبَابَكِ خَلِيلًا ، أَلَا وَإِنَّ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ

پخچ و او انت متجاد؟ حوليات لا تحداث آبايخو حوليات ، لا و إن صاحبتم حوليل الله و و اه التّر مُلِّى[ترملى حديث رقم: ٢ ٢٧١]، ابن ماجة حديث رقم: ٩٣، مسند احمد حديث رقم: ٣٢٧ك، السنن الكبرى للنسالى حديث رقم: ٩ ١ ١ ٨ م صحيح ابن حان حديث رقم: ٢٨٥٨]. قَالَ النّرْ فلك عَسْنَ صُحِيْحُ

ترجمہ: حضرت ابد ہریرہ دیشنر ماتے ہیں کدرمول اللہ دی نے قرمایا: ہم پرکی کا ایساا حسان کیں جس کا ہم نے بدلہ ندے دیا موسواے ابد ہم کے ہم کہ اس کے ہم پرا ہے احسانات ہیں کہ اللہ قبائی تیا مت کے دن ان کا بدلہ دے گا۔ مجھے

نددے دیا ہوںوا کے ابوبکر کے اس کے ہم پر ایسے احسانات جیں کراشات تی توامت کے دن ان کا برلد دیگا۔ جسے کسی کے مال نے اتنا فائدہ فیش پہنچا یا جٹنا فائدہ ابوبکر کے مال نے پہنچا یا ہے۔اگر ش نے کسی کوا پنا فلیل بنا نا ہوتا تو ابوبکرکوا پنا فلیل بنا تا دغیر دارا تھیارا نی انشری فلیل ہے۔

(127) ـ وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ اَمْرَادُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ٱبْقَيْتَ لِإَهْلِكَ ؟ فَقُلْتُ مِثْلَهُ وَٱلْمَى ٱبُو بَكُو بِكُلِّ مَاكِ عِنْلَهُ ، فَقَالَ يَا آبَا بَكْرِ، مَا ٱبْقَيتَ لِإَهْلِكَ؟ فَقَالَ آبَقَيتُ لَهُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ ، قُلْتُ لَا آمنيقُهُ اللَّىٰ شَيْ ٱبْدًا رَوَاهُ التِّو مَلِى [ترمدى حديث له: ٣١٤٥، ابرداؤد حديث لهج، ١٢٨٨] قَالَ التَّرْمَلِينَ صَعِينَ

ترجہ: حضرت عمر قاروق مصفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم میں نے جسیں صدقہ کرنے کا تھم ویا۔ ان دنوں میرے پاس مال کافی تھا۔ یس نے سوچا اگریش الایکر سے آگے تکل سکتا ہوں آنو وہ آئ ہی کا دن ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنا آوھا مال لے کر صافر ہوگیا۔ رسول اللہ تھائے نے چھے سے پھچھا: تھر دانوں کیلیے کیا چھوڈ کر آتے ہو؟ ہیں نے عوض کیا ای کے برابر۔اور ایو بکر اپنا سارا مال لے کر آگھے۔ فرمایا: ایو بکر تھر والوں کیلیے کیا چھوڈ کر آتے ہو؟ انہوں نے

\_\_\_\_ کِتَاب الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ کِتَاب الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ کِتَاب الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ کِتَاب الْعَقَائِدِ \_\_\_\_ کِشِی الله مِسْل کِیا شرک کِیا شرک کِیا الله اور اسکارمول چیوڈ کر آیا ہوں۔ شرک کیا شرک کی معاطے شرکجی ایو کرے آگے ٹیس لکل

(128)-عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ: مَا مَالُ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٱلْفَعْ لِيٰ مِنُ مَالِ آبِي بَكْرٍ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَالِ آبِي بَكْرٍ كَمَا يَقْضِي فِي مَالِ نَفْسِه

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّ اقِ [المصنف لعبد الرزاق حديث وقم:٢٠٣٩]. ترجمه: حصرت انن مسيب فراح بن كدرسول الله الله الله الله المراع : مسلمانون من عاسكى آدى كا مال مير ع

لیے ابو بکر کے مال سے زیادہ قائدہ مند ٹین ، فرمایا: رسول اللہ 🕮 ابو بکر کے مال کواس طرح استعال فرماتے ہے جيسے اپنے ذاتی مال کواستعال فرماتے تھے۔

(129) عَنْ حَيْبٍ ﴾ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ هَا قَالَ لِحَسَّانِ بُنِ ثَابِتِ قُلْتَ فِي آبِي بَكُر

شَيْئاً؟ قَالَ نَعَمْ, قَالَ: قُلْ حَتَّى ٱسْمَعَ قَالَ قُلْتُ:

طَافَ الْعَدْقُ بِدِاذُ صَعِدَ الْجَهَلَا وَثَانِيَ الْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيْفِ وَقَدْ

مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلَا وَكَانَ حِبَرَسُولِ اللَّهِ قَدْعَلِمُوْا فَتَبَشَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ رَوَّاهُ الْحَاكِمِ [المستدرك حديث رقم: ٢٨١٨،٥٥١٨، الاستيعاب

صفحة ٣٠٠، تاريخ الخلفاء للسيرطي صفحة ٢٠٠١ سكت الحاكم عنهما

ثابت سے فرمایا: کیا آپ نے ابو بکر کی شان میں شعر کم میں؟ انہوں نے عرض کیا تی ہاں ، فرمایا: کہو، تا کہ میں

سنون، انہوں نے عرض کیا میں نے کہا ہے: آ ب دویش سے دوسرے تھاس باہرکت خارش اور دھمن نے اس کے اردگر د چکر لگا یا جب وہ پہاڑ

پر چڑھا۔ ابو بحر اللہ تعالی کے دسول کے محبوب شخصا وراوگوں کواس بات کاعلم تھا کہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام ساری تحلوق میں سے کی کوآب کا ہم پارٹیس بھتے۔ رسول اللہ اللہ اللہ یا گ س کرمسکرائے۔

## مَنَاقِب الْإِمَامِ عُمَرَ الْفَارُوقِ اللهِ

## سيدناامام عمرفاروق الله كمناقب

(130)\_عَنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ٱللَّهُمَّ اعِزِّ الْاِسْلَامَ بِاحْتِ هَلَيْنِ

الرَّجُلَيْنِ الْيَكَ، بِأَبِي جَهْلِ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : وَكَانَ أَحَبَهُمَا الَّذِهِ عُمَز رَوَاهُ التِّرْمَلِينَ[ترملىحديث(قم: ٣٩٨١مسنداحمدحديث(قم: ٥٢٩٨]\_قالالدرملىرحمةالله عليه هذا

حدیث حسن صحیح غویب و لاحادیث مثل ذلک کئیر ة و صحیحة ترجمہ: • حضرت ای*ن محروضی الشختیما فربائے قال کررسول الشریقی نے دعا فر*با کی: اسے الشران دوآ ومیوں م**یں** سے

کرچھہ: \* صفرت این عرار می الد جہا ہریائے ہیں در روس الد سبت سے دیا ہریں است بعدان دوا دیوں میں سے جو تھے ذیا وہ بیادائے اس کے ذریعے سے اسلام کی مدو قرما۔ ابو جمل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ این عمر نے فرما یا اللہ تعالی کو ان بیس سے ذیا وہ بیاداعم تھا۔

(131)-عَنْ عَبِدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلِّىَ عِنْدَ الْكَفْبَةِ ظَاهِرِ يُنَ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَزُ زَوَ اهْ الْحَاكِمُ [مسندرك-ماكم حديث رقم: ٢٥٣٣]. صَحِيْحِ وَافْقَهُ اللَّهْبِي

ترجد: حضرت عبدالله بن مسعود الله فرمات بين كدن الله كافتم بم كعيد بي مرعام فما وثين يز هسكت تع يها ل تك كرم مسلمان موسكة \_

و (132) - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي اللَّهُ مَانَ يَقُولُ: قَدُكَانَ يَكُونَ فِي الْأَمْم

قَبَلَكُمْ مَحَدَّثُونَ ، قِانْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدْ ، قَانَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالْبُخَارِيُ [مسلم حدیث رقم: ۲۲۰۳، یعاری حدیث رقم: ۳۲۹۹، ۲۲۸۹ برمذی حدیث رقم: ۳۲۹۳]۔ - اُنْ

ترجمہ: ام الموشین حضرت عائشر صدیقہ رضی اللہ عنہائے ٹی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: تم سے کہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ آگر میر کی امت میں کوئی ہے قوعمر بن مطاب ان میں سے ہے۔ انہاں میں میں میں کہ انہاں کے انہاں میں انہاں میں انہاں میں کہ انہاں میں ہے۔

(133)-عَرْبُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ حَمَرَهُ قَالَ : سَوِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا آنَا نَافِعُ أَتِيْتُ

بِقَدَحِ لَيَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى آنِيَ لَآوَى الزِيَ يَخْوَجُ فِي آظْفَادِى ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَطْلِي عَمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ ، قَالُوْا: فَمَا أَوَّلَتُهُ يَا رَمَوْلَ اللهِ ؟قَالَ: ٱلْمِلْمَ رَوَاهُ الْبُحَادِي [مسلم حديث رقم: ١١٩٠، المُحَامِلِ عَمَرَ بُنَ

زَوَا الْالْبَحَادِي [بعادى حديث رقم: ٣٢٩٣، ٣٢٩٣م مسلم حديث رقم: ٢٠٠٢].

ترجمہ: حضرت بھر بن سعد بن ائي وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کر رسول اللہ الله الله الله اسے این خطاب مہارک ہووشتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی شیطان کی راستے سے آتا ہوا تھیں بلکا ہے تو تیرے راستے کے طاوہ کی دوہرے راستے کی طرف مِماگ جا تا ہے۔

(135)-عَبِ ابْنِ حْمَرَ اَنَّ رَسْوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَوَاهُ اللَّهِ وَوَاهُ

الْتِوْهَدِّى [ترملى حديث رقم: ٣١٨٣] مستدرك حاكم حديث وقم: ٣٥٥٤]. صَبِحِنْجُ عَلَى هُوْ طِمُسُلِم ترجمہ: حضرت اين جم ﷺ قرمات ميں كه رمول الله ﷺ قرم يا يا: \_ فكك الله نـ عمركي ثربان اورول يرحق

ترجمہ: حضرت این عمر اللہ فی استے ہیں کدوسول اللہ اللہ اللہ اللہ نے فک اللہ نے عمر کی زبان اورول پر حق کوجادی کردیا ہے۔

(136)-غِنِ ابْنِ مَسْفَوْ وِهِ قَالَ : انَّ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ حِصْنا حَصِينا لِلْإِسْلَامِ ، يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يَخْرَجُ مِنْهُ ، فَلْفَامَاتَ عْمَرُ فَنَلَمْ مِنَ الْجَصْنِ لَلْمَةٌ ، فَهَوَ يَخْرَجُ مِنْهُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ ، وَكَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيْقاً وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، فَإِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلَا بِغَمَرَ ، فَصْلاَمَا بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ ، وَاللَّهِ لَوَ دِدْثَ آنِي آخِدِهُ مِثْلَةً حَتَّى آمُوتَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَرَوَى الطَّبْرَ انى عَنْ سَتِدَنَا عَلَى عُنْ اللَّهُ قَالَ إِذَا أَكُورَ الصَّالِحُونَ فَحَيهَ لَا يِعْمَرَ [المعجم الاوسط حديث رقم: ٢٥٣٥] ، رَوَى الْإِمَامُ حديث رقم: ٢٥٣٥] ، رَوَى الْإِمَامُ الشَّعْرَ اللهِ اللَّهُ عَرَائِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

الطبرالي باسانيدور جال احدهار جال الصحيح [مجمع الزوائد حديث رقم: ١٣٣١٨]\_

الُجَنَة, فَاذَا الْمَرَ أَقْتَقَوْضَا أَلْنَي جَانِبٍ قَصْمٍ، فَقُلُتْ: لِمَنْ لِمَذَا الْقَصْرِ ؟ لَقَالُو ا: الْعَمَو لِنَ الْخَطَّابِ، فَلَكَ عَمْرُ وَقَالَ : اَعَلَيْكَ اَعَارُ يَا رَسُولَ اللهِ رَوَاهُ فَلَكُنْ عَمْرُ وَقَالَ : اَعَلَيْكَ اَعَارُ يَا رَسُولَ اللهِ رَوَاهُ الْبَحَادِي [مَا مَا مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجہ: حضرت ایو ہریرہ می فراتے ہیں کہ بم رسول اللہ بھی کے پاس حاضرتے۔ آپ بھی نے فرمایا: ہی سور ہا تعاقو دیکھا کہ جنت میں ہوں، وہاں ایک عورت ایک گل کے کونے میں وضو کر دی تھی۔ میں نے کہا پر گل س کا ہے؟ کہنے گئے عمر بن خطاب کا۔ چھے عمر کی فیرت یادا آگئ تو عمل واپس ہو گیا۔ عمر رونے گئے اور عرش کیا: یارسول اللہ کیا میں

آپ پرغيرت كرول كا؟

(138) ـ عَنِ إِنِ الْمُسَيِّبُ قَالَ: لَمَّاطُعِنَ عُمَوْ اللَّهِ قَالَ كَغَبَ: لَوْ دَعَا عُمَرُ لَا نَجِوَ فِي اَجَلِهِ، فَقَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْوَزَّ الِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُنْ الللْهُ اللللْمُوالِمُ اللْمُنْ اللللْمُوالِمُ اللْمُنْ الللللْمُولَاللَّهُ اللْمُوالِمُ الللللْ

ترجہ: حضرت این مسیب فرماتے ہیں کہ جب حضرت محریث کوڈٹی کیا گیا تو کعب نے فرمایا: اگر عمرہ عافر ما دسیتے تو ان ک موت شدیما ٹیرکردی جاتی ، لوگوں نے کہا سجان انشاء کیا انشرت فائی نے ٹیس فرمایا کہ جب ان کی موت آ جاتی ہے تو ایک کی گئی آ کے پیچھے ٹیس موسکا کھپ نے جواب دیا: انشرنے فرمایا ہے: کسی عمرد یے جانے والے کی عمر ش جو بھی اضافہ یاکی کی جاتی ہے وہ کتاب شس موجود ہے۔

(139) - عَرَّ عُقْبَةَ بْنِ عَامِدٍ قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ اللَّهِ الْمَانَ بَعْدِى نَبِى لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَوَاهُ الْتَوْمَلِى وَالْحَاكِمْ [ومدى حديث رقم: ٣٧٨٧، مستدرك حاكم حديث رقم: ٣٥٥١]. ترجم: صفرت عبْرين عام رهي فرمات إلى كرمول الله المَشْكَ فرمايا: أكرمير سد يعدكن في مينا توجم بن

خطاب ہوتا۔

مَنَاقِب الْامَامِ عُثْمَانَ الْغَنِيِّ

سدِناامام عثان في الله يحمنا تب

 فى حليث رقم: ٨٠٠٨ ، ١٠٠٨ ، ٥٠٠٤ [ صَحِيْحُ وَهُوَ اهِلُهُ كَيْنِوَةُ

ترجمہ: حضرت الد ہر یرہ منظفر ماتے ہیں کہ ہی کری اللہ کے حدودازے کے پاس مثان سے فی توفر ما با:اے عنان سے جر کی ہیں۔ عنان سے جریل ہیں،انہوں نے جمعے بتا یا ہے کہ اللہ نے ام کلائم سے ساتھ آپ کے لکاح کا فیصلد یا ہے، وقیہ جنتے مہر کے ساتھ ای جس عکمت کے لیے۔

(141) ـ عَنِ عَنِدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُفْمَانَ الْقَرْشِيَ آنَ رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهَ مَعَلَى الْبَنَيه وَ هِي تَعْسِلُ رَأْسَ عُفْمَانَ ، فَقَالَ يَا بَنَيَهُ أَخْسِنِي إلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ أَضْحَابِي بِي خُلْقاً رَوَاهُ الْفَيْوَى الطَّبَرَ الْيَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ، فَإِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّ

ترجمہ: حضرت میدالرحمن بن حیان قر تی فرماتے ہیں کدرسول اللہ وفیقائی تی شیزادی کے پاس تشریف لے گئے اوروہ حضرت حیان کا سردھوری تھیں۔ توفر مایا : اے بیٹی ، ایوھیرا اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہنا ، بیا ظلاق ہیں مجھ سے میرے تمام محابہ سے ذیا دہ مشابہت رکھ کے ۔

(142) \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ مُصَطَجعًا فِي بَيتِه كَاشِفًا عَن سَاقَيهِ فَاسَتَأْذَنَ عُمْرَ ، فَاذِنَ لَهُ سَاقَيهِ فَاسَتَأْذَنَ عُمْرَ ، فَاذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرَ ، فَاقِن لَهُ وَهُوَ كُلُوكَ لَهُ المَّالُّذَنَ عُمْرَ ، فَلَمْ تَعْمَرُ فَلَمْ تَعْمَرُ فَلَمْ تَعْمَرُ فَلَمْ تَعْمَرُ فَلَمْ تَعْمَرُ فَلَمْ تَهْمَتُ فَلَمْ تَهْمَتُ فَلَمْ تَهْمَلُ وَلَم ثِبَالِهِ ، ثُمَّ دَحَلَ عَمْرُ فَلَم تَهْمَتُ لَلْوَلُم ثِبَالِهِ ، ثُمَّ وَحَلَ عَمْرُ فَلَمْ تَهْمَتُ لَلَولُم ثِبَالِهِ ، ثُمَّ وَحَلَ عَمْرُ فَلَمْ تَهْمَلُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ترجمہ: ' حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی بیل کہ ایک عرت پر رسول اللہ ﷺ کا شانبہ اقدیں میں اپنی پیڈلیوں سے کیڑ الپٹا ہوا چھوڈ کرلینے ہوئے تھے۔ اپنے میں او بیکرنے حاضر ہوئے کی اجازت چاہی آپ نے انہیں اجازت دے دی اور ان سے ای حالت میں یا تکس کرتے رہے۔ پھرعرنے اجازت چاہی اور آپ نے اجازت وے دی اور ای مالت میں گفتگو فرائے رہے۔ پھر حثان نے اجازت چائی تو رسول اللہ الله الله کا تھ کر بیٹھ کے اور اسیخ پکڑے درست کر لیے۔ جب وہ نکل گئے تو صفرت عاکش نے مرض کیا یا رسول اللہ الدی بروائی ہو اتق آب ان کے لیے نہیں الشھے اور کوئی پروائیس کی پھر حیان داخل بھرے تو آب بیٹھ گئے اور کوئی پروائیس کی پھر حیان داخل بھرے تو آب بیٹھ گئے اور اسیخ کپڑے ورست فرما لیے۔ آپ بھی نے فرمایا میں اس محتمل سے کیوں ند دیا مروں جس کا فرشتے ہی میا مرکز تے ہیں۔

(143) ــَعْنِ ابْنِ عُمَرَرضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ "إِنَّمَاتَغَيْبَ عُقْمَانُ عَنْ بَغْوِ ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَعْنَهُ بِئْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَتُ مَوِيْضَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِئُ ﷺ إِنَّ لَكَ اَجْرَرَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَغْراً وَ سَهْمَهُ رَوَاهُ لَبُخَوِى [بعدرى حديث له:٣٩٩٨،٣١٣٠] ـ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عرصی فرماتے ہیں کہ: حیان جنگ بدر میں موجد ڈیس شے، اس کی دجہ بیٹی کہ رسول اللہ هنگائی شہزادی آپ کی زدجہ تھیں اور آپ بیار تھیں، نمی کریم اللہ کے ان سے فرمایا: آپ کو بدر میں شال ہوئے والے آدی جنااج سے کا اور مالی فقیمت میں سے حصہ بھی سطے کا۔

(144)-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ خَبَّابٍ قَالَ : شَهِدْتُ النَّبَىٰ ﷺ وَهُوَ يَحْثُ عَلَىٰ جَيش

الْعُسْرَ وْفَقَامَ عُنْمَانَ اللهُ عَنْمَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَالَمُهُ يَعِينِ بِاَ حَالَ سِهَا وَاقْتَابِهَا فِي سَيِيلِ اللهُ عَلَى عَلَى الْجَيشِ ، فَقَامَ عُشْمَانَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى ا

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن فیاب پیشفر ماتے ہیں کہ بیٹ نبی کریم فیکٹ کے پاس موجود قفا، اور آپ جیش عمرت کے لیے ترغیب دے رہے تھے، تو مثان بن عفان کھڑے ہوگئے اور عرش کیا یا رسول اللہ مواونٹ اللہ کی راہ بیس جیولوں اور ٹاٹوں سمیت میرے ڈے ہوئے، پھر آپ نے لکٹکر کے متعلق ترغیب دی ، تو مثان بن عفان کھڑے ہو کئے اور عرش کیا یا رسول اللہ، دوسواونٹ اللہ کی راہ جس جولوں اور ٹاٹوں سمیت میرے ذے، پھرآپ بیٹ نے لکٹر کے متعلق ترغیب دی ، تو مثان کھڑے ہوگئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی خاطر تین سواونٹ بھولوں اور ٹاٹوں

ے متعلق ترغیب دی ، تو حثان کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کا خاطر تین سواون جمولوں اور ٹا ثول سمیت میرے قدے ش نے رسول اللہ ﷺ کو خبرے اتر ہے دیکھا اور آپٹر مارے شے: آت کے بعد حان جو مگل می کرے اے کرفت نیس ، آت کے بعد حان جو گل می کرے اے گرفت نیس ۔ (145) ے غرف آئیس حافظ اُل : لَمَنَا اَمَنَ وَ مَنْ وَلُ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ ا

(145)-عَنْ آنْسِ اللهِ عَلَى: لَمَا امْرَ رَسُول اللهِ اللهِ عَلَى الرَّصْوَانِ كَانْ عَنْمَان ابْنَ عَلَى الْ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْهَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا حَاجَة اللهِ وَحَاجَة رَسُولِهِ ، فَضَرَ بِ بِاحْدى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرى فَكَانَتُ يَذُوسُولِ اللهِ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْأَخْرى فَكَانَتُ يَذُوسُولِ اللهِ الله

خین اُخِنْ اَجَلِینْ بِھِمْ لِاَنْفُسِهِمْ دَوَاهُ الْبَرْ صَلَّى [نرمذى حدیث دفع: ۲ - ۳۷]۔ وَقَالَ حَسَنَ صَبحنح ترجمہ: حضرت السی هفر اسے بی کہ: جب دمول اللہ بھے تیصت درخوان کا بھم دیاتو دمول اللہ بھٹک طرف سے حثان ہن عفان مکدوالوں کی طرف ٹمائندہ بن کرسکے۔ لوگوں نے آپ بھٹاسے بیعت کی اور دمول اللہ بھٹانے

فرمایا: بدوک حان الله کام اوراس کردول کام کے لیے گیا ہے، آپ نے اپنے ایک ہا تھ کودوس با تھ پر کھا، درول الله الله کام کام کان کا ہاتھ بنا، ان کے لیے ان کے اپنے اتھوں سے افغال تھا۔ (146) عند نے غفمان بن عَفْمَان بن عَفْمَان بن عَفْمَان بن عَفْمَان بن عَفْمَان بن عَفْمَا لَهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَيْزِ يُلْهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرِ مِنْهَا فِي الْجَنَّةَ ؟ فَاشْتَرَ يَتْهَا رَوَ اهْ الْتُوْ مَلِينَ وَالْنَسَائِي [ ترمدى حديث رقم: ٣٠٠٣م, نسائى حديث رقم: ٢٠١٣م ٧٠ ٣٩، ١٩ ٣٩، ١٩ ٣١ع]. قَالَ التِّرَ عَلَىٰ حَسَنَ

ترجمہ: حضرت مثان بن عفان ﷺ فرماتے بیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کون ہے جوفلاں لوگوں کا پلاٹ خرید کر مجد میں شامل کردے اوراس کے بدلے میں جنت میں اس سے پھڑا جرپا ہے تو میں نے اسے خرید دیا۔ (147) ــ عَنْ النَّرِيْ النَّ عَفْمَانَ دَعَازَيْدَ بْنَ الْهِيْ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْزُبَيْنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْرَعْفِ ، وَقَالَ عَفْمَانُ لِلرَّهْطِ وَعَبْدَ اللَّهُ عَلِي الْمُصَاحِفِ ، وَقَالَ عَفْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرْ الْنِ فَاكْتِوْ فَبِلِسَانِ قُرْيُشِ ، الْقُرْ هِينِ الْقُلْرَ آنِ ، فَاكْتُوْ فَبِلِسَانِ قُرْيُشِ ، الْقُرْ هِينِ الْقُلْرَ آنِ ، فَاكْتُوْ فَبِلِسَانِ قُرْيُشِ ، فَقَعْلُوْ الْمُلِكَ وَوَاهُ النِّحَارِي وَالتَرْمَلُ عَنْ [بخارى حديث رقم: ٢٠٥٨ ، ٣٩٨ ، مددى حديث رقم: ٣٠ ١٩٨٠ .

ترجمہ: حضرت انس خضفر ماتے ہیں کہ: حضرت مثان نے حضرت زیدین ثابت ، اور حضرت فیداللہ بن زیر، اور حضرت سعید بن عاص ، اور حضرت مید الرحن بن حادث بن ہشام کو بلا یا ، آمیدں نے قرآن جید کو محیفوں شن نقل کیا ، اور حضرت مثان نے تعیول قریشیوں ہے فر ما ما: جب آب اوگوں کا زید ہے قرآن کے کی افظ برا خشاف ہو جائے تو

اور حفرت حمان نے تینوں قریشیوں سے فرمایا: جب آپ لوگوں کا زیدے قرآن کے کی لفظ پر اختا ف ہوجائے تو اسے قریش کے لیچے ش کھمنا اللہ نے اسے ان کی زبان میں ناز ل فرما یا ہے۔ انہوں نے ایسان کیا۔

ترجمہ: حضرت این عرف فر ماتے بین کدرسول اللہ اللہ اللہ فی نے تھے کا دکر کیا توفر مایا: بیر مثان اس فیٹے میں مظلوم ہوکر قتل کیا جائے۔

مَنَاقِبُ الْامَامِ عَلِيَ الْمُزْتَضِي اللهِ عَلَى الْمُزْتَضِي اللهِ عَلَى الْمُزْتَضِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُناقِبِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّ

سيدناا ما على المرتضى السيدنا المام على المرتضى

(149)\_قَالَ بَعْضَ اهْلُ الْعِلْمِ: أَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ اَيُوْبَكُمٍ ، وَاَسْلَمَ عَلِيُّ وَهُوْ غَلَامُ النَّ ثَمَانِ سِنِينَ ، وَأَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ مِنَ النِّسَاعِي خَدِيْجَةُ رَوَ اهْ التَّوْمَلُونَ الرّمدى حديث رقم: ٣٢٣٣]\_

تمان رونین و اول من اسلم من انبستای حدید بعده و اها نوتر مدندی او مدید دهد ۱۳۵۳ و است. ترجمه: ایمن ایل علم (امام اعظم الدهنیف) نفرلها و مردول ش سب سے پہلے الدیکر ایمان لائے ، اور علی اس

ر جمد . المن الله من المراه من المعلم المنطق من المراه المنطق المراه المنطق ال

فَاعْطَاهُ الرَّايَةَ, فَقَالَ عَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْقَائِلَةِ مَتَى يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ قَالَ انفُذُ عَلَىٰ رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ, ثُمَّ ادْعَهُمْ الّى الْوُسْلَامِ وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيهِم مِن حَقِّ اللَّهِ فِيهِ ، فَوَاللَّهِ لَان يَهِدِى اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا ، خَيرَ لَكَ مِن أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبِحَارِى [مسلمحديثرقم: ٢٢٢٣] ببخارى حديث رقم: ٢٩٣٣].

ترجہ: حضرت بہل بن سعد شخفر باتے ہیں کہ رسول اللہ اللّفاف فیجیرے دن فربا پاکہ: شرکل جونڈ البیے فیم کے باتھیں دول گاجس کے باتھوں کا رسول اللہ اللہ باللہ کیا گاجس کی اس امید پر پہنچ کہ جس جونڈ اصطاعوگا۔ آپ اللہ کے میں ان بالے کہا واکوں نے حرض کیا بارسول اللہ ان کی آتھوں میں تکلیف ہے فیمی بلاؤ۔ آٹیس بلا کے انہیں بلاؤ کے میں بلاؤ کے میں انہیں بلاؤ کے میں بلاؤ کی تعلق کی تعلق

(151)\_عَرِبْ سَعدِبنِ أَبِي وَقَاصِ ﴿ قَالَ حَلْفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَ بِنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ فِي عَزْ وَقِتَنِوكَ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ ﷺ تَحَلِّفُني فِي النِّسَاّئِ وَالصِّبَيَانِ ؟ فَقَالَ اَمَا تُرطى اَنْ تُتَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى إِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيّ بَغدِى رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِى[مسلم حدیث رقم: ۲۱۸ ۲ بخاری حدیث رقم: ۳۲۱ ۳۳۱ این ماجة حنیث رقم: ۱۵ ا م ۱۲۱ ]\_

ر جمہ: حضرت سعد بن ابی وقاس مصفر ماتے این کدرسول اللہ کی نے خود و بھوک کے موقع پر حضرت ملی بن ابی طالب مصفور کی چھوڈ ا۔ انہوں نے موق کیا یا رسول اللہ کیا آپ جمعے مود توں اور بچل میں چھوڈ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا: کیا آپ اس بات پر داخی ٹیٹن این کہ جس طرع بارون ،موکل کی جگہ پر چیچھ دے ای طرح آپ جمری جگہ پر چیچھ دایں ،ہاں مگر جرے بعد کوئی تی ٹیس۔

(152) - عَنْ إِنِي هُرَيْرَ قَصِّقَالَ: قَالَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ اللهِ : لَقَدَا عُطِي عَلَيْ بَنَ اَبِي طَالِبٍ 
ثَلَاتَ خِصَالِ لَآنَ تَكُونَ لِي حَصْلَةً تِنْهَا اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ اَعْطِي حَمَرَ النَّعْمِ، قِيلَ : وَمَا هُنَّ يَا اَمِيْرَ اللَّهُ وَمِنِينَ ؟ قَالَ : ثَوَ وَجُهُ فَاطِمَةً بِلْتُ وَمَا هُنَّ يَا اَمِيْرَ اللَّهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ: حضرت اید ہر یرہ دی خشر قرائے ہیں کہ مضرت محر بن خطاب بیٹ نے فرمایا: مضرت ملی بن انی طالب کو تین شائیں ایس حطاکی گئی ہیں کہ آگر ان بیسے ایک بھی مجھے مطابوتی تو مرخ مونے سے بھی لریادہ مجھے مجدوب ہوتی ، آپ سے پوچھا کیا اے امیر الموشین وہ کیا ہیں؟ فرمایا: فاطمہ بنت درمول اللہ بھی کے ساتھان کا تکاح، اور درمول اللہ بھی کے ساتھان کی مجمد شدر ہاکش جس کی وجہ سے ان کے لیے اس عمل طال تھا جو بھی بھی مطال تھا، اور شیر کے دن کا جمندا۔ ساتھان کی مجمد شدر ہاکش جس کی وجہ سے ان کے لیے اس عمل طال تھا جو بھی بھی مطال تھا، اور شیر کے دن کا جمندا۔

(153)-غَنِ النِيْ عُمَرَ هُمَّالَ: آخَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَحَايِهِ فَجَائَ عَلَىٰ ثَلَامَعُ عَيْنَاهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ آخَيْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ ثَوَا خِ بَيْنِى وَبَيْنَ آحَهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتَ آخِي فِي اللَّذِيَا وَ الآجِرَةِ رَوَاهُ التِّرَ مَلِينَ [برملى-مديدرقم: ٣٤٠]. وَفَالَ حَسَنَ

ترجمہ: صفرت این عمر مظافر ماتے ہیں کہ: رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ کے درمیان مواخات قائم فر مائی ، تو صفرت علی روتے ہوئے حاضر ہوئے اور حرض کیا یا رسول اللہ آئپ نے اسپے محابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما یا ہے اور میرے اور کس کے درمیان بھائی چار ڈیٹس بنایا بھورسول اللہ اللہ اللہ قائم نے اور کا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ (154) ـ وَعَنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَارِدُ الْحِكْمَةُ وَعَلِي بَابُهَا رَوَاهُ التِّوْمَلِـى وَ قَالَ التِّوْمَلِـى غَرِيْب مُنْكُو [ترمذى حديث رقم:٣٤٢٣]ـ وَ قَالَ الْعَلَمَائُ جَمِيْغ الصَّحَابَة بِمَنْزِلَة الأَبْرَابِ [مرقاة ١١/٣٥٥م-حاشية المحدث احمد على السهار نفوري على الترمذي ٢/٢ ]\_ و قَالَ الطِّنبِي لَعَلِّ الظِّيعَةَ تَتَمَسَّكُ بِهِذَا التَّمْثِيلِ أَنَّ ٱنحَذَالْمِلُمِ وَالْحِكْمَةِ مِنْهُ مُخْتَصْ بِهِ لَا يَتَجَاوَزُهُ إلى غَيْرِهِ إلَّا بِوَ اسِطَتِهِ ﷺ لِأن الدار انما يدخل اليهامن بابها ، ولاحجة لهم به اذليس دار الجنة باو سعمن دار الحكمة فلها ثمانية ابواب [طبيي شرح مشكوة ١١/٣٢١] م وقاة ١١/٣٣١] ا ، قوت المعتدى ٢/٢١] . وقال الشيخ المحقق عبد الحق المحدث الدهلوي شك نيست كه علم الحضرت از جناب صحابه ديگر نيز آمده و مخصوص بمرتضى نيست النع [اشعة اللمعات ٤٤/٣]]. وقال الشاه عبد العزيز الدهلوي آن شرطها زياده ازان شرط در ديگران هم بروايتِ اهلُ سنت ثابت شده پاشد [تحفه اثنا عشريه صفحة ٢١ ]\_ وَ قَالَ الله تعالى : يعلمهم الكتاب والحكمة إفتبت انجميع الصحابة تعلمو االكتاب والحكمة من الني الكريم كللم وقال رسول الله للكابلغوا عني ولو آية وقال فليبلغ الشاهد الغالب, فنبت انجميع الصحابة بمنزلة الابواب, منهم من جمع القرآن كابي بكرو عقمان رومتهم من هواقراء رومتهم من هواعلم بالتحلال والحرام ومنهم من هوافرض ومتهم من هواقضي ومتهم من بعث الى اليمن, ومنهم من بعث الى مصر ومنهم من بعث الى الكوفة, ومنهم من هاجر الى الشام, ومنهم من الى اليهم الناس من اطراف العالم رضى الله عنهم اجمعين وجزاهم الله عن جميع الامة عيرا. و في وواية عن الني عَبَّاسٍ ﴾ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : آنَا مَدِينَةُ الْعِلْمُ وَعَلِينٌ بَابُهَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإسمَادِ [مستدرك حاكم حديث رقم: ٥ ٣٦] ـ وَقَالَ اللَّهَ فِي وَ ايْنَ الْجَوْزِي وَ الْتَوْرِي وَ الْجَرْدِي وَ الْهَ كَتِيْدِ وَالِنَّ لَيْمِيَةَمُوْ صَٰوْعَ قَالَ يَحْيِيٰ بِلَمْعِيْنِ لَا أَصَلَ لَهُ , وَقَالَ الْيَعَادِي مَنْكُو وَ لَيْسَ لَهُ وَجَدْصَحِيحٍ , وَقَالَ الْيُوْمَدِيْ مْنْكُوْ غَرِيْبٍ، وَقَالَ الشَّاهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ اير خموليز مطعون است، وَقَالَ الشَّيْؤِ طِي وَعَلَى القّادِي حَسَنَ وَالْحَقَّ الَّهُ حَسَنَ ترجمه: حضرت ملى بن اني طالب على قرمات إلى كررسول الله الله في فرمايا: من حكمت كاشر مول اور على اس كا ورواز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ : حضرت عبداللہ بن عباس علی فرماتے ہیں کدرسول اللہ نے فرمایا: میں علم کا شہر بول اورعلی اس کا درواز ہے۔

(155)-غى: عَلِيْ۞ قَالَ: بَعَثَين رَسْوَلُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيُمَنِ قَاضِياً فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ

ثُوسِلْنِي وَالَا حَدِيْثُ البَسِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقُصَائِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ سَيَهْدِى قَلْبَكَ وَيَتَبِتْ لِسَانَكَ ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِينَ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِر كَمَا سَمِعْت مِنَ الْآوَلِ فَإِنَّهُ أَخْرى اَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَصَائِ فَلَا تَقْضِينَ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِر كَمَا سَمِعْت مِنَ الْآوَلِ فَإِنَّهُ أَخْرى اَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَصَائِ قَلَا اللَّهُ عَالَ الْمَالِقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَل

(156)\_وَ عَرِبِ ابْنِ مَسْعَوْ دِ ﷺ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّتُ أَنَّ ٱقْصَىٰ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَلِيَّ ابْنُ اَبِئ طَالِبﷺ وَوَاهُ الْحَاكِمِ [مستدرك-حاكم حديث رقم: ٣٤١٣]. وَقَالَ صَحِيْحُ

طالب ﷺ وَ الْمُحَاكِم [مستدوك حاكم حديث وقد: ١٥ ١٣] وَ قَالَ صَحِيْحُ ترجم: حضرت ابن مسود هُفُر مات بين كه: يم آبس بين كها كرت شي كما الله ديدش سب سه برك

الْتِرْ مَلْدَى [ترمدى حديث رقم: ٣ ا ٢٥ وَقَالَ هَلَّا حَدِيْتُ صَحِيح آوَ فِي رِوَ آيَةِ أَحْمَدُو آبِي يَعْلى ٱللَّهُمُّ وَ الْ مَن وَ الْآهُ وَ عَادِ مَن عَادَاهُ [مسند احمد حديث رقم: ٩ ٢ ٩] مسند ابو يعلى حديث رقم: ٩ ٣ ١ ] شواهده كيرة شهيرة بقال الشافعي: اَلْمَرَادُ بِهِ وِلاَ عَالَابِ مَدْمِو مَوْ وَتُلْعَلَى الْمُسَلِّمِينَ اَنْقُو الْيَبَعْشِهُمْ بِمَعْسُولُو الْمَعْمَدُ اللّهِ عَلَى الْمُسَلّمِينَ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمُعَلّمِة اللّهِ عَلَى الْمُعَلّمِة اللّهِ عَلَى الْمُعَلّمِة اللّهِ عَلَى مَصْحَمَّم اللهِ اللهِ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمِة اللّهِ عَلَى الْعَلَمْ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْعَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال کتاب الْفَقَائِدِ ترجہ: حضرت زید بن ادقم ﷺ قرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ نے قرما یا: جس کا پش مجبوب ہوں اس کا علی مجی مجبوب ب-ایک مدیث کے الفاظ یہ جی بی کہ: اے اللہ جو تلی سے دوی رکھے تو اس سے دوی رکھ اور جومل سے دھی كرية واس يه وهمني كر\_ (اس حديث ش مولا دشمن كاالث بي ليني دوست يامجوب)

(158)\_وَعَنْ عَلِيّ الْمُرْتَضَىٰ ﷺ قَالَ وَالَّذِي قَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَّ أَالنَّسْمَةَ ۖ, إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيّ الْأُقِيِّ ﷺ إِلَىَّ أَنْ لَا يُوجَبُنِيَ إِلَّا مُؤْمِنْ ، وَلَا يُبْغِضَنِيَ إِلَّا حُنَافِقُ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم باب الدنيل على ان حب الانصار و على الله من الايمان و علاماته و بقضهم من علامات النفاق حديث رقم : ٢٣٠٠ ، ترملي حديث رقم: ٣٧٣٧ ، نساني حديث رقم: ٥٠٢٣ ، ابن ماجة حديث رقم: ١١٣ ]. اَلْحَدِيْثُ صَجِيحٌ فَي قَالَ ﷺ أَيْلُة

الْإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَايْةُ النِّفَاقِ بَغْضُ الْأَنْصَارِ رَوَاهْمَسْلِم وَالبُّحَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٣٥، ۲۳۲,۲۳۲,۴۳۹,۲۳۸,بخاری حدیث رقم: ۵۴،۵۸۸۳ نسالی حدیث رقم: ۹۱۰۵ [

ترجمه: حضرت على الرتضى عظيفرات ين كه: هم باس ذات كى جس ف داف كو جاز ااور در يكو برحايا، نی ای ویک ای ای ایک اور مرا تھ و مدہ ہے کہ مجھ ہے مومن کے سوار عبت کوئی ٹین کرے گا اور منافق کے سواء بغض کو کی ٹیس ر كے كا۔ اور آپ ﷺ فرمايا: ايمان كي نشائى انساركى مبت اور منا نقت كى نشائى انساركا بقض ہے۔

(159)-عَــِٰ اَبِيٰ حَيْوةٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ: يَهْلِكُ فِيَ رَجُلَانِ ، مَفْرِطُ فِي حُبِّي وَمُفُو طُ فِي يُغُطِيئ رُوَاهُ ابْنُ آبِئ شَيْبَةً [المصنف لابن ابى شية ٣ · ٥ / ٤]. وروى مثله عن ابى مريم ، وزبيد

عليهما الرحمة [المصنف لابن ابي شيبة ٢ - ٥/١] . و ١٥٥] . ورواه عبد الرزاق عن محمد بن سيرين [المصنف لعبدالرزاق حديث رقم: ٦٣٤ - ٣]\_

ترجمه: حضرت الدهيات فرمائ إلى كديل في حضرت على كوفرمائ موس سنا: مير ب بارب بين ووطرح ك آ دى بلاك بول مے ميرى محبت ش زيادتى كرنے والا اور مير ك بغض ش زيادتى كرنے والا۔

(160)\_وَعَلَىٰ مُحَمَّدِ بُنِ صِيْرِيْن عَلَيهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ كَانَ يَرِيُ آنَّ عَامَةَ مَا يُرْوى عَنْ عَلِيَ

الْكِذُبُرُو اهُالُبُخَارِي[بخارىحديثرقم:٢٠٠]\_

ترجمه: حضرت محربن ميرين تا بعي رحمت الشعليد كي تحقيق يقى كدهام طور پرجو با تيس حضرت على كرم الله وجهدالكريم

کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے۔

ٱفۡڞؘڶٵڵٲۉڸؽۘٳٙؽٵڵؙۿڂمۧۮؚێؚؽنؘٲڹۏؠٙػٝۅٟؿ۠ؗؠۧڟڡؘۉؿؙؠۧۼؿٝڡٙٲڎؙؿؙؠٙۼڸؽٚ محرياولياءۺڛڔ؎ٳڞڶٳٷؚڮڔۺڮۄڟڕڰ۪ڔڟڰڕڟ؈ڰڟ؈ؗڞٵۺ۠ۼؠ

عمر او الإعماد ين من عب من و من من من المنطق و من المنطق و المنطق المنطقة الم

ب بہلے پہلے اللہ کی راہ میں مال قریق کمیا اور اللہ کی راہ میں جگ لڑی ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس کے بعد فریق کرتے والے اور جنگ لاتے والے ان کے برابر فیش ہو سکتے۔ وَ قَالَ وَمَسْيَجَنَّمَةِ الْأَتَّقِي [اللہ: ١٤] اور

فرمایا: جنم سے دورر ہے کا جوسب سے بڑا متی ہے۔

(161) \_عَرْثُ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِي حَلَّ قَالَ حَطَبِ النَّبِيُّ اللَّهُ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ حَيَّرَ عَبْدا آبَيْنَ الْدُنْيَا وَيَبْنَ مَا عِنْدَهَ ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَهَكَىٰ آبَوْ بَكْرٍ هَ فَقَلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هٰذَا الشَّيْخُ إِنْ يَكُنِ اللَّهُ حَيْرَ عَبْدا بَيْنَ الذَّيَا وَيَبَنَ مَا عِنْدَهَ ، فَالْحَتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ وَكَانَ وَسؤلُ اللهِ اللَّهُ الْفَهْدَ الْعَبْدَ ، وَكَانَ اللهَ بَكُمٍ اعْلَمْنَا ، قَالَ: يَا آبَا بَكُرٍ لَا تَبْكِ ، إِنَّ آمَنَّ النَّاسِ عَلَى قَلْى صَحْبَيْهِ وَمَالِهِ الْوَبَكُمِ ، وَلَا كُنْ مُنْكُمْ مَتَعْدَا خَلِيلاً قِنْ اقْبِي لا تَوْخَذْتُ آبَا بَكْرٍ ، وَلَكِنْ أَخَوَةُ الْإِسْلَامُ وَمَوْ ذَقْلَ لَا يَقَيَنَ فِي

الْمَسْجِلِةِ بَابُ إِلَّاسَنَّمْ إِلَّا هَابَ أَبِيَ يَكُورٍ رَوَاهُمَسْلِمْ وَالْبُخَارِيْ [بغارى حديث رقم: ٣٧٩،٣١٨، ٣٩٥، ٣٠ ٩ ٣ ، مسلم حديث رقم: ١٤٧٠ ، ١٤١١ ، ترملى حديث رقم: ٣١٧ ، ٣٦٥ ]\_

ترجمہ: حضرت ایوسید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ فی خطاب فرمایا: بے فک اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کد دنیا اور چو مکھ اللہ کے ہاں ہے ، ان ش سے ایک کوا ختیار کر لے بھواس نے اسے اختیار کیا جو مکھ اللہ ک ہاں ہے۔ ابو بحر ددنے گئے، شن نے دل شن کھا اگر اللہ نے اسپے کی بندے کو دنیا اور اپنے ہاں کی چیز کے درمیان اختیار دیا ہے اور اس بندے نے اللہ کے ہاں کی چیز کوا ختیار کر لیا ہے تو اس شن اس بزرگ کوکون می چیز نے دلایا جا وراصل وہ بندہ رسول اللہ ﷺ خود تھے، اور ابو بحر ہم ش سب سے ذیا دھ ملم والا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے ابو بحر مت رو، مچھ پرمحبت اور مال کے کھاظ سے سب نے بادہ احسان الجبکر کے بین، اگریش این امت یش کس کو اپنا خلیل ( تنہائی کا دوست ) بنا تا تو ایو کرکو بنا تا ، لیکن اسلامی اشوت اور مودت ( کیٹنی بیر پر ابھائی ہے اور ہم بش با ہم مودت وعبت ہے )۔مجد کو آنے والے تمام ورواز سے بند کرد سیے جا کئی موائے ابو کھر کے درواز سے کے۔

(162) \_عَبِ ابْنِ عَبَاسِ ﴿ قَالَ: حَرَجَ رَسَوْلُ اللهِ ﴿ قَالَ: اللهِ عَالَمِهِ عَالَمِهِ عَالَمِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

(163) \_عَنْ أَبِي مُوْسِيْ هَالَ: مَرِضَ النَّبِيُ اللَّهَ فَاشَتَدَ مَوْضَهُ ، فَقَالَ: مُرُوا الْبَابَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَالْتُ عَائِشَةُ : إِنَّهُ وَجُلْ رَقِيقَ ، إِذَا قَامَ مَقَامَكُ لُهُ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُ قَالَ: مُرُوا الْبَا بَكُو فَلْيَصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَعَادَتْ ، فَقَالَ: مُوى الْبَا بَكُو فَلْيَصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِب يُوسَفَ ، فَاتَاهُ الرَّسُولُ ، فَصَلَى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِي فَقَارَواهُ الْبُحَارِينَ إبعارى حديث رقم: ٩٠٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ مسلم ١٩٨٤ ـ وَكُوالْبَعَارِي فِي بَابِ : الْفَالْ الْعِلْمِ الْفَضْلِ احْقَبِالْا مَامَة ترجم: حضرت العمون الشمرى فَشَرَاع مِلْ الرَّيْ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ د برائی ، توفر مایا: ابو کرے کہدلوگوں کو تماز پڑھائے ، تم لوگ بیسٹ کے ذیائے والیاں ہو، چرقا صدان کے پاس کیا

اورانبول نے نی کریم الله کی حیات طیبہ میں او گول کو نماز پڑھائی۔

(164)\_عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِينَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْضِهِ: أَدْعِي لِينَ آبَا

بَكُنِ وَ اَحَاكِ، حَتَٰى ٱكْتُبَ كِتَابًا ، فَإِنِّي ٱخَافُ اَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنَّ وَيَقُولَ قَائِلْ: أَنَا أُولَىٰ ، وَيَأْبَى

اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْأَابَابُكُورُ وَافْمُسْلِمُ [مسلم حديث رقم: ١٨١]\_ألخينِتُ صَجيح

ترجمه: حضرت عائشهمد يقدرض الشعنبا فرماتي بي كدرسول الله على في السيخ مرض وفات عن مجمع عرفرمايا:

ا بوبکراورا ہے بھائی کومیرے یاس بلاؤ، تا کہ ش تحریر کھیدوں، جھےڈ رہے کہ کوئی خواہش کرنے والاخواہش شکرے

اور کہنے والا کہتا نہ چرے کہ ش زیادہ حق دار ہول، حالا تکہ اللہ اور تمام مؤشین ( یعنی فرقتے ) ابو بکر کے سوام بر سمی کا

(165)\_غن خبيد اللهُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ أَخْبَرَهُ بِهٰذَا الْمُحَبِّرِ قَالَ: لَمَّا

سَمِعَ النَّبِئُ اللَّهُ صَوْتَ عُمَرَ ، قَالَ ابْنُ زَمْعَةُ : خَرَجَ النَّبِيُّ اللَّهَ حَتَّى ٱطْلَعَ رَأْسَهُ مِنْ حُجَرَتِهِ لُمَّ

قَالَ: لَا لَا لَا لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ ابْنَ أَبِي قُحَافَّةً ، يَقُوْلُ ذَٰلِكَ مُغْضَباً رَوَاهُ أَبْؤ دَاؤُد[ابوداودحديث رقم: ٢١١ه]\_اَلْحَدِيْثُ صَحِيْخ

ترجہ: ﴿ صَرْت عِبِياللَّہ بَن حَدِاللَّهُ وَبِاتِ إِي كَرَحِداللَّہ بَن دَحد نے مجھے برحد یث بِتا أَن كر: جب في كريم ﷺ نے عمر کی آ واز کن تو نبی کریم ﷺ فی کے اپنا سرمبارک جرے سے باہر ثکالا، پھر فرمایا: نبین نبین نبین ،ابوقا فی کا پیٹا لوگوں کونماز پڑھائے، آپ نے خضبناک ہوکر میاب فرمائی۔

(166)-غن جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ، قَالَ: رَأَىٰ رَمُولُ اللهِ ﷺ آبَا الْذَوْدَايِ يَمْشِىٰ بَيْنَ يَدَىٰ آبِي

بَكْرِ الصِّدِيْقِ ، فَقَالَ: يَا آبَا الدَّرْدَائِ ، تَمْشِئ قُذَّامَ رَجُلٍ لَمْ تَطُلُع الشَّمْسُ بَعُدَ النَّبِيِّينَ عَلى رَجُل اَفْضَلَ مِنْهُ ؟ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ فِي الْأَوْسَطِ وَأَحْمَدُ فِيْ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ[فصائل الصحابة حديث رقم: ١٣٤] ، المعجم الاوسط للطيراني حديث رقم: ٢ • ٤٣٠ ، مجمع الزوائد حديث رقم: ١٣٣١] . لَهُ شَوَاهِذُونَوْ جَوْهِ أَخْرَ تَقْضِى لَهَ بِالصِّحَةِ أَوِ الْحُسْنِ وَقَدْاَشَارَ ابْنَ كَيْبِرِ الْى الْحُكْمِ بِصِحَتِد

سورى طور گنى بوا .. (167) ــ غرن جَمَنوِ بَنِ مُطْعِم هُ قَالَ: آتَتِ امْرَاةُ النَّبِيَ هُ فَامَرَهَا أَنْ تَوْجِعَ إِلَيْهِ ، قَالَتْ أَرْأَيْتَ إِنْ جِنْتُ وَلَمْ اَجِدْكَ ؟ كَاتَهَا تَقُولُ الْمُوْتَ ، قَالَ عَلَيْهِ الضَّلَوْ قُوَ السَّلَامُ: إِنْ لَمُتَجِلِينِيْ فَأَيْنِ آبَا بَكُر رَوَاهُ صَلْهِ وَالْبُحَارِى وَ الْيَرْصَلِينَ إِيهَارِي حديث دقي: ٢٢٥ ع ، ٢٣٥ ، ٢٨٥ مسلم

حدیث وقد، ۱۹۷۹ بر ۱۹۸۰ برمدی حدیث وقد ۱۷۷۳]۔ ترجمہ: حضرت جیری شطع مظافر مائے ایک کرایک مورت تی کرتم واقت کی باس حاضر موتی۔ آپ نے اسے مجر مجمع آنے کا عظم دیا۔ وہ سنے تکی ، اگر شن آوک اور آپ کونہ یاؤل تو مجر؟ بیسے وہ وفات کی بات کر رہی ہو۔ آپ طلبہ العملا العالم اسے فرمایا: اگر تھے شدیا و تو او بحرک یاس آتا۔

(168) عَنْ عَلِيّ وَ الزَّيْوِرَضِي اللهُ عَنْهَمَاقَالاً: مَا غَضَيْنَا إِلَّا إِنَّا قَدْ الجّوْلاَ عَنِ الْمُشَاوَرَةِ ، وَإِنَّا نَرَى آبَا يَكُو النِّي النَّيْنِ وَإِنَّا لَتَعْلَمُ وَإِنَّا نَرَى آبَا يَكُو النَّيْنِ وَإِنَّا لَتَعْلَمُ بِشَوْفِهِ وَ كِبْرِهِ ، وَلَقَدْ اَمَرَهُ وَمَوْلُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَا ع

(169)\_عَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: اَبُوْ بَكْرِ سَيِّلْهَا وَخَيْرَنَا وَاحَبُنَا الْمِيرَسُولِ اللَّهِ ۗ

رَوَاهُ الْبُخَارِيْ وَالتِّزْمَلِينَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَلْوِكِ [بخارىحديث رقم:٣٦٢٨، ترمدي حديث

رقم:٣٢٥٢مستدوك حاكم حديث وقم:٣٣٧٤]

ترجمه: حضرت عمرا بن خطاب الله في في لم إنه الإيكر حاد اس داد به بهم الفضل به ادر بهم سب نه يا ده رسول

(170) عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ: إِنِّي لُوَ اقِفْ فِي قَوْمٍ فَلَمَو اللَّهَ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، وَقَدْ وُضِعَ عَلَىٰ سَرِيْرِهِ إِذَا رَجُلُ مِنُ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِزْفَقَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِىٰ يَقُولُ : يَوْحَمَّك الله إنْ

كُنْتُ لَأَرْجُوْ اَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهَ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، لَأَتَى كَثِيْرِ آمِمَّا كُنْتُ أَسْمَعْ رَسَوْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّمُ الللَّهُ الللللَّمُ اللللَّمُ الللللَّمُ الللللَّمُ الللللَّمُ الللللَّمُ الللَّهُ اللللللللللللَّا اللللللَّمُ اللللللَّمُ الللللللَّمُ اللللللللَّمُ ا : كُنْتُ وَ أَبُوْ بَكُرٍ وَ عُمَرْ ، وَفَعَلْتُ وَابُوْ يَكُرٍ وَعْمَرْ ، وَالْطَلَقْتُ وَأَبُوْ يَكُرٍ وَعْمَرْ ، فَانْ كُنْتُ لَارْجُوْ اَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا ، فَالْتَفَتُّ فَاذَا عَلَى ۚ بْنَ أَبِي ظَالِبٍ رَوَاهْ مُسْلِمْ وَالْبُحَارِي[بعارى

حديث وقم:٣٢٤٥ ، ٣٢٨٥م مسلّم حديث وقم:٢١٨٥ ، ابن ماجة حديث وقم:٩٨، شرح السنة حديث

ترجمه: محضرت مبدالله بن عماس كفرمات إلى كه ش لوكول بش كموا تماء لوگ عمر بن خطاب كے ليے اللہ سے

دعا مي ما تک رے منے ، انيل ان کی جاريا کی پر دکھا عميا تعاء ايک فنس ميرے ويتھے سے آيا اور ميرے كندھے پر اپنی کبنی رکودی ،اور کہنے لگا ،اللہ تھے پر رحت کرے ، جھے بھین تھا کہ اللہ تیرے یاروں کے ساتھ تھے لما دے گا ، ش رسول الله الله الله الله عنا كرتا تماكر: ش اورالي بكراور عرضه، ش في اوراليكراور عرف فلال كام كيا، ش الوبكراور

عمر گئے، مجھے پھین تھا کہ اللہ جمہیں ان دونوں کے ساتھ طا دےگا ، ش نے پیچے پلٹ کر دیکھا تو وہ علی بن الی طالب

(171)-غن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ النَّاعَتْهُمَا قَالَ: كُنَا نُحَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيّ ، فَنَحَيْرُ اَيَا بَكُرٍ ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، ثُمَّ عُفْمَانَ بْنَ عَفَّان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ رَوَاهُ الْبَحَارِي [بعارى بابفضل ابى بكر بعدالنبي، حديث رقم: ٣١٥٥]\_

ترجه: حضرت عبدالله ابن عمروض الله حنها فرماست في كدنهم في كريم الله كذمان بيل لوكول كروميان

\_\_\_\_ کِتاب الْعَقَابِدِ \_\_\_\_\_ کِتاب الْعَقَابِدِ \_\_\_\_\_ کِتاب الْعَقَابِدِ \_\_\_\_\_ کان کرتے ہے، پھرعم ابن وطاب کو، پھرعمان بن معقان کورشی اللہ

(172)\_عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِي ﴿ لَا نَفُدِلُ بِابِي بَكُرِ أَحَداً، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ تَتْرُكُ أَصْحَابِ النَّبِي اللَّهِ لَقَاضِلُ بَيْنَهُمْ رَوَاهُ الْبَخَادِي

وَ أَبُقُ ذَاقُ [ إبخارى حديث رقم: ٣٩٧٠ م ابو داؤ دحديث رقم: ٣٩٢٧ مسند ابي يعلي حديث رقم: ٥٥٩٥ م

ترجمه: حضرت عبدالله بن عرض الشخيم افراح إلى كد: يم ني كريم الله كذاف ش الديكر كر برابركي كويس سيحت سقے ، پھر عمر ، پھر حثان ، پھر ہم ٹي كريم كل كے سحاب كوچھوڑ ديتے سقے ، ان كے درميان افضليت تيل ديج

(173) ـ عَنْ سَالِمْ عَنْ آبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ وَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ حَنْيَ ٱلْحَصْلُ أَمَّةِ النَّبِي اللَّهُ بَعْدَهُ ٱبوْيَكُر فَهَ حُمَرُ فُهَ حُفْمَانُ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمُ أَجْمَعِينَ رَوَاهُ ٱبْوْ دَاؤُد وَالْتِزمَذِي [ابر داؤد حديث

رقم: ٢٧٢٨م، ترمذى حديث رقم: ٢٠٤٧م، المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم: ٢٩٢ ا وَ الْحَدِيْثُ صَحِيْح ]. وَفِيْ رِوَايَةٍ ، قَالَ: وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ[مسند احمد حديث رقم:٣٩٢٥ ، مسند ابي يعلي حديث رقم: ٥٤٤٦ ، المعجم الكبير للطبراني حديث رقم: ١٣٩٥٣ ] ـ وَفِيْ رِوَالَيْقِي قَالَ: فَيَبْلُغُ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَا يُنْكِرُ ذُلِكَ عَلَيْنَا [مسند ابو يعلىٰ حديث رقم:٥٩٧ ، المعجم الكبير للطبراني حديث

رقم:٢٩٥٣ لم المعجم الاوسط حديث رقم:٣٠٤ محمم الزوائد حديث رقم:١٣٣٨٥ وقال رجاله وثقوا

فَثَبَتَ اِجْمَاعُ الْهِلِ السَّمَاتِي وَرَبُّنَا مَعَهُمْ جَلَّ وَعَلَاشًانُهُ ، وَثَبَتَ اِجْمَاعُ الْهَرْضِ وَ

ترجمه: حضرت سالم اليد والد يروايت كرت إلى كه: يم رسول الله الله الله الماري ميات طيب من كما كرت من كم كن ي كريم ﷺ كى امت بيس آپ ﷺ كے بعد سب سے افضل الايكرييں، چرعر، چرعثان رضى الشعنيم اجمعين - أيك

\_ كِتَاب الْفَقَائِدِ \_\_\_\_ كِتَاب الْفَقَائِدِ \_\_\_\_ كِتَاب الْفَقَائِدِ مِن اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ ا الكارنيين فرمات يتھے۔

(174)\_عَنْ عَلِيَّ ابْنِ أَبِيَّ طَالِبٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ زَحِمَ اللَّهُ آبَا بَكُم ، زَوَّ جَنِي ابْنَتَهْ وَحَمَلَنِي إلى دَارِ الْهِجْرَةِ وَاعْتَقَ بِلَالاً مِنْ مَالِهِ ، رَحِمَ اللَّهَ عُمَرَ يَقُولُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُوٓا ،

تَوَكَهُ الْحَقُّ وَمَالَهُ صَدِيْقَ, رَحِمَ اللَّهُ عَثْمَانَ تَسْتَحْيِيْهِ الْمَلَالِكَةُ, رَحِمَ اللَّهُ عَلِيّاً, ٱللَّهُمَّ آدِر الْحَقِّ

مَعَهُ حَيْثُ ذَارَ رَوَاهُ الْيَوْرَ مَلِى [ترمدى حديث وقم: ٣٤١]. وقال غريب

ترجمه: حضرت على الرتضي ﷺ فرماتے ميں كدرمول اللہ ﷺ فيرما يا: الله الا بكر يردهت كرے اس نے اپنى بيني ميرے لكات ش دے دى ، اور يجيد دارالحرت تك اٹھا كرالايا ، اورائين بال ش سے بلال كوآ زاد كيا۔ الشعمرير رهت كرے، تل بات كهدديتا ہے خواہ كروى ہو، تل كى خاطر تنبارہ جانا گوادا كر ليتا ہے۔ الله فتان پر رهت كرے،

اس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں۔ اللہ علی پروحت کرے اے اللہ حق کواس کے ساتھ محمادے بیرجد حربھی جائے۔ (175)\_عَنْ جَابِرِﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : إِنَّ اللَّهَ الْحَتَارَ اصْحَابِيٰ عَلَىٰ جَمِيْع

الْعَالَمِيْنَ سِوَى النَّبِيِّيْنَ وَالْمُوْمَعَلِيْنَ وَاخْتَارَ لِيْ مِنْهُمْ ٱرْبَعَةُ آبَا بَكُر وَ حُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَعَلِيّاً فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي وَفِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرَ رَوَاهُ عَيَاضٍ فِي الشِّفَايِ [الشفاء ٢/٣٣ ،

الرياض النضرة ١/٣٤] [ ] الحديث حسن ترجه: حضرت جابر الله فرات بين كدرسول الله الله في في الله في الله في الله في الله في المريم معابركو

چن لیا ہے سوائے نیوں اور دسولوں کے۔اور ان عل سے چار کو میرے لیے چنا ہے، ابو کرم عر، حثان اور علی۔ مد میرے محابیص مب سے الفنل ہیں، اور میرے سارے محابی محلائی ہے۔

(176)\_عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَةِ ۚ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيَّ: أَيُّ النَّاسِ تَحْيَرَ بَعْدَ رَسُؤلِ اللَّهِ ﷺ؟

قَالَ: اَبُوبَكُر قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَن وَحَشِيْتُ أَنْ يَقُولَ عُشْمَانَ ، قُلْت: ثُمَّ انْتَ ؟ قَالَ: مَا أنَا إلَّا رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَ ٱبُوْدَاؤُ د[بخارىحديث رقم: ٣٧٤، ابو داؤد حديث رقم: ٢٢١٩]. وَسَيَأْتِي حَدِيْثُ سَيِدِنَا سَفِينَةَ ﴿ الْجَالَاقَةُ لَأَلُونَ مَسَنَةٌ [انظر المستند حديث وقم: ٣٣٧]. مِنْ عَلَامَاتِ ٱهْلِ السُّنَّةِ ٱنْ تُفْصِّلَ الشَّيْحَيْنِ وَتُحِبَّ الْخَتَنَيْنِ رَضَى اللَّمَعْهُم

شَيْخِين كوافْعْلَى ما ثنا اور طَنْتَين سے محبت كرنا الل سنت كى علامات مسسے ہے (177) \_ عرف على علي علي عنوا النّبِي اللّهُ قَالَ: أَبُوْ بَكُرِ وَ عُمَرُ سَيْدًا كُهُوْلِ أَهْلِ الْجَنّةُ مِنَ

الْأَوْلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ مَا حَلَا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُوْسَلِيْنَ ، لَا تُخْبِرُ هُمَا يَا عَلِيْ رَوَاهُ التَّوْمَلِى [ترمدى حديث رقم: ٣٩ م مسدد احمد حديث حديث رقم: ٣٩ م مسدد احمد حديث رقم: ٣٠ م مسند ابو يعلى حديث رقم: ٣٣ م ، المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم: ٣٣٨ ] . و رَوَاهُ اللّهُ مَلْدَى اللّهُ عَا هَرُ، أَنْسَ إِدْ مَلْيَ حديث رقم: ٣٠ م ، مسند ابي يكر و همر حديث

الْتِرْمَلِي وَالْبَغُوِي عَنْ أَنْسِ [ترمدى حديث رقم: ٣٦٢٣، شرح السنة باب فصل ابى بكر و همر حديث رقم: ٣٨٩٦]\_وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَ ابْنُ حِبَانٍ وَ الطَّبْرَ انِي عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ [ابن ماجة حديث رقم: ٠٠١، ابن حيان حديث رقم: ٣٠٩٧، المعجم الاوسط للطبراتي حديث رقم: ١٤٢٣]\_وَ رَوَاهُ الْطَّبْرَ انِي عَنْ جَابِرٍ

اَئِنِ عَبْلِهِ اللَّهِ[المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم:٨٨٠٨]\_ وَ رَوَاهُ الطَّبْرَانِي عَنْ اَبِيْ سَفِيدٍ الْخُلْوِى[المجم|لاوسطللطبرانيحديث:رقم: ٣٣٣<u>١] وَفِيْ رِوَا</u>يَةِاَحْمَدَعَنْ عَلِيَ قَالَ:هٰذَانِ سَيِّدًا كُفة اللَّهُ الْخَنَةَ شَمَالِهَا[مسنداحمدحدث:قد:٢٠ اللَّهُ الْحَدَثَ صَحِبَحَ

كُهُوْلِ أَهْلِ الْحَنَةَ وَهُبَابِهَا [مسنداحمدحديث رقم: ١٠٢] أنْحِينَتْ صَحِيحَ ترجمه: حضرت على الرتشنى الله في كريم الله عندوايت كرت إلى كرفر ما يا: الإيكراور عراكم اور يحيط عنى يوزهون

ئے سردار ہیں سوائے نبیوں اور دسولوں کے اسے ملی انٹیل مت بتانا۔ اس حدیث کوسید ناعلی کے علاوہ حضرت انس ، ابو جیمنہ ، جابر اور ابو سعید ضدری رضی اللہ منہم نے روایت کیا۔ مندوا حمد ش سید ناعلی المرتضیٰ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا نبیدود فوج نتی بوڑھوں اور ٹوجھا نوں کے سردار ہیں۔

آهل السّمَاي، وَوَزِيْرَانِ مِنْ آهل الْأَرْضِ، فَأَمَّا وَزِيْرَائَ مِنْ آهل السّمَايَ فَجنرِ تَلُ وَمِيْكَ النِّلُ، وَآمَّا وَزِيْرَائَ مِنْ آهل الْأَرْضِ فَآبُو يَكُم وَ حَمَرُ رَوَاهُ النِّيْرَ مَلِى [درمدى حديث رقم: ٣١٨٠]. وقالَ عند

ترجمہ: حضرت ابوسمید خدری بی فرماتے ہیں کدرسول اللہ فی فرمایا: کوئی ایما نی فیس گزراجی کے آسان میں دووز پر شدہول اور شن شن دووز پر شدہول، آسان میں جمرے ددوز پر جمریل اور میکا کئل ہیں، اورز مین شن میرے دووز پر ابو کم اور عمر ہیں۔

مِنْهُمْ وَ أَفَعَمَا زَوَاهُ أَبُو دَالُوَ وَالنِّرَ مَلِى [ترمذى حديث رقم: ٣١٥٨م، ابو داؤد حديث رقم: ٣٩٨٧هم، هرج السنة حديث رقم: ١٩٨١م، مسندا حمد حديث رقم: ١٢١١، ١١٢١، الرَّوَ فَا لَا الْهُوَمَذِي حَسَنَ

ترجمہ: حضرت ایوسعید فدری عظی فرماتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ فرمایا: بدفک باندور جات والوں کوان سے سیچے والے لوگ اس طرح دیکھیں گےجس طرح تم چہکتے ہوئے ساروں کوآسان کے آفاق میں باندی پردیکھتے ہو۔ اور بے شک ایو کراور عمر ان میں سے ہیں اور ان سب سے زیادہ انعام یا فتہ ہیں۔

اروپ مىلىيەن دىرىزىن ئىلىدىنىڭ ئىزىن ئىلىدىنىڭ ئايىلىدىنىڭ ئىلىدىنىڭ ئۇراپ ئىلىدىنىڭ ئۇرۇپ ئۇرۇپ ئۇرۇپ ئۇرۇپ ئ ئىلىدىنىڭ ئىلىدىنىڭ ئىزىن ئۇرۇپ ئىلىدىنىڭ ئايىلىدىنىڭ ئايىلىدىنىڭ ئايىلىدىنىڭ ئايىلىدىنىڭ ئايىلىدىنىڭ ئايىلىدى

وَ الْبُصَرُ زَوَاهُ الْيَوْمَدِدَىٰ [ترملى حليث دقع: ٣٧٤] ـ فؤصَلُ صَحِيَحَ ترجمہ: معترت عبداللہ بن شخف فرمائے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے ابویکرا ورحمرکود یکھا توفرمایا: بیدولوں

جمعہ : محتفرت حبداللہ بان حطب فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ وہ ہے ایو بر اور تمر بودیھا بوحر مایا: بیدودیوں فان اورآ ککھ ہیں ۔ .

(181)-غنِ ابْنِ عْمَرَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۗ حَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَابْوَبَكُرِ وَعْمَرَ ، اَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَوْ ، عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ آخِذُ بِٱيْدِيْهِمَا ، وَقَالَ : هْكَذَا نُبْعَثْ يَوْمَ

وعمل احتصفه حل يبييه وام حوى حريب وسوء وسوء بمدينه والمود والماسم. الْقِيمَامَةِ رَوَاهُ الْقِرْمَلِينَ وَابْلُ مَاجَةً [ترملي حليث رقم: ٣٢٦٩]، ابن ماجة حديث رقم: ٩٩]\_ الْحَدِيثُ

شجنخ

ترجمہ: حضرت این محریضفر مائے ٹیل کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ جیدیش داغل ہوئے اور آپ کے ساتھ الدیکر اور عمر شخصہ ایک آپ کے دائمیں طرف تھا اور دوسرا آپ کے بائمیں طرف ، آپ نے دونوں کے ہاتھ چکڑے ہوئے تنے فرم یا یہ تم قیامت کے دن ای طرح آٹھیں گے۔

(182) ـ عَرِيْ حَلَيْفَةَ هُ قَالَ: قَالَ رَمُولُ اللهِ الْقَائَةِ الْتَنْدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَوَاهُ التَّرْمَذِي وَابْنُ مَاجَةُ [ترمدى حديث رقم: ٣٧٧٣م، ابن ماجة حديث رقم: ٩٧] ـ الْعَدِيثُ

ترجمہ: حضرت ابد جید ﷺ فراتے ہیں کہ بی صفی ﷺ فربایا: اس است میں اس کے فی کے بعد سب سے افضل ابد کریں، ابد کر کے ابد عمر ہیں، اور ان دونوں کے بعد ایک تیمراہے، محراً ب نے اس کانام ٹیس لیا۔

(184) \_عَنْ عَلِي هُ قَالَ: لَا أَجِدْ أَحَدا فَضَّلَنِيْ عَلَىٰ أَبِى بَكُمْ وَعَمَرَ إِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمَفْتَرِي وَوَاوُ الدَّارِ فَطْنِي [فعنائل الصحابة لامام احمد بن حبل حديث رقم: ٣٩ عن حكم بن حجل، ٣٨٧عن حكم بن حجل قال سمعت عليا هيقول، السنة لعبد الله ابن احمد حديث رقم: ٢٣٢ ا عن حكم بن بن حجل/ ٣٢٢ ا عن ظقمة، السنة لابن ابي عاصم حديث رقم: ٢٥ ١ عن علقمة، السنة لابن ابي عاصم حديث رقم: ٢٥ ١ عن علقمة، السنة لابن ابي عاصم حديث رقم: ٢٥ ١ عن علقمة، السنة لابن ابي عاصم حديث رقم: ٢٥ ١ عن علقمة ولي السنة لابن ابي عاصم حديث رقم: ٢٥ ١ عن علقمة، السنة لابن ابي عاصم حديث رقم: ٢٥ ٢ عن علقمة ولي السنة لابن ابي عاصم حديث رقم: ٢٥ ١ عن علقمة ولي السنة لابن ابي عاصم حديث رقم: ٢٥ ١ عن علقمة السنة لابن ابي عاصم حديث رقم: ٢٥ ١ عن علقمة ولي السنة لابن ابي عن حديث رقم ولي الله عن اله عن الله عن الله

حجل الاعتقاد للبيهقي صفحه ٣٥٨عن حكم بن حجل قال خطينا عليَّ بالبصرة ، ٢ ٣ عن علقمة و قال له

شواهدذكر ناهافي كتاب الفضائل فضائل ابي يكر الصديق مؤلفه ابو طالب محمد بن على العشارى متوفى الامتحاد من خلف المحديث رقم: ٣٩ م تحفة الصديق لابن بلبان صفحه ٨/٨ الاستيعاب صفحه ٣٣ م ١٠ معاكر ١٩ ٣٠ من عبداكر ٣٠ من حبدال عبداكر ٣٠ من حبدال حديث آخر عن حكم بن حجل ايضاً و حديث آخر عن علقمة ، الرياض النضرة ٨/٨ ا ، المؤتلف و المختلف للدار قطنى ٣/٩ عن حكم بن حجل ،المنتقى لللهبي صفحه ١٤ ٣٠ عن محمد بن المحنقية بلفظ كان يقول ، تاريخ الخلفاء صفحه ٣٠ ، الصواعق المحرقة صفحه ٢٠ المفتلى المختلف صفحه ٢٠ المفتلى المختلف صفحه ٢٠ المفتلى المختلف كان يقول ، تاريخ الخلفاء صفحه ٢٠ المفتلى ١٩ المختلف صفحه ٢٠ المفتلى المختلف المخت

ترجمہ: سیرناعلی الرتضی می فی فرماتے ہیں: میں نے نصے پایا کدوہ چھے ابو بکر اور عمر سے افتال کہتا ہے تو میں اسے مفتری کی صدفا در ان ا

(185)\_عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمِ قَالَ: جَآىَ تَرَجُلُ الى عَلِي بْنِ حُسَنِين فَقَالَ: مَا كَانَ مَنْزِلَهُ أَبِي بَكُر وَ هُمَرَ مِنَ النَّبِي فَشَاقَقُالَ مَنْزِلَتُهُمَا النِّمَا هَتَرَوَا أَا أَحَمَدُ [مسندا حمد حديث رقم: ٢٧١٣].

ترجہ: حضرت ابدحادم فرماتے ہیں کدا یک فخص سیدنا ملی بن حسین (امام زین العابدین) کے پاس حاضر معااور کہا ابدیکر اور عرکا قرب نی کریم ﷺ کے ساتھ کتاتا تھا؟ فرمایا: انتائی قرب تھاجئا آئی سبہ۔

(186)\_غَنْ مُحَمَّدِ الْفِرْيَابِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ سَفْيَانَ يَقُوْلُ: مَنْ زَعَمَ اَنَّ عَلِيَا ﴿ كَانَ اَحَقَّ بِالْوِلَايَةِ مِنْهُمَا فَقَدْ خَطَّا اَبَاءَكُو وَعُمَرَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَتْصَارَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ جَمِيعِهِمْ وَمَا اَرَاهُ يَوْتُفِعُ لَمُعَالِمَةً لَمَا لَكَمَالُكَمَالُكَمَا لَعَمْلُ المَّمَاتِيْرَوَ اهْاَبُو دَاوْدَ الْمِدَاوْدَ عندن وقد، ٣٢٣٠].

ترجمہ: محمد خریا بی فرماتے ہیں کدیش نے مغیان اور کو فرماتے ہوئے سنانجس نے کہا کہ بی پیشوں ایت کے پیشین سے نیا دہ می دار تھے ، اس نے بیٹینا ایو بکر عمراور مہاج سے دانسار دشی اللہ تیم کو گناہ گار کہا ، اور بیس نجس کراس مقید سے کہ دوتے ہوئے اس کا کو کی گل آسان کی طرف اٹھا یا جا تا ہو۔

(187)\_عَنْ مُحَمَّدِ بْنِسِنْوِيْنَ قَالَ: مَا أَظُنُّ رَجُلاً يُقَتَقَّصْ ٱبَابَكْرٍ وَعُمَرَ يُحِبُ النَّبَىَ ﷺ

رَوَ الْهَالِقِرْ مَلِدى [ توملى باب خيو الناس بعدوسول اللّه فَظَا حديث وقع: ٣٦٨٥]. وَقَالَ حَسَنَ

ترجمہ: حضرت تک بن بیرین تا بی فرمائے بین: شن ٹین مکت کہ چوشن ابو بکر اور عرکا مرجبہ کھٹا تا ہے وہ نبی ﷺ سع مدکر تامد کا

(188)-عَرِثْ عَبْدِ الزَّزَّ قِ فَانَّدَقَالَ: أَفَضِّلُ الشَّيْحَيْنِ بِتَفْضِيْلِ عَلِيَ إِنَّاهُمَا عَلَىٰ تَفْسِهُ وَ الْاَ لَمَا فَضَلُتُهُمَا، كَفَىٰ بِيُ وِزْرَ ٱنَّ الْحِيَّاتُمُ أَخَالِقُهُ ذَكْرَهُ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّى [المواعق المعرفة صفحة

ترجہ: محدث مبدالرزاق کہتے ہیں کہ: یک حضرت ابدیکرادوحضرت محرکواس کیے اضل کہتا ہوں کہ حضرت ملی نے ان کواپنے سے اُضل قرار دیا ہے، میرے گنا د گار ہوئے کے لیے اتنائی کا ٹی ہے کہ یش حضرت علی سے حبت بھی کروں اور بھران کی تقالفت بھی کروں۔

الْتَاتِيْدُومِنَ الرَّوَ افِصِ: قَالَ عَلِي عَلَيه السَّلامُ, سَيَهُ لِكُ فِي َصِنْهَانِ مُحِبُ مُفُوطُ يُدُهَب بِه الْحَبُ إلى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُنِعِضْ مَفْرِ طَيْدُهَب بِه الْبُعْضُ الْى غَيْرِ الْحَقّى، وَحَيْرُ النَّاسِ فِي حَالًا التَّمَطُ الأَوْسَطُ فَالْزَمُوهُ ، وَالْوَمُو السَّوَادَ الْاَعْظَمُ فَانَ يَدَاللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُم وَالْفُوقَة ، فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيطُنِ كَمَا أَنَ الشَّادَ مِنَ الْعَنْمِ لِلذِّنْبِ ، كَذَافِى نَهِ عِ البَلاغَة [ عطبه رقم:

۔ حضرت علی علید السلام نے فرایا: میر بے بارے علی دو طرح کے لوگ بلاک ہوجا کیں گے، حد سے زیادہ مجت کرنے والا ، جنے میری مجت میں سے دور لے جائے گی ، اور حد سے زیادہ بعض رکھنے والا جنے میر ابغض میں سے دور لے جائے گا ، میر سے بارے میں بہتر تن حالت درمیائی گردہ کی ہے، ای گروہ کے ساتھ میٹے رہو، اور بڑے گروہ کو لازم پکڑو، بے فک اللہ کا ہاتھ بھا عت پر ہے، تفرقہ بازی سے بچے، اکیلا آ دی شیطان کے لیے ایسانی ہے میںے اکیلی بحری بھیڑ ہے کے لیے۔ \_\_\_\_ كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

**ڣ**ىمَنَاقِبِابُنِمَسْعُودٍﷺ

حفرت عبدالله بن مسعود الله كمناقب

(189) عَنَ عَنِهِ اللهِ بِنِ عَمْوِو بَنِ الْعَاصِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فرما یا کرچارآ دمیوں سے قرآن سیکھور عبداللہ من مسعود سے سلم مولی ائی مذیف سے اُئی بن کعب سے اور معاق بن جمل سے شی اللہ عظیم ۔ جمل سے شی اللہ عظیم نے عَبدا لَوَ حَمْنِ بِنِ يَذِيدِ قَالَ سَأَلْنَا حَذَيفَةَ عَن رَجُلٍ قَرِيْبِ السَّمْت وَ الْهَدي

مِنَ النَّبِيِ ﷺ حَتَىٰ نَا خُذَعَهُ عَلَى مَا اَعْلَمُ اَحَدُّا الْقَرْبَ سَمْتَا وَهَدُّيًا وَدَلاَّ بِالنَّبِي ﷺ مِن بنِ أَمِّ عَمِيد رَوَا اللَّبْخَارِي[بخارى-ديثارقم:٣٤٧٣ ،ترمذى-ديثارقم:٣٨٠٤]\_

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن پزیدفرباتے ہیں کہ ہم نے محترت حذیفہ عظامت ایسے آ دمی کے بارے علی ہی جہاج میرت اور عہادت کے لحاظ سے نجی کر کہ چھنے کے ذیادہ تھ بہ بورتا کہ ہم اس سے دین حاصل کر تکیس ۔ انہوں نے فرمایا کہ عمل عبداللہ بن مسعود سے ذیادہ کی خص کوٹیس جانتا بھ بیرت، عہادت اور عادت کے لحاظ سے نجی کر کیم چھنے کتریب ہو۔ (191)۔ وَعَرْبُ أَبِي هُو مِنْ بِي الْاَشْعَوِي تَحْقَّ قَالَ: قَلِدَ هُمْثُ أَنْا وَ اَحِي مِنَ الْيَهَنِ فَمَكُنْ مَا حِيدًا هَا

ئرى بْنَ مَسْغُودٍ وَ أَمَّدُالًا مِن آهلِ بَيتِ النَّبِيّ ﷺ لِمَا تَرى مِن دُخُولِهِ وَ دُخُولِ أَقِهِ عَلَى النَّبِيّ ﷺ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِى[مسلم حديث رقم: ٩٣٢٧] ، بخارى حديث رقم: ٣٢٧٣ ، ترمدى حديث كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

قم:۲۰۸۰]

ترجمہ: حضرت ایوموی اشعری شفر ماتے ہیں کہ شی اور میرا بھائی یمن سے آئے تو ہم ایک عرصہ (مدینہ شریف بیس) تغیرے۔ ہم میں بچھتے رہے کہ عمیداللہ بین مسحوداور ان کی والمدہ ٹی کریم شکسے اٹل بیت میں سے ہیں کیوں کہ ہم انہیں اور ان کی والمدہ کو ٹی کریم بھٹ کے کا شائیہ اقدس میں کھڑت سے داخل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے۔

تنلغفا الإبل لَوَ كِبْتُ الْمَيْهِ وَ افْضَلِم [مسلم حدیث قرة ۲۳۳۳, بهنادی حدیث رقم: ۵۰۰۳]۔ ترجمہ: حضرت میرالشرین مسعود هفر بات این کدی جسم بال وات کی جس کے موامو فی معووثیں سالشری کتاب شرک کی ایک مورة تین جس کے بارے میں مجھے معلوم ندہو کہ کہال تازل ہوئی اورکوئی ایسی آیت جس سے بارے میں مجھے معلوم ندہو کہ کس کے بارے میں تازل ہوئی۔ اوراگر مجھے معلوم ہوجائے کدوہ فلال آوی کتاب الشرک

بارے ش مجمسے زیادہ الم رکمتا ہے اور میرا اوض اس بھی بھی سکتا ہے تو شماس کی طرف اپنا اوض ضرور دوڑا دول گا۔ (193) \_ ق عَلْ عَلِي عَلَى قَالَ قَالَ وَسولَ اللهِ فَقَلَّ : لَو كُنتُ مَوْقِوْ ا اَحَدًا مِنْهُمْ مِن خَيْرِ مَشْوَرَةً لِأَمْرَتُ ابْنَ اَمْ عَبِهِ رَوَاهُ التّرمَذِى وَ ابْنُ مَاجَةً وَالْحَاكِم وَقَالَ الْحَاكِمُ هٰذَا حَدِيثُ صَحِيحُ الْاسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجُا هُوْضَغَفَهُ اللَّهْنِي [ترمدى حديث رقيه ٢٠٥٨، ابن ماجة حديث

رقم: ۳۷ ، مسندر ک ساکم حلیث رقم: ۱۳۷۹ <u>-</u> ترجمہ: مشرشت کل پیشفرماتے ہیں کدرسول اللہ پیشنے فرمایا کہ: اگریش ان پیش سے کی فیش کومشورے کے بغیر

امير هُرَركَ تا تُومِداللهُ بَن صُودُوهُ رَكَ تا ـ (194) ـ وَعَن عَلَقَمَةً قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيَتُ رَكْعَتَينٍ، ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ يَسَوْلى جَلِيساً صَالِحاً ، فَاقِيْتُ قُوماً فَجَلَسَتْ ، فَإِذَا بِوَاحِدِ جَآئَ تَتْى جَلَسَ الى جَنِيى ، فَقُلْتُ مَنْ ذَا؟ قَالَ ابَو الذَّذِ ذَا يَ ، فَقُلْتُ إِنِّى ذَعُوثُ اللهُ أَنْ يُهَيِّمَ لَى جَلِيْساً صَالِحاً فَيَشَوْلِي ، فَقَالَ مِمَّنَ الْتَ؟ قُلْتُ

مِن اهلِ الْكُوفَةِ, قَالَ اوَلَيْسَ عِنْدَكُمْ النَّ أَمْ عَيْدِ صَاحِبَ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادَةِ وَ الْمِطْهَرَ قَوَفِيكُمْ الَّذِي اَجَارَهُ اللَّهَ مِنَ الشَّيَطاَنِ عَلَىٰ لِسَانِ نَيِيِّهِ ﷺ وَفِيْكُمْ صَاحِبَ سِرِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ؟ زَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدرَكِ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ عَلىٰ شَر طِ الشَّيخين وَ لَهُ يُخُرِجَا أَ [مستدرك حاكم حديث وقم: ٥٣ ٩٣، بتعارى حديث وقم: ٣٢٣].

ترجمه: حضرت علقم فرماتے ہیں کہ ش ملک شام ش کمیا۔ دورکھٹ نقل اداکیے پھردعا کی کہ اے اللہ جھے نیک ساتھی عطا فرہا۔ چرمیں ایک قوم سے ملا اور وہاں بیٹے گیا۔ اچا تک ایک آ دی آ یا اور میرے پہلوش آ کر بیٹے گیا۔ میں نے یو چھا آ ب کون بیں؟ اس نے کہا ابوروا کا۔ بیس نے کہا ش نے اللہ ہے دعا کی تھی کہ جھے جھا ساتھی آ سانی ہے فراہم کردے۔انبوں نے فرمایاتم کبال سے بو؟ ش نے کہا اہل کوفہ سے بول۔انبوں نے فرمایا کمیا تمہارے یا س اس عبد اليني صفرت عبدالله بن مسعود ) فيس ب جورسول الله على كفطين والاب، تحيدوالا ب اورمسواك والاب اور تم میں و محض موجود ہے جے اللہ نے اسید نبی کی زبان کے صدقے شیطان سے بھار کھا ہے (ایسی حضرت محاد بن ياسر)۔ اورتم ميں رسول الله ﷺ كا بمراز موجود ہے جن راز ول كواس كے سوام كوكى دوسرائيس جانتا (يتنى حضرت حذيف

اللَّهِ ﷺ وَلِي رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبَ عَصَارَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبٍ دَائِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَوَاهُ الْإِمَّامُ الْأَعْظُمُ فِي مُسَنَدِه [مسنداماماعظم صفحة ١٨٢] ألُخدِيْثُ صَحِيحُ وَشَاهِدُوْفِي الْبَحَارِئ حديث وقم: ٣٢٨٧م، ٢٢٤٨.

ترجمه: حضرت عبدالله بن مسود هفرات بي كده ورسول الله هلك چنا أن والياستے \_ ايك روايت ش ب ك وہ رسول اللہ ﷺ کے عصادا لے تھے۔ایک روایت ٹس ہے کروہ رسول اللہ ﷺ کی چادروالے تھے۔ایک روایت يس ب كدوه رسول الله فللى سوارى والے تھے۔ايك روايت يس ب كدوه رسول الله فلكى مسواك والے تھے۔

اورلوٹے والے تھےاور نعلین والے تھے۔

(196) ـ وَعَن جَعْفَو بِنِ عَمْو وِ بِن حَرَيثِ عَن آبِيهِ قَالَ قَالَ النّبِيّ اللّهِ لِعَبْدِ اللّهِ بَنِ مَسْعُوفِي، اِفْرَأُو اَلْمَاكُونِي مَا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

> . مَنَاقِب حَمْزَةً ۞ عَمَرَسُوْلِ اللهِ ۞

حفرت عزه الله على عما قب جورسول الله الله على جيايي

(197)\_ وَ عَرْبُ سَغَلِ بْنِ أَبِينَ وَقَاصِ ﴿ قَالَ كَانَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْلِ الْمُطَّلِبِ يُقَاتِلُ يَوْمُ اَحْدِ بَيْنَ يَذَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَيَقُوْلُ: آنَا اَسَدُ اللهِ [مستدرک-تاکم حدیث رقم: ۴۹٬۳۳]\_ وقال صحیح علی شرط الشبخین روافقه الذهبی

(198) ـ عَنْ يَحْيَى بَنِ عَبْدِ الْوَحْمْنِ بْنِ أَبِي لِيَتِيدٍ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُوَلُ اللَّهِ الْقَالَ: وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَمَكْتُوْبَ عِنْدَهُ فِي السَّمَآيِ السَّابِعَةِ : حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ٱسَدُ اللَّهُ وَٱسَدُ

رَسُوْلِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

ترجہ: حضرت مینی بن عبدالرحمن بن افی لمید این دادات دوایت کرتے ہیں کدرمول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علم الل ہاں کی جس کے تبدید میں عبری جان ہے، اس کے بال ساتوین آسان پر تکسا ہوا ہے کہ حزو بن عبدا \* اللہ کے شیر اوراس کے رمول اللہ کے شیر اوراس کے رمول اللہ کے شیر اوراس کے رمول اللہ کے شیر ہیں۔

(199) ـ وَعَنُ جَابِرِ هُمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِهَا وَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ

رَوَاهُ الْحَاكِمِوَ قَالَ صَعِيْح الإسنَادِ [مستدرك حاكم حديث رقم: ٣٩ ٢٣]. وَالْقَدَاللَّهُ بِي

ترجمہ: حضرت جابر مصفر ماتے ہیں کدرمول اللہ بھی نے فرمایا: حزہ قیامت کے دن اللہ کے ہال تمام شہداء کے سر ماریع ،

مَنَاقِبُعَبَاسٍ ﴿ عَمْرَسُولِ اللَّهِ ۗ مَنَاقِبُ عَبْرَاسُولِ اللَّهِ ۗ

(200)\_ عَرِ ابْنِعَبَاسٍ، قَالَ:قَالَرَسُوَلُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله

[ترمذى حديث رقم: 4 240]\_ وقال حسن صحيح

ترجمه: حضرت ابن عباس عضفرهات بي كدرول الشفظف فرمايا: عباس محص بهاور ش اس يهول

(201) ـ عَنْ آبِيْ هُرَيْرِ وَهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ هِ قَالَ : أَلُعَبَاسُ عَمْ رَسُولِ اللهِ هَا وَ إِنَّ عَمَ

ترجمہ: حضرت الدہريرة ﷺ بردوايت بے كدر مول الله هنگ فرمايا: عباس دمول الله هنگ كيا اين ، اور بلا شبة وي كا بچااس كر باپ كی طرح اولا ہے۔

مَنَاقِبِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَّهُ

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كے مناقب

(202) ـ عَرْثُ افِنِ عَبَاس رَصِى اللَّاعَنهُمَا قَالَ ضَمَّبى النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهِ مَ فَالَ اللَّهُمَّ عَلِمهُ الْمِحْمَةَ رَوَاهُ الْبُحَارِى وَفِي رِوَايَةِ اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَفِي رِوَايَةِ اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْمِحْمَةَ وَتَاوِيْلَ الْكِتَابَ رَوَاهُ النَّمَاجَةَ [بعارى حديث رقم: ٢٨٥٧، برمدى حديث رقم: ٣٨٢٣، ابن ماجة

حدیث رفسہ: ۲۷ ا]۔ ترجمہ: محضرت عبداللہ بن مراس رضی اللہ عنوالرباتے ہیں کہ ٹی کریم دیکھنے نے بجھے اپنے سینے کے ساتھ چٹایا اور

ر بھر ہ سرت سرمدی ہو گار و اسد باہ روت میں میں اسال میں است کیا ہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے ۔ فرمایا: اے اللہ اسے محمدت سمحا۔ ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ اسے کتاب کا علم سمحا۔ اور ایک روایت میں ہے کہا ہے اللہ اسے محمدت اور کتاب کی باریکیاں محما۔

(203) ـ وَعَنِ بَنِ عَبَاسٍ هُ أَنَّ النَّبِيَ هُلَّالَى الْخَلَائَ فَوَصَعْتُ لَهُ وَطُوئُ ، فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا ؟ قَالَ الو بَكْرٍ ابْنُ عَبَاسٍ ، قَالَ اللَّهُمَّ فَقِهَهْ فِي الذِّيْنِ رَوَاهُ مُسْلِم [سلم حديث

رقم: ۲۳۲۸ بخاری حدیث رقم: ۱۳۳۳ ا

ترجہ: حضرت عبداللہ بن عہاس دخی اللہ عنہما فرماتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ بیت الخلا ہیں تکویف لے مکے تو ہی نے دخوکا برتن ہمرکر دیکھ دیا۔ جب آپ باہر نظائہ ہو چھاہے برتن کس نے دکھا ہے؟ ابدیکر نے حرض کیا ابن عہاس نے دکھاہے۔ فرمایا: استادلدا سے دین کی مجھ عطافرہا۔

مَنَاقِبَ أَبِي هُرَيْرَةً اللهُ

كِتَابِ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

حفرت ابوہریرہ کھے کے مناقب

(204)\_عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أَمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةً ، فَذَعُوثُهَا يَومًا فَاسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا آكُرَهُ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَٱنَا ٱبكى فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتِّي كُنْتُ اَدعُو اٰمِّي إِلَى الْإِسْلَام فَتَأْبِي عَلَيَّ فَلَعَوتُهَا اليَّومَ فَاسَمَعَتْنِي فِيكَ مَا آكرَهُ فَاذْ عُ اللَّهَ اَنْ يُّهدِيَ أَمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﷺ : ٱللَّهُمَّ اهْدِ أَمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَبَشِرًا بِدُعَوَّةٍ لَبِيَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جِنْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافُ فَسَمِعَتْ أَمِّى حُشَفَ قَدَمَىّ، فَقَالَتُ مَكَانَكَ يَاأَبَاهُرَيرَةً, وَسَمِعْتُ خَصْخَصْةَ المَآيْءِ, قَالَ فَاعْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَت عَنْ خِمَارِهَا ، فَفَتَحَتِ الْبَابَ ، ثُمَّ قَالَتْ يَا آبَا هُرَيرَةَ ٱشْهَدُ ٱنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ ٱنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُمْ قَالَ فَوَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَاتَّنِينَهُ وَآنَا آيْكِي مِنَ الْفُرح، قَالَ قُلْتُ يَارَسُولُ اللهُ ٱبشِرْ، قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعَوَتَكَ وَهَدَىٰ أُمَّ آبِي هُرَيْرَةً، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ النُّه وَ قَالَ خَيْرًا، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَن يُحَيِّبَنِي أَنَا وَأَمِّي الْي عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَيِّبُهُمُ الْيَمَا ، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ خَبِبُ عَبَيْدَكُ هَلَا يَعْنِي آبَا هَرَيْرَةَوَ اٰمَّهُ الْيَجِبَادِك الْمَوْمِنِيْنَ ، وَحَبِّب اِلَّيْهِمَا الْمُؤْمِنِينَ ، فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنْ يَسْمَعْ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا اَحَبَنِي رَوَاهُ مُسْلِم[مسلم حديث رقم: ٢٣٩٧ مسنداحمدحديث رقم: ٨٢٤٩ ماين حيان حليث رقم: ٥٣ ا ٤ شرح السنة حديث رقم: ٣٤٢٧, مستدرك حاكم حديث رقم: ٣٢٩٣]

ترجمہ: حضرت الا ہر یرہ دھشفر ماتے ہیں کہ یس اپنی ماں کواسلام کی دگوت دیا کرتا تھا جکہدوہ شرکتی۔ ایک دن میں نے اے دگوت دی تو اس نے تھے رسول الشد بھٹ کے بارے میں نامناسب الفاظ سائے۔ میں رسول الشد بھٹ کے پاس روتا ہوا حاضر ہوگیا۔ میں نے عرض کیا یارسول الشہی اپنی ماں کواسلام کی دگوت دیا کرتا تھا اوروہ الکار کردیا کرتی تھی۔ آج جب میں نے اسے دھا فرما کیں کہ میری ماں کو ہوا ہے دے۔ رسول اللہ بھٹ نے فرما یا: اے الشہ قریب ہوا۔ درواز سے پر نمجیر پر فی تقی۔ میری مال نے میر سے قد صول کی آ واز س کی۔ کہتے تھی الو ہر برموہ بیل خمبرو۔
میں نے پانی برسنے کی آ واز تق۔ میری مال تبائی، چی فہ بینا، جلدی سے اپنا ود پشداوٹر صااور دروازہ کھول دیا۔ بھر کہتے
تکی: اے ابو ہر برہ میں لا الدالا اللہ تھر رسول اللہ کی گوائی دیتی ہوں۔ میں فور آرسول اللہ بھٹی طرف اوٹ آیا۔ میں
خوشی کی وجہ سے رور ہا تھا۔ میں نے مرض کیا یا رسول اللہ مهارک ہو۔ اللہ نے آپ کی دعا تجول نے افر ماکی اور میری مال کو
ہدایت و سے دی ۔ آپ بھٹی نے اللہ کی جموشا بیان فرمائی اور دعاسے تیم فرمائی ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ واللہ واللہ اللہ بھٹی دعا ور الو ہم برے کی مال کو موشین کا مجبوب کردے۔ اور موشین کو ہمارا مجبوب کردے۔ رسول اللہ بھٹی
نے اللہ اللہ اللہ اللہ بیرے کی مال کو موشین کی مال کو اسپنے موشن بندوں کا مجبوب بنا دے۔ اور موشین کو ان کا مجبوب بنا دے۔ اور موشین کی بال کو اسٹی میں میں میں بنا دی۔ اور موشین کی میں سے یا مصلے دیکھے اور کھے سے مجبت نہ

ا او ہریرہ کی مال کو ہدایت دے۔ پین نی کر کم علی کی دعاہے توش موکرنگل بڑا۔ جب پیس محر آیا تو دروازے کے

الْحَدِيثَ عَن رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلَقِ اللهِ المُعَلَّى وَجُلَاصِسْكِينًا اَخْدِمُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ على مِلْي بَطِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْعَلُهُمُ الْصَفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارَ يَشْعَلُهُمُ الْقِيّامُ عَلَى اَمُوالِهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ مَنَى يَسْمُ طُوبَهُ فَلَن يَنْسِي شَيئًا سَمِعَهُ مِنِي فَبَسَطُتُ تَوْبِي، حَتَى قَطْي حَدِيثُهُ مُنْهُ اللهِ اللهِ عَنْ مَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْهُ مِنْهُ وَلَهُ مَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

(205) ـ وَعَنِ الْأَعْرَ جَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُرَيرَ فَاللهُ يَقُولُ إِنَّكُمْ تَرْعُمُونَ أَنَّ أَبَاهُرِيرَ قَهُكُثُرُ

ترجمہ: حضرت اعرج فرماتے این کہ بی سے الدیریرہ پھنے کوٹر ماتے ہوئے سنا کہ: تم لوگ کہتے ہو کہ الدیریرہ رسول الشد بھی سے کثر سے احادیث بیان کرتا ہے۔اللہ کی شم جس کا دعدہ سچاہے میں ایک سکیس آ دی تھا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد رسول اللہ بھٹی خدمت کرتا تھا۔ جہا جزین پاڑاروں میں ٹرید و فروخت میں معروف رہج 108

كتاث بالمُحَقَّلَةُ لِدُ

سے اور انصار مال کی تگرانی کرتے رہے تھے۔رسول اللہ ﷺ فرمایا: کون اپنا کیڑا بھیلائے کا پھر بھے تن بودی کوئی بات نیس بھولے کا۔ش نے اپنا کیڑا بھیادیا تن کہ آپ ﷺ کیا بات کمل بوگ ۔ چرش نے اس چا درگ اپنے سینے سے ٹیٹا لیا اور اس کے بعد آپ ﷺ سے تی بھوئی کوئی بات ٹیس بھولا۔ بھاری کے الفاظ ہے جمی ہیں کہ الا جریرہ اپنا پیٹ بھر کر دسول اللہ ﷺ کے پاس تن چاتا تھا۔اور جب لوگ حاضر ٹیس بوتے تے تو بیا صر رہتا تھا اور جو با ٹیل لوگ یا ڈیس دکھتے تھے ہے یاوکر لیتا تھا۔

> مَنَاقِب سَيِّدَةِ النِّسَائِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سِيرة النسآء فاطمة الزهراء رضي الشُّعنها كمنا قب

يرون و المُوسَورِ بْنِ مَعْرَمَةَ رَضِي اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

ترجہ: حصرے سور بن خرصد شی اللہ حتما فرماتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ فرمایا: فاطمہ میرے جم کا کھوا ہے۔ جو چیز است اذیت دے چھے کی اذیت وی ہے۔

چِزاستادْ يت دے نصی کی اديت د تي ہے۔ (207) \_ وَ عَدْ نَ عَائِشَةُ وَمِنِي اللهُ عَنهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُ هُنَّةً فَاطِمَةً ابْنَتَهُ فِي شَكرَ اهُ الَّتِي

قُبِصَ فِيهَا فَسَازَهَا بِشَيْ فَبَكَت لُمْ دَعَاهَا فَسَازَهَا فَضَحِكَتْ قَالَت فَسَأَلَتُهَا عَن ذَٰلِكَ فَقَالَت سَازَى النّبِيُ فَهُ فَالْحَدَرْنِي اللّبِي اللّبِي فَهُ فَكَتْ مُ ثُمَّ سَازَى فَا حَبَرْنِي الّبِي سَازَى اللّبِي فَهُ فَكُلُتُ مُ فَلَم وَالْمُحَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٣١٢]، بخارى حديث رقم: ٢٣٢٥]

ترجمہ: حضرت ما تشرصد بقدر فی الله عنها فرماتی بین کہ نی کریم الله نے اپنی شیز ادی قاطم کو اس تکلیف کی مالت شی بلایا جس ش آپ شیخا و صال شریف بول اور ان کے کان ش کوئی بات فرمائی روورو نے لگیس مجر بلایا اور ان کے کان ش کوئی بات فرمائی تو و دھنے لگیس میں نے ان سے بیما جمالیج جھا تو انہوں نے کہا نی کریم شی نے جب میکی بار راز کی بات فرمائی تو فرمایا کہ: ش ای تکلیف ش وقات یا جائیں گا۔ شی رونے گی۔ دوبارہ آپ شیف نے راز کی بات فرما في توفرها يا: بمرسال بيت عن سبس پهليم ميرس پيجياً وَگُ عِين بِين كُلّ -

(208) ـ وَعْرِثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّعَنَهَا قَالَت: مَا رَأَيْثُ اَحَدًّا كَانَ اَشْبَهَ سَمَّا وَ هَدَّا وَدَلَّ وَكَلَامًا بِرَسُولِ اللهِ فَلَنَّ مِنْ فَاطِمَةً ، كَا نَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيه ، قَامَ إِلَيْهَا ، فَاحَذَ بِيدِها فَقَبَلَهَا وَاجلَسَهَا فِي مَجلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيهَا قَامَت إِلَيهِ فَاحَذَت بِيدِهِ فَقَبَلَنْهُ وَاجلَسَتْهُ فِي

(209) ـ وَ عَنْ سَيْدَةَ النِّسَائِ فَاطِمَةَ الزَّهُ هُرَائِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ النَّبِيُّ وَهُذِي مُنْ يُعَمِّنُونِ مِن قُوْمِ تَعِيدُوا الْمُتَقِيدِ مِن اللهِ عَنْهِ مَا اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ الل

تُوْضَيْنَ أَنْ تُكُونِلِي سَيِّدَةُ نَسَاتِي أَهْلِ الْجَنَّةِ رَوَ اهْ الْبَحَارِي [بعارى حديث رقم: ٣٦٢٣].

ترجمہ: سیدة النساء معرف فاطمة الزبراء وضى الله عنها سے دوایت ہے كدئى كريم الله في فرمایا: كيا آپ دائس خيس بوكر آپ جنت دالول كامورتون كى مرداد اين \_

ئىل بولىآپ چنى دانول قايمۇدى قامردارىيى ـ (210)\_ونىي <sub>د</sub>ورايمۇ غنھا ، قَالَ : يَا فَاطِمَةُ ، أَمَا تَرضِي أَنْ تَكُونِي مَنْهَدَةَ نِسَانِي الْمُؤْمِنِيْنَ

أؤنِسَآئِ هٰذِه الْأُمَّةَرُوَ الْمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٣١٣، ١٣١٢، ابن ماجة حديث رقم: ١٦٢١].

ترجہ: ایک دوایت شن اس طرح مجی ہے کفر مایا: اے قاطمہ کیا تم اس بات پر داخی ٹیس ہو کہتم تمام موشین کی مورد کی کم موشوں کی سروار ہو۔ مورد کی کام موشوں کی سروار ہو۔

مَنَاقِبُ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ كَتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

## أم المونين عائشه صديقة رضى الشاعنها كمناقب

(211) \_غرَّ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنامِ ثَلثَ لَيَالٍ جَاكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن رَجهكِ لَيَالٍ جَاكَ اللهُ اللهُ عَن رَجهكِ لَيَالٍ جَاكَ اللهُ عَن اللهُ عَن رَجهكِ فَإِذَا اللهُ عَن اللهُ عَن رَجه عَن اللهُ عَن رَجه عَن اللهُ عَن رَجه عَن اللهُ يَعْضِه رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٢٨٣] و حديث رقم: ١٢٥٥] و حديث رقم: ١٢٥٥]

ترجمہ: حضرت عائشرضی الشرعتها فرماتی ہیں کہ رسول الشہ اللّق نے فرما یا کہ: تم نین راتوں تک مجھے تحاب ش وکھائی جاتی رہی۔ میرے پاس ایک فرعتہ تحقیق میں رسٹھی کپڑے ہی لیٹ کر لاتا تھا۔ کہتا تھا ہے آب کی میری ہے۔ شی تہمارے پیمرے سے کپڑا بنا تا تھا تو وہ تم جوتی تھی۔ شی کہتا تھا کہ آگر سیا لشکی طرف سے ہے تو وہ ایسا کر ہی وے گا۔ تھر فکے السَّدَاد فَمَ فَلْفُلْتُ وَ عَلَيْهِ السِّلامُ وَرَحمَهُ اللَّهِ وَيَرَ كَافُهُ بَوَى مَا لَا اَرَى تُو يِلْدَرَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

ترجمد: حضرت عائشهرشى الشرعنها فرماتى بيرك ايك ون رسول الشرفظ في فرما يا: است ما تشراب بير بل بيل جمهيل ملام كم درب بين مش ف كها وطيه السلام ودمنة الشروي كان بارسول الشرّب و كم درب بين جوش ثمين و كم دس . (213) حق غرف أنس بن منال المسكمان و قال متبعث رَسُولَ اللهِ فَلِيَّ يَقُولُ : فَعَمْلُ عَالِيشَةُ عَلَى النّبَاتُ مِن كَفَافُولُ وَاللّهِ فَلِي مَنْ اللّهُ وَاللّهُ فَلِي مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

الْتِسَائِي كَفَصْلِ الْقُرِيْدِ عَلَىٰ سَأَلِّو الطَّعَامِ رَوَاهُ الْبُحَارِى[مسلم حديث رقم: ٢٩٩٩، بندارى حديث رقم: ٢٨٧٠ برمدى حديث رقم: ٣٨٨٠ إبن ما جد حديث وقم: ٢٣٨١].

ترجمہ: صفرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ ہی نے رسول اللہ ﷺ کوفرماتے ہوئے سنا: ما تکری فضیلت تمام مورتوں پرایسے ہے چیے ٹرید کی فسیلت تمام کھانوں پر۔

(214)\_وَعَنِ عُروَةً ١٤٠٠ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَقُولُ

كتاث الْعَقَائد

اَينَ اَنَا غَدًا ، حِرضًا عَلَىٰ بَيتِ عَائِشَةً ، قَالَت عَائِشَةً فَلَمَّا كَانَ يَومِي سَكَنَ رَوَاهُ البُخَارِى[بخارىحديثرقم:٣٤٣م]مسلمحديثرقم:٢٢٩٣].

ترجہ۔: محضرت عرود ﷺ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ ٹری ٹکلیف بیس سے تو آپ ﷺ از وارج مطبرات کے پاس برایک کی باری کے دن تشریف لا رہے تھے۔ اور فرماتے سے بی کل کہاں ہوں گا؟ عائشہ کے گھر بی رضیت درکھتے ہوئے ہیا بات ہو چھتے تھے۔ عائشہ شی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بیرادن آیا آتو آپ کوسکون طا۔

(215) - ق عَندُ قَالَ كَانَ التَاسُ يَتَحَرَّونَ بِهَدَايَا هُم يَومَ عَائِشَةُ قَالَت عَائِشَةُ قَاجَعِعَ صَوَاحِي إلى أَمْ سَلمَةَ فَقَلْنَ يَا أَمْ سَلمَةُ وَاللَّهِ أَنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّونَ بِهِذَا يَاهُم يَومَ عَائِشَةُ وَالنَّالَ يَدُ صَوَاحِي إلى أَمْ سَلمَةً فَقَلْنَ يَا أَمْ سَلمَةً وَاللَّهِ النَّاسَ ان يُهدُو اللَّيوحَيْثُمَا كَانَ أُوعِتُ اللَّعَيْرَ كَمَا وَالْيَوحَيْثُمَا كَانَ أُوعِتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

ترجمہ: حضرت عود و دیجہ می طریاتے ہیں کہ وقت حضرت عاضری الشرختها کے دن زیادہ سے زیادہ مذرا ہے جیجا کرتے ہے اس کہ میں الشرختها کے ایک الشرکت الشرکت الشرکت الشرکت الشرکت کے باس السرکے باس الشرکت الشرکت کے ایک الشرکت کے باس کی الشرکت کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے

(216) ـ وَعَرِثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ : اَيُنَ آنَا الْيُومَ ؟ اَيَنَ آنَا خَداً ؟ اسْتِيطَا تَحْ الْيُومِ عَائِشَةً ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَصَهُ اللهُ بُشِنَ سَحُرِى وَ نَحُوى كَرَوَ اهْصُدْلِم [مسلم حليث رقع: ٢٩٧ ، بخارى حديث رقع: ٣٤٧]\_

ترجہ: ام الموشن حضرت عائشہ مدیقہ رضی الله عنها فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ تبی میں منے، فرماتے منے میں آج ہیں آج کیاں ہوں گا؟ یہ بات آپ عائشہ کی باری کے دن کے انظار میں فرماتے منے، فرماتی ہیں جب میراون آ یا توانشہ کے اللہ اللہ جب کہ آپ میرے سینے سے کیک گائے ہوئے تنے۔

مَنَاقِب الْأَمَامِ حَسَن اللهُ

سیرناامام حسن الله کے مناقب

رِيعَانُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ يَاخُذُهُ وَالْحَسْنَ وَيَقُولُ (217)\_عَنْ اَسَامَةَ بِنِرَيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ۚ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهَ الْحَسْنَ وَيَقُولُ

، ٱللَّهُ هَ إِنِّي أُحِبُّهُ مَا أَفَا حَبُهُ مَا رُوَا الْبُحَارِي [بخارى حديث رقم: ٣٤٥٧]. توج معد معد مدار سرد من والشخرا في ترج من من كري هي جمه الرحم وكوكو ليتر تقوير في تر

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زیر رضی الشتھا فرماتے ہیں کہ نجی کریم ﷺ تھے اور حسن کو پکڑ لیتے تھے اور فرماتے خشروں سالٹ کا سالمان مذکر ان سرحت کرتا ہوا ، ہائی مجان بازیورہ فوال سرحت فرمانے

شے:اسالله شان دولوں سے مجت كرتا مول يو كى ان دولوں سے مجت فرما۔ (218) \_ ق عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَاتِقِهِ ، يَقُولُ:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُهُ فَأَحِبُهُ زَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٢٥٩ ، بخارى حديث رقم: ٣٤٣٩، ترمذى حديث رقم: ٣٤٨٣].

تومدی حدیث و هم: ۲۰۸۳ م. \*\* - • • • هند مدرد نظف از ۱۳۶۶ م. و ان کرکر کرهنگر کمیا هم در مربع کاردهای

ترجمہ: صفرت براہ منطفر ماتے ہیں کہ ش نے ٹی کریم بنتی کو دیکھا۔ حسن من کل شاآپ کے کندھوں پر تقے اور آپ بنتی فرمار ہے تقے: اے اللہ ش اس سے مجبت کرتا ہوں۔ تو مجی اس سے مجت فرما۔

(219) ـ وَعَلَىٰ آنَسِ ﴿ قَالَ لَمْ يَكُن آحَدُ آشَيَة بِالنَّبِي ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيْ رَوَاهُ الْبَخارِي وَكُذَا رَوْى التَّرْمَدِي عَن آبِي حُجَيفَةً ﴿ إِنجَارِي حَدِيث رَفَّم: ٣٤٥٣، ترمذي حديث

رقم: ۳۷۲۲,۳۷۲۱]\_

ر جمہ: حضرت انس الله فر ماتے بین کرمن من علی اللہ سے بڑھ کر نمی کر میم اللہ سے مشاہرت رکھنے والا کوئی میں تھا۔

مَنَاقِب الْإِمَامِ حُسَيْن اللهُ

سیدناامام حسین ایکے مناقب

(220) \_عَنَ يَعْلَى بِنِ مُوَقَدَّ قَالَ قَالَ وَسُولُ للْهِ اللَّهِ الْمُسَينَ مِتِي وَ آنَا مِن حَسَين ، آحَبَ اللَّهُ مَن آحَبَ حَسَينًا ، حَسَينًا ، حَسَينًا مِن أَوْ الْمَا اللَّهُ مَن آحَبَ حَسِينًا ، حَسَن قَ قَالَ اللَّهُ مَن آحَبَ اللَّهُ مَن آحَبَ اللَّهُ مَن آحَبَ اللَّهُ مَن آحَبُ اللَّهُ مَن آحَبُ اللَّهُ مَن آلَ مِنْهُ وَوَاهُ النِّوْ مَلِى [ترمدى حديث رقم: ١٣٥٩] الْمَعَون صَحيح قَ قَالَ فَلَي اللَّهُ اللَّهُ مَن وَ أَنَا مِنْهُمُ وَاهُ النِّو مَلِى [ترمدى حديث رقم: ١٣٥٨] وقال حديث رقم: ١٣٥٨] وقال حديث وقم ألَ فَلَي اللَّهُ عَلَي مَن وَ قَالَ فَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ مَن عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ مَن عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن وَ قَالَ فَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّه

(221) ـ وَ عَنْ سَلْمَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت: دَخَلْتُ عَلَى أَمِّ سَلَمَةَ وَهِي تَدَكِى ، فَقُلْتُ مَا يُنكِيكِ ؟ قَالَت رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ فَلَّ تَعْنَى فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحَيْتِهِ التُوَابَ ، فَقُلْتُ مَالَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟قَالَ: هَهِدْتُ فَتَلَ الْحُسَيْنِ آفِفَارَوَ الْمَالِّرِ مَلْى ] ترجمه: حصرت مللى رضى الله عنها قرماتى بين كه: ش أم ملئى كهاس كان وه ودوروس تمين سهر شركها آپ كو كون ى بات زلارى بي انبول في فرمايا: على في رسول الشي و واب على ديكما بي السيك مرمبارك پراورواڑھی مبارک پرخاک تھی۔ یس فے حرض کیا یارسول اللہ اللہ اللہ ہوا ہوا ہے۔ فرما یا: یس نے ابھی ابھی حسین کے آل کامنظرو یکھاہے۔

(222)- وَعَنْ اَنْسِ بِنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ أَتِي عَبَيدُ اللَّهِ بِنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَينِ ﴿ مَلَجُعِلَ فِي طَسْتِ ، فَجَعَلَ يَنكُتُ وَ قَالَ فِي حُسْنِهِ شَيئًا ، فَقَالَ أَنَسْ كَانَ ٱشْبَهَهُم بِرَسُولِ الله الله وَكَانَمَخُصُوبًا بِالْوَسْمَةِ رَوَاهُالْبُخَارِي [بخارىحلبثرقم:٣٢٣٨].

ترجمه: حمرت الس بن مالك عضفرماتے بین كرمبيدالله بن زياد كے ياس مسين عشاكا سرالا يا كميا۔ است ايك تحال يس ركها ميا۔وواس مرميادك وجيشر في لكاورة ب كوسن كى بارے يك كوئى بات كى حضرت الس الله في ماتے يى كدد مرتمام حاضرين يس سب سن ياده وسول الله فلك مشاعبت ركما تف ادراس بدوس كا خضاب الكاموا تعا-

مِن كُتُبِ الْمُرَوَ الْحِصْ: قَالَ الِامَّامُ زَينُ العَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ هَٰوُلَائِ يَبكُونَ عَلَيْنًا , فَمَن قَتَلْنَا غَيْرُهُمْ ؟ رَوَاهُ الطِّبَرسِي فِي الْإحْتِجَاجِ[احتجاج طرسي ٢/٢]] ، وَقَالَت زَيْنَبُ عَلَيهَا السَّلَامْ ، آتَبكُونَ أخِي! اَجَلْ ، وَاللَّهِ فَابَكُوا فَإِنَّكُم آخرى بِالنِّكَايُ فَابَكُوا كَثِيرًا وَاصْحَكُوا قَلِيْلاً ، فَقَد ٱبْلَيْتُهْ بِعَارِهَا وَمُنِيْتُمْ بِشَنَارِهَا ، وَٱثَّى تُوْحَشُونَ قَتَلَ سَلِيل خَاتَم النُّبُوَّةِ وَمَعدِنٍ الرِّسَالَة وَسَيِّدِ شَبَابِ اَهلِ الْجَنَّة وَوَاهُ الطِّبُوسِي فِي الإحتِجَاجِ [احتجاج طبرسي ٢/٣٠]\_

### روافض کی کتا بوں سے

المام زین العابدین علیه السلام نے فرمایا کہ بیاوگ جوہم پر دوتے ہیں بنو پھر پھیں ایکے علاوہ کی سے کیا ہے؟ حضرت زینب علیهاالسلام نے فرمایا: تم لوگ بیرے بھائی کوروتے ہو؟ ایسا ہی ہی۔روتے رہوتے مہیں روتے رہنے کی تعلیٰ چھٹی ہے۔ کثرت سے رونا اور کم ہسٹا۔ یقینا تم آئل چھیائے کے لیے رو کر ابنا کا نا پن چھیاتے مو جبكديد بيون تمهارا مقدر بن مكل ب- مرتم آخرى ني كے لخت جبر كے لل اغ آ نسوول سے كيے دعو سكتے ہوجو رسالت کا فزاندہاورالی جنت کے جواٹوں کا مردارہ۔ كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

فِي كُونِهِمَارَيحَانَتَارَسُولِ اللهُ ﷺ

(223) \_عَنُ أَسَامَةَ بِن زَيدِ قَالَ طَوْقَتُ النَّبِيَ اللَّهِ فَاتَ لَيلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَخَرَجَ النَّبِيُ اللَّهِ فَعَرَ النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ربيق صور موسسون على سيء موقع الموقع و المعلم و المعلم و المعلم و المعلم و المعلم و المناس و المناس و المناس و ا الله مناس المناس و ا الله مناس و المناس و ا

ترجہ: حضرت اسامہ بن از پورشی اللہ حنہا فرماتے ہیں کہ شی دات کوکی حاجت کے لیے ٹی کریم بھی کے پاس گیا۔ ٹی کریم بھی کھے تو آپ نے کوئی چیز کوٹی ہوئی تھی ہے شیں بھوٹین سکا۔ جب شی حاجت سے فارخ ہوا تو ش نے حراض کیا آپ بھی نے کہا افراد کھا ہے؟ آپ بھی نے اس پرسے کیڑا بٹا دیا۔ پیچھسن اور شسین آپ کی کمر پر شخے۔ آپ بھی نے فرما یا : پرودنوں میرے بیٹیے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ شیں ان سے مجت کرتا ہوں تو بھی ان سے مجت کرما اور اس سے بھی مجت فر ماجو بان سے مجت کرتا

(224) ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَلَمَا قَالَ سَأَلَهُ رَجُلُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْفُلُ اللَّهَاتِ ، فَقَالَ الْعَرَاقِ يَسْقُلُونَ عَنْ قَتْلِ اللَّهُ الْ وَقَدَّ قَتْلُوا ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ اللهِ قَلَ النَّبِيُ اللهُ هَمَا الْعَرَاقِ يَسْمُ وَلَمْ اللهِ 3 مِنْ اللهُ اللهِ قَالَ النَّبِيُ اللهُ هَمَا رَبِعُونَ اللهُ اللهُ وَقَدَ قَتْلُوا ابْنَ بِنْ اللهِ 3 مِنْ اللهُ اللهِ 3 مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

رَيحَانَتَاىَ مِنَ النَّهُ لَيَا رَوَ افَالْهُ خَارِى [بعارى حليث وقع: ۵۹۵۳،۳۷۵۳، ترمذى حديث وقع: ۳۷۷]. ترجمه: حضرت عبدالله من عمر رض الله تهما فرمات الله عماليك عمراتى آورى في مسئله يوجها كما حرام والا آوى تعمى ما دوسة واس كرفيكي عمم شيء آپ في فرمايد المرعمان تمكى كُلِّلَ كى بابت يوجيحة في حالا تكريدولو رمول الله عَلَى شيرا دى كر بيني كُلِّلَ مريكي المورسول الله عَلَى في فرمايا تعاكم بدولوں ويا ش ميرى خوشوايس و (225) و غرف غفية بن المحاوث هنداً وَرُعَا اللهُ عَلَى الْمَارِثُ هِلَهُ قَالَ وَلَيْتُ الْمَاكِورَ حَمَلُ المحسَنَ وَهُو يَقُولُ بِالْبِي

( 225) درة غرف عقبه بن الحارِب على الالمان اب بحرٍ حمل العسن وهو يعول إ شَهِنهُ بِالنَّبِي ﷺ لَيْسَ شَهِيهُ بِعَلِيّ وَعَلَىٰ يَصْحَكُ وَوَاهُ الْبَخَارِي [بحارى حديث رقم: ٣٥٥] ـ ترجمہ: حضرت عقید بن حارث دلل فرماتے این کدیش نے الدیکر کودیکھا کدانہوں نے حسن کواشار کھا تھا اور فرما رہے تنے میرے مال باپ قریان ہول یا لگل نی کریم اللہ پر گئے ہیں بطی پڑیس گئے اور کلی بش رہے تھے۔

(226) ـ وَ عَرْبُ عَلِمِ ﴿ قَالَ: الْحَسَنُ اَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَيْنَ الضَّدِرِ اِلَى الزَّأْسِ وَالْحُسَيْنَ اَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﴾ قَاكَانَ اَسْفَلَ مِن ذَٰلِكُ رَوَاهُ التِّرْمَذِى[ترمدى حديث رلم: 224هـ المُحدِيثُ صَحِيثِ

۔ ترجمہ: حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ: حس سے لکر مربک درمول اللہ اللہ کے مشابہ سے اور حسین اس سے بیچے بیچے دمول اللہ اللہ اللہ کے مشابہ ہے۔

مَنَاقِب سَيِّدِنَا مُعَاوِيَةً عَلَيْهُ

سيدنااميرمعاويه كصمناقب

يىن ئىر ئادىي ئىلىنىڭ (227)-غىن اېن،تڭرۇڭچەقال: سىمغىڭالتېنىڭگەغلى الْمِنْهِن، ۋالْخسنى إلى جَنْهِم يَنْظُورُ

إِلَى النَّاسِ مَوَّةً وَ اللَّهِ مَوَّةً ، وَيَقُولُ : إِنَّ ابْنِيَ لَهُذَا سَتِدْ ، وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَوَالْهُ الْبُحَارِيُ [بعارى حديث رقم: ٣٢٢٩ ، ٣٢٢٩ ، ٢٥٠٣ ، ١٠٩ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٢٢٢ ، ترمدى حديث رقم: ٣٣٧٣ ]\_

ترجمہ: حضرت الدیکرہ ﷺ بیک کہ بی کہ بی نے ٹی کریم ﷺ کوئی برفرائے ہوئے سنا، جیکہ سیدنا حسن آپ ﷺ کے پہلو پی شے، آپ ﷺ ایک موتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے اور ایک موتبہ ان کی طرف دیکھتے شے، اور فرمارہ شے: بیرا ہید پیٹا سروارہ، دہ وقت آئے گا کہ الشرق الی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دوگرد موں کے درمیان مسلم

ھے: بمرابی بینا سروارہے، وہ وفت اے 8 کہ القدافعال آئی ہے قدیسے سے سعمانوں سے دو سروبوں سے دو مہان میں کرائےگا۔ کرائےگا۔ (228) ہے ذینے اُم حَرَا م رَضِي اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا مَسْمِعَتِ النَّبِيَّ اللَّهِ يَقَافُولُ: أَوَّلُ جَنْيْسِ مِّنْ أَمْتِينَ

يَعْزُونَ الْبُحْرَ قَدْاَوَجَنِوْا ، قَالَتْ الْمُحَرَامِ: قُلْتُ : يَارَمُولَ اللّٰهِ آنَافِيهِمْ ؟ قَالَ: الْتِفِيهِمْ ، ثُمَّ قَالَ يَغْزُونَ الْبُحْرَ قَدْاَوَجَنِوْا ، قَالَتْ الْمُحَرَامٍ : قُلْتُ : يَارَمُولَ اللهِ آنَافِيهِمْ ؟ قَالَ : النَّفِيهِمْ يَارَمُولَ اللهُ النَّبِيّ ﷺ: آوَلُ جَيْشِ مِنْ أَمْتِينَ يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُوزَ لَهُمْ ، فَقُلْتُ : انَافِيهِمْ يَارَمُولَ اللهُ

كِتَابُ الْعَقَائِدِ

قَالَ: لَا رَوْاهُ الْبُخَارِي [بخارى حديث رقم: ٣٩٢٣] شرح السنة حديث رقم: ٣٤٣١، دلائل النبوة للبيهقي

۱/۳۵۲] قال المهلب: فيه منفية لمعاوية على كما في فتح البارى. ترجم: حضرت أنم حمام رضى الشمنيا في مان يمرى احت كا يمالا

رجہ: معرت من مرار من الدسميا موان ين دين من الدين وراح من الدين من ميران من الدين الدين من ميرون من الدين الدي لفكر جسندر پار جهادكرے كا ان پرجنت واجب بے أنم حرام فرماتى بين كري من في موض كيا يارسول الله كيا ياس الله كي م يس شائل مون؟ فرما يا: تم ان بس شائل مو ، محر في كريم فلك في في قرف ايا: ميرى امت كا يهدائشكر جو قيمر كهم پرملد

يس شال بون؟ فرمايا: تم ان بس شال بو - محر في كريم الله قص قرمايا: ميرى امت كا پهلاهل جو قيم رح تم رپر صله كر سكاان كى مغرت بوگى ـ يس نيم فرق كياء يارمول الله الله يا يان بي شال بون ؟ فرمايا تجيس \_ (229) ـ عَرْفُ النّب ان مَالِك بِ اللّهِ عَنْ خَالَيْهِ أُمّ حَرَّ الْعِبْدَ وَلْمَحَانَ فَالَثُ: نَامَ النّبي فَالْاَيْقِ مَا

عِنْدُنَا, لَمُ اسْتَيْقَطْ يَتَمَسَمْ, فَقُلْتُ: مَا اَصْحَكَ كَ؟ قَالَ: أَنَّاسَ مِنْ اَمْتِي غُرِ طَوْ اعْلَى اَيْرَ كَبُونَ هَلْمَا الْمَعْوَ اللهُ الْمَعْوَ اللهُ الْمَعْوَ اللهُ الْمَعْوَ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعِوَّةِ ، قَالَتْ قَادُ عَاللهُ اللهُ الْمَعْوَلِي مِنْهُمْ ، فَدَعَالَهَا ، فَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ۮٙٳؠٞڎٚڸٟؿڒۛػؽۿٲڟٞڞٙڗؘڠؿٛۿٲڟٞڡٵۜڎؾ۫ٞڒۊٲۿٲڷ۫ڽ۫ڂٙۅێ[يخارىحديث وقم: ٢٨٨٨م، ٢٧٨٩م، ٢٧٩٩م، ٢٨٩٥م، ٢٨٩٥م، ٤٨٨٤م، ٢٨٩٣م، ٢٨٩٩م، ٢٨٩٩م، ٢٨٩٣م، ٢٨٩٣م، ١٥٠٥مسلم حديث وقم: ٣٩٣٣م، ٣٩٣٥م، وواؤد حديث وقم: ٢٣٩٩م، ٢٣٩٩م، ترمذي حديث وقم: ٣٣٥مم إن سائي حديث وقم: ٤١١م ٢٢١م، ١١١م، ابن ماجة حديث

دقہ: ۲۷۷۱ مدر حالسنة حدیث دفعہ: ۳۳۷۳ یو قد ام حوام بزود النحاص والعام الی هده الاہام ترجمہ: حضرت الس بن ما لک شاہ بنی خالداً مرحام منتو ملحان سے دوایت کرتے ہیں ، انہوں نے فرما یا کہ ایک دن نجی کریم ﷺ نے ہمارے ہاں تیلول فرما یا ، پھر مسمور کے جوئے ، علی نے حوش کیا آپ کس وجہ سے ہے؟ فرما یا: میری امت کے پچھولگ میر سے سامنے پیش کیے گئے جنہوں نے اس میز سمندر کوجوں کیا ہیے یا دشاہ فکر دوبارہ سو انہوں نے حوش کیا اللہ سے دعافر مائی ، پھر دوبارہ سو کے دوبارہ سے کہ دوبارہ سو کے دوبارہ سے کی دوبارہ سو کے دیا کہ انہوں نے پہلے کی طرح حوش کیا ، آپ شکانے ای طرح جواب دیا ، انہوں نے عرض کیا دعا

ہمراہ جہاد پر ممتن ، یہ پہلانشکر تھا کہ مسلمانوں نے معاویہ کے ہمراہ سمندرکو عبور کیا، جب دہ لوگ قافلوں کی صورت میں والی بوئ توشام میں قیام کیا، ام حرام کے قریب جانور کولا یا گیا تا کدائ پرسواد ہول، جانور نے انہیں گراد با اوروہ

(230) عَرِ ابْن أَبِي مُلَيْكَة اللهِ قَالَ: أَوْتُو مُعَاوِيَةُ بُعُدَا أُعِشَا يَ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلَىٰ لِابْن

عَبَاسٍ ، فَاتَى ابْنَ عَبَاسٍ ، فَقَالَ: دَعُهُ فَانَهُ صَحِبَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْبُحَارِي [ المحارى حديث

ترجمہ: حضرت ابن ابی ملیکہ ﷺ فرماتے ہیں کہ معاویہ نے عشاہ کے بعد ایک وتر پڑھا، ان کے پاس حضرت ا بن عماس کے آ زاد کردہ غلام موجود متے ، وہ این عماس کے پاس مجتے ، انہوں نے فرمایا: معاویہ کو پکھی نہ کووہ

(231)\_عَنِ الهَوْ اَبِينَ مُلَيَكَةُ عَنْهُ : قَيْلَ لِالهِنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ فِي اَمِيْرِ الْمَؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةً ، فَإِنَّهُمَا أَوْتُرَالاً بِوَاحِدَةٍ، قَالَ: إنَّهُ فَقِيْهُ زَوَاهُ الْبَخَارِيْ [بخارى حديث رقم: ٣٤٧٥]\_

ترجمه: حضرت ابن الى مليك ولل فرات بن كدابن عباس عد كما كيا كدا مير الموثين معاوير وسجما مي وومرف

ايك وتريز سے بال ، آپ ان فرما يا: ب قل د و نقيم

(232)-غــٰبِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مْعَاوِيَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَصَّرَتُ عَنْ رَسُؤلِ اللَّهِ ﷺ

بِمِشْقَص رَوَ اهُ الْبُخَارِي [بخارى حديث رقم: ٢٥٠٠ م مسلم حديث رقم: ٣٠٢٢,٣٠٢ م، ابو داؤ دحديث رقم: ٢ • ١٨ ، ٣ • ١٨ ، مسند احمد حديث رقم: • • ٩ ٧ ، المعجم الكبير للطيراني حديث رقم: ٣٠٣٨ ،

# 14+0P2 | 14+0P2 | 14+0P3 | 14+0P4 ترجمه: حضرت ابن عهاس المعصرت امير معاويد الله عدوايت كرت اين كدانيول في فرمايا: يس في في

ك ذريع رسول الش 為ك بالمبارك تراشى

كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ 119

فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَاسٍ مَابَلَغَنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مَعَاوِيَةَ فَقَالَ: مَا كَانَ مَعَاوِيَةُ عَلَىٰ رَسُوَ لِ اللهِ عَلَىٰ مَعَاوِيةُ مَعَاوِيةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَعَاوِيةُ مَعَاوِيةُ مَعَاوِيةُ مَعَادِينَ المعجم الكبير للطبر انى حديث رقم: ١٩٥٣ ، المعجم الكبير للطبر انى حديث رقم: ١٩٥٣ ، السنة للخلال: ٦٨٣ وقال الخلال اسناده ضعيف] \_ شَوَاهِذَهُ كَتِيرَةُ و كذا روى عن محمد بن سيرين واسناده صحيح كما في السنة للخلال: ٢٤٥٧

ترجہ: حضرت این مہاس کھفرہاتے ہیں کہ معاویہ نے جھے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ کھنے کو بالوں میں مشتص ( فیٹی) سے قصر کرائے ہوئے و یکھا، ہم نے ابن مہاس سے اپر تھا کریہ بات ہم تک معاویہ کے سواہ کی کے ذریعے فیس کیٹی بھوائہوں نے قرمایا: معاویہ رسول اللہ کائی بربہتان لگائے والائیس تھا۔

(234) ــ عَــــــــ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ لَا يَنْظُوْوْنَ الىٰ آبِى سَفْهَانَ وَلَا يَقَاعِلُوْنَهُ, فَقَالَ لِلنَّبِي اللَّهُ يَا لَهِيَّ اللَّهِ ثَلَاثَ اعْطِينِهِنَّى قَالَ: نَعْمُ، قَالَ: عِنْدِى اَحْسَنُ الْعَربِ وَاجْمَلُهُ، أَمْ حَيْبَةَ بِنْتُ آبِى سَفْيَانَ ، أَزَوِجُكُهَا ، قَالَ: نَعْمُ، قَالَ: وَمَعَاوِيَةً ، تَجْعَلُهُ كَاتِباً بَيْنَ يَدْيُكَ ، قَالَ: نَعْمُ ، قَالَ: وَثُوْمِوْنِيْ حَتَّى اَقَاتِلَ الْكُفَّارَ ، كَمَا كُنْتُ اقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: نَعْمُ رَوَاهُ

هُسُلِّم[مسلمحديث رقم: ٩ ٣٠٠]، ابن حان حديث رقم: ٩ ٢٠٤]. ضجنخ

ترجہ: حضرت عمداللہ ابن عماس عضفر استے بین کہ مسلمان ابوسفیان کی طرف ٹیس دیکھ رہے ہتے اور نہ ہی انہیں بھارے شعبے انہوں نے ٹی کریم فیٹنا سے حوش کیا: یا ٹی اللہ، چھے تین چیزیں وے دیجے برفر مایا خیک ہے۔ حرض کیا میرے پالی حرب کی مسلمان دچیل بیٹی ام حدید بہت افی مفیان ہے، شن اسے آپ کے تکان شن و بتا ہوں ، فر ما یا خمیک ہے۔ حرض کیا معاویہ کو اپنا کا تب بنا گیس ، فر مایا خمیک ہے۔ حرض کیا جھے امیر بنا دیں تا کہ میں کافروں کے خلاف جنگ کروں جیسا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا تھا ، فر مایا خمیک ہے۔

 كِتَابَ الْعَقَاثِدِ \_\_\_\_\_

لقلتم هذا المهدى [السنة للخلال: ٩ ٢ ٢ وقال اسناده ضعيف]\_

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن عمیرورسول اللہ بھی ہے محاب میں سے بھی نی کریم بھی سے روایت کرتے ہیں کد آپ بھی نے معاویہ کے لیے دعافر مائی: اے اللہ اسے ہدایت ویتے والا ، جدایت والا بیٹا ، اور اس کے ذریعے سے ہدایت

, ,

(236) ـ عَرْبُ إِنِي إِذْ رِيْسَ الْحُوْلَانِيَ قَالَ: لَمَّاعَزَلَ عُمَرُ لِمَا الْحَطَّابِ عُمَيْرَ لِمَ سَعْلِمَ عَنْ جَمْصٍ، وَلَى مَعْوِيَةً، فَقَالَ النَّاسُ: عَزَلَ عُمَيْراً وَوَلَى مَعَاوِيَةً، فَقَالَ: عُمَيْر لَاتُذْكُرُ وَالْعَاوِيَةُ اللَّهِ عَنْوِ، وَقَالَ النَّوْمَلِكُ وَالْعَالِيَةُ اللَّهِ بَعْنِوٍ، فَإِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَّ الحَدِيهِ وَوَالْهُ التَّوْمَلِكَ [ لرمدى حديث رقيد به رَوَالْهُ التَّوْمَلِكَ [ لرمدى حديث رقيد به رَوَالْهُ التَّوْمَلِكَ [ لرمدى حديث رقيد به رقيد اللهُ اللّهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت ادر لیس خولائی فرمائے ٹیل کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے عمیر بن سعد کو عمل کی امارت سے بنا یا اور معاوید کا دیا ہے۔ حضرت عمیر نے فرمایا: معاوید کو ایسے بنا یا اور معاوید کو کا دیا ہے۔ حضرت عمیر نے فرمایا: معاوید کو ایسے الفظوں سے یاد کرو، میں نے رسول اللہ الفظائو فرمائے ہوئے سنا ہے: اے اللہ اسکے ڈریعے سے لوگوں کو ہمایت

(237) ــ عَرِبِ الْمِوْبَاصِ إِنِ صَارِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسَوْلَ اللَّهِ الْقَائِقُ يَقُولُ: ٱللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِوالْعَذَابَ رَوَاهُأَ حُمَدُ وَالِنْ حِبَّانَ [مسندا حمد حديث رقم: ١٥١ م مان حديث و حديث رقم: ١٢٠ م. السنة للخلال: ٢١ كا\_قال الخلال استاده ضعيف

ترجمه: حضرت عرباض من ساربي فرات بين كديش في رسول ولله الملك وقد مات وسط سنا: اس الله معاويدكو

ترجمہ: محضرت عرباس بن سارمیر ماے ہیں نہ ہی ہے وسوں الله است و مرباہ ہوت منا واسے اللہ معاومیرو

(238) ـ غرف نعيم ابن أبئ هذه عَنْ عَقِه قَالَ: كُنْتُ مَعْ عَلَى بِصَفِينَ فَحَصَرَتِ الصَّلَاةُ فَاذَنَّا وَاذَنُوا ، وَاقِمْنَا فَاقَامُوا ، فَصَلَّيْنَا وَصَلَّوا ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا الْقَعْلَى بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ لِعَلِيَ جِيْنَ انْصَرَفَ : مَا تَقُولُ فِي تَعَلَانًا وَقَتَلاهُمْ ؟ فَقَالَ مَنْ قُتِلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ يُرِيْدُ وَجْهَ اللهِ وَاللّمَارَ الآخِرةَ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ رَوَا فَسَعِيدُ ابْنُ مَنْصُورً [سنرمعيدين متصور القسم الثاني من المجلد الثالث حديث كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_

رقم:٢٩ ٢٨]\_صَحِيْحْ سَيَاتِيْ شَاهِدُهُ

ترجمہ: حضرت نیم بن الی ہندا ہے بچاہے دوایت کرتے ہیں کے قرمایا: شن جنگہ صفین شن صفرت کل کے ساتھ قعا ، نماز کا وقت آعمیا، ہم نے بھی اذان دگی ادان دگی اور مخالف کشکر نے بھی اذان دگی، ہم نے بھی اور انہوں نے بھی

ا قامت کی، ہم نے بھی نماز پڑھی اور انہوں نے بھی نماز پڑھی، پھر بھی والمیں پیانا تو ہدارے اور ان کے درمیان جنگ جاری تھی، جب حضرت علی والمی ہوئے تو ش نے عوش کیا: حاری طرف سے آل ہونے والوں اور ان کی طرف سے فتل ہونے والوں کے بارے شن آپ کیا فرمائے جی آتو فرمایا: حاری طرف سے اور ان کی طرف سے جوشش مجی الشدی رضا کی فاطر اور آفرت کے تھرکی فاطر آل ہوا وہ چنتی ہے۔

(239) عن آبى وَائلِ عَنْ عَنْهِ وَبَيْ شُرَحْيِتْلَ الْهَمْدَ الِي وَلَمْ أَزَهْمُدَ الِيَاكَانَ اَفْضَلَ مِنْهُ وَفُلُكُونَ اللّهُ مُذَا لِيَ وَلَمْ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا بن مُنْضُوْدٍ وَ ابْنَ أَبِي شَيْنَةَ آرسن معيد بن منصود حديث رقع، ٢٩٥٥ ، المصنف لا بن ابي شبية ٢٨/٢٢ . ترجمه: حضرت واکن فرمات بين که ش نے صفرت عمرو بن شرحیل بهدانی تالتی سے افضل کوئی بهدائی فیمی و میکھا۔ راوی فرماتے بین که بش نے لاچھا کیا سروق مجی ان کے جسر فیمن شقے قرما یا سروق مجی فیمن سقے۔ عمرو بن شرحیل فرماتے بین که بش نے جنگ و مفن بش حصد لینے والوں کے بارے بش خوب فورکیا کہ فریقین بش سے افضل

کون ہے۔ یس نے اللہ کریم سے عوش کیا کہ بیری راہنمائی فرمائے جس سے بیری کملی ہوجائے۔ بیجے نواب میں وکھایا گیا کہ بچھ افل مشین کے ہاس جنت میں لے جایا گیا۔ یس حضرت علی کے ساتھیوں کے ہاس بیجی محیا جو مہر باخ \_\_\_ کِتاب الْعَفَائِدِ \_\_\_\_\_ کِتاب الْعَفَائِدِ \_\_\_\_\_ کِتاب الله شرکیا دیگور یا ہوں۔ آپ لوگ تو وی بیں جنہوں \_\_\_ شما اور چلین خبروں کے پاس موجود تقے۔ ش نے کہا سحان الله ش کیا دیگور یا ہوں۔ آپ لوگ تو وی بیں جنہوں نے ایک دوسرے کول کیا تھا۔وہ کہنے گئے ہم نے اپنے رب کورؤف اور دیم یا یا۔ پس نے کہا کلاع اور حوشب والوں

لین حضرت امیر معاوید کے ساتھیوں پر کیا گزدی؟ انہوں نے کہا وہ تیرے سامنے موجود ہیں۔ میں ادھر کو بڑھا تو سامنے ایک قوم تھی جو سبز باغ میں اور چلتی شہروں کے پاس موجود تھی۔ میں نے کیا سجان الشدمیں کیا دیکھ رہا ہوں۔

آ پاوگ تو وی میں جنہوں نے ایک دوسرے کو آل کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے رب کوروَف ادر جیم یا یا۔ میں نے کہااہل نہروان پر کیا گزری؟ انہوں نے کہاوہ شدت میں پڑے ہیں۔

(240) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمّ قَالَ: قَالَ عَلِيْ ﴿: تَتَلَاىَ وَقَتَلَىٰ مُعَاوِيَةَ فِي الْجَنَّةِ رَوَاهُ الْطَبْرَ الْنِي [المعجم الكبير للطبراني حديث رقم: ٣٠٥ ١ ، مجمع الزوائد حديث رقم: ٢٥ ٩ ١]. قَالَ الْهَيْقِينُ <u>ۇر</u> جَالْمُۇڭِقُۇ اۇلجى بَمْضِهِمْ خِلَاڤ

ترجمه: حضرت يزيد بن اصم فرمات بين كد عضرت على الله في فرما يا: ميرى طرف سفّل مون والے اور معاويد ک طرف سے قل مونے والے جنت میں ہیں۔

(241)\_حَرْثِ قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِلْمُمَنِ: يَا آبَا سَعِيدٍ، إِنَّ هَٰهُنَا نَاسَا يَشْهَدُونَ عَلَىٰ مَعَاوِيَةَ اتَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، قَالَ : لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَا يُنْدِيْهِمْ مَنْ فِي النَّادِ؟ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبُرِّ فِي

الْإِسْتِيْعَابِ[الاستيعاب،صفحة ٢٤٩].

ترجمه: حضرت قاده فضفرات بن كدش في سيناهن سوج جمانات ابوسعيد يهال كجولوك إلى جومعاويكو جبنی کیتے ہیں،انہوں نے فرمایا:اللہ کی ان پر لعنت ہو، اُٹین کیا خرجبنم میں کون ہے؟

(242) ـ عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ قَالَ سَيْلَ عَلِيٌّ هُمَّ عَنْ أَهْلِ الْجَمَلِ أَمْشُو كُوْنَ هُمْ؟ قَالَ مِنَ

الشِّرْكِ فَرُوا قِيلَ أَمْنَافِقُونَ هُمْ؟ قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلا قِيلَ فَمَا هُمْ؟ قَالَ

إلحُوَ انْنَا بَغُوا عَلَيْنَا رَوَاهُ الْبُيْهَقِي[السن الكبرى للبيهتي ٥/١٤٣]. الْحَدِيثُ صَحِيخ وَتائيلُه في كُتُب

ترجمه: الإخرى فرمات إلى كدهفرت على الله على الماجل كوباد على إديها ممياء كياده مشرك إلى؟ فرمايا:

\_\_\_\_ کِتَاب العَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ کِتَاب العَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ کِتَاب العَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ 123 \_\_\_\_\_\_ ووقت \_\_\_\_\_\_ ووقت \_\_\_\_\_\_ ووقت \_\_\_\_\_ کِتَاب المجدود والتي المجد

ين ؟ فرمايا: بمار ، بعمائى بين جنبول نے بمارے خلاف بغاوت كى ہے۔

(243)\_عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الْأَعَنْهُمَا قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَطْلُبُوْ ا بِدَمِ عُثْمَانَ لَرْجِمُوْ ا بِالْمِجَارَةِ مِنَ السَّمَاّيُ رَوَاهُ الطُّيُوَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَالْأَوْسَطِ[المعجم الكبير للطبراني حديث

رقم: ٢٠ ١ ، المعجم الاوسط للطيراني حديث رقم:٣٣٥٣ ، مجمع الزوائد ٩/٩٨ وَقَالَ : رِجَالُ الكَبِيْرِ رِجَالُ الْصَّحِيْح].

ترجمه: حضرت عبدالله بن عباس رضي الشرعنها فرباح بي كه: اگرلوگ عفرت عثان في كفون كابدله ما تكتے تو ان پرآسان سے پھر برسائے جاتے۔

قال الامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه في حليث ابن عمرﷺ ما رايت احدا بعد رسول قيل لاحمدابن حبل هل يقاش باصحاب رسول الله احد قال معاذ الله قيل فمعاوية افضل من عمر بن

عبدالعزيز؟قال اىلممرىقال النبي عير الناس قرني [السنة للخلال: ٢ ٢ ٢ وقال اسناده صحيح]\_

التَّائِيُدُمِنَ الرَّوَ افِض

روافض کی کتب سے تا ئید (١) ـ عَنْ عَلِيّ عَلَيهِ السَّلَا مُ إِنَّا لَمْ نُقَاتِلُهُمْ عَلَى التَّكُونِيرِ لَهُمْ وَلَمْ نُقَاتِلُهُمْ عَلَى التَّكُونِيرِ لَنَا لَكِنَّا

رَ أَيْنَا إِنَّا عَلَىٰ حَقَّ وَرَأُوْ الْنَّهُمْ عَلَىٰ حَقِّ [قربالامناد٥٠/١].

ترجمه: حضرت على عليه السلام سے دوايت ہے كەفر مايا: ہم أثيش كا فرقر اردے كران سے جنگ فيمس لار ہے اور نہ

ى اس كيازر بين كريهم كافرقراروية إلى ، بلد عاد عنال كمطابق بم حق يرين اوراك خيال کےمطابق وہ حق پر جیں۔

(٢)\_ إِنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامْ لَمْ يَكُنْ يُنْسِبُ أَحَدًا مِنْ أَهُلِ حَرْبِهِ إِلَى الشِّرْكِ وَ لَا إِلَى التِّهَاقِ

كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

وَلَٰكِنْ يَقُولُ هُمُ اخْوَالْنَا بَغُوْ اعْلَيْنَا [قربالاسناد٥٣/١].

ترجمه: حضرت على عليد السلام الهي خالفول كوندى مشرك محصة تصاورندى منافق، بكدفر مات تصرير ماري

بمائی بیں جوہم سے بغاوت پراتر آئے ہیں۔

(٣) \_ وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَكَانَ بَدَئُ أَمْرِنَا أَنَّا الْتَقَيْنَا وَالقُّومُ مِن آهلِ الشَّامِ , وَالظَّاهِ وَ أَنَّ وَبَنَا

وَاجِدْ، وَنَبِيَنَا وَاجِدْ، وَدَعَوَتَنَا وَاجِدَةً، وَلَا تَستَزِيلُهُم فِي الإيمَانِ بِاللهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ، وَلاَ يُستَزِيدُونَنَا، اَلاَمرُ وَاجِدْ إِلَّامَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِن دَمِ عُثْمَانَ، وَنَحنُ مِنْهُ بَرَائ -

۔ ترجمہ: آپ علیہ السلام نے فرمایا: بات اس طرح شروع ہوئی کہ تمانا اور شام والوں کا آ مناسما منا ہوا اور ظاہر ہے ہمارار ہے گی ایک تفاء ہمارا کی بھی ایک تفاء ہماری دعوت کی ایک تھی ، ہمارا دعوثی پٹیس تفاکر ہم اللہ پرایمان لانے اور اس کے رمول کی تصدیق کرتے شرب ان ہے بہتر ہیں اور نہ بی وہ ایسا دعوی کرتے تھے معاملہ موقیصد برابر تفاء اعتماد ف صرف مثان کے فون کے بارے شرب تفاا در ہم اس عمل ہے تھے وور تھے۔

ذِكُرُ خَيرِ التَّابِعِيْنَ أُوِّيْسِ الْقَرَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

خیرا<sup>ن بعی</sup>ن حضرت اولیس قرنی علیه الرحمه کے مناقب

(244)\_عَنِ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِﷺ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ حَيرَ التَّابِعِينَ رَجًا نَقَاأً لَلْهُ أَنْ سَدَ لَهُمَ الدَّفَةَ كَانَ يُوسَاطَ فَهُمْ وهُ فَأَسْتَعْفُونُ لَكُمْرَةَ الْهُمِسلم

رَجُلُ يُقَالُ لَهُ أَوْ يَسْ وَلَهُ وَالِدَهُ وَكَانَ بِهِ بِيَاضَ فَمُؤوهُ فَلْيَسْتَغْفِرَ لَكُمْ رَوَاهُ مُسلِم [مسلم حديث رفم: ١٩٣٩].

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب ﷺ فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہتا ہیں میں سب سے افضل وہ فض ہے ہے ادیس کہا جاتا ہے۔ اورائکی ایک والدہ ہے۔ وویرس کا مریض و چکا ہے۔ اس سے اپنے لیے استعفار کرانا۔

(245)\_وَعْنِ أَسْيرٍ بنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بَنَ الْخَطَابِ ﴿ إِذَا آتِي عَلَيهِ إِمَدَا وَأَهْلِ الْيَمْنِ سَأَلُهُمَ أَفِيكُمْ أَوْيُسُ بنَ عَامِرٍ ؟ حَتَّى آتِي عَلَىٰ أَوْيِسِ فَقَالَ أَنْتَ أَوْيُسُ بْنَ عَامِرٍ ؟ قَالَ نَعْمَ,

قَالَ مِنْ مُوَ ادِثْمُ مِنْ قَرَنِ؟قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَكَانَ بِكَ بَرَصْ فَبَرِئْتَ مِنْدُ إِلَّا مَوضع دِرْهُم؟قَالَ نَعَمْ، قَالَ لَكَ وَالِدَهُ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ مَعِعْتُ رَمِنُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَوْيُسْ بُنْ عَامِر مَعَ إهْدَادِ ٱهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادِثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ، كَانَ بِهِ بَرَصْ فَبَرِئَ مِنْ اللَّهُ مَوضِعَ دِرْهَم ، لَهُ وَالِدَةُ هُوَ بِهَا

بَرْ ، لَو اقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَهُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ ، فَاسْتَغْفِر لِي ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ آيْنَ ثُرِيْدُ؟ قَالَ الْكُوفَةَ ، قَالَ أَلَا آكْتُب لَكَ إلى عَامِلِهَا ؟ قَالَ أكون في غَبَرَ آي

النَّاس آحَبُّ إِلَيَّ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٣٩ ]\_

ترجمہ: ﴿ حشرت أُسِرِين جابِرفُر ماتے بين كدعمر بن خطابﷺ كے ياس جب الى يمن كي لمرف سے الداد آتى تھی تو ان ہے یو چھتے تھے کہ کیاتم لوگوں میں اولیس بن عامر ہے؟ حتیٰ کہ ایک دن اولیس سے ملا قات ہو ہی گئی اور فرما یا کیاتم اولیں بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں قرما یا کیا آپ قبیلہ مراد سے ہیں اور پھر گاؤں قرن سے الى ؟ انبول نے كها بال فرما يا كيا تهيس برص كى بيارى تقى فهرتم اس سے تليك مو كئے سوائے ايك ورهم كى جگه كى؟ انہوں نے كما بال فرما يا كيا تمبارى والده زعره ہے؟ انہوں نے كيا بال فرما يا ش نے رسول الله الله فرماتے ہوئے منا ہے کہ تمبارے یاس اولیس بن عامرالل یمن کی کمک کے ساتھ آئے گا۔ وہ قبیلہ مرا واور گا دُن قرن سے ہے۔اسے برص کا مرض تھا مجروہ اس سے ٹھیک ہو کیا سوائے درہم برابر جگد کے۔اسکی والدہ موجود ہے اور وہ اس سے بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہدو ہے تو اللہ اسکی قسم کو ضرور بورا کروے گا۔ اگرتم اس سے استنقاد کرائے کی استطاعت رکھوتو ضرور استنقار کراؤ۔ لبذا اب تم میرے لیے استنفاد کرد۔انہوں نے عمر کے لیے استنفاد کیا۔ پھران سے عمر نے فرما یا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کوفہ کا ارادہ ہے۔عمر نے فرما یا کیا ٹس آ پ کے لیے وہاں کے عامل کے نام خطاکھ دوں؟ انہوں نے کہا میں خاک تھین لوگوں میں رہنا پیند کرتا ہوں۔

فَضْلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ آبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ

امام اعظم الوحنيفه رحمة الله عليه كي فضيلت

(246) عن أبى هزيرة قَدَّقَ قَالَ كُتَا جُلُوساً عِندَ النَّبِيّ قَقَ فَانْزِلَتْ عَلَيهِ سُورَةَ الْجُمْعَةِ
وَآخَرِ ينَ مِنهُمْ لَمَّا يَلْحَقُو ابِيمَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ فَلَمْ يَرَاجِعُهُ حَتَّى سَأَلَ فَكَانًا ،
وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيّ، وَضَعَرَ مَن لُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى صَلَمَانَ ، فَمَ قَالَ لُو كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ اللَّهُ يَنَا
لَتَالَهُ رِجَالُ أَو رَجُلُ مِنْ هُؤُلَائِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُحَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٣٩٨، بعارى حديث

رقم: ۵۹۳۸، ترمدی حدیث رقم: ۳۹۳۳]

بَابُالْمُغْجِزَاتِ

مجزات كاباب

فِي جَمَالِهِ وَنُزُهَتِهِ ﷺ

آپ ﷺ کے حسن وجمال اور نفاست کابیان

(247) ــ عَـــُ مُحَمَّدِ بِنِ جُنِيرِ بِنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ هِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أنَا مُحَمَّدُ وَ أَنَا أَحَمَّدُ رَوَاهُ مُسْلِمٍ وَالْبُخَارِي وَمَرَّ الْحَدِيثُ [مسلم حديث رقم: ٢١٥، بعارى حديث رقم: ٣٨٩٠]

ترمذی حدیث رقم: ۴۸۲۰]...

ترجمہ: حضرت جیر بن مطعم ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے فرمایا: بیں مجمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ بیکمل مدین میلیکرز ریکل ہے۔

كِتَابُ الْعَقَائِدِ

ترمذى حديث رقم: ٣٦٣٣]\_

(248) ـ وَقَ الْ الْحَسَّانُ اللهِ

# وَشَقَ لَهُ مِنْ اِسْمِهِ لِيجِلُّهُ فَلُوالْعَرْشِ مَحْمُوْ ذَوَ لِهَ لَمْحَمَّذُ

[ديوان حسان بن ثابت قافية الدال تفسير اليقوى: ٣٥٨/ ا وغير وتحت مَا مُحَمُّنُ الَّارِ سُول الآية]\_

ترجمہ: صفرت صان بن ثابت ﷺ فرائے ہیں کہ : اللہ تعالی نے آپ ﷺ کے نام کواپنے نام سے مشتق فرمایا ہے تاکہ اس نام کوجلاء بھٹے مرش کا ما کئے مود ہے تو ہیگھ ہیں۔

(249) ـ وَ قَالَ ابْنَ قُنِيَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَمِن إِعْلَامِ نُبُوِّيهِ اللَّهِ لَمْ يَسَمَّ اَحَدُ قَبَلَهُ بِاسْمِهِ صِبَانَتُ مِنَ اللهِ لِهِذَا الْاسْمِ كَمَا فَعَلَ بِيَحْيُ ابْنِ زَكْرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ إِذْ لَمْ يَجْعَلُ لَهُ مِن قَبلُ سَمِيًّا رَوَاهُ ابْنُ الْجُوزِي فِي الْوَفَا [الرفام ١/١] ـ

ترجمہ: انن تتیبہ علیہ الرحمہ فرمائے ہیں کہ آپ اللہ کی نیوت کی نشانیوں ٹس سے یہ بات بھی ہے کہ آپ سے پہلے آپ کا کوئی اسم نام ٹیس ہوا۔ اللہ کی طرف سے اس نام کے استعال کا اجتناب رہا جیسا کہ معفرت پیمی من ذکر یا علیما السلام کے ساتھ معالمہ فرما یا۔ ان سے پہلے کی کو ان کا ہم نام ٹیس بنا یا۔

(250) ــ وَ عَرْثُ جَابِرِ بِن سَمْوَةَ اللهِ قَالَ رَأَيتُ تَاتَمَا فِي ظَهْرِ وَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَهُ بَيْنِ مِنْ يَزِيدٍ ، مِثلَ زِرِّ الْحَجْلَةِ وَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي حَمَامَةٍ وَرَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي وَاللهِ عَلَى مِنْ يَزِيدٍ ، مِثلَ زِرِّ الْحَجْلَة وَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي وَاللهُ عَالِمُ وَاللهُ عَالِمُ وَاللهِ عَلَى مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مَا لَمُ مَنْ مَنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مَا لِمُنْ مَنْ مُنْ مُنْ وَلَمْ اللّهُ مَا لُولُونَا لَهُ مَا لَمُنْ مُنْ مُنْ لِمُنْ لَمُنْ مِنْ مُنْ لِمُنْ مِنْ مُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِللّهُ مُنْ لِمُنْ لَهُ مُنْ لِمُنْ لِللْهُ اللّهُ مُنْ لِمُنْ لِللّهُ اللّهُ مَا لَمْ مُنْ لِمُنْ لِللّهُ اللّهُ مُنْ لِمُ لَا لَهُ مُنْ لِمُ لَا لَهُ مُنْ لِمُ لَا لَهُ مُنْ لِمُنْ لِمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لَا لَهُ مُنْ لِمُ لَا لَمُنْ لَمُ لِمُ لَمُ لَوْلِمُ لَا لَهُ مُنْ لُولُونَا لِمُنْ لَمُ لِمُنْ لِللّهُ لِمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِقِلْ لَهُ مُنْ لِمُ لَا لَمُنْ لِمُ لُولُونِ لَمُنْ لِمُ لَا لَمُنْ لِمُ لَا لَهُ مُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِللّهُ مِنْ لَا لِمُنْ مُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُ لَلْ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمُولِ لِمُنْ لِمُولِل

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرۃ ﷺ فرمائے ہیں کہ بھی نے دسول اللہ ﷺ پیشت مبارک بھی مہر نبوت دیکھی چیے وہ کیوتر کا انٹرہ ہو۔ ایک روایت بھی ہے کدوہ چکور کے انٹرے پھی گئی۔

(251) ــ وَ عَـنُـ عَبْد الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَ بِى نَافِعَ أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ لَم يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ظِلْ وَلَمَ يَقُمْ مَعَ شَمِسٍ قَطُّ إِلَّا هَلَبَ صَوثُهُ صَوعًا الشَّمْسِ وَلَم يَقُمْ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ صَوثُهُ عَلَىٰ صَويَ الْـ تِرَاجِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ وَابْنَ الْمَورِي فِي الْوَفَا وَ سَنَدُهُ صَحِيحُ [المصنف لعبدالرزاق الجزءالمفقو دصفحة ٥٩ | الوفاء ٢/٣].

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمال رض اللہ حتمہ افر ماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ کا سامیٹیں تھا۔ آپ جب بھی سور ج کے ساتھ کھڑے ہوتے تنقیقا آپ کی چیک سورج کی چیک پر غالب آ جاتی تھی۔اور آپ جب بھی چراغ کے ساتھ کھڑے ہوتے تنقیقا آپ کی روثی چراغ کی روثی پر خالب آ جاتی تھی۔

(252) ـ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَمَولُ اللَّهِ ﴿ الْمَلَامَ الْفَيَتَيْنِ ، إِذَا تَكُلُّمَ رَبِّي كَالتُّورِ يَخْوَجُ مِنْ بَيْنِ

تُلَكَايَاهُ زَوَاهُ الْفَارِمِي [سنن الدارمي حديث وقم: ٩٩ ، شرح السنة حديث وقم: ٣٩٣٣، شمائل ترملي حديث رقم: ١٤].

ترجمہ: ابن مہاس رضی الشرحیان فرماتے ہیں کدرسول الشہ بھنگے سامنے کے دوداعوں میں خویسورت فاصلہ تھا۔ جب بات کرتے مختر سامنے کے داعوں میں سے نور لکتا ہواد کھائی دیتا تھا۔

(253)ـوَغِنِ ابْنِ عُمَوَ عَلَىٰ قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا الْنَجَدُ وَلَا اَجْوَدُ وَلَا اَشْجَعَ وَلَا اَضْوَأَ

وَاوضَاً مَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَوَاهُ الدَّارِ مِي[سنن العادمى حديث دفع: ٢٠] \_ ترجمه: عشرت ممادلترين عمرضى الشُرخها فرمات بين كدش في رسول الشُراهِ التي يُزيدكركي كويلندةا مست ، في ،

ر جھہ: \* صفرت عبداللہ بن مروشی اللہ جہا کریا ہے ہیں ادیش نے رسول اللہ 188ھ سے برصر کی او بلند قاصت میں بہا درہ چکھ اراد و لورانی فیس دیکھا۔

نثرر

سيدناعم فاروق هفرمات إلى كه: عَصَمة اللهُّمِن وَقُوعِ الذُّبَابِ عَلَى جِلدِه لِاللَّهُ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى النَّهُ عَلَى عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى عَلَى النَّهُ عَلَى النَّ

صرت عمان في شفرات بي كد: انَ اللهُ مَا أوقَعَ ظِلَهُ هَا عَلَى الأرضِ لِتَلْاَ يَصَعَ إِنْسَانَ قَدَمَهُ عَلَى ذَٰلِكَ الظِّلِ رَوَاهُ التَسْفِى فِى الْمَدَارِكَ يَى الله تَعَالَى ثَرَب الله عَلَى مايرتين برئيس بِرُ قَد يَا تَكَ مَاسَ مَا عَ بِرُونَ النَّا اللهُ إِنْ مَد كَمِ [نفسيرملارك النيزيل ١٣/٣٥٣]. حدرت ملى مرتضى شافرات بين كدن جنويقل أخبَرَه فَ الله أَنْ عَلَى تَعْلَيه فِلْدُوا وَاحْرَهُ بِاحْرَاجِ التَعْلِ عَن دِ جَلِهِ بِسَبَبِ مَا الْتَصَقَّى بِهِ مِنَ الْقِلْدِ كَذَا فِي الْمَدَادَكُ يَعِنْ صرت جريل في الميكرم بي أيك مرتبري كريم الله كالآكر بتاياكم آپ كے قول ميارك سے كوئى نامنا سب چيزگى بوئى ہو اور الله كاسم مناياكم الله تي بوقى جيز كى وجر سے قول كوا بنے يا دَن سے تكال وين [تفسير مدارك العزيل ٣٠٣٣]].

(254).وَعَرْبُ اَبِي اسخَقَ قَالَ سَمِعتُ الْبَرَ آئَ اللَّهِ فَلَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ بِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

(255)ـــــق نسئِلَ البَرَآء ﷺ آكَانَ وَجِهُ النَّهِيِّ ﷺ وَفَلَ السِّيفِ؟ قَالَ لَا بَل مِثْلَ الْقَمَرِ رَوَاهُ . .

الْیُنخاوی [بعادی حدیث رقم: ۳۵۵۳ شرح السنة حدیث رقم: ۳۲/۲]. ترجم: صفرت براه شاس به چها گیا کرکیا تی کریم هی کاچر کانور توارک فررح تما ؟ قرما یا آتین بکد چای کی طرح تمار

لِلْبُخَارِي[بخارى حديث رقم: ٢٥٦١] مسلم حديث رقم: ٥٣-١].

ترجہ: حضرت الس عضفرمات ہیں کہ بی سے دیشم اور دیمان تھی نبی کریم ﷺ کے ہاتھوں سے زیادہ زم نہیں چھوا۔ اور نبی کریم ﷺ کی خوشعہ یا صفر سے بڑھ کو کئی خوشبو یا صفر ٹین موقعا۔

(257) ـ وَ عَنَ آنَسِ ابْنِ مَالِكِ هُ قَالَ دَحَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُ الْقَقَالَ عِندَنَا ، فَعُوقَ وَ جَآئَ ثُ أَمِي بِقَارُورَةٍ ، فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ العَرْقَ فِيهَا فَاسْتَيَقَطَ النَّبِيُ الْفَقَالَ يَا أَمْسَلَيْم مَا المَّذَا اللَّذِي تَصنعِينَ قَالَت الْمَدَاعَرُفُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الْطَيْبِ رَوَاهُ مُسلِم [مسلم حديث

قم:۵۵ ۱۰۵

ترجہ: حضرت انس بن ما لک شفر مائے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم الله مارے ہاں تشریف لائے اور مارے ہاں تجربہ ان اور مارے ہاں تعلیم ان اور مارے ہاں تعلیم ان کے اور مارے ہاں تعلیم ان کی اور مارے کے اور مارے کا ایک میں ان میں میں آب کا بید میں میں انہوں نے عرض کیا ، بیآ پ کا بید میں انہوں نے عرض کیا ، بیآ پ کا بید ہا ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہے۔ است ہم ایک عربی موا انہوں نے عرض کیا ، بیآ پ کا بید ہا ہے۔

في إغجازِ القُرآنِ وَعَجَائِبِهِ

قرآن کے اعباز اور عبائب کا بیان

قَالَ اللَّه تَعَالَى لِيَانَهُا النَّاسَ قَلْ جَآئَ كَمْ بَرْهَا فَ مَنْ زَيْتُكُمْ وَالْزَلْنَا اِلْيَكُمْ أَوْلِ ا هُبِينًا [النسائ: "٤] الله تعالى قرائات عن المحافيظ التمار على تهار عرب كم فرف مستحكم ولمل المحكى عاورهم في تهادى طرف واثح الوراز لكا عهد وقال تعالى قُل نَيْن اجتَدَهَ عَلَى الْجَلْدُ مَن وَالْجَلْ عَلَى الْعَلَى قُلُ نَيْن اجتَدَهُ عَتِ الْإِلْمُن وَالْجِلْ هُولُولُ الْقُولُ الْقُولُ الْقُلْ الْقُولُ الْقُلْ الْقُولُ الْقُلُولُ الْقُلْ الْقُلْ الْمُن الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْ الْمُن الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(258) ـ عَنَ عَلَى عَلَى اللهِ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ كَتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

الى صِرَ اطْمُسْتَقْيمِ رَوَا اهْالتِّر مَذْي [ترمذي حديث رقم: ٢٠ ٩٠]. الحديث ضعيف وفي الحارث مقال ترجمه: حضرت على الله فرمات إلى كدش في رسول الله الله الله الله الله عن المات وعد سنا: خردارا جلد عي فقد كمزا مو جائے گا۔ میں نے عرض کیا یار سول الشداس سے خیات کا ور بعد کیا ہے؟ فرمایا: اللہ کی کتاب۔ اس میں تم سے پہلے کا بیان ہاور تہارے بعد کی خریں ہیں اور تمہارے آئیں کے معاملات کے فیصلے ہیں اور وہ فیصلہ کن کماب ہے کوئی خما تی نیس ۔ بے جس منتکر نے اسے چھوڑ و یا اللہ اسے ہلاک کرد ہے گا۔ اور جس نے اسکے علاوہ کسی بیں ہدایت خلاش کی اللہ اسکو عمراه کروے گا۔وہ اللہ کی مضوط ری ہے اور وہ ذکر تھیم اور سیدها راستہ ہے۔وہ ایس کماب ہے جسکی وجہ سے خواہشات غلط مت شن جیس جا تیں اور اس ہے تہا نیں شکل محسوں نیس کرتیں۔ اس سے علماء سیرنیس موں مے۔ باریار یز ہے ہے ول ٹیس آ کمائے گا اور اسکے کا تبات سامنے آئے ہی وہیں گے۔ وہ الی کماب ہے کہ جب جنات نے اسے عنا تواس کے سامنے ندخم سکے رحمیٰ کہ وہ بھی کہدا ٹھے کہ ہم نے ججب قرآن عنا ہے۔ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ ہم اس برایان لائے۔ جس نے استعام طابق بات کی اس نے مح کم کمااور جس نے اس بر ممل کما اسے اجر لے گا۔ اورجس نے استے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا اورجس نے اس کی طرف لوگوں کو داوت دی وہ سید معے راستے کی طرف بدایت یا گیا۔

فِي شَهَادَةِ الجَمَادَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ لَهُ اللَّهُ

جادات اورنباتات كاآپ كلك نبوت كى كواى دينا

(259) ـ عَـنْ عَلِيٰ ابن آبِي طَالِبِ هُ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيّ هُلُّهِ بِمَكَّةً ، فَعَرْ جَنَا فِي بَعضِ نَوَاحِيهَا ، فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلُ وَلَا شَجَرَ الاَّ وَهُوَ يَقُولُ اَلْشَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ رَوَاهُ

نواجيها، فعا استعبنه جبل ولا شجر إلا وهو يقون السلام عليك يا رسون الورواه الترقيق المترة عليك يا رسون الله رواه الترقيد والم

ترجہ: حضرت على بن اني طالب شخفر ماتے ہيں كه ش في كريم الله كساتھ كه ش تقاريم كمرے كردونواح كى طرف لكے۔ آپ الله كسما شخ آف والا ہر پھاٹ اور ہرودشت آپ كوم ش كرتا تھا اَلسَّدَلاءَ عَلَيْنَكَ يَا زَسُولَ اللهُ يعنى اے الله كرمول آپ پرسلام ہو۔ (260) ـ وَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاعَ أَعْزَابِي إلى رَسُولِ اللهُ فَقَاقَالَ بِمَ أَعْرِفُ أَنْكَ نَبِيْ ؟ قَالَ إِنْ دَعُوتُ هَذَا الْمِنْدَقَ مِن هَذِوالنَّخُلُةُ ٱلسَّهَةُ الْبَيْرَ سُولُ اللهُ؟ قَالَ نَعْمَ،

فَلَحَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى يَنْوِلُ مِنَ النَّخُلَةِ حَتَى سَقَطَ الْى النَّبِي اللَّهِ عَلَى أَمْ قَالَ ازْجِعَ فَعَادَ فَاسَلَمَ الْاَعْرَ ابِي وَرَاهُ الْقِرَ مَلِى حديث رقم: ٣٩٢٠ وَقَالَ صَحِيحُ الْاَعْرَ ابِي وَرَاهُ الْقِرَ مَلِى حديث رقم: ٣٩٢٠ وَقَالَ صَحِيحُ

رور المستسبی -ترجہ: حضرت این مهاس رض الله حجما فرماتے بین که فی کریم اللہ کے پاس ایک دیمیاتی آ دی آیا۔ کینے لگا میں کیے پیچانوں کد آپ ٹی بین؟ آپ اللہ نے فرمایا: اگر شن اس مجود کے دوشت پر لگے ہوئے مجھے کو اپنے پاس بلاکر

و کھا دوں تو کیا تم مان جاؤے کہ ش الشکار سول ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ اللہ نے اے بلایا۔ وہ مجبور کے درخت سے بیچا ترنے لگ پڑا۔ حتی کہ آپ اللہ کے پاس آگرا۔ پھر آپ اللہ نے فرمایا: دانس چلا جاتو وہ والی چلا گیا۔ دیماتی سلمان ہوگیا۔

مَّ وَعُنِ ابْنِ عُمَرَ رُحِنِي اللهُ عَنهُمَا قَالَ كَنَا مَعْرَسُولِ اللهُ اللهُ اللهِ مَهَرٍ فَدَنَا مِنهُ اعرَائِيْ, فَقَالَ يَا اعرَائِيُ اَينَ تُوِيدُ ؟ قَالَ الى اهلى ، قَالَ هَل لَكَ الى حَيرٍ ؟ قَالَ وَمَا هُوَ؟ قَالَ تشهدُ ان لا الله الا الله الله أو خدَه لا شَرِيْكُ لَهُ وَانَّ مَحَمَّدًا عَبدُه وَرَسُولُه ، قَالَ مَن يَشْهدُ لَكَ على مَا تَعُولُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا تَعُولُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجہ: حضرت این عرضی الشخیما فرماتے ہیں کہ ہم ایک سؤیش ٹی کرئے ﷺ کے ساتھ تھے۔ ایک دیمائی آپ ﷺ کے قریب آ یا ہمال گئی آپ ﷺ کے قریب آ یا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم اپنا مجلا ﷺ کے قریب آ یا۔ آپ نے فرمایا: گوائی دوکہ اللہ کے سواء کوئی سودو ٹیس۔ وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک ٹیس اور چہاس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے کہا آپ کی بات کی صداقت پر گوائی کوئ دےگا ۔ فرمایا: یک کم کا دوخت۔ وہ دو دور دے دور کی کا درخت۔ وہ دور دوت وہ دور دونت نے کہا آپ کی بات کی صداقت پر گوائی کوئ دےگا ۔ فرمایا: یک کم دا اور کیا۔ آپ

الله ناس درخت سے تین بارگوای طلب فرمائی اس نے گوائی دی کدآ پ جو پھو فرمار ب ایس تن ہے۔ پھرا پی جگرا

حَنَّ جِدْعُ النَّحُلِ لِفِرَ اقِهِ ﷺ

تحجور كاتناآپ ﷺ كفراق مي رديا

(263)\_غرـُ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ۞ قَالَ كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَىٰ جُذُوعٍ مِن نَحْلٍ، فَكَانَ النَّبِيٰ ﷺ إذَا خَطَبَ يَقُومُ إلى جِذْعٍ مِنْهَا ، فَلَمَّا ضَيْعَ لَهُ الْمِثْبُو فَكَانَ عَلَيْهِ، فَسَمِعنَا ترجہ: حضرت جابر بن عمد الله عضفر ماتے ہیں کہ مجد شریف کی جہت مجد کے وہ سے جواب سے بنائی گئ تی۔ نی کر کم الله ان ش سے ایک سے کے ساتھ وکی لگا کر خطبرہ یا کرتے ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے منبر بنایا کہا تو آپ اس منبر پر کھڑے ہوگئے۔ ہم نے اس سے کواس اوٹنی کی طرح روقے ہوئے سناجس کا پچے گم ہوگیا ہو۔ تی کہ نی کر کم اللہ سنبر

ے اتر سے اور اپنا ہاتھ مم ارک اس پر دکھا تو وہ خاموش ہوگیا۔ ایک دواہت کے الفاظ بیر ٹیل کدہ ہنا شدید دویا۔ ایک اور دواہت کے الفاظ بیر ٹیل کداس سے نے بچھٹی تھٹی اری مجر ٹی کرئم دھنگنے نے بچے انز کراہے گئے سے لگا لیا تو وہ تناجے کی طرح سسکیاں لیتالیتا چیہ ہوگیا۔

#### أطاعةالجبل

پياڙن\_آپ للڪي اطاعت کي

(264)\_عَرْثُ آئسِ بنِ مَالِكِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ أَخَدًّا وَأَبُوبَكِرٍ وَعُمَرُ وَعُمْمَانُ فَرَجِفَ بِهِم ، فَقَالَ النِّتُ أَحْدُ فَانَمَا عَلَيْكَ نَبِيْ وَصِدِّيقُ وَشَهِيدَانٍ رَوَاهُ الْبُخَارِى[بحارى

حدیث دقع، ۲۷۵۵ تر مذی حدیث دقع، ۱۹۷۵ به دان دحدیث دقع، ۱۹۵۱] ترجمه: حضرت انس بن ما لک منتشفر مات بیل که تی کریم هنگا حدیها ژپر تیز سعے۔ ایو یکر دعر اور حثان ہمراہ ستھے۔ پیاز کرزنے نگا۔ آپ هنگ نے فرمایا: اے تحد کرک جا سیرے او پرایک می ہے، ایک صدیق ہے اور دو فرمید ہیں۔

ڝؙۯؾؚٵڵؙػؙۮؽڎؘػؿؽٵ ڞؘٲۯؾٵڵؙػؙۮؽڎؘػؿؽٵ

### بقر کی چٹان ریت کے ٹیلے کی طرح زم ہوگئ

(265)\_عَرْبَ جَابِرٍ اللهِ قَالَ إِنَّا يَومَ خَندَقَ نَحِفِن مَقَرَضَتْ كُديَةُ شَدِيدَةُ فَجَائُ وا النَّبِيَ اللهِ فَقَالُوا اللهِ فَقَالُ النَّانَ إِلَّى فَقَالُ النَّانَ إِلَى فَقَالُوا اللهِ فَعَلَمُ مَعْصُوبَ بِحَجِي

وَلَبِثَنَا لَلْنَةَ آيَّامٍ لاَ نَلُوقُ ذَوَاقًا مِ فَآخَذَ النَّبِيُّ الْمِعْوَلَ فَصَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ أَو أَهْيَمَ رَوَاهُ الْبَخَارِي[بخارىحديث(قم: ١٠١]]\_

ترجمہ: حضرت جابر هفرماتے ہیں کہ ہم خشرق کے دن گڑھا کھودر ہے تھے۔کھدائی کے دوران ایک شخت چٹان سامنے آگئی۔لوگ ٹی کر کیم ﷺ کے پاس آئے اور حوش کیا کہ خشرق ہیں یہ چٹان در چیش ہے۔ فرمایا: میں ﷺ رہا ہوں۔ پھرآپ ﷺ کرے ہوگے۔آپ ﷺ نے پیٹ مبارک پر پھر با تدھ رکھا تھا۔ہم سب تمن دن سے بھو کے تھے۔ ٹی کر کیم ﷺ نے کدال (پھاوڑہ) پکڑا اور ایک ہی خرب لگائی۔ وہ چٹان ریت کے لیکی طرح بھم گئی۔

شَاهَتُ وُجُو هُ الْأَعْدَآيُ

#### د شمنوں کے جمرے بکڑ گئے

(266) \_ عَلَى سَلْمَة بِنِ الْأَكْوَ عِنْ قَالَ خَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ فَلَا حَنَيْنًا ، فَوَلَى صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

خشلِم[مسلم حدیث دقع: ۲۱۹]۔ ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ فربائے ہیں کہ ہم دمول انٹر ﷺ کے ہمراہ غزوہ حیّن میں ہتھے۔ دمول

دى اور ان كاچور اموامال مين شَكَا الَيْهِ الْجَمَالُ اون نے آپ اللہ سے اپنی مشکل کی شکایت کی

(267) \_ عَرِثَ عَبِدِ اللهِ ابن جَعفَرَ هُ قَالَ اَدْدَفَنِي رَصُولَ اللهِ اللهِ عَلَفَهُ ذَاتَ يَوْمِ فَاسَوَ إِلَىَ حَدِيثًا لاَ المُحتَدِّقُ بِهِ اَحَدُا مِنَ النَّوْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجہ: حضرت ممانلد من جعفر منظر مائے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ اللہ فی نے جھے اپنے بیچے سواری پر بھایا۔
آپ نے جھے ایک رازی بات بتائی۔ شی وہ بات کی آدئی گؤئیں بتا تا۔ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علاقہ ہوئے۔
غیلے یا مجود کی جھاڑی کی اوٹ پشد فرماتے تھے۔ آپ فی ایک انساری آدئی کی چار واواری شی وافل ہوئے۔
وہاں ایک اوٹ تھا۔ اس نے جب ٹی کریم فی کو دی ما تو روٹ نکا اور اس کی آئی تھیں ہو آئی۔ نہی کریم وی اس ایک اور نہیں تاریخ ہے اس کے مربر ہاتھ ممارک بھیرا۔ اوٹ خامون مو کیا۔ آپ فی نے اپ جھاس اور نہی کا کہ وہا کی اور نہیں کا کہ کو جھائی اور خی اس کے باس قور ہوئے کہ اور ان اند میرا ہے۔ فرمایا: کہا تھے اس کے مربر ہاتھ ممارک بھیرا۔ اور نہیں تا ماس کے کہا یا رسول انلہ میرا ہے۔ فرمایا: کہا تم

شَكَتُ إِلَيْهِ الْحُمَّرَةُ

<u>ڎؠٳڬڗۘؠۿڡڟٳؾ</u>ػ

(268) عَنْ عَبْدِ اللهِ هَا لَكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ هَا فَي مَعْمِ فَانطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَوَ أَيَنا حُمَّرَةً مَعَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

فَجَعَهٰذِهٖ بِوَلَدِهَا ؟ زُذُو اوَلَدَهَا إِلَيْهَا رَوَاهُ أَبُو ذَاؤُد [ابو داؤد حديث رقم: ٢٧٤٥]. صَحِيحَ ترجمه: حضرت عبدالله بن مسود هفرماتے ایل کہ ہم ایک سفر ش دسول الله الله ع کے ہمراہ تھے۔ آپ الله تضائے حاجت کے لیےتشریف نے گئے۔ہم نے ایک چریادیکھی جس کے ساتھ دو بچے تھے۔ہم نے اس کا ایک بچے پکڑلیا۔ ليمياآ كر بهار بي او ير چكر لگائے لگی۔ اشخ ش نبي كريم ﷺ تشويف لائے اور فرمايا: اسے اس كے بيج كي وجہ سے سمس نے پریشان کیا ہے؟ اس کا بچیاسے والیس کروو۔

> شَهَادُثُالْإِثْب بھیڑیے کی گواہی

(269)\_عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ جَآئَ ذِلْبِ إِلَىٰ رَاعِي غَنَمَ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةٌ فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى الْتَزَعَهَا مِنْهُ ، قَالَ فَصَعِدَ الدِّنْبَ عَلَىٰ تَلَ فَاقْعَى وَاسْتَنْفَرَ ، وَ قَالَ قَدْ عَمَدُث إلى رزق

رَزَقَنِيهِ اللَّهَ أَخَذُتُهُ , لَمَّ انْتَزَعَتَهُ مِنَّى ، فَقَالَ الرَّجُلُ ثَاللَّهِ انْرَأَيْتُ كَالْيُوم ذِثْبَ يَتَكَلَّمْ ، فَقَالَ ذِثْبَ ، ٱغْجَبُ مِنْ هٰذَا رَجُلْ فِي النَّخْلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَين يُخْبِرْ كُمْ بِمَا مَطْيي وَمَا هُوَ كَائِنْ بَعْدَ كُمْ, قَالَ فَكَانَ الرِّجُلُ يَهُودِيًّا فَجَآىَةً إِلَى النَّبِيِّ ۚ فَأَخْبَرَهُ وَٱسْلَمَ رَوَاهُ ٱحْمَدُ[مسند احمد حديث

رقم: ٨٣ • ٨]. قَالَ ابْنُ حَجَرِ اسْنَادُهُ صَحِيح

ترجمه: حضرت الوجريره فف فرمات بين كدايك بجيئر يا بكريون كرديوث كي ياس آيا اوراس بي سايك کری پکڑلی۔ چرواہے نے اسے تلاش کیااوراس سے بکری چھٹن لی۔ قرمایا کدوہ بھیٹر یاایک چٹان پر چڑھ کرکتے کی طرح بیٹے کردم ہلانے لگا اور کینے لگا جس نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کے حصول کی کوشش کی اور اسے پکڑ لیا۔ محرتم نے اسے مجھ سے چین لیا۔اس آ دی نے کہا اللہ کاشم میں نے آج کی طرح بھیڑ بے کو بات کرتے بھی فیس سا۔ بھیڑیے نے کہااس ہے بھی حیرت انگیز دہ آ دمی ہے جود پھاڑوں کے درمیان والے گفتتان میں جمہیں بتا تاہے جو كه موجكا اورجو كه تمهار على بعد موف والاب فرمايا كروه كذريا يجودي تفاوه في كريم الله ك ياس آيا-سارى بات بتائى اورمسلمان ہو گیا۔ كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

شَهَادَتُالضَّبِ

سوسار ( گوه) کی گواہی

#### ہرنی کی گواہی

شَهَادَتُ الظُّبُيَةِ

(271)\_عَرِبُ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيُ وَابْنِ عَبَاسِ وَامْ سَلَمَةَ ﴿ قَالُوا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي

الصَّحرَايِ، فَإِذَا مُنَادٍيْنَادِي، يَارَسُولُ اللَّهِ، فَالْتَفَتَ، فَلَمْ يَرَشَيْنًا، ثُمَّ الْتَفْتَ، فَإِذَا ظَبيَةْ مَوثُوقَةْ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَدَنُ مِنِّي عَدَنَا مِنهَا مِ فَقَالَ هَلِ لَكَ مِن حَاجَةٍ ؟ قَالَت نَعَني إنّ لي خِشْفَيْن فِي ذٰلِكَ الجَبَلِ، فَحَلَّنِي حَتِّي اَدْهَبَ فَأَرضِعَهُمَا ثُمَّ اَرجِعَ اِلَيكَ ، قَالَ وَتَفْعَلِينَ ؟ قَالَت عَذَّ بَنِي اللهُ عَذَابَ العِشَّارِ إِن لَم أفعَلُ ، فَأَطَلْقَهَا ، فَلَهَبَتْ فَأَرضْعَتْ خِشْفَيْهَا ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَاوِثْقَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ وَانْتَبَهُ الْإَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ الكُّ حَاجَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ نَعَمُ تُطلِقُ هٰلِهِ ،

فَاظْلَقَهَا ، فَذَهَبَتُ تَعدُو ، وَتَقُولَ اشْهَدُ أَن لَا اللهِ اللهُ وَانَّكَ رَسُولُ اللهُ رَوَا فالن الجوزي في الوَفَاوَعَيَاصَ فِي الشِّفَآيِ [الشفاء ٤٠٠٠، الوفاه ١/٣٥]. الْحَدَيْثُ صَعِيفٌ جِدًّا

ترجمه: • حضرت الوسعيد خدري ، حضرت ابن عماس اور حضرت أم سلمه رضي الله عنبي تغيل فرمات إلى كه ايك مرتبه رمول الله وتفصح الل تتے۔ ایک آواز دینے والے نے آواز دی، یارمول اللہ آب فلکنے وحیان دیا محرکوئی چیز ند دیکھی۔ پھر دوبارہ متوجہ ہوئے تو ایک ہرنی پر نظریزی جو بشرمی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے قریب تشریف لایئے۔آپ اس کے قریب تشریف لے گئے۔فرہایا: جمہاری کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا تی ہاں۔اس پیاڑیش میرے دونیجے ہیں۔ آپ جھے کھول دیں تا کہ ش اٹیش جا کروودھ پلاؤں اور پھرآپ کے پاس واپس آ جاؤل فرمایا: ایما بی كروگى؟ اس في كها كرايساند كرول أو الله جمعي برمعاشى كانيكس لينے والول جيساعذاب دے۔ آ پ نے اے کھول دیا۔وہ چلی گن اپنے بچل کودودھ یالا یااوروا کس آگئے۔ ٹی کریم ﷺ نے اے بائدھ دیا۔اتے میں دیماتی جاگ کیا۔ (جس نے اے شکار کرتے تیر کردکھا تھا)۔اس نے کہا یار سول اللہ مجھے کوئی کام ہے؟ فرما یا ہاں۔اسے آزاد کردو۔اس نے اسے آزاد کردیا۔وہ تیزی ہے ہماگ گئ اور کیری تی تی ش گوائی دیتی موں کراللہ كسواءكوني معبودتين اورآب كالشكرسول إلى- 140

\_\_\_ كِتَابُ الْعَقَائِدِ

نَبَعَ المَآئِمِن أَصَابِعِهِ عَلَيْهُ

آپ الگيول سے پائي چوٺ پڙا

(272)\_عَرِثُ آنَسِ اللهُ اللهُ قَالَ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَصِرِ ، فَالْتَمَسَ النَّاسَ الْوَصُوعَ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَاتِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الإنامِينَدَهُ

الوصوى قلم يجدوه ، قابى رسول سوسيه وصوى ، قوصع رسوس سوسي يدرس ، و ب يده ، فَامَرَ النَّاسَ أَن يَتَوَضَّوُّ امِنهُ ، فَرَ أَيْتُ الْمَاتَى يَسَعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِه ، فَتَوَضَّأُ النَّاسُ حَتَّى تُوَضَّوُّ امِن عِندِ آخِرِ هِمُ رَوَ اهُ الْبَخَارِى [بعارى حديث وقم: ٣٥٧ ، ٢١ ، مسلم حديث وقم: ٩٣٢ ، برملى حديث

رقم: ٣٢٣١,نسائي حديث وقم: ٢٤٪.

تر چمہ: حضرت انس پھٹٹر ماتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ اللہ گھٹکود یکھا کہ عمر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اوگوں نے وضوکا پائی طاش کیا۔ گراٹیس پائی نہ طا۔ ٹی کریم اللہ کھٹک پاس وضوکا برتن لا اگیا۔ رسول اللہ اللہ اللہ اس برتن شمس اپنا پاتھ مبارک ڈالا۔ اور لوگوں کو تھم دیا کہ سب لوگ اس بھی وضوکر دے بیس نے پائی کو آپ کی انگیوں کے درمیان سے پھوٹے دیکھا۔ لوگوں نے وضوکیا حتی کہ اٹری آ دی نے بھی وضوکر لیا۔

(273)\_ق عَنهُ قَالَ إِنِي النَّبِيُّ الْقَهِايَاتِي وَهُوَ بِالزَّورَايِ، فَوَصَّعَيَدُهُ فِي الْإِنَاتِي، فَجَعَلَ المَاتَئَ يَنْهُمُ مِن بُيْنِ اَصَابِعِهِ ، فَتَوَضَّا الْقُومْ ، قَالَ قَتَادَةُ ، قُلْتُ لِانَسِ كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ ثُلْقَمِائَةَ اَورُهَاتَى ثُلْطِهالَةِرَوَاهُ الْبُخَارِي وَ الْاَحَادِيثُ مِثْلُ ذَٰلِكَ كَثِيرَةُ [بخارى حديث وقي ٢٥٤٣].

ترجمہ: حضرت الس بھن بی فرماتے ہیں کہ ذوراء کے مقام پر ٹی کریم ﷺ کے پاس ایک برتن لا یا گیا۔ آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ ممبارک برتن میں رکھا۔ پانی آپ ﷺ کا الگیوں کے دومیان سے چوٹے لگا۔ سب کو گول نے دخو کیا۔ حضرت قادہ ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت الس بھے ہے چوٹھا آپ کو گول کی تعداد کیا تھی؟ فرمایا: تمن مویا تمن مو سے بچھ ذاکد اس طرح کی احاد یک کی تعداد بہت ذیادہ ہے۔

(274) ـ وَعَرِبِ البُرَايِ ﴿ قَالَ كُنَا يَومَ الحَدَيْنِيَةَ اَرِبَعَ عَشَرَةً مِائَةً ، وَالحَدَيْنِيَةُ بِنْز فَتَرْخَتَاهَا ، حَتَى لَمْ نَتْرُكُ فِيهَا قَطَرَةً ، فَجَلَسَ النّبِيُ ۞ عَلَىٰ شَفِيرِ الْبِدْرِ ، فَدَعَا بِمَاتِيْ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبِثْرِ ، فَمَكَّنْنَاغَيرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَى رَوِيْنَا وَرَوِيَتْ أو صَدَرَتْ رِكَابْنَا رَوَاهُ الْبُخَارِى[بعارى-ديث(هم:2002].

روا النبحارِ ى إبعارى حديث وم عده على مراجه عده من المحدد من المعالم عديد الما كوي كانام ب- الم في المراجع الم

اے خالی کردیا حق کداس میں قطرہ کی باتی شہائے کی کریم دھی کو یں کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ آپ نے یکھ پائی مسکوا یا اور فل کرے کئو یں میں گرادیا۔ ہم خود می سیرو سے اور مسکوا یا اور فل کرے کئو یں میں گرادیا۔ ہم خود می سیرو سے اور ماری سواریاں می سیرو کی اور مسکوا

(275) ـ وَغَ عَبِدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ كُنَا نَعُذُ الْإِمَاتِ بَرَكَةُ وَ النَّمْ تَعُذُونَهَا تَخُونِهُا مَكُنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مَتَىٰ قَلِيلَ فَاوْحَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاتِي ثُمُّ قَالَ حَىَّ عَلَى الطَّهْودِ الْمُبَارَكِ وَالْبُرَكَةُ مِنَ اللَّهِ ، فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاتَىٰ يَنْبُحُ مِن بَيْنِ اَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ الْقَلَقُ لَكُنَا نَسْمَعْ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُوكُلُ رَوَاهُ \* .

الْهُ خَارِي [بنارى حديث رقم: 240، ترمذى حديث رقم: ٣٩٣٣] دنداى نحسب ونعقد

ترجہ: حضرت عبداللہ بن مسعود دی فیفر مائے ہیں کہ ہم مضور کے جھوات کو برکت (اور کمالات) کے طور پراھقاد
کرتے سے ادرتم لوگ آئیں ( کفار کو ) خوف دلانے کا ذریعہ جھتے ہو۔ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صفر میں سے ۔ پائی
ک کی ہوگئی۔ آپ ﷺ نے فربایا: بہا مجھیا پائی نے آؤ کہ لوگ ایک برتن لے آئے جس میں تعوفر اسا پائی تفا۔ آپ
ﷺ نے اپنا ہاتھ مہارک برتن میں ڈالا کے مرفر ایا: برکت والے پاک پائی کے لیے آ جا کا اور برکت اللہ کی طرف سے
ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ پائی رسول اللہ ہی الگیوں میں سے پھوٹ رہا تھا۔ اور جب کھانا کھا یا جارہا ہوتا تھا تو ہم
اسے سے کی جوٹ سے کا کرتے ہوئے ساکرتے تھے۔

نُزُولُ الغَيْثِ بِدُعَآتِهِ ﷺ

آپ ایک وعاہے بارش کا برسنا

\* (276)\_غنَ أنْسِ ﴿ قَالَ آصَاتِ أَهَلَ الْمَدِينَةِ قَحَطُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَيَنَمَا هُوَ يَخطَبَ يُومُ الجُمُعَةِ إِذْ قَامَرَجُلَ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْكُرَاعُ، وَهَلَكَتِ الشَّايَّ مُ فَاذْعُ اللَّهُ يَسقِينَا ، فَمَدَّ يَدَيِهِ وَدَعَا ، قَالَ أَنْسَ وَإِنَّ السَّمَاتَىَّ لَمَثْلِ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتُ رِيخ ، أَنشَأَتُ سَحَابًا ، ثُمَّ اجْتَمِعَ ، ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاتَئُ عَزَ الِيَهَا ، فَخَرَجَنَا نَخُوصُ الْمَاتَىٰ حَتّىٰ أَتَينَا مَنَازِلَنَا فَلَم نَوْلُ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمْعَةِ الْأَخْرَىٰ ، فَقَامَ الَّذِي ذَٰلِكَ الزَّجُلُ أَوغَيزُهُ ، فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ تَهَذَّمَتِ الْبَيُوتُ فَادْحُ اللَّهَ يَخْسِسُهُ ، فَتَبَشَّمَ ثُمَّ قَالَ حَوَ الْيَنَا وَلَا عَلَيْنَا ، فَنظرتُ إِلَى الشَّحَابِ

تُصَدُّعَ حَولَ المَدِينَةِ كَانَّهَا إكْلِيْلُ رَوَاهُ الْبُحَارِي[بحارى حديث رقم:٣٥٨٢ ، ابو داؤد حديث ترجمه: حفرت انس الحفرمات إلى كرمول الشاف كذباف ش الى مديد برقط مالي أكل جب آب الله

جعہ کے دن مُنہد دے رہے منع تو اس دوران ایک آ دلی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ڈ گلر ہلاک ہو گئے اور بكريال بلاك بوكمكين - الله سه وعا فرمائي جمين ميراب كرے - آب الله ف است باحد مبارك افحائ اور وعا فرمانی۔ حضرت انس فرمائے ہیں کہ آسمان فانوس کی طرح صاف تھا۔ امیا تک تیز ہوا چکی ، باول اہے، مجرا تعظیم ہو گئے، گھرآ سان نے ابناذ ٹیرہ آ ب انڈیل دیا۔ ہم مانی کو چیرتے ہوئے نگلے اور ایٹے تھروں ٹس پیٹیے۔ اگلے جھے تك بارش موتى ربى \_وى آدى ياكونى دومرا آپ على كسامن كمزاموكيا وركبا يارسول الله مكان كريط ين الله كريم سے دعافر ماسية بارش كوردك لے۔ آپ مسكرائے۔ پھرفر ما يا۔ (اے اللہ) بمارے اروگر د بارش برسے ہم ير شربرے۔ میں نے ویکھا کہ بادل مدید منورہ کے اور کھر گئے جیسے کیڑے کے بیوند ہول۔

### تَكْثِيْرُ الطَّعَام

كعاناز بإده بوجانے كامتجزه

(277)\_عَنْ سَلْمَةُ بِنِ الْأَكُوعِ ﴿ قَالَ خَرْجَنَامَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فِي غَزُووْ فَأَصَابَنَا جُهُدْ حَتَّىٰ هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعضَ ظَهِرِ نَا فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَى فَجَمَعَنَا مَزَ او دَنَا ، فَبَسَطْنَا لَهُ نِطُعًا ، فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقُومِ عَلَى النِّطُعِ ، قَالَ فَتَطَاوَلُتُ لِآخَوُرَهُ كُمْ هُوّ ؟ فَحَزَرْتُهُ كَرَبْطَنَةِ الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَزْيَعَ عَشْرَةَ مِائَةً, قَالَ فَآكَلْنَا حَتَى شَبِعْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ حَشُونَا جُزِيْنَا, فَقَالَ نَبِيُ اللهِ فَلَقَالَ مِنْ وَطُوي؟ قَالَ فَجَنَىٰۤ رَجُلْ بِادَاوَ قِلِيهَا نَطُفَةُ فَاقْرَ ضَهَا فِي قَلَ حٍ، فَتَوَضَّأَنَا كُلُنَا لَدُغْفِقُدَ خَفَقَةً, اَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً, قَالَ ثُمْ جَائَ بَعَدَ ذٰلِكَ لَمَائِيةً, فَقَالُوا هَل مِن طَهْرٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَا فَوَى خَالُو صُوئَ رَوَاهُ صَلَّم [مسلم حديث وقم: ٢٥١٨].

(278) ـ وَعَرِثُ عَبْدِ الْوَحْلَمِ بَهْنِ أَبِى يَكُورَ صَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي هُنَّ فَلْيِنَ وَمِاثَةً , فَقَالُ النَّبِيُ اللَّهُ هَلَ مَعَ آخِد كُم طَعَامَ؟ فَاذَا مَعْرَجُلِ صَاعْ مِن طَعَامٍ أَو نَحُوهُ , فَفَجِنَ , لَمْ جَاتَىٰ رَجُلُ مُشْرِكُ مُشْعَانُ طُوِيلُ بِغَنَمٍ يَسُوقُها , فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهِ أَبَيعَ أَمْ عَطِيّهُ أَو قَلَ هِبَهُ؟ قَالَ لَا بَل بَيعٍ , قَالَ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاقً ، فَصَنِعَتْ وَآمَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْبَطْنِ يُشُوى ، وَإِنْهُ اللهُ مَا مِن تُلْكِن وَقِائَةِ إِلَّا قَدَحَزُ لَهُ حُزَّ لَهُ حُزَقَ فِي مَوْلِ وَهُمِ عَلَى اللهِ اللهِ الْمَالَى اللهُ عَلَى الْبُعِيرِ وَمُعَالَ مِنْهَا قَصَعَتَ فَكَمَلْتُهُ عَلَى الْبُعِيرِ فَلَكُمَا أَجِمَعُونَ وَهُمِعنَا ، وَقَصَلَ فِي الْقَصَعَتِينِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبُعِيرِ أَو كَمَا قَالَ رَوَاهُ الْبُحُارِى [بخارى حديث وقم: ٢٥/٤] ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن افی بکررخی الشوجها فرماتے ہیں کہ ہم ایک سوجس آدی ٹی کر یم بھٹ کے ہمراہ ہے۔

ہی کر یم بھٹ نے فرما یا: کیا تم شر سے کس کے پاس پکھ کھانا ہے؟ ایک آدی کے پاس ایک صاف یا اس کے لگ جمگ

آ ٹا تھا۔ وہ آٹا گوندھا گیا۔ پھر پرا گندہ یا لوں والا لمبے قد کا ایک مشرک آدی بکریاں ہا تکا ہوا بھٹی عمل نے ٹی کر یم بھٹ

نے اسے فرما یا بکری نتیج کے یا صطبہ یا شاید فرما یا کہ جہد کے طور پر دو گی ؟ اس نے کہا نیس بکد پہنے لگا۔ آپ بھٹ

نے اسے فرما یا بکری نتیج کے یا صطبہ یا شاید فرما یا کہ جہد کے طور پر دو گی ؟ اس نے کہا فیس بکد بھٹ کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے کہا تھیں دیا۔ اللہ کی ہم ایک سو

ٹیس آدیموں میں سے ہم ایک کو آپ نے بکی بھل سے گلوا صطافر میا ہا۔ بچو حاضر ہے آئیس دے دیا اور بچو غیر حاضر

شیس آدیموں میں سے ہم ایک کو آپ نے بکی گئی سے گلوا صطافر میا ہا۔ بچو صاضر سے آئیس و سے دیا یا اور بیر ہو گئے۔ اور دونوں

برجوں میں کھانا بھی کہا۔ پھر باتی گوشت وو برجوں میں ڈال دیا۔ ہم سب نے کھایا اور بیر ہو گئے۔ اور دونوں

برجوں میں کھانا بھی کہا۔ پھر باتی گوشت و برجوں میں ڈال دیا۔ ہم سب نے کھایا اور بیر ہو گئے۔ اور دونوں

# **اَلْبَرَ كَةُفِي الْلَّبَنِ**

### دودهش بركت

 \_\_\_\_ كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ وَمَاهَذَاالْلَيْنِ فِي اَهْلِ الضُّفَّةِ عُمُنْتُ اَحَقَّ اَنْ اُصِيبَ مِنْ هَذَااللَّيْنِ شَرِيَةً اَتَقُوْى بِهَا ، فَإِذَا جَآى وَا اَمَرَنِي ، فَكُنْتُ اَنَا اَعْطِيهِم وَمَا عَسْى اَن يَبَلْغَنِي مِن هٰذَا اللَّبَنِ وَلَم يَكُنْ مِن طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُذُّ، فَأَتَيْتُهُم فَدَعَوتُهُم، فَأَقِبُلُوا فَاستَأْذُنُوا فَأَذِنَ لَهُم وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُم مِنَ البَيْتِ، قَالَ

يَا آبَاهِرَ قُلُتُ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ حُذْ فَآعِطِهِمِ فَآخَذَتُ الْقَدَحَ ۚ فَجَعَلتُ أعطِيهِ الرَّجُلّ فَيشرَبُ حَتَّى يَروىٰ ، ثُمَّ يَوَدُّ عَلَيَّ القَدَحَ فَأعطِيهِ الرَّجْلَ فَيَشرَبُ حَتَّىٰ يَروىٰ ، ثُمَّ يَزُدُّ عَلَيّ القَدَ حَحَتَىٰ انْتَهَيتُ اِلَى النَّبِي ﴿ مُنْ وَقَدرُو يَ الْقُومُ كُلُّهُم ، فَاخَذَا لَقَدَ حَ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ يَدِهِ فَنَظَرَ

إِلَىٰ فَتَبَشَمَ ، فَقَالَ يَا اَبَا هِرَ ، قُلْتُ لَبُيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ بَقَيتُ آنَا وَانتَ ، قُلْتُ صَدَقْتَ يَارَسُولَاللَّهِ قَالَ اقْعُدُفَاشُرَبُ فَقَعَدَتُ فَشَرِبَتُ فَقَالَ اشْرَبُ فَشُرِبَتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ اشْرَبُ حَتَّىٰ قُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا آجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ فَارِنِي فَاعْطَيْتُهُ القَدّح ، فَحَمِدَ اللّهَ وَسَمِّي وَشَرِبَ الْفَصْلَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِي [بعارى حديث رقم: ١٣٥٢]. ترجمه: حضرت الوہر يره عضفر ماتے ہيں كه الله وى ب جس كے سواء كوئي معبود تيس بس موك كى وجدسے يبيف کے ٹل زمین پرلیٹار ہتا تھااور بھی مجوک کی وجہ سے اسپنے پہیٹ پر پاتھریا ندھ لیتا تھا۔ ایک ون میں محابہ کے راستے یں بینے کم چہاں ہے وہ کل رہے تھے۔جب ابو بحر کھی کڑرے تو میں نے ان سے قر آن کی آیت کے ہارے میں سوال كميا- يس في بيسوال الل لي كميا تفاكده مجصد جاسي ووكر وطح ادراييان كميا- بكرمير عيال عمر

گزرے، میں نے ان سے قرآن کی آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے ان سے سوال اس لیے کیا تھا تا کہ وہ مجھے رجا کیں۔ وہ بھی گزر گئے اور ایہانہ کیا۔ گھر میرے یاس سے ابواتقاسم ﷺ زرے۔ آپ مجھے و کیھتے ہی مسمرانے کے اور بھولیا جو میرے دل میں تھا اور جو میرے چوے پر تھا۔ پھر فرمایا: اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا لیک یا رمول الله الله الله المرايا: مير مع يحيي تفي - آب آ مح كزر كا اور ش آب كي يجي بوليا- آب كا شانبها قدس من داخل ہوئے ،اپنے کیے اجازت لی اور چھے بھی اجازت دی۔ آپ ﷺ داخل ہوئے آوا یک کاسے میں دورھ یا یا۔ فرما یا : بیددوده کمال سے آیا۔ گھر دالول نے عرض کیا بیڈلال نے آپ کے لیے بدیر بھیجا ہے۔ قرمایا: اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیالبیک یارسول اللہ ﷺ فرمایا: الل صفد کے یاس بیٹے اور اٹیس میرے یاس بلا۔ اہلی صفد اسلام کے مہمان تے وہ این محروالوں ، مال دولت اور کی بھی دوسر سے تھی پر او جیڑیں تھے۔جب آپ ﷺ کے پاس صدقد آتا تو آب اے الے یاس بھیج دیتے مضاوراس شل سے خود کچٹین کھائے مضے اور جب آپ کے یاس ہو بہ آتا تو

انیس بلائیجے اور تودیجی اس ش سے لیتے اور انہیں بھی اس ش شر یک کرتے تھے۔ جھے اس دفعد افل صفر كو بلانا فا گوار

گزرا۔ میں نے سوچا بیدود ھالی صفہ کے سامنے کیا چیز ہے۔ میں زیادہ حق دار تھا کہاس دود ھاکو بی کے طاقت حاصل كرتا- جب صفددالي م كي توصفور هي في جميح محمدياء عن أثيل دوده بكرائ جار با تعالو جمينيل لك تعاكديدووه

فی کر مجھ تک پہنچ سکے گا۔ اور اللہ اور اسکے رسول کا تھم مانے بغیر کوئی جارہ بھی نہ تھا۔ بیں امحاب صفہ کے باس کمیا آئیس دموت دی۔ دوسب آ گے اور اجازت جاتی۔ آپ ﷺ نے اجازت دی اور دہ کا شانبہ اقدیں شی اپنی اپنی جگہ پر پیٹے محتے۔ فرمایا: اے ابد ہریرہ۔ یس فے مرض کیا لبیک یا رسول انشہ فرمایا: بکڑ اور انہیں دے۔ یس فے گاس بکڑا۔ ا یک آ دئی کو گذار دیتا ، وہ اسے بیتا حتی کر سر ہوجا تا۔ مجروہ گھاں بھے دانس کر دیتا مجر ٹس دوسرے آ دئی کو دیتا وہ اے بیٹا تی کرمیر ہوجا تا۔ مجروہ گھائی مجھے والیس کرویتا تی کہٹس ٹی کریم افکٹ تک بھی کیا اور ساری جما صت میر ہو

من آب الله في المان يكراء اليد بالته مبارك يروكها او ميرى طرف و كيوكرمسكرات فرمايا: الدالد بريره من نے حرض کیا لیک یا رسول الله وللف قرما یا: اب رہ محمح عن اور تم ۔ ش نے حرض کیا ورست فرما یا یا رسول الله فرمایا: بیشے جااور پینا جا۔ ٹس بیٹے کیا اور پینے لگا۔ فرما یا اور لی۔ ٹس نے اور بھی پیا۔ آ ب ﷺ اور بھی پینے کا حکم دیتے رہے حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تشم ہےاس ذات کی جس نے آپ ﷺ کوئن کے ساتھ جیجاء اب وودھا ندر فیل جاتا نے مایا: مجصد دے۔ میں نے آپ ﷺ و کا اللہ دے دیا۔ آپ ﷺ نے اللہ فی عمر کی اور میم اللہ پر مدر بح موادود مدنی گئے۔

ٱلْبَوَ كَةُفِي الْتَّمَوَ اتِ

متحجورول ميں بركت

(280)\_عَنْ اَبِي هْرَيْرَةَﷺ قَالَ آتَيَتُ النَّبِيَّ ﷺ بِتَمَرَاتٍ ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَدْ عُ اللَّهُ فِيهِنَ بالْبَرَكَةِ, فَضَمَّهُنَّ , لُمَّ دَعَالِي فِيهِنَّ بِالبَرَكَةِ , قَالَ خُلْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ في مِزُودِك , كُلُّمَا ارَدتَ أَن تَاخُذُ مِنْهُ شَيئًا ، فَأَدْخِلُ فِيهِ يَدَكَ فَخُلُهُ وَلَا تَنْتُوهُ نَثْوًا ، فَقَد حَمَلتُ مِن ذٰلِكَ التَّمَرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسَتِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَكُنَّا نَاكُلُ مِنْهُ وَنْطِعِمْ ، وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِى حَتَى كَانَ يَومَ قُبِلَ عَشْمَانُ ، فَإِنَّهُ انْفُطَعَ رَوَاهُ الْتَومَلِينَ [ترمدى حديث رقم: ٣٨٣٩] ـ قَالَ البَوْمَذِي حسن، أَيَ الْوَفْعَتِ الْوَحَدِيدُ وَلَمْ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

ترجمہ: حضرت ابد ہر یرہ دیشنر ماتے ہیں کہ ش نمی کرئم دیسے ہاں مجود میں انا یا۔ یس نے موش کیا یا رسول اللہ ان میں برکت کی دو افر مائی۔ فرمایا: انہیں پکڑلواورا پنے تھیلے میں ڈال او۔ جب ان میں سے مجود میں لیا ہا ہوتو اس میں ہاتھ ڈال کے محمد میں لیا اور ہالک خالی شرکز دیا۔ میں ایک مومد وران دیک جہاد کے دوران اس میں سے مجود میں کھا تا رہا۔ ہم خود می کھا ہے تھے۔ وہ بدشہ میری کرے ہی بندھار بتا تھا تی کہ مشمان دیسکی کھا تا دہا۔

حُهادت كرون ومسلسلى منتقع موكيا (يتى بيرنا منان فى الله كُلُّلَ كَا وجب بركت الحُمَّى) -(281) ـ وَ عَلَى جَامِي مَنْهُ أَنَّ ٱبَاهُ تُوْفِي وَعَلَيهِ وَمِنْ فَاتَعِتْ النَّبَىَ اللَّهُ فَقُلْتُ إِنَّ آبِي تَوْك

عَلَيْهِ دَيْنَا وَلَيسَ عِندِى الْآمَايُ عُوِجُ نَحُلُهُ وَلَا يَنكُمْ مَا يُحُوِجُ بِنِينَ مَا عَلَيْهِ ، فَانطَلَقْ مَعِيَ لِكُي لَا يَفْحِشُ عَلَيْ الْفَرَمَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ يَفْحِشُ عَلَيْهَ ، فَقَالَ الْفَرْدِقَ الْفَرَمَ الْعَالَمُ وَلَا يَعَلَى الْعَرْدُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

انوَ غوه في فَاوَ فَاهُ فِهِ الَّذِي لَهُم وَ يَقِي مِفَلَ مَا أَعْطَاهُمْ وَوَ اهُ الْمُنحَادِي [بنعاري صديث وقم: ٥٨٠]. ترجمہ: صفرت جابر هُفَرُها تع بين كه أن كے والدى وقات ہو كئى اوران كے دَم پَحِورِض تعامين تي كريم هُ هُ كي باس حاضر ہوااور عرض كيا ميرے والدا ہے دھے بحقرش جھوڑ كئے ہيں۔ ميرے پاس ان كى مجوروں كى فعل كي سواء بحكومين ہے۔ ان كى كئى سال كى آ مدتى ہے جي بيرقرض بين اتر سكتا۔ آپ ميرے ساتھ بيليس تا كرقرض خماه ميرے ساتھ بوزيائى شركے۔ آپ هُ نے مجوروں كے وحيروں بين سے آيك و هير كارو كرو كيكر لگا يا اور وعا فرمائی۔ پھر جيجے بہٹ كے۔ پہرؤ هيركے پاس بيھ كئے۔ فرمايا: استولود آپ هي نے ان سب كوان كا فتن وے ديا اور بيكھ جيئن تھا اتنادى فتى كيا۔

البَرَكَةُ فِي السَّمْنِ

### متحمى ميں برکت

(282) عَنْ جَابِر ﴿ قَالَ إِنَّامٌ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِى لِلنَّبِي ﷺ فِي عُكَّةٍ لَهَاسَمْنَا فَياتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الأَدْمُ وَلَيْسَ عِندَهُم شَيَّ فَتَعَمِدُ الْى الَّذِي تُهْدِى فِيهِ لِلنَّبِي ﷺ فَتَحِدُ فِيهِ سَمْنًا، فَمَا زَالَ يَقِيمُ لَهَا ادْمُ بَيِيهًا حَتَىٰ عَصَرَفَهُمْ فَاتَتِ التَّبِيَ ﷺ قَالَ عَصَرِيْهَا ؟ فَالْتُ نَعَمْ, قَالَ لُو

# شِفَائَ الْأَمْرَاضِ

#### مريضوں کوشفا مريضوں کوشفا

(283) ــَــَــُــَ سَهْلِ بْنِسَعْدِ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ لِأَعْطِينَ الزَّايَةَ غَدَّارَ جُلَا يَفتخ اللهُ عَلَىٰ يَلَدُيهِ ، قَالَ فَيَاتَ النَّاسُ يَدُو كُونَ لَيْلَتَهُمْ إِنَّهُم يَعْطُاهَا ، فَلَمَّا اَصِبَحَ النَّاسُ غَدُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُهُمْ يَرِجُو اَن يُعْطَاهَا ، فَقَالَ اِينَ عَلَيُ بُنَ إِبِي طَالِّكٍ ، فَقَالُوا يَشْتَكِىٰ عَيْنَهِ يَارَسُولَ اللهُ ،

نَّالُونُ اللَّهِ اللَّهِ فَأَثُونِي بِهِ فَلَمَّا جَآعَ تَصَقَّ فِي عَينَيهِ فَلَاعًا لَهُ فَبَوْ أَحَتَىٰ كَأن لَم يَكُنْ بِهُ وَجعْ فَاعَطَاهُ الرَّ المَّذَوَ أَهُ الْبُخَارِى وَمَرَّ الْحَدِيثُ إِبعارى حديث رقم: ١٣- ١٤\_

ترجمہ: حضرت بہل بن سعد ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: بین کل ایسے آ دی کوجینڈ ادوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ لوگوں نے رات اس اضطراب بیں گزاری کہ جینڈ اسے عطا ہوگا۔ لوگ مج کوا مٹھے تو رسول الله الله على كي باس كيني برايك كوبراميد فتى كه جيندا مجمع عطا موكار آپ الله في فرما يا : على اين ابى طالب كهال ب الوكول في بتايا يارسول الله ان كي آسميس و كدرى جي فرمايا: است المواكاد و مرسك پاس لي آرجب وه آ كتو آب في ان كي آسمول شي لعاب واس لگا يااوران كه في دعا فرما كي وه فيك موسك جيسا أيس كو في تكليف

عَى يَهُمُ - آپ الله ـ أَنْمُ مَعِنْدُ او ـ مَديا - عَمَل معد عَهُ مَا لَ أَصِيَبَتُ عَيْنَ آبِى قَتَادَةَ بن التَّفَمَانِ ( 284) ـ وَعَنِ الهِيهَم بنِ عَدِى عَن آبِيهِ هُ قَالَ أَصِيَبَتُ عَيْنَ آبِى قَتَادَةَ بن التَّفَمَانِ الطُّفُورِي مَا خَدِفَاتَى النَّبِيَ اللَّهُ وَهِيَ فِي يَدِهِ مِ فَقَالَ مَا هَذَا يَا آبَا قَتَادَةً ؟ قَالَ هَذَا مَا تَرْى يَا رَسُولَ اللهُ عَلَى اللهُ لَكَ فَلَم مَنْ فَقُدُ مِنْهَا اللهُ عَلَى اللهُ لَكَ فَلَم مَنْ فَقُدُ مِنْهَا اللهُ عَلَى اللهُ لَكَ فَلَم مَنْ فَقُدُ مِنْهَا اللهُ عَلَى اللهُ لَكَ فَلَم مَنْ فَقُدُ مِنْهَا

شَينًا , قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ انَّ الْجَنَةَ لَجَزَائَ جَزِيلُ وَعَطَائَ جَلِيلُ وَلَكِنَى رَجُلُ مَهْتَلَى بِحَتِ التِسَائِ ان يَقُلُنَ اعْوَرَ , فَلَايْرَ دُنَى وَلَكِن تَرَدُّهَا لِينَ وَسَأَلُ اللهُ لَيَ الْجَنَةَ , فَقَالَ افْعَلَ يَا اَبِاقَتَادَةً , ثُمَّ اَحَدُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ فَأَعَادُهَا إلى مَو ضِعِهَا فَكَانَت آحسَنَ عَيثَيدِ إلى اَن مَاتَ وَدَعَا اللهُ لَهُ بِالجَنَة , قَالَ فَدَخَلَ اللهُ عَلَى خَمَرَ مِن عَبِد العَزِيز , فَقَالَ لَهُ حَمَرَ مِن اَنشَيَا فَنِي .

روره به المبحود في يوم و و و ده مه ۵۳۵ د لاتل النبو قلليه قل ۲۵۲ د ۵۱ د ۵۲ مام الوفا ۱/۳۳۳ ]. [مستدر ک حاکم حدیث قم من عدی این و ۱۵ د ۱۵ د داند سه دوایت کرتے بی کر جنگ واحد می حضرت ایا قاو دین آممان ظفری کی

آ کونکل کی۔ وہ نی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہو گئے۔ آ کھان کے پاتھ پر تقی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابوقادہ بیکیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یارسول الشہید وہ ہی جن آپ در کھید ہے ہیں۔ فرمایا: اگر چاہوتو مبر کرواور تہمیں جنت لے۔ اور اگر چاہوتو میں اے واپس رکھ دوں اور الشہ ے دعا کروں اور اس میں سے تیزا کچھ می نقصان شہور انہوں نے

عرض كيايارمول الله ب فك جنت ايك عظيم اجرب اورزبردست عطاب كيكن ش ايدا آوى بول كدا بن بويول ك طرف س كاف ين كاطعة شنكا خدشه هوس كرربا بول وه ميرى طرف النفات بن فيس كرين كي آب ميرى آكم مجی بھے لوٹا دیں اور اللہ سے میر سے لیے جنت مجی ہائٹیں۔ آپ ﷺ نے قربا یا: اے ابدانا دہ میں امجی کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اسے اپنے ہاتھ مہارک سے پکڑا اور اسے اپنی چکہ پر رکھ دیا۔ وہ ان کی دوسری آ کھ سے بھی بہتر ہو گئے۔ حتی کہ ان کی وفات ہوگئے۔ آپ ﷺ نے ان کے لیے جنت کی بھی دعا فرمائی۔ دادی کہتے ہیں کہ معزب ابدانا دو

کا بیٹا جب عمر بن عبدالعتریز کے پاس کمیا تو اس نے پوچھا ہے تو جوان تم کون ہو؟ اس نے بید بائی سنائی۔ میں مصرف میں مصرف میں مصرف کے اس مصرف کے اس مصرف کا مصرف کا مصرف کے است کا مصرف کے است کا مصرف کے مصرف کے مصرف

شں اس کا بیٹا ہوں جس کے رضار پر اس کی آ تھے بہد لکل ۔ وہ مصلیٰ بھٹا کے ہاتھ سے والمس رکمی گئی اور کہا ہی خوب والمہی تھی۔ وہ آ تھے دوبار و درست ہو گئی جیسا کہ دو اطل ترین حالت میں ہوا کرتی تھی کیا ہی حسین آ کی تھی اور کہا بی کال ہاتھ تفاراس سے پہلے حصرت عثان بین حضیف عضو الی حدیث کر دیکل ہے۔

(285)\_قَعْنُ يَزِيْدِ بِنَ إِنِي عَبَيدِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ رَأَيْتُ الرَّضَرِ بَدِّ فِي سَاقِ سَلَمَةً ، فَعُلْتُ يَا الْمَالِمُ مَا هَذِهِ الصَّرِيَةُ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْدُ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ ال

النَّبِيَّ وَاللَّهُ قَنَفَتَ فِيهِ لَلَاثَ نَفقَاتٍ ، فَمَمَا اشْتَكَنِتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ زَوَاهُ الْبخارِي[بعارى حديث رقم:٢٠١٣م.ابوداودحديث(قم:٣٨٩٣].

ترجمہ: حضرت بزید بن انی عبد فرماتے ہیں کہ بی نے الاسلم کی چٹر فی بیش زخم کا نشان دیکھا۔ بیس نے پوچھا اے ابوسلم بیشان کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیاس ڈخم کا نشان ہے جو بھے ٹیمبر کے دن لگا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کردیا کہا پوسلم بھیر ہوگیا بیس نجی کریم بھٹھ کے پاس بھی کہا۔ آپ نے اس پرتین باراحاب و دس مہارک پھیٹا۔ آج سی جھے کہ تکلیف محسور نیس ہوئی۔

(286) ـ وَعَنْ عَنِد اللهِ بَنِ عَتَيكِ ﴿ قَالَ إِنِي قَتَلَتُ آيَا رَافِعٍ فَجَعَلَتُ اَفَتَحَ الْآبَرَ ابَابًا

بَابَاحَتَى النَّهَيْتُ الى دَرَجَهْ لَهُ مُوْضَعْتُ رِجْلِي وَآنَا رَى آنِي النَّهَيْتُ الْي الْأَرْضِ ، فَوَقَ عُتُ فِي

لَيلَهُ مَفْجِرَة ، فَالْكُسَرَ تُ سَاقى ، فَعَضَنِتُهَا بِعِمَامَةً فَالتَهَيْتُ الْي النَّبِي ﷺ فَحَدَّثُنا ، فَقَالَ النَسْطُ
رِجُلك ، فَيسَطتُ رِجْلِي ، فَمَسَحَهَا ، فَكَأَنَّمَا لَم اشْتَكِهَا قَطُّ رَوْاهُ البُخَارِي [بعارى حديث

رِ ١٠٠٠م. وَهٰذِه قِطْعَةُمِن حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَمَوَّ حَدِيْتُ الْفَارِ فِيمَا قَالَ مَالَكَ يَا اَبَابَكِ قَالَ رفم: ٢٠٣٩]. وَهٰذِه قِطْعَةُمِن حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَمَوَّ حَدِيْتُ الْفَارِ فِيمَا قَالَ مَالَكَ يَا اَبَابَكِ قَالَ \_\_\_\_ كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

لَدِغْتُ الْخ

ترجہ: حضرت عبداللہ بن تھیک بھٹ فرائے ہیں کہ بھی نے ابودائی گوآل کیا۔ ش ایک ایک کرے دروازے کو ل کیا۔ حق کہ ش مجکی منزل پر اترکیا۔ ش نے سجما ش زیمن پر بیٹی گیا ہوں اور ش نے اپنا یا دَں رکھ دیا۔ ش چا بھ فی دات ش ن شن پر کر کیا اور میری پیٹر کی ٹوٹ گئی۔ ش نے اپنا یا دَں اپنی گاڑی سے با تع حااور ٹی کر یم بھٹ کے پاس حاضر ہوکر ساری بات سنائی۔ آپ بھٹا نے فریا یا ایٹن ٹا گھ آگے کر۔ ش نے اپنی ٹا گھ آگے کردی۔ آپ بھٹے نے اس پر ہاتھ مہارک چھرا۔ ایس لگا چسے بھے کوئی تعلیقے تھی ہی تیس۔ بیا یک کمی حدیث کا گلزا۔ ہے۔ اس سے پہلے حضر سے ابویکر صدیق بھٹ کوسائے سے نگا ہے دائی حدیث کر دوگئی ہے۔

(287) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهِ عَنْهَمَا أَنَّ اِمِزَاةً جَآئَ ثُنِ بِابِنِ لَهَا اللهِ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

صَلْرَهُ وَدُعَا ، فَنَعَ لَغَةُ وَحَرَجُ مِنْ جَوفِهِ مِثْلِ الْجِوْوِ الْأَصْوَدِيَسْغِي رَوَاهُ اللَّارِمِي[دارميحديث رقم: ٩ ]\_رَمَزَ حَذِيْثُ دُفعِ نِستيانٍ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْهُ

ترجہ: حضرت عبداللہ بن مماس شفر ہائے این کدا یک مورت رسول اللہ بھٹک ہاں بنا بیٹا لے کرآئی کے کہنے گئی یا رسول اللہ بھٹیم سے بیٹے کوجنون کی بیاری ہے اور اسٹ شام اس کا دورہ پر تا ہے۔ رسول اللہ بھٹے لے اس کے سینے پر ہاتھ ممارک چیمرا اور دعا دی۔ اس نے الٹی کر دی اور اس کے پیٹ ش سے کا لے رنگ کے لیے جسی کوئی چیز دوڑتی موئی گئی۔

اور معزت ابو ہریرہ اللہ کے حافظے والی حدیث پہلے کر رہ کی ہے۔

(288)\_ق عَنْ فَهْدِ بَنِ عَطِيَةَ أَنَّ النَّبِيَ اللهُّ أَنِي بِصَبِي قَدْ شَبَ لَمْ يَتَكُلَّمُ قُطَّ ، فَقَالَ مَنْ أَنَا؟ فَقَالَ ، رَسُولُ اللهِ زَوَا فَالْبِيهِ قَى إِدْلال النبوة لليهِ فَي ١١/٢٠ ، ١١/٢١ الشفاء ١١/٢١].

ترجہ: حضرت فہدین عطیہ فرمائے بیں کہ ٹی کریم ﷺ کے پاس ایک لڑکا لایا گیا جوجوان ہونے کو تھا گر ایکی تک پوائیس تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پیس کون ہوں؟اس نے کھاد مول اللہ۔

# قِصَّةُ السُّرَاقَةِ

مراقه کا قصه

(289) ـ غ ب البَرَآي بَن عَادِب هُ عَن آبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ اللهِ فِي قِصَّةِ الْهِجرَةِ ، قَالَ فَارَحَلنَا وَالْقَر مُيَطلُونَا ، فَلَمْ غِلْهُ وَكُنَا حَدْمَ عِنْهُمْ إِلَّا سَرَ اللَّهُ مِنْ عَالِكِ بِن جُعْشُمِ عَلَىٰ قَرَسٍ لَهُ ، وَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهُ هَذَا الطِّلْبِ قَد لَحِقْنَا وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَا فَيْدُونُ مِن اللَّهُ هَذَا الطِّلْبِ قَد لَحِقْنَا وَتَكَانَ كَانَ بَيْنَا وَبَيْنَا فَيْدُونُ مِن اللَّهُ عَلَىٰ الطَّلْبِ قَد لَحِقْنَا وَتَكَانَ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ الطَّلْبِ قَد لَحِقْنَا وَتَكَانَ مِنَا لَهُ هَذَا الطِّلْبِ قَد لَحِقْنَا وَبَكَيتُ ، قَالَ لِمَ تَجْهِ وَلَكُن آبِكِي عَلَيْكُ فَدَعَا عَلَيْورَسُولُ اللهِ فَقَالَ لِمَ مَكِي وَلَكُن آبِكِي عَلَيْكُ فَدَعَا عَلَيْورَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

 سخت زین بن پیٹ تک وحض کئیں اور دہ کو کر بیچا آگیا۔ کینے نگا اے گھریش مجھ کیا ہوں برتیرا کل ہے۔ انشہ سے رعا کر بچھے اس مصیبت سے نجات دے۔ انشاکی قسم بھی اپنچ بیچھے والے سارے متناشیوں کو بھٹکا دوں گا۔ بیرمرا ترکش ہے۔ اس بھی سے تیر لے لوئے رائے تی فلال جگہ پر میر سے اوٹول اور کر بول کے پاس سے گزرو گان بھی سے جیتے چاہولے لینا۔ رسول انشہ بھٹ نے فرمایا: مجھے ان چیزول کی حاجت ٹیس، آپ بھٹ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ وہ چلا کیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف اور شرکیا۔

# شَاةُأُمْمَعْبَدٍ

ٱمِّ معبِدِي يَكرى (290)\_عَرْبُ آبِي مَعنِد الْخَوَّاعِي ۞ آثَّ زَسُولَ اللَّهِ ۞ لَقَاهَا جَرَمِن مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ هُوَ

وَ أَبُو بَكُرٍ وَعَامِرُ بِنُ فُهَيْرَةً وَدَلِيلُهُم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْيُقَطُ فَمَرُّوا بِخَيمَتَى أَمْ مَعَبَدِ الْخُزَاعِيَّةِ وَكَانَتِ امْرَأَةُ جَلَلَهُ بَرِزَةُ تَحتَبِي وَتَقَعُدُ بِفَنَائِ الْخَصِمَةِ ، ثُمَّ تَسقِي وَتُطعِمُ ، فَسَأَلُوهَا تُمرًا وَ لَحِمَّا يَشْتَرُونَهُ ، فَلَم يُصِيبُوا عِندَهَا شَيئًا مِن ذَٰلِكَ ، فَإِذَا القُّومُ مُرمَلُونَ مُسيئُونَ ، فَقَالَت وَاللَّهِ لَوَكَانَ عِندَنَا شَيْعَ مَا اَعْوَرَكُمُ الْقِرَىٰ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ المَالَ عَسر المَحْيمَةِ ، فَقَالَ مَاهٰذِوالشَّاةُيَاامَ مَعبَدٍ؟فَقَالَت هٰذِهِ شَاةٌ خَلَّفَهَا الجُهْدُعَنِ العَنَمِ قَالَ هَلِ بِهَامِن لُبن؟قَالَت هِي آجُهَدُ مِن ذَلِكَ، قَالَ آتَاذَنِينَ لِي آنَ خَلِبَهَا ؟ قَالَت نَعَمُ بِأَبِي آنتَ وَأَمِّي إِنْ كَانَ رَأَيتَ بِهَا حَلْبًا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الشَّاةَ فَمَسَحَ صَرِعَهَا ، وَذَكَرَ اسمَ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُمَ بَارِك لَهَا فِي شَاتِهَا ، قَالَت فَتَفَاجَّتْ وَ دَرَّ ثُ وَ اجْتَزَّتْ ، فَذَعَا بِانَاتِي يُربِضُ الرَّهْطَ فَحَلَبَ فِيهِ ثَجًّا حَتّى عَلَاهُ القُمال ، فَسَقَاهَا ، فَشَرِبَتْ حَتَّىٰ رُوِيَتْ ، وَمَثَّى أَصِحَابَهُ حَتَّىٰ رُوُّوا ، وَشَرِبَ ﷺ اخِرَهُم ، وَشَرِبُوا جَمِيعًا عَلَلًا بَعَدَ نَهَل ، حَتَّىٰ أَرَاضُوا ، ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ ثَانِيَةٌ عَودًا عَلَىٰ بَدي فَغَادَرَهُ عِندَهَا ، ثُمَّ ارْتَحَلُواعَنهَا, فَقَلَّ مَالَبِثَ أَن جَآىَ زَوجُهَا أَبُو مَعْبَدِيَسُوقُ أَعْنَزَّا حُيَّلَّاعِجَافًا, يَتَسَاوَ كَنَ هُزْلًا مْخُهُنَّ قَلِيلْ لَانِقْي بِهِنَّ,فَلَمَّارَ لَىاللَّبَنَ عَجِبَوَقَالَ مِن اَينَ لَكُمْ هٰذَا وَالشَّاةُ عَازِبَةُوَ لَا حَلُوبَةَ فِي النِيتِ؟قَالَت لَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَرَّ بِنَا رَجُلُ مُبَارَكُ كَانَّ مِن حَدِيثِهِ كَيتَ وَكَيتَ، قَالَ وَاللَّهِ إِلَّى لَارَاهُ صَاحِب قُرِيشِ الَّذِي تَطلُب، مِفِيهِ لِي يَا أُمَّ مَعبَدٍ، قَالَت رَأَيتُ رَجُلًا ظَاهِرَ الْوَضَائَةِ، مُتَبَلِّجَ الُوْجُهِ, حَسَنَ الْحَلُق, لَهْ تَعِيْهُ ثُجَلَةُوَ لَهُ تُزْرَبِهِ صُعْلَةٌ, قَسِيْهْ وَسِيْهْ فِي عَيْنَيْهِ دَعَجْ, وَفِي ٱشْفَارِهِ وَطَفْ وَفِي صَوتِهِ صَحَلْ أَحْوَرُ ٱكْحَلَ اَزَجُ ٱقْرَنُ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ فِي عُنْقِهِ سَطَع وَفِي لِحْيَتِهِ كَثَافَةُ إِذَا صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ وَإِذَا تَكَلُّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَائُ ,كَأنَّ مَنْطِقُهُ خُرْزَاتْ نْظِمْنَ يَتَحَدَّرْنَ، خُلُوٓا لُمُنْطِق فَصْلْ لَانَزْرَ وَلا هَذْرَ اجْهَرُ النَّاس وَاجْمَلْهُ مِن بَعِيدٍ وَاحْلاه وَاحْسَنُهُ مِنْ قَرِيْبٍ رَبْعَةً لَا تَشْنَأُهُ عَيْنَ مِنْ طُولٍ وَلَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنَ مِنْ قِصْرٍ غُصْنَ بَيْنَ غُصْنَيْنِ فَهْرَ ٱبْهَيَالْفَلَالَةِ مَنْظُراً وَٱحْسَنَهُمْ قَدًا ۗ لَهُ زَفَقَاتَىٰ يَحُفُّونَ بِهِ ۥ اذَا قَالَ اسْتَمِعُو القَولِهِ وَإِذَا اَمْرَ تَبَادَرُوالِآمُرِهِ، مَحْفُودْمَحْشُودْلَاعَابِسُ وَلَامَفْينْ، قَالَهٰذَا وَالْإِصَاحِبْ قُرَيْشِ الَّذِي ذُكِرَلَهُ مِنْ امْرِهِ مَاذْكِرْ وَلُوكُنْتُ وَافْيَتُهُ لَالْتَمَسْتُ أَنْ أَصْحَبَهُ وَلَافْعَلَنَّ انْ وَجَدْتُ الى لَإِلَّكَ سَبِيلاً وَأَصْبَحَ صَوِتْ بِمَكَّةَ عَالِيا بَيْنَ السَّمَا يُؤُو الْأَرْضِ يَسْمَعُونَهُ وَلَا يَرُونَ مَن يَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ:

جَزَى اللهُّرَبُ النَّاسِ حَيْرَ جَزَائِهِ وَلِهِ قَينِ حَلَّا حَيْمَتَى أَوْمَعْبَهِ

هَمَانُولَا بِالْبِرُ وَارْتَحَلَابِهِ فَاقْلَتَحَمْ أَمْسَى وَفِيقَ مُحَمَّهِ

قَيَالَ قُصْنِ مَا زَوْى اللهُ عَنْكُمْ بِهِمِنْ فِعَالِ لَا تُجَازِى وَمَنُوْ دَه

عَلَوا خُتَكُمْ حَنْ شَاتِهَا وَانَائِهَا فَانَّكُمُ الْنَصَالُو الشَّاةَ تَشْهَهِ

مَلُوا خُتَكُمْ حَنْ شَاتِهَا وَانَائِهَا فَيَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الشَّاةَ مَنْهِهِ وَعَلَيْ اللهُ اللهُ

تَرَخَلَ عَنْ قَوْمِ فَزَالَتُ عَقُولَهُمْ وَحَلَّ عَلَىٰ قَوْمٍ بِنُورٍ مُجَدَّدٍ
وَهَلَ يَسْتَوِى صَ لَا لُ قَوْمٍ تَسَفَّهُوا عَتَى وَهُدَاةً يَهْتَدُونَ بِمَهْتَدِى
وَهَلَ يَسْتَوِى صَ لَا لُ قَوْمٍ تَسَفَّهُوا
وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمِ مَقَالَةً غَاتِبٍ فَيَعْدِيقُهُا فِي صَحْوَقِ الْيُومِ اَوْعَدِ
وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمِ مَقَالَةً غَاتِبٍ فَتَصْدِيقُهُا فِي صَحْوَقِ الْيُومِ اَوْعَدِ
لَيْهِنِ آبًا بَكُو سَعَادَةً جَدِّهِ بِضَحْبَتِهِ مَنْ يُسْعِدِ اللهُ يَسْعَدِ اللهُ يَعْمُ وَاللهُ يَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ لِمُسْلِحِينَ بِمَرْصَدِ

رَوَاهُ النِّ الْجُورِي فِي الْوَفَا وَالْحَاكِم فِي الْمُستَدرَكِ وَقَالَ الْحَاكِم هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيخ الاستاد

ا بوسناد وَ قَالَ الْلَهْ فِي صَحِيْحُ [الوفا٢/٢٥٥]، مستدرك حاكم: ٣٣٢].

 برتن منظوا یا جرآ شدوں آ دمیوں کے لیے کا فی موجائے۔اس میں زورے دودھ تکالاتی کہ جماگ جڑھ آئی۔ آپ نے اس مورت کودودھ ملایا۔اس نے اتنا بیا کہ میر ہوگئی۔اورآ پ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا حتی کرمیر ہو گئے۔سب سے آخریں آپ ﷺ نے نودنوش فرمایا۔ سب نے رہے کے بعددہ بارہ بیا۔ حتی کدکوئی سمر باتی ندری۔ پھر آپ نے اس برتن شل دوبارہ فع سرے سے ابتدا کرتے ہوئے دورہ دوبا۔ اوراسے اس مورت کے پاس مچھوڑ دیا۔ مجراس کے بان سے رخصت ہوئے۔تھوڑی دیرگز ری تھی کہ اس عورت کا شوہر ابد معبداڑ کھڑاتی ہوئی لاغر بکریاں لے کرآ ممیا۔جو و بلے بن کی وجہ سے بالکل آ ہشدہ ہشتہ چلین تھیں۔ان میں گودافلیل تھا گو یا ان میں رس کھستھی ہی تہیں۔ جب اس نے دودھ دیکھا تو جیران ہوا۔ کینے لگا ہیدوو پر جمہیں کہاں سے ملا؟ جبکہ بھری نہایت کمز ورتھی اور گھریش دودھ تھا ہی نہیں۔ وہ سمبے بھی واقعی نہیں تھا۔ تم اللہ کی تسم ہمارے یاس سے ایک برکت والا آ دمی گز را۔ اِیسے لگٹا تھا کہ اس کی تعتقو ے چول برتے ہوں۔ آ دی نے کہا بھوا تھے تو لگا ہے بیروی قریش کا آ دی ہے جے دو آج کل الاش کرتے مجرتے ہیں۔اے ام معبداس کی حرید شانیاں بیان کر۔اس نے کہا: ش نے ایک مردویکھاجس کا نور چھک رہا تھا، چرہ کشادہ تھا ، وہ حسن و جمال کا بیکر تھا ، پیپ بڑھنے کے حیب سے بری تھا۔ اسکے سر اور گرون میں چھوٹے بن کی کوئی خراني ندشى \_غويصورت بدن ،حسين جره ، آن محميل كالي اور بزى ، بلكين همني اورغويصورت ، اسكي آ وازيش كرج يقي \_ آ تھیں سیاہ شرکتھیں۔ نتل ادر کبی جڑی ہوئی ہو ہی،شدید کالے بال ،اسکی گردن میں اٹھان ،اسکی داڑھی تھنی ، جب جیب ہوتا توجیرے بروة رہوتا ، جب ہول تھا تو جماجا تا تھا اور فصاحت کے دریا بہا ویتا تھا۔ ایسے لگنا تھا جیسے اکل ہا تیں موتی بیں جومنقم ہو کر گررہے ہوں۔ پیٹمی ٹینٹکوتھی ، جدا جدا الفاظ متھے۔ نہ گڈٹہ نہ بے مقصد ، سب لوگوں سے بلند، دور سے دیکھوتو سب سے جمیل ، قریب سے دیکھوتو سب سے زیادہ پر حلاوت اور حسین ، درمیانہ قد ، نہ تو و کیمنے دالے کی آگھاس میں لمبے قد کا عیب ٹکال سکتی ہے اور نہ ہی چھوٹے قد کی خرابی دیکھ سکتی ہے۔ دوٹھینیوں کے درميان ايك مبنى نقاء دو ديكيفية شن تنيول شل بلندتر نظراً تا تفاسان سنة ياده حسين قدوقا مت كاما لك تفاسا سكرساتقي ہے جواسکے اردگر دحلقہ بنائے رہتے تھے۔جب دو ایوانا تواسکی ہات غورسے سنتے تھے۔جب وہ کو کی تھم کرتا تو اسکے تھم ک کتیل ش سب بھاگ پڑتے تھے۔ مخدوم تھاءمطاع تھاء نہ موڈ ٹراپ رکھتا تھا نہ دل میں ملال رکھتا تھا۔ اس نے کہا الله کی قسم بیردی قریش کا آ دمی ہے جسکے چرہے ہو بھے جیں۔اگر میری اس سے ملاقات ہوجاتی توش اسکا ساتھ دیے کی بوری کوشش کرتا۔اب بھی جہاں تک میرایس چلاش ای طرح کروں گا۔ میح میچ مکدیش ( بین اور آسان کے درمیان آ واز پائد ہوئی۔سپ سن رہے تھے مگر آ واز لگانے والانظر نیس آ رہا تھا۔ وہ کہ رہا تھا۔

اللہ جولوگوں کا رب ہے ، سب ہے اپھی بڑا مطافر مائے ان دو یا دول کو جوام معبد کے دو فیموں میں گئے۔
وہ دونوں نیکل کے ساتھ گئے اور نیکل میں کے ساتھ رفصت ہوئے قال آپا کیا وہ فض جس کی محمد بھنگا کو دی ہیں شام
ہوئی۔اے آل قصی اللہ نے تم لوگوں سے دہ مطاوا کہ ترائیں گئی جس کا شرکوئی بدل ہے اور شرکوئی ہمسر۔اپٹی بہن
سے پوچواس کی بحری کے بارے ہیں اور اس کے برتن کے بارے ہیں۔ بلکہ اگرتم بحری سے جمی پوچو گئے وہ مجمل کو اس کے اس کے اس کے اس کے سے دودھ کی تدیاں بہادی اور بری کے تھی مصن سے
کوائی دے گی۔اس کو اس کے پاس میں چھوڑ دیا ، بحری کے تھنوں ہیں جو دودھ کا مصدر سے اور برتوں ہیں جو دودھ کا
مرود ہے ۔ تجراس کو اس کے پاس میں چھوڑ دیا ، بحری کے تھنوں ہیں جو دودھ کا مصدر سے اور برتوں ہیں جو دودھ کا
مورد ہے ۔ قوم می کو اٹھی اور دو اپنے ٹی کو کھو بچے ہے ۔ وہ ام معبد کے جمول کی طرف دوڑ ہے ۔ حضرت حسان ہیں
مورد ہے ۔ قوم می کو اٹھی اور دو اپنے ٹی کو کھو بچے ہے ۔ وہ ام معبد کے جمول کی طرف دوڑ ہے ۔ حضرت حسان ہی

یشیناد دقوم شمارے میں ربی جس نے اپنائی کھودیا۔اوروہ لوگ مقدس ہیں جن کے ہال اس نے راقیں اور دن بسر کیے۔وہ تو م کے ہال سے رخصت ہوگیا اوران کی مطلبی زائل ہوگئیں۔وہ ایک تاز ہر تین توریک ساتھ اگل

دن بر کے۔ وہ قوم کے ہاں سے رخصت ہو کیا اور ان کی مطلبی زائل ہو نیں۔ دہ ایک تاز ہر آن تو رک ساتھ اللی قوم کے ہاں جا پہنچا۔ کیا وہ لوگ جو تو کے ہرابر اور کے ہرابر ہو سے بال جا پہنچا۔ کیا وہ لوگ جو کہ ان ہو تھا ہے ہوئے ہیں جو بہا ہے اور کی ہے جو اسٹے اور کو دوہ کھو دیکتا ہے ہوئے تھے اور دوہ ہو گھو دیکتا ہے جو اسٹے اور وہ ہو گھو دیکتا ہے جے لوگ ٹیس کی اللہ کی آباب کی خاوت کرتا ہے۔ اگر اس نے کی قوم کے سامنے کو کی ٹیس کی بات بیا ک کے جائے دن خرور ہوئی ہے۔ ابو کر بھائیہ کو اس کی محبت میں رہنے کی معاورت قسمت ممارک ہو۔ معاورت مند دی ہوتا ہے جے اللہ معاورت تنظے۔ اور بنی کعب کو ان کی جوان مورت کی رہائی کا دوہ کی جوان کی جوان مورت کی رہائی گھا کہ کا دوہ کی کا میارک ہو۔ اور میں کا دور کی کھیا کو ان کی جوان مورت کی رہائی گھا کہ ہوتا ہے جے اللہ معاورت تنظے۔ اور بنی کعب کو ان کی جوان مورت کی رہائی گھا کہ ہوتا ہے جے اللہ معاورت تنظے۔ اور بنی کعب کو ان کی جوان مورت کی ہوتا ہے جے اللہ معاورت تنظیم کی ہوتا ہے جے اللہ معاورت تنظیم کی ہوتا ہے جے اللہ معاورت تنظیم کی اس کو ان کی جوان مورت کی کے دو کو ان کی جو اس کو مورت کی کھیا دی ہوتا ہے جائی ہوتا ہے جو ان کی جوان کی جوان کی جوان میں مورت کی میارک ہوج مسلمانوں کے لیے تو تی چوان گی جوان کی جو ان کی جو ان کی جو ان کی جوان کی جو ان کی خوان کی جو ان کی جو ان کی جو ان کی خوان کی جو ان کی خوان کی جو ان کی جو ان کی خوان کی جو ان کی خوان کی جو کی کی جو ان کی جو کی کو کی جو کی کو کی کی خوان کی جو کی جو کی کی کی کو کی خوان کی خوان کی کی خوان کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی

الأسَدُ يُطِيْعُ

شیرتکم مانتاہے

(291)\_عَسْ ابن المُنكَدِر رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ سَفِينَةً مَولَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ الْحُطَّأُ الْجَيشَ بِارض

الرُّومِ أو أسِر ، فَانطَلَقَ هَارِبَا يَلتَمِسَ الْجَيشَ ، فَإِذَا هَوَ بِالْآصَدِ ، فَقَالَ يَا آبَا الحَارِثِ آنَا مَولَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَن أَمِن كَيتَ وَكَيتَ ، فَاقَبَلَ الْأَصَدُلَهُ بَصْ بَصَةً حَتَى قَامَ إلى جَنِيه ، كُلَمَا

مَسَمِعَ صَوتًا أَهوى النّه ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِى إلى جَنِيه ، فَلَمْ يَرَلُ كُذُلِكَ حَتَى بَلَغَ الْجَيشَ ، ثُمَّرَ جَعَ

الْأَصَدُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَ الْبَغْوِى [المصنف لعد الراق حديث رقم: ٣٢٨٣] . فَالَ النوة للبيهقى ١/٣٥ ، هرح السنة حديث رقم: ٣٢٨٣] . فَالَ الْحَارَ مُعَجِيخُ رَوَافَقَهُ . ٢٠٨٣)

ترجمہ: حضرت اپنی ممکد رتا تھی رحمت الشعلیة فرباتے ہیں کدرسول اللہ فی کے آزاد کردہ فلام حضرت سفینہ رہائیہ روم یا أبر سے علاقے شل اپنے لنگرے بچھڑ گئے۔ وہ افکار کی طاش بھی بھا گئے ہوئے جارہ بنے۔ انجس اچ ایک ایک شیر طلب آپ نے فرمایا: اے ابد حارث! شیں رسول اللہ فی کا آزاد کردہ فلام ہوں۔ میرے ساتھ اس اس طرح ہوا ہے۔ شیروم ہلاتا ہواان کے سامنے آیا تی کہ ان کے پہلوش آ کر کھڑا ہوگیا۔ جب وہ کہیں ہے آواز سما تو اس کی طرف بھاک پڑتا تھا۔ کہ آ کر آپ کے ساتھ سٹے لگا تھا۔ تی کہ لیکٹر کیا۔ بھڑتے کیا۔ بھرشیروا کہ آ کیا۔

## شَهَادَةُالجِنَّاتِ

# جنات کی گواہی

(292) ــ عَـنْ مَعْنِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ ، قَالَ سَمِعَتْ اَبِيْ ، قَالَ سَتَلْتُ مَسْرُوقًا مَن اَذَنَ النَّبِيَ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةُ اسْتَمِعُوا الْقُرانَ ، فَقَالَ حَدَّثِي اَبُوكَ يَعِنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنْ مَسْعُو وَالَّهُ قَالَ ، آذَنَتْ بِهِمْ شَجَوَةٌ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيُخَارِى [مسلم حديث رقم: ١٠١١، بحارى حديث رقم: ٣٨٥٩]\_

ترجمہ: حضرت معن بن عبدالرحمن علیدافر جمد فرماتے ہیں کہ پٹی نے اپنے والدسے سنا ہے کہ بٹی نے مسروق سے پوچھا کہ جس رات جنات نے قرآن سنا تھا ، یہ بات ہی کریم ﷺ کوئس نے بتائی تھی؟ انہوں نے فرمایا: جمعے تیرے والد عبداللہ بن مسعود نے بتایا تھا کہ ان کے بارے بٹی ٹی کریم ﷺ کوورخت نے بتایا تھا۔

### إخيَانَئُ الْأَمْوَ اتِ

### مردے زندہ کرنا

(293) ـ عَرِبِ الْحَسَنِ قَالَ اتَىٰ رَجُلُ النَّبِيَ ﷺ فَلَكُو لَهُ اَنَّهُ طُرَحَ اِنْتَهَ لَهُ فِي وَادِى كَذَا، فَانْطَلَقَ مَعْدَالَمَى الْوَالِمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْوالي مِنْهُمَا وَافْعَنَا صَلَّى اللهِ اللهُ عَنْوالي مِنْهُمَا وَافْعَنَا صَلَّى اللهِ اللهُ عَنْوالي مِنْهُمَا وَافْعَنَا صَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

ترجہ: حصرت صن فرماتے ہیں کدایک آدی ٹی کریم فلگ کے پاس آ کر حرض کرنے لگا، جس نے اپنی مجبوئی می ٹیٹ کوفلاں وادی بیس پینیکا ہے۔ آپ فلگھاس کے ساتھ وادی بیس تشریف لے گے۔ اور اس کا نام لے کرائے آواز دی اے فلا ند۔ اللہ کے الذان ہے بھے جماب دو۔ وہ کل آئی اور کہدری تھی لیک وسعد یک۔ آپ فلگ نے فرمایا: تیرے مال باپ مسلمان ہو چکے ہیں۔ آگرتم چاہوتو بیس تعمین ان کے پاس وائیس لے آدیں۔ اس نے حرض کیا جمھے ان کی ضرورت ٹیس سے شات اللہ کوان دونوں سے تا یادہ جریان یا باہے۔

(294) ـ وَعَنْ آنَسِ عَلَّ أَنَّ هَابَّا مِنَ الأَنصَارِ ثُوَقِي وَلَهُ أَمْ عَجُورٌ عَمَيَاكُمْ ، فَسَجَيْنَاهُ ، وَعَنْ لِنَاهَا ، فَقَالَتُ مَاتَ ابْنِي ۚ قُلْنَا نَعْمْ ، قَالَتِ اللَّهِمَ ان كُنتَ تَعلَمُ آتَى هَاجُو ثَالِكَ وَالِي وَسُولِكَ رِجَاتُهُ أَن تُعِينِنِي عَلَىٰ كُلِّ شِدَّةٍ فَلَاتَحْمِلَنْ عَلَىَ هٰذِه الْمُصِيبَةَ ، فَمَابَرِ حُنَاانَ كَشَفَ القُوبَ عَن وَجُهِهِ فَطُعِمَ وَطُعِمنَا مَعَهُ رَوَ افْ الْبَيْهَ عَنْ فَي ذَلَا يِلِ النَّبُوقَةِ [دلال البوة للبهقي ١٧٥٠، ٥١ ا ٢٠]. مهر، الشفاء ا ١٣٠١ م العصائص الكبرى ١ و ٢/١].

ر جہہ: حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ انسار کا ایک نوجوان فوت ہو گیا۔ انکی ہوڑی تا دینا ماں تھی۔ ہم نے میت کو ڈھانپ دیا اور بڑھیا ہے آخریت کی ماس نے کیا میرا بیٹا ھر گیا: ہم نے کہا تی ہاں۔ اس نے کہا ہے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے جری خاطراور تیرے درمول ﷺ کی خاطر جمرت کی تھی کہتے ہر شکل میں میری مدوکرے گاتو بھر یہ مصیبت جمھ پرمت ڈال نے یادہ دیرٹیس گز دی تھی کہ اس فوجوان نے اسپنے چیرے سے کیڑا ہٹا دیا اور اس نے اور ہم نے ملکر کھانا کہ ا

# الإخبَارُبِمَايَأْتِي

آئنده کی خبریں ۲۶۵۶،

(295) عَنْ اَبِي هْرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَذَاهَلَكَ كِسْرِي، فَلَاكِسْرِي، بَعْدَهُ ,وَإِذَاهَلَكَ قَيْصَرْ، فَلَاقَيْصَرَ بَعَدَهُ, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدُ بِيَدِهِ لَتُنْفَقُنَ كُنُورُ هُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ

رَوَا اللَّهُ خَارِي [بخارى حديث رقم: ٣٠٠ ٣٠].

ترجمہ: حضرت ابدہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فیٹرے فرما یا: جب سمریٰ ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی سمریٰ نہ ہوگا اور جب قیسر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیسر نہ ہوگا ہتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت ش جمد کی جان ہے ان دونوں کے ٹزائے لٹادیے جا نمیں گے۔

(296) ـ وَ عَنْ سَفَيَانَ بْنِ أَبِي زُهْبِر هِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ الل

بِاَهلِيهِم يَسَنُبُونَ ، وَالْمَلِينَةُ خَيرَ لَهُم لُوكَانُوا يَعلَمُونَ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم:٣٣٧٣، بعارى حديث رقم: ١٨٥٥]. ترجم: حضرت مُعان بن الي زمير هُ فراح على كرمول الشرائي قرايا: ثام في كرايا جائكا ـ لمحرد يد

ے ایک قرم الل خانہ سیت برا محلائتی ہوئی کل جائے گی حالا تکساگر وہ مجمیل تو مدیدان کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر میں کُٹے ہوگا اور ایک قرم برا محلائتی ہوئی کل جائے گی حالا تکساگر وہ مجمیل تو مدیدان کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر مراق کُٹے ہوگا اور ایک قوم برا محلائتی ہوئی کل جائے گی حالا تکساگر وہ مجمیل تو مدیدان کے لیے بہتر ہوگا۔

(297) ـ وَعَنُ إِنِي ذَرْ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اَرْضَ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيْرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَآخِينُوا إِلَى اَهلِهَا ، فَإِنَّ لَهُم ذِمَّةً وَرَحِمَا اَو قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا ، فَإِذَا رَأَيتُ رَجَلَينِ يَحْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوضِع لِيَنَةٍ فَاخْرَجُ مِنْهَا ، قَالَ فَرَأَيْث عَبْدَالزَّ حُمْنِ بِنَ شُرَحْبِيلَ بِنِ حَسَنةً وَأَخَاهُ زَبِيعَةَ يَحْتَصِمَانِ فِي مَوضِعٍ لَبِنَةٍ فَخَرَجْتُ مِنْهَا

زَوَا اُهُ حَسُلِم[مسلع حدیث و خو: ۹۳۹۳]۔ ترجہ: حشرت ابوذر رہ فرماتے ہیں کدوسول اللہ کھے نے قرمایا : تم نوگ جلد ہی معرکو فتح کر لو گے۔ وہ اسکی

سرزشن ہے جہاں قیراط کے نام سے فسل نائی جاتی ہے۔ جب تم اسے فلا کر اوتو وہاں کے باشدوں سے انجا سلوک کرنا کیونکسان کے لیے امان اور وتم کا رشتہ ہے باشا یوٹر ما یا کسان کے لیے امان اور سسرال کا رشتہ ہے۔ پھر جب تم دو آ دمیوں کو ایک اینٹ کی جگہ کے بازے میں جھاڑ جادیکھوٹو وہاں سے کال جانا۔ حضرت الوذر ریف فرماتے ہیں کہ میں

كَفْعَاصِ الْغَنَمِ عُلَمَ اسْتِفَاصَةُ الْمَالِ ، حَتَى يُعطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ ، فَيَظُلُ سَاخِطًا ، فُمَ فِسْتَهُ

لاَيَهُى بَيثُ مِنَ الْعَرْبِ إِلَّا دَحَلَقُهُ ، فُمَ هَلْدَلَةً تَكُونَ بَينَكُم وَيَينَ يَنِي الْأَصْفَوِ ، فَيَعْلاَونَ فَايَقُى بَيثُ مِن الْمَعْدِ ، فَيَعْلاَونَ فَايَدُ فَيْكُونَ بَينَكُم وَيَينَ يَنِي الْأَصْفَو ، فَيَعْلاَونَ فَيهُ فَيْكُونَ بَينَكُم وَيَينَ يَنِي الْأَصْفَو ، فَيعْلاَونَ فَيهُ فَيْكُونَ بَينَكُم وَيَينَ يَنِي الْأَصْفَو ، فَيعْلاَونَ فَيهُ وَيُعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ

فياتو فكم تحت تمايين غاية تحت خل عاية اتنا عشرَ الغا زواه البحارِى إبعارى حديث رقم: ٢٠١٨ ابو داؤ دمديث رقم: ٢٠٩ ما ابن ماجة حديث رقم: ٢٠٩ ما موتان: هو الموت الكثير الوقوع مقما عددا الدول الموت الكثير الوقوع مقما دائدو الموت الكثير الوقوع مقما دائدو دائلوا الموت ا

ترجمہ: حضرت موف بن ما ذک منظ فرماتے ہیں کہ ش رسول اللہ فلٹنگ پاس خزوہ تبوک شیں حاضر ہوا۔ آپ ایک چنز سر سے خیے میں منصے فرمایا: قامت سے پہلے پہلے چھ چیزیں گن لے۔ میری وفات، پھر بیت المختدس کی فٹے، پھرز بروست موت جم میں بھر ہوں کے مرض کی طرح کیاڑے کی سے مرال کا بہاد یا جانا تھی کہ آیک، آ دی کوسودیٹار ویے جا سمیں مسلودہ بھرجی ناراض ہوکر کرے گا۔ پھرا یک ایسا فترا شے کا کہ عرب کا کوئی تھر ایسا نہ ہوگا جس میں وہ واض نہ ہو۔ پھرتمہارے اور بنی اصفر (رومیوں) کے دومیان مسلم ہوگا۔ وہ بھاگ پڑیں گے اور ای (۱۸) جھنڈوں ك ينج تمهارك پاس آئي كر برجندك كينج باره بزار آدى بول ك-

(299) ـ وَعَلَى تَقَاتِلُوا التَّرْكَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴿ قَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَ الْحَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى ا

(300) ـ وَعَنْ عَدِي بِنِ حَاتِم هُ قَالَ بَينَا آنَا عِندَ النَّبِي قَثْقُوا فُ اتَاهُ وَ جَلَ فَشَكَا إِلَيهِ الْفَاقَةَ ، 
ثُمُ جَاءَاهُ آخَرَ ، فَشَكَا إِلَيهِ قَطَعَ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ يَاعَدِى هَلَ وَأَيتَ الحِيرَةَ ؟ فَلْتُ لَم اَ وَهَا وَقَد 
انْبِفْتُ عَنهَا ، قَالَ فَإِن طَالَت بِكَ حَيوة لَتَوْيَنَ الظَّعِينَة تَوْحَلُ مِنَ الْحِيرَة حَتَى تَطُوفَ بِالْكُعبَة 
انْبِفْتُ عَنهَا ، قَالَ فَإِن طَالَت بِكَ حَيوة أَنْفُتَحَنَّ كُنُوزُ كِسرى ، وَلَيْن طَالَت بِكَ حَيوة 
لَتَوَيَنَ الزِّ جَلَ يَحْرُ جُ مِلاَ كَتْبِهِ مِن ذَهْبٍ أَو فِضَّةً قِيطَلْبَ مَن يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ اَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّه

رَسُولاً فَيْبَلِغْكَ ؟ فَيَقُولُ بَلَيْ فَيَقُولُ اللَّمُ أَعْطِكَ مَالاً وَوَلَدًا وَافْضِلْ عَلَيْكَ ؟ فَيَقُولُ بَلَيْ ، فَينْظُوعَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرِي الْاَجَهَنَّمَ, وَيَنْظُوْ عَن يَسَارِهِ فَلَا يَرِيْ إِلَّا جَهَنَّمَ , إتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشَقّ تَمَرَةٍ ، فَمَن لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ ، قَالَ عَدِئْ فَرَأَيتُ الظَّعِينَةَ تَرتَجِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَى تَطُوفَ بِالْكَعبَةِ لَاتَخَافُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ , وَكُنتُ فِيمَنِ الْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بن هُزَمَنَ وَلَيْنُ طَالَتْ بِكُمْ حَيوةْ لَتَرَوْنَ مَا قَالَ النَّبِيُّ اَبُوالْقَاسِم ﷺ يَخْرُجْ مِلْاً كَفِّهِ رَوَاهُ الْبُخَارِي[بخارى حديث ترجمہ: حضرت عدى بن حاتم ﷺ فرماتے بيل كدايك مرتبه على أي كريم ﷺ كے ياس حاضر تعاكر آب كے ياس ا کیا آ دئی آیا اور بھوک کی شکایت کی۔ پھر آپ کے باس ایک اور آ دئی آیا اور اس نے آپ سے ڈاکے کی شکایت ک۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عدی اکیا تم نے جمرہ کا مقام دیکھا ہے؟ ش نے مرض کیا ش نے فیس دیکھا مگر اس کے بارے ش من رکھا ہے۔ فرمایا: اگرتمهاری زعدگی دی توتم ضرور دیکھو کے کہ ایک حورت تیرہ سے سوار موکر ہے گی حتیٰ که کعبه کا طواف کرے گی اوراے اللہ کے سوام کمی کا ٹوف ندہ وگا اورا گرتبیاری زندگی رہی تو کسریٰ کے ٹڑانے ضرور کولے جائیں گے۔ اور اگر تنباری زیرگی رہی تو دیکھو کے کہ ایک آ دی شخی بھر سوتا یا جاندی لے کر لگے گا اور اللاش كرائ كرك أاس تعول كرا في كراسياس ي تعول كرف والاكونى خد الحكااورة بن سايك فخض قيامت

کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان ٹیس ہوگا جواس کے لیے ترجمہ کرے تو فرمائے کا کہ کمیا بیں نے تیری طرف وسول نہیں بھیجا تھا جس نے جھے تک پیغام پہنچائے؟ وہ کیے کا کیوں نہیں۔ فرمائے گا کیا میں نے تھے مال اوراولا د نہ دیے تھے اور تھے پر نفشل نہ کیا تھا؟ وہ کیے گا کیوں ٹیس مجروہ اپنی وائیس طرف دیکھیے گا توجنم كسوام كي نظرندآئ كا درايتي با تمي طرف د كيمي كا توجنم كيسوام كي نظرندآئ كا راوكو ا آگ سے بچو خواہ مجود کا ایک گلزادے کر ہی ۔ جے یہ جی میسرنہ ہوشتھے بول کے در لیے بی تک معدی فرماتے ہیں کہ ش نے ایک عورت کودیکھا کہ تیرہ سے سوار ہوئی حتی کہا ہی نے کعبہ کا طواف کیا اورہ ہاللہ تعالیٰ کے سوام کسی سے نیڈ ری اور ش خود ان میں شامل تھا جنہوں نے کسر ٹی بن ہرمز کے نیزانے مکو لے اورا گرتم لوگوں کی زندگی رہی توتم لوگ ضرور دیکھو محے جر بھابوالقاسم نی کریم اللے فرمایا تھا کدایک آدی تھی بحر کر لکے گا۔ (301) ـ وَعَنَ آبِي هَرَيْرَةَ هَ آنَ رَسُولَ اللهُ هَا قَال: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَىٰ تَخْرِجُ فَا وَمِنَ الْحِجَازِ تُعْنِيعُ أَعْنَاقَ الْوِبِلِ بِبْصُوى وَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث وقم: ٢٨٩] ـ بعرى مدينة النمام الشام حديث وقم: ٢٨٩ على المرابع الشام تجمد: حضرت العبري وهذا من المرابع الشاهد المرابع والمرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع والم

(302) ـ وَ عَنْ السِ السَّانَ رَسُول اللَّهِ الشَّاسُة ارْ حَيْنَ بَلغا اِبَا اَبِي سَفَيْنَ قَالَ فَتَكَلَمَ الو بَكُرٍ فَاعَرَضَ عَنهُ , لَمَ تَكَلَّمَ عَمْرُ , فَاعَرَضَ عَنهُ , فَقَامَ سَعدُ بنُ عَنادَةً , فَقَالَ اِيّانَا لُرِيدُ يَارَسُولَ

اللَّهِ ؟ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوَ اَمْرِتَنَا أَنْ نُجِيضَهَا الْبُحْرَ لَا حَضْنَاهَا , وَلُو اَمْرِتَنا أَنْ نَضْرِ بَ الْجَادُهَا

الْهُ بَرُكِ الْهِمَادِ لَقَعْلَنا , قَالَ فَنَدَبَرَسُولَ لِللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ فَانطَلْقُوا حَتَى لَزَلُو ابَدَا ، وَوَرَدَتُ

عَلَيْهِم رَوَا يَا قُرِيشٍ وَفِيهِم غُلَامٌ اسْوَدُ لِينِي الْحَجَّاجِ ، فَاخَلُوهُ ، فَكَانَ اصحاب رَسُولِ اللهِ فَلَى عَلْمُ مِنْ مَا فَى عَلْمُ مِنْ وَلِكِنْ هَذَا ابُوجَهل وَحْتَبُهُ

يَسْأَلُولَهُ عَنْ اَبِي سَفْينَ وَاصحابِهِ ، فَيَقُولُ مَالِى عِلْمَ بِنِي سَفْينَ وَلِكِنْ هَذَا ابُوجَهل وَحْتَبُهُ

وَشَيْبَةُ وَامْيَهُ بُنُ خَلْفٍ ، فَقَالَ مَالِى بِأَبِي سَفْينَ عِلْمُ وَلَكِنْ هَذَا ابُوجَهل وَحْتَبُهُ وَالْمَيْهُ وَلَيْكُولُ مَالَى بَعْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى وَلَيْكُ مُلْمَا الْوَلِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْعَلْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُوسُلُولُهُ اللَّهُ الْمَوْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُهُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُ

فِى النَّاس، فَاذَا قَالَ هَذَا اَيصْاصَرَ بُوهُ وَرَسُولُ اللَّهِ الْقَائِمَ يَصَلَّى، فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ الْصَوَفَ وَ
قَالُ وَالْمَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَتَصْرِ بُو نَهَ اذَا صَدَّقَكُمُ وَتَمُو كُوْ نَهَ اذَا كَذَبَكُمْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَوْصِع يَلِهُ هَذَا مَصْرَ عُ فَلَانٍ وَيَصَعْ يَدَهُ عَلَى الْآرضِ هَهْنَا وَقَالَ فَمَا مَاطَ اَحَدُهُمْ عَن مَوضِع يَلِهُ مَلْنَامَ وَافْدُ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلَّةُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللَّالِي اللْلَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَمُ الللَّلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّل

کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یار سول اللہ آ ب میں جنگ پر آ مادہ فرمانا چاہتے ہیں۔ جھے اس ذات کی حسم ہے جس کے

تینے ہیں میری جان ہے اگر آ ہے جس تھم دیں کہ اس سمندر ہیں چھلا تک نگا ڈ تو ہم لگا دیں مے اور اگر جس تھم دیں کہ ہم برک النما دیک گھوڑے دوڑا دیں تو ہم ایہ البحی کردیں گے۔ تب رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو بلایا ۔ لوگ آئے اور وادی بدر میں اترے۔ وہاں ان کے یاس قریش کے یانی بلانے والے بھی پچھے گئے۔ان میں بنی تجات کا ایک سیاہ فام غلام تھا۔ محابہ نے اسے مکڑلیار سول اللہ ﷺ کے محاب اسے ایوسفیان اور اس کے ماتھیوں کے بارے ش ہو چھتے تے۔وہ کہتا تھا مجھے ابوسفیان کے بارے میں پھی معلوم ٹیش کیکن یمال ابوجہل اور مقبراور شیبراور امیر بن خلف ہیں جب اس نے بیربتایا توصحابہ نے اسے پیٹمتا شروع کردیا۔اس نے کہاا تھا شرحیمیں ابوسفیان کے بارے میں بتا تا ہوں۔ جب انہوں نے اسے چیوڑ کر ایسفیان کے بارے ہیں بھی بوچھا توہی نے کہا جھے ایوسفیان کے بارے ہیں

کچے معلوم ٹیمیں کیکن یہاں لوگوں میں ابوجہل اور عقبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف ایں ، جب اس نے بیر کہا تو انہوں نے مگر اے مارنا شروع کردیا۔اس وقت رسول اللہ اللّلة اللّٰماز ش کھڑے تھے۔جب آب نے بیہ منظردیکھا تو نمازے فارغ ہو کر فر ما یا: جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضر قدوت میں میری جان ہے جب بدی ہوتا ہے توتم اسے مارتے ہواور جب بدجموت بدل بول بوقم اے مچوار دیتے ہو۔ محرر سول انٹد اللے نے فرما یا کدبید فلال کافر کے کرنے کی جگہ ہے اور آ پ زشن پراس جگداوراس جگد ہاتھ و کھتے تھے۔معرت انس فریائے جی کہ مجر رسول اللہ اللہ اللے کے ہاتھ رکھنے کی جگہ

سيه کوئی کا فرا دهرا دهرتين کرا۔ (303)\_قَعَتْهُ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ ﷺ زَيدًا وَجَعْفَرَ وَابنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ ان يَأْتِيهُمْ خَبوهُمْ، فَقَالَ اَخَذَ الزَّايَةَ زَيْدُ فَأُصِيْبَ , ثُمَّ اَخَذَ جَعْفَوْ فَأُصِيْبَ ، ثُمَّ اَخَذَ ابنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ وَعَيتَاهُ تَلُوفَانِ ، حَتَٰى اَحَذَ الرِّ ايَةَ سَيْفُ مِنْ سَيُوفِ اللَّهِ يَعْنِي خَالِدُ مِنْ وَلِيْدٍ ، حَتَٰى فَتَحَ اللّهَ عَلَيهِمْ رَوَاهُ

الْبَخَارِي وَمَرَّحَدِيثُ فَتِح خَيبَرَ وَمَرَّحَدِيثُ وَفَاةٍ سَيِّدَةِ الْيَسَاّئِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا[بحارىحديث رقم: ٢٣٧ م ٢٥٤٥]\_هذه قصة غزو قمو تة وهو موضع في ارض البلقاء من اطراف الشام استعمل عليهم زيد

ترجمہ: حضرت الس الله فرماتے ہیں کدرمول اللہ اللہ اللہ اللہ عمراور این رواحد کی شہادت کی خبرآنے سے پہلے بی لوگوں شربان کی شہادت کا اعلان فرماد یا فرما یا کہ ذید نے سینٹرا کیٹر ااور شہبید کردیا گیا، پھر جعفر نے پکڑا اور شہبید كرديا كيا، چرابن رواحد نے پاڑا اور شهيدكرديا كيا۔ بيفر ماتے ہوئے آپ كي آ تھوں سے آنوجاري تنے حتى كد الله كالوارون ميں سے ايك تلواريعتى خالدين وليدتے جندا كاراتتى كماللہ نے آئيس فتح عطافر مادى۔اس سے بہلے صديث في تحيراورسيدة النس مرضى الشعنهاكي وقات والى صديث كرريكى بـ (بدوا تعدغرو وموندن ٨ هكاب) (304)-ق عنهُ حَذَثَهُم أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ صَعِدَ أَحُدًا وَ أَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُفَمَانُ فَرَجَفَ بِهِم، فَقَالَ

اثْبَتْ أَحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِئُ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيْدَانِ رَوَاهُ الْبُخَارِي[بخاري حديث رقم:٣٦٤٥م، ابو داؤد حديث رقم: ١ ٣١٥م، ترملي حديث رقم: ٣٩٩٠]

ترجمه: حضرت الس الله فرمات بيل كدني كريم الله أحديد يواحد على الدائب كما تعالية كريم اورهان تعديدا لرزا فرمایا: اے أحد تم رجا بے فلک تیرے او پرایک نی ہے، ایک صدیق ہے اور دو هميديں ۔

آخبرَ عَنْ وَفَاتِهِ ﷺ

## آب ﷺ نے اپنی وفات کی خردی

(305)\_عَرْثُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي ﴿ قَالَ خُطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهُ خَيْرَ عَبِدًا بَيْنَ الذُّلْيَا وَبَينَ مَا عِندَهُ فَاخْتَارَ ذَٰلِكَ الْعَبْدُ مَاعِندَ اللَّهِ ۖ قَالَ فَبَكَىٰ ٱبُو بَكِرٍ فَتَعَجَّبْنَا لِيُكَالِه ٲ*ڹ*ؽڂۑڗۯۺۅڶ۩ٚٚۿٙڰٛڠۯۼڹڍڂؾؚڗۦۿػٲؽؘۯۺۅڶۺٞؖڰۿۊٲڶ۫ۿڂؘؿؘۯۊػٲؽٙٲڹۅؠٙػٚۄٟٲۼڶڡۧڶڗۊٲ؋

الْبُخُوارِي[بخارى حديث رقم: ٣٩٥٢]\_ نے ایک بندے کود نیا اور آخرت ش سے ایک کواختیار کرنے کی اجازت دی۔ اس بندے نے آخرت کو پہند کر لیا۔

اس پر ابو مکرر دنے گئے۔ ہمیں اس کے رونے پر تیجب ہوا کدرسول اللہ ﷺ یک بندے کی بات فرمارہ ہیں جے اختیار دیا میا تھا۔ حالانکدوراصل رسول الله و الله واقتیار دیے گئے تھے اور ایو بکر ہم سب سے زیادہ علم والے

(306) ـ وَعَنُ أَبِي أَمَامَةَ ﴿ قَالَ حَجَّجُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ حَجَّةَ الْوِدَاعَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَ

اثْنيٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِيْ بَعْدَ عَامِكُمْ هٰلَـا ، ثَلَاثَ مَزّاتٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسند احمد

حديث رقم: ٢٢٣٢٣]\_

ترجمہ: حضرت ابوا مامد گفتر ماتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ کھنے کے ساتھ آخری ٹی پڑ حا۔ آپ کھنے نے اللہ کی حمد شابیان کی اور فر ما پانجر وارشا بداس سال کے اعدام تھے۔ ند کیس کو تین پاریکی فر ما پا۔

(307)- وَعَنَ مَعَاذِ بِنِ جَهَلٍ هُ قَالَ لَمَا بَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ اللهَ الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

لِفِرُ الْقِرُ اللهِ اللهُ وَهُوَ تُمَا النفت قافيل بِوجِهه بحو المدينة ، فعال إن و بي الناس ِ بِي كَانُو اوَحَيثُ كَانُو ارْوَا أَا خَمَدُ [مسنداحمدحديث رقم: ٢٢١١]\_اَلْحَدَيْثُ صَحِيح

جاند کا پھٹنااور سورج کاوالیس آنا

ي عرف ي ساور وري هواهي ال

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِفْتَرَبَتِ الشَّاعَةُ وَإِنْشَقَ الْقَمَرُ [اهد: ا] الشَّالُ فَرْمايا: تَامت قريب آ مُحُ اود جاء بهن كيا-

(308)\_عَنْ آنسِ بِنِ مَالِكِ هُمَانَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ هُمَّا اَنْ يُرِيَهُم اَيَةَ فَارَاهُمُ الْقَمَرُ شِقَتِينَ حَتَىٰ رَأُوا حِرَ آئَ بَيْنَهُمَا رَوَاهُمُسْلِمُ وَالْبِخَارِى وَاللَّفَظُ لِلبَخَارِى وَكَذَارُوى عَنِ بْنِ خُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسخودٍ هُۥ[مسلم حديث رقم: 22 - 22 بنارى حديث رقم: ٣٧٣]\_ ترجمہ: حضرت انس بن ما لک شفر ماتے ہیں کہ مکہ والوں نے رسول اللہ ﷺ بھی و طلب کیا تو آپ نے انہیں چاند کے دو کھڑے کرے دکھا ویے جن کا کہ انہوں نے اس کے دولوں گاڑوں کو درمیان سے جما امواد مکھا۔

(309) ـ وَعَنَ اَسْمَاعَ لِبنتِ عَمَيسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا مِن طَرِيْقَينِ أَنَّ النَّبِيَ اللهُ كَانَ يُوحى

اليه وَرَأُسُه فِي حِجْرِ عَلِي فَلَمْ يَصَلِّ الْمُصرَ حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهُ مَا مَن قَالَ اللهُ اللَّهُ مَا مَن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن الله اللهُ ا

يَاعَلَىٰ؟قَالَ لاَ قَقَالَ اللَّهُمَ اِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَازِ دُدْعَلَيه الشَّمْس، قَالَت اَسْمَاتَىٰ فَوَ أَيْنِهَا خَرَبَتُ ثُمَّرَاً يُتَهَا طَلَقتُ بَعدَمَا خَرَبَتُ وَوَقَفَتُ عَلَى الْجِبَالِ وَالأَرضِ وَ ذٰلِكَ بِالضَّهِبَاتِي فِي خَيِبَرَ رَوَاهُ الظَّحَارِي فِي مُشْكَل الأِثَارِ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ ثَابِتُ وَرَوَاهُ فِقَاتُ

وَكَذَافِي النَِّشَقَاعِ [الشفاء ١/١٥] ، مشكل الآثار حديث رقم:٤٣٠] ، ٢٠٨] ، مجمع الزوائد حديث رقم:٩٤٤ ه او قال رواهالطبراني باسانهدورجال احدهارجال الصحيح]\_

ترجہ: حضرت اسم آء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے دو طرح ہے مردی ہے کہ ٹی کریم اٹنٹا پر دق نازل موردی تھی اور آپ النہ کا سرم ارک صفرت علی عظیہ کی گوش تھا۔ دہ مصر کی شاز نہ پڑھ سے تی کی سورج فروپ ہو کیا۔ رسول اللہ النہ ا نے اس کے لیے سورج دانی کر دے۔ حضرت اسم آء فر ماتی ہیں کہ عمل نے اسے ڈویا مواد میکھا تھا تھر دیکھا کہ خروب کے بعد طلوح ہو کیا ہے اور پہاڑوں اور ڈیس کو ذیت ہے ہے۔ بیٹیس کے اسے ڈویا مواد میکھا تھا تھر دیکھا کہ خروب کے بعد طلوح ہو گیا ہے اور پہاڑوں اور ڈیس کا دو تھے۔

غروب كربورطوع بوكرا بهاده ٱلمُمْعُجزَ اتُ الْمُتَفَوَّ قَةُ

#### متفرق معجزات

(310) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ مَا رَاى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا ، فَقَالَ اللَّهُمَ سَبْعًا كَسَبِع يُوسَفَى ، فَاخَذَتْهُمْ سَنَةٌ ، حَصَّتْ كُلَّ هَيْ ، حَتَّى آكلُوا الْجُلُودُ وَالْمَيْنَةُ وَالْجِيفَ وَيَنظُرُ

كسبعِيوسى، قاحدتهم مسته حصت كرسيّ، حتى اكنوا المجنودو الميتدو المجنودة الميتدوالجيف وينطر أحَدُهُمْ الْى السَّمَاتِيْ ، فَيَرَى اللُّحَانَ مِنَ الْجُوعِ ، فَأَتَاهُ أَيُو سَفَيْنَ ، فَقَالَ يَامَحَمُذانَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَة اللَّهِ وَبِصِلَة الرَّحْمَ وَإِنْ قَوْمَكَ قَدَمَلُكُو افَادُعُ اللَّهَ لَهُمْ ، فَقَالَ اللَّمُ عَزُوجَلَّ فَارْتَقِبْ يُوحُ تَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

ثَاتِي الْمُمَاتَعُ بِلَخَاتِ مُبِيْنِ إِلَى قَوْلِهِ اِلْكُمْ عَائِلُونَ يَوْمَ تَبَطِشُ الْبَطْشَةُ الكَبْرِي، فَالْبَطشَةُ يَوْمُ بَدَرٍ فَقَد مَضَتِ الدُّحَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَاٰيَةُ الزُّومِ رَوَاهُ الْبُخَارِي[بحارى-ديثرقم:2-٠ مسلم-ديثرقم:٤٧-٧].

ترجہ: حضرت عبداللہ بن مسود دی فرائے ہیں کہ جب دسول اللہ اللہ اللہ کا رکی نافر مانی دیکھی توفر مایا: اساللہ

یسٹ کے سامت سالہ تحول کی طرح ان پرسامت سالہ تحق نا قرائ فرما۔ ان انوگوں کو قط سالی نے پکڑلیا۔ اس نے ہرچ کو تباہ

کر دیا جی کہ کوگوں نے پھڑے ، مروار اور حمام کوشت کھائے۔ ان میں سے ایک آسان کی طرف دیک تا تھا تو اسے

بھوک کے مارے دھواں نظر آتا تھا۔ نجی کر کیم بھی کے پاس ایو شیان آیا اور کہنا ہے بھر اآ کہ بساللہ کی اطاعت اور صلہ

دری کا تھم دیے ہیں۔ اور آپ کی توم ہلاک ہور ہی ہے۔ اللہ سے ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: افتقار

کر دیس دن آسان کھلا دھواں لائے گا (سے لے کر) بے ذک تم لوٹے والے ہوائی دن کی طرف جس دن ہم ہوئی

كرفت كري كـ كرفت ب مراديدركادن ب اوروحال، كرفت الزام اوردم كي نشائي كرد مكل ب -(311) ـ وَعَرْ سَلْمَةَ بِنِ الْا تُحْوَعِ عَلَى انْ زَجُلًا كُلَ عِندَ رَمنولِ اللهِ فَظَالِ بِهِ اللهِ فَقَالَ كُلُ بِيَجِيدِكَ ، قَالَ لَا اَسْتَطِيعُ ، قَالَ لَا اسْتَطَعْتَ ، مَا مَنَعَهُ الْا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إلى فِيهِ رَوَاهُ

مُسْلِم[مسلمحديثرقم:٥٢٧٨]ـ

ترجہ: حضرت سلمہ بن اکون ﷺ فرماتے ہیں کہ آیک آ دی نے رسول اللہ ﷺکے ساتھ یا میں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اپنے دائی ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہائی ٹین کھاسکنا۔ فرمایا توٹیس کھاسکے گا۔ اس نے بید اٹکا دکھر کی وجہ سے کیا تھا۔ وہ آئندہ مشرکی طرف ہاتھ ٹیس اٹھاسکنا تھا۔

(312) ـ وَعَنْ جَرِيْرِ هِ قَالَ مَا حَجَيْنِي رَسُولُ اللهِ فَامَنَدُ أَسَلَمَتُ وَلاَ رَانِي الْأَتَبَسَمَ في وَجُهِي، وَلَقَد شَكُوتُ الْيُواتِّي لَا آثِبُتُ عَلَى الْخَتِلِ فَصَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدرِي وَ قَالَ اللَّهُمَّ تَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا ، وَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيثُ يُقَالُ لَهُ ذُوالْخُلْصَةَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعَبْةُ الْيُمَانِيَةُ وَالْكَعَبْةُ الشَّامِيَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَلُ آنْتَ مُرِيْجِي مِنْ ذِي الْخَلْصَةَ وَالْكَعَبْة الْيَمَانِيَةِ وَالشَّامِيَةِ، فَنَفَرِثُ إِلَيْهِ فِي مِاتَةٍ وَ خَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ ، فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَن وَجَدَنَا عِندَهْ فَلَتَيْتُهُ فَأَخِبَرتُهُ مِ قَالَ فَدَعَا لَنَاوَ لِاَحْمَسَ رَوَاهُمُسْلِم [مسلمحديث رقم: ٧٣٦٣ ، بعارى حديث

رقم: ٣٨٢٣ ، ٣٨٢٢ ، ابن ماجة حديث وقم: ١٥٩ ] [ ترجمه: حفرت جرير الخفرائ إلى كري جب ساملام لايا تمارسول الشاهف في مجيم فيين روكا تما-آب جب بھی جھے دیکھتے عجم فراتے تھے میں نے آپ اللے شایت کی کدش محواث پرجم کرفیس بیٹے سکا۔ آپ

ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ ماراا ورفر ہایا: اے اللہ اے محوڑے برقائم رکھاوراہے ہدایت دینے والا ہدایت یا فتہ بتا وے۔ زمانہ جہالت میں ایک تھر ہوا کرتا تھا جے ذوالخلصہ کہتے تھے۔ اور اسے کصبہ بھانیہ اور کھیہ شامیہ کا نام دیا حمیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے جریر کہاتم جھے ؤوائشمد ، کعبد بھانے اور کعبہ شامیہ کے فتح ہونے کی خوشخری سناؤ

عے؟ میں قبیلہ اجس کے ڈیز موسولوگوں کے ساتھ اس طرف رواندہ وا۔ ہم نے اسے تو ڑ دیا اور جن لوگوں کو وہاں پایا ا تین مل کردیا۔ یس نے آ کے پاس حاضر ہوکر خوشخری دی۔ آپ اللہ نے ہمارے لیے اور قبیلہ اعمس کے لیے دعا

(313)- وَعَنْ مَالِكِ الدَّارِ وَكَانَ خَازِنَ حُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ، قَالَ أَصَابَ النَّاسَ فَحَط فِي زَمَنِ عُمَنَ ، فَجَآىَ رَجُلُ إلى قَبرِ النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ لِا تَعِكَ فَالَّهُمْ قَد هَلَكُوا فَاتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ لَهُ اثْتِ عُمَرَ ، فَاقْرَثْهُ السَّلَامَ وَ أَحْبِرهُ أَنَّكُم مُسْتَقْيُونَ وَ قُلْ لَهُ

عَلَيْكَ الْكَيْسُ إَعَلَيْكَ الكَيسُ افَاتْي عُمَرَ فَاحْبَرَهُ مِ فَبَكَىٰ عُمَرَ مُثَمَ قَالَ يَارِبُ لَا الوالَّا مَا عَجَزُ ثُ عَنْهُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ وَالْبَيْهَقِيفِيْ ذَلَائِلِ النَّبَوَةِ [ابن ابي شيبة ٢/٣٨٢]. دلائل النبوة للبيهقى٤٣/٤]. وَقَالَ ابنْ تَكِيرٍ فِي البِدَايَةُوَ النِّهَايَةِ هَذَاسَنَدْصَحِيْخ وَصَحَحَهُ ابن حَجَرٍ فِي فَتح البارِي

ترجمه: حفرت الك دارج كه حفرت عمر الله كانساف على وزير شوراك تصفرات بيل كه عمر كذماف على لوگوں پر قبط پڑا۔ ایک آ دی نبی کریم ﷺ کی تیمر انور پر حاضر ہوااور عرض کیا یارسول انشابیٹی امت کے لیے بارش کی دعا فرما کیں۔ بیلوگ ہلاک ہورہے ہیں۔ آپ ﷺاس آ دگی کوٹھاب ش لے۔اور فرمایا: عمر کے پاس جاؤا سے میرا سلام کود۔اسے بناؤ کہتم لوگوں کو بارش ضرور تصبیب ہوگی۔اوراسے کبوکرا حتیاط سے کام لو۔ احتیاط سے کام لو۔ وہ

آ دی عرکے پاس آیا اور انین ساری بات بتائی عمرو نے گئے۔ گھر کھااے میرے دب! شی تو جہاں تک بس چاتا بے پوری کوشش کرد باہوں (اس آ دی کا نام میدنا بلال من حارث عوثی ہے)۔

(314)\_وَعَنِ آنَسِ ﴿ قَالَ كَانَ رَجُلُ نَصَوَانِيًّا فَآسَلَمَ وَقَرَأَ البَقَرَةَ وَالَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكُتُبُ لِنَبِي ۗ ﴿ فَعَادَ نَصْرَائِيًا ، فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدرِى مُحَمَّدُ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ فَآمَاتُهُ اللهُ فَدَفُوهُ

فَاضَبَحَ وَلَقَد لَفِظَتُهُ الْأَرْضَ ، فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مَحَمَّدٍ وَأَضَحَابِه لِمَا هَرَبَ مِنْهُمْ ، نَبَشُوا عَن صَاحِينَا فَالقَوهُ فَحَفِرُوا لَهُ فَاحْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَااسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ وَلَقَدُ لَفِظَتُهُ الأَرْضُ

فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَالقُو فَرَوَ اهْ الْبُخَارِي [به ادى حديث رقم: ١٤٣]. ترجمه: حضرت الس هُ قرات بي كما يك آدي عبائي تقاور مسلمان موكم اوراس في مورة الرقاور آل

### بابالمغزاج

### معراج كاباب

قَالَ اللَّهُ تَفَالَٰی شَبْحاتَ اَنَّذِی اَشْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیَهُ لَا إِنِی اَسْرائیل: ا]اللَّهُ لَّا لَیْ ف فرایا : پاک ہے وہ ذات جم نے اپنے بی*ٹ کو دائوں دات بیر کرائی۔* وقالَ وَالنَّجُمِ إِذَا هَوٰی [انتجہ: آ]اورفرایا: قمم چیکے تارے (عم) کی جب(حراج ہے)اترا۔

كتاث المُعَقَّالُد

(315)\_عَنْ مَالِكِ بُن صَعْصَعَةَ انَّ نَهِيَ اللَّهِ الْمَا الْمَهْمَ عَنْ لَيْلَةِ السَرى بِهِ ، بَيْنَمَا آنَا فِي الْحَطِيْمِ، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجَرِي مُصْطَحِعًا ، إِذَا آتَانِي اتٍ ، فَشَقَّ مَابَيْنَ هٰذِه إلى هٰذِه ، قَالَ الرَّاوِى مِن تُغْرَقِ نَحْرِهِ إلى شِعْرَتِهِ ، فَاسْتَغْرَجَ قَلْبِي ثُمَّ أَتِيْتُ بِطُسْتٍ مِنْ ذَهْبِ مَمْلُو تَقِيايْمَانًا ، فَغُسِلَ قَلْبِي ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أَعِيْدَثُمَّ أَتِيتُ بِدَأَتَّةِ دُونَ الْبَعْلِ وَقُوقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ فَقَالَ الرَّاوِي هُوَ الْبْرَاقْ ، يَضَعْ حَطُوَهُ عِندَ ٱقْضَى طَرِفِهِ ، فَحَمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبريلْ حَتَىٰ آتى السَّمَاتَىٰ الذُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ ، فَقِيْلَ مَن هٰذَا؟ قَالَ ، جِبْرِيْلُ ، قِيْلَ وَمَن مَعَكَ؟ قَالٌ مُحَمَّد ، فِيْلَ وَقَد از سِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمُ, فِيْلَ مَوحَبَابِهِ فَيِعَمَ الْمَحِئْ جَآىً ، فَفْيَحَ ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإذَا فِيهَا أَدَمُ ، فَقَالَ هذَا أبوك ادَّمْ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّالسَّلَامَ ، ثُمَّ قَالَ مَرحَبًا بِالإبن الضّالِح وَالنَّبِي الصَّالِح ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّىٰ آتَى السَّمَآئَ القَائِيةَ ، فَاسْتَفْتَحَ ، فِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ فَالَ جِهويَل ، فَيْلَ وَمَن مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّد ، قِيلَ وَقَد أرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَو حَبَابِه فَيعُمَ المَجِئ جَآيَ ، فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيُ وَعِيْسَى، وَهُمَا إِبْنَا الْخَالَّةِ، قَالَ هَذَا يَحْيُ وَعِيسْي، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ ، فَرَقًا ، ثُمَّ قَالَا مَرْ حَبَا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدُ بِي إلَى السَّمَاتِ الثَّالِقَةِ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيْلَ مَن هٰذَا ؟ قَالَ جِبرِيْلُ، قِيْلَ وَمَنِ مَعَكَ ؟ قَالُ مُحَمَّد، قِيْلَ وَقَدْ ارسِلَ الْيَهِ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَر حَبَابِه ، فَيعُمَ المَجِئ جَآئَ ، فَفُتِح ، فَلَمَّا حَلَصْتُ إِذَا يُوسُف ، قَالَ هذَا يُوسُف ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ، ثُمَّ قَالَ مَر حَبَّا بِالْآخِ الصَّالِح وَالنَّبِيّ الصَّالِح ، ثُمَّ صَعِدَ بِي ، حَتَّىٰ آتَى السَّمَآىَ الرَّابِعَةَ ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبرِيْلُ ، قِيْلَ وَمَن مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّد، قِيْلَ وَقَدا رُسِلَ الَّيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرحَهَا بِهِ أَيْعُمَ الْمَجِئُ جَآئَ ، فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتْ ، فَإِذَا إِدرِيْسُ ، قَالَ هَذَا إِدْرِيْسُ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ، ثُمَّ قَالَ مَر حَبَابِ الآخ الصَّالِح وَ النَّبِيِّ الضَّالِحِ، ثُمَّ صَعَدَبِي حَتَّى آتَى السَّمَآيَّ الخَامِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبرِيْلُ

, قِيْلَ وَمَن مَعَكَ؟قَالَ مُحَمَّدٍ، قِيْلَ وَقَدَازُ سِلَ الَيْهِ؟قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَر حَبَابِهِ، فَبعمَ المَجِئُ جَاتَىٰ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَاهَارُونُ قَالَ هٰلَاهَارُونُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ مَوحَبَا بِالْأخ الصَّالِح وَالنَّبِيّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَبِي، حَتَّى أَتيَ السَّمَآيَ السَّادِسَة، فَاسْتَفْتَح، قيلَ مَن هذا؟قَالَ جِبْرِيْلُ، قِيْلَ وَمَن مَعَكَ ؟قَالَ مُحَمَّد، قِيْلَ وَقَدارْ سِلَ الْيَهِ؟قَالَ نَعَمْ، قَالَ مَر حَبَابِهِم فَيَعْمَ المَجِئَ جَآئَ، فَلَمَّا خَلَصَتْ، فَإِذَا مُوسَى، قَالَ هٰذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ مَرحَتِا بِالأخ الصَّالِح وَالنَّبِي الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتْ، بَكيٰ، قِيلَ لَهُ مَا يُبكِينك؟ قَالَ ٱبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِهِ ٱكْنَوْ مِمَّنْ يَدخُلُهَا مِنْ أُمِّتِي ثُمَّ صَعِدَ بِي إلى السَّمَايُ السَّابِعَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ ، قِيلَ مِّنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْل ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مْحَمَّد فِيْلَ وَقَدْ يُعِثْ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ مَرْحَتَا بِهِ ، فَيَعِمَ الْمَجِئْ جَآئً ، فَلَمَّا خَلَصْتُ ، فَإِذَا إِبْرَاهِيْمْ، قَالَ هٰذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَذَالسَّلَامَ ، قَالَ مَرْحَبَا بِالْإِبْنِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ زِفِعْتُ إلٰى سِلرَةِ المُنتَهٰى فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالٍ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيْلَةِ ، قَالَ هٰذَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى ، وَإِذَا اَزْبَعَةُ آنْهَارٍ ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَا هَلَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ امَّا البَّاطِنَانِ فَنَهرَ انِ فِي الجَنَّةِ وَامَّا الظَّاهِرَ انِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، ثُمَّ رَفِعَ لِيَ الْبَيْثُ الْمَعْمُورُ ، فَإِذَا هُوَ يَدَخُلُهُ كُلُّ يَوم صَبِعُونَ ٱلْفَ مَلِكِ ، ثُمَّ أتينتُ بِانَآيِ مِن خَمرٍ وَإِنَاتِي مِن لَبَنٍ وَإِنَاتِي مِن عَسَلٍ ، فَآخَذُتُ اللَّبَنِّ ، فَقَالَ هِيَ الفِطرَةُ ٱلْتَعَلَيْهَا وَ اَمَثُكَ ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَى ٓ الصَّلَوْ أَخَمْسِيْنَ صَلَوْةً كُلَّ يَومٍ قَرَجَعْتُ فَمَرَدْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَ أمِرتَ؟ قَالَ أمِر ثُ بِحَمسِينَ صَلْوَةً كُلَّ يَوم، قَالَ إِنَّ أَمَّتَكَ لَاتَسْتَطِيْعُ تَحَمْسِيْنَ صَلَوَةً كُلّ يَوم وَ إِنِّي وَ اللَّهِ قَد جَرَّ بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجِتُ بَنِي اسرَ اثِيلَ اَشَدَّ المْعَالَجَة ، فَارْجِعُ الي رَبِّكَ فَسَلْهُ التَنْخِفِيفَ لِأُمَّتِكَ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَتَى عَشْرًا فَرَجَعتُ الْي مُوسَى ، فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوْضَعَ عَنِّى عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إلى مُومنى، فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ ، فَوْضَعَ عَنِّى عَشْرًا فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ ، فَأَمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَومٍ ، فَوْجَعْتُ ، فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ

مُوسى، فَقَالَ مِثْلُه ، فَوَ جَعْتُ ، فَأَمِرْ تُبِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كَلَيَومٍ ، فَوَجَعْتَ ، فقال مِثله ، فرجعت فَامِرْ تُبِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَومٍ ، فَوَجَعْتُ الى مُوسى، فَقَالَ بِمَا أَمِرْتَ ؟ قُلْتُ أَمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَومٍ ، قَالَ إِنَّ أَمْتَكَ لَآتُ سَتَطِيعٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوم وَ إِلَى قَدْ جَزَبْتُ النَّاسَ

قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي اسْرَائِيلَ اَشَدَّ الْمَعَالَجَةِ, فَارْجِعْ الْيُرَبِّكَ فَاسَأَلُهُ التَّحْفِيفَ لاَ مُبَكَ، قَالَ سَتَلْتُ رَبِي حَتَى اسْتَحْيِيْتُ، وَلْكِنِي أَرْطَى وَأَسْلِمْ, قَالَ فَلَمَّا جَاوَزُتْ نَادْى مُنَاوا مُعَنَيْتُ فَرِيْطَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِى رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِى وَاللَّفُظُ لِلْبُحَارِى [مسلم-دين رقم: ٢١٨،

بعادی حدیث وقم: ۸۸۸ بسائی حدیث وقم: ۱۳۳۸ آ۔ ترجمہ: حضرت مالک مین صصیعہ فائل قربات میں کداللہ کے تی اللہ فائل اس رات کے بارے میں بتایا

جب آپ کومیر کرائی گئی۔فرہا یا: شرحلیم علی تھا۔ بعض دفیدرادی نے کہا کہ تجرش لیٹا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور پھرمیرے اس متنام سے اس متنام تک چیرا۔ رادی کہتے بیں کہ طن کی گھنڈی سے ناف تک۔ اور میرے دل کو لگال۔ پھرمیرے پاس ایک سونے کا طشت لا پاکمیا جوابحان سے بھر ابوا تھا۔ پھرمیرے دل کو معر پاکمیا

میرے دل کو لگال میرے کے پاس ایک سونے کا طشت لا پاکیا جوابیان سے بھر اہوا تھا۔ چرمیرے دل اور مولا کیا پھر بھر پورکر دیا گیا، پھروا پس دکھ دیا گیا۔ پھر میرے پاس ایک جانو دلایا گیا جو ٹچرے چھوٹا اور دراز گوش سے بڑا سفیدرنگ کا تقا۔ راوی فربائے جی کہ دوبراق تھا۔ مید لگاہ تک ووا پٹائیک قدم رکھتا تھا۔ بھے اس پر موارکیا گیا اور جر بل جھے لے کر چلے جی کہ آ سان و نیا پر تیج گئے گے۔ اے کھوٹے کے لیے کہا تو بو چھا گیا کہوں ہے، فربا یا کسہ دو جر بل بھے لے کر چلے جی کہ آ سان و نیا پر تیج گئے گا۔ کا کا کا انجین بانا ماکسا ہے، فربا بال ہے کہا تو ہو

جریل۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرہا چھ۔ کہا گیا آئیں بلایا گیا ہے؟ فرہایا ہاں۔ کہا گیا خوش آ مدید، اچھی آخریف آ دری ہوئی۔ پھر کھول دیا گیا۔ جب بھی اعدداغل ہوا تو دہاں معرب آ دم سے۔ جریل نے کہا یہ آپ کے مبد امجد آ دم بیں۔ اٹیس سلام کریں۔ ٹس نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرہایا بیچھے بیٹے اور اجھے تھا کو خوش آ مدید۔ پھرا دیر ج سے تھی کہ دو مرا آسان آ گیا۔ اے کھولنے کے لیے کہا تو ہو چھا گیا کہ کون ہے؟ فرہایا جریل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرہایا تھے۔ کہا گیا کیا انیس بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آ مدید، انھی

تشريف آ دري هو تي - پير کھول ديا گيا - جب هن اعمد داخل جواٽو و ہال حضرت بيني اور حضرت عيني شخصا در وہ دونوں

175

كتاب المعقال

خالہ زاد بھائی ہیں۔ چریل نے کہا یہ بیٹی اور چیلی ہیں۔ان دونوں کوسلام کریں۔ ٹس نے دونوں کوسلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ پھر دونوں نے كباكدا قصے بھائى اورا چھے ئى كوثوث آ هديد۔ پھر جريل مجھے لے كرتيسرے آسان پر چڑھے۔اے کھولنے کے لیے کہا تو ہو چھا گیا کہ کون ہے؟ فرہا یا جریل کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرہا یا محمد۔ كها كميا أخيس بلايا كما بي على بي فرما يا بال - كها كميا توش أنديد، التي تشريف أورى مونى بهر كمول ديا مما جب ش ا تدرداخل ہوا تو وہاں حضرت بوسف تھے۔ جریل نے کہا یہ بوسف ہیں۔ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا ایتھ بھائی اور ایتھ نی کوٹوش آ ندید۔ پھر جریل جھے نے کرادیر چڑھے تی کہ چوتھا آسان آسکیا۔ اے کو لئے کے لیے کہا تو ہو چھا کیا کہون ہے؟ فرما یا جریل کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرما یا محد کها کمیا آخیس بلایا کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیا خوش آ مدید، اچھی تشریف آ دری ہوئی۔ پھر کھول دیا کمیا تو وہاں حضرت اورلیس متعے۔ جبریل نے کہا بیاوریس ہیں۔ انہیں سمام کریں۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب ویا۔ پھر كما اجته بعانى اوراجت في كوثوش آنديد، كرجريل مجه لي راوير يزه عن كريا نجال آسان آسمال است کو لنے کے لیے کہا تو بع جما کیا کیا افیل بلایا کیا ہے؟ قرما یاباں۔ کہا کیا خوش آ مدید، چھی تشریف آوری ہوئی۔جب ہیں اندر داخل ہواتو وہاں حضرت ہارون تنے۔ جبریل نے کہا ہے ہارون جیں۔ انہیں سلام کریں۔ ہیں نے آئییں سلام کیا۔انہوں نے جواب دیا۔ مجر کہاا چھے بھائی اور اچھے نبی کوٹوش آ مدید۔ مجر مجھے نے کراویر پڑ ھے حتی کہ چیٹا آسان آسمیا۔اے کھولنے کے لیے کہا، ہو چھا گیا کہون ہے؟ فرمایا چرایل۔ ہو چھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرما یا محد کہا گیا کیا آئیں بلایا گیا ہے۔فرما یا ہاں۔کہا ہم آئیں ٹوش آ مدی*د کہتے ہیں۔اچھی تشریف* آور کی ہو کی۔جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں معزت موئی ہے۔ جبریل نے کہا یہ موئی ہیں۔ اُٹیس سلام کریں۔ میں نے اُٹیس سلام کیا۔ انہوں نے جماب دیا۔ پھر کہا اچھے بھائی اورا چھے ٹی کوٹو گل آ ہدید۔ جب شل آ کے گزراتو وہ رونے لگے۔ لوچھا کیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایات لیے دور ماہون کر آیک فوجوان جومیرے بعدمبعوث ہوا،میری اُمت کی نسبت اس کی أمت زیادہ جنت میں جائے گی۔ پھر جریل جمعے لے کرماتویں آسان پر چڑھے۔ جریل نے اسے کھولنے کے لیے كهاتويوچها كياكون ب، فرماياجريل يوچها كياآب كماتهكون ب، فرماياهم كهاكيانيس بلاياكيا-فرما یا بال۔ کہا ہم انٹین خوش آ ہدید کہتے ہیں۔ ایکی تشریف آ وری ہوئی۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت 176

كتات الْعَقَالِيا

ابرائیم تھے۔ چریل نے کیاریآ ب کے جد امھرابراہیم ہیں۔ اُٹیس سلام کریں۔ ٹس نے اُٹیس سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔انہوں نے کہا اچھے بیٹے اورائیھے نبی کوخوش آ مدید۔ پھر ش سدرة المنتلی کی طرف اٹھایا کمیا۔اس کے بیر جمرے منکوں جیسے شخے۔اوراس کے بیتے ہاتھی کے کا ٹول جیسے شخے۔ جبریل نے کہا یہ سدرۃ المنتہٰی ہے۔ وہاں چار نبریں تھیں۔ دونہریں یاطنی تھیں اور وونہریں ظاہر تھیں۔ ہیں نے کہاا ہے جریل بید دنوں کیا چیزیں ہیں۔ جریل نے کہاباطنی دونم یں جنت کی نہریں ہیں۔اور ظاہری دونم یں نیل اور فرات ہیں۔ پھر جھے بیت المعور تک لے گئے۔ اس میں روز اندستر ہزار فرشتے واقل ہوتے ہیں۔ گھر میرے یا س ایک شراب کا برتن ، ایک دودھ کا برتن اور ایک شہد کا برتن لا یا کمیا۔ ش نے دود مد مکر لیا۔ کہا بھی فطرت ہے جس برآ ب جی ادرآ ب کی است ہے۔ مار جھ برنماز فرض کی منی ۔ ہر روز پیاس ٹمازیں۔ شل واپس آیا اور حضرت موئ کے باس ہے گز وا۔ انہوں نے کہا آپ کو کہا تھم ملا ہے؟ فرما یا جحےروز اند پیماس نمازوں کا تھم ہوا ہے۔انہوں نے کہا آپ کی امت دوز اند پیماس نمازین نیس نبھا سکے گی۔اللہ ک منتم ش نے آپ سے پہلے لوگوں پر تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کا عمل علاج کیا ہے۔استے رب کے باس والی جا میں اوراس سے اپنی اُست کے لیے ری کی ورخواست کریں۔ میں واپس می آنواللہ تعالی نے جھے سے دس فمازیں کم کر ویں۔ لیرش حضرت موکل کی طرف آیا۔ انہوں نے مجر جھے دی بات کی۔ شی واپس کیا۔ تو مجھ سے دن لمازیں کم کر ویں۔ پھر میں حضرت موئی کی طرف آیا۔ انہوں نے پھر وہی بات کی۔ پھر میں واپس کمیا تو مجھ سے دس فمازیں کم کر دیں۔ پھر میں حضرت موئی کی طرف آیا۔ انہوں نے پھروہی بات کی۔ پھر میں وائس کیا تو جھے روز اندوس ٹماز ول کا تھم دیا گیا۔ گھرٹس واپس آیا توحفرت موئی نے گھروئ بات کی۔ گھرٹس واپس گیا تو مجھےروزانہ باٹج نمازوں کا تھم دیا ممیا۔ گھر میں مطرت موی کی طرف والیں آیا۔ انہوں نے کہا کیا تھم ملاہے؟ میں نے کہا مجھے روزانہ یا جج ٹماز وں کا تھم دیا گیاہے۔انہوں نے کہا آپ کی اُمت روزانہ یا کی نمازیں ٹیٹس نبھاسکے گی؟ میں نے آپ سے پہلے لوگوں پر تجربہ کیا ہے اور ٹی سرائیل کا تھمل علاج کر کے دیکھا ہے۔اپنے رب کے پاس داپس جا بھی اوراس سے اپٹی اُمت کے لیے نرمی کی درخواست کریں فرمایا: پس نے اسپنے دب سے بار بارسوال کیا ہے۔ حتی کداب جھے حیاء آتی ہے۔ بلکداب میں راضی ہوں اور مرتسلیم خم کرتا ہوں۔ فرما یا جب میں آ گے گز را تو منا دی کرنے والے نے آ واز دی۔ میں نے اپنا فریضه جاری کردیااوراینے بندوں سے فرق کی۔

جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَفَرَ جَصدرى، ثُمَّ غَسَلَهُ مِن مَآئِزُمُ زُمُ ثُمَّ جَآئَ بِطستٍ مِن ذَهبٍ مُمْعَلَى حِكمَةُ وَايمَانًا فَاقْرَعَهَا فِي صَدرِي ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِى فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَانِي رَوَاهُ مُسَلِم [مسلم حديث رقم: ١٥]\_

ترجمه: حضرت الوذر الله فرمات بن كدرمول الله الله الله الله الماء بير عركم كمرى عيت كمولى كي - اور من كمه ش تھا۔ پھر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ میر اسید بھولا۔ پھراے زم زم کے یانی سے قسل دیا۔ پھر سونے کا ایک طشت لائے جو حکمت اورائیان سے لبریز تھا۔اسے میرے سینے بی انڈیل ویا۔ پھراسے کی دیا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا اور جیمیے کے کہ ان پر چڑھ گئے۔

طُويُلْ فَوقَ الحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعْ حَافِرَهُ عِنْدَمْنْتَهِي ظَرِفِهِ ، قَالَ فَرَكِنِتُهُ ، حَتَى آتيتُ بَيتَ الْمَقْدِس، قَالَ فَرَبَطُتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاتَى ، قَالَ ثُمَّ دَخلتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيث فِيهِ زَكُعَتَيْنِ رَوَاهُمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١ ٣١]\_

ترجمه: حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ دسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس براق لائی گئی۔ ووایک مفید رنگ کا لمباجالور بجودراز گوش سے بڑااور شچر سے چھوٹا ہے۔اس کا قدم مید نگاہ تک جاتا ہے۔فرمایا: بیس اس پرسوار ہوگیا۔ حتیٰ کہ ٹس بیت المقدر پہنچا۔ اس جرال نے ایک علقے کے ساتھ بائدھاجس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں

باندعة تقدفرها يا: بحرش موش وافل بواسش في اس ش دوركمت ثمازيرهي -(318)\_وَ عَنهُ أَنَّهُ صَّلَّى بِالْآنْبِيَاتِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ رَوَاهُ عَيَاصْ فِي الشِّفَائِ [النفاء

ترجمه: حضرت انس على قرمات إلى كديّ ب الله في المقدى عن المياء كونماز يز حاتى ـ

(319)ــوَعَنهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ٱلَّهُ جَآىَةَ هُ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ قَتِلَ أَنْ يُوحَى اِلَيهِ وَهُوَ نَائِمْ فِي

الْمَسْجِدِالْحَرَامِوَسَاقَ حَدِيْثَ الْمِغْرَاجِ رَوَاهْمُسْلِم [مسلم حديث رقم:٣١٣]\_

آئے۔اس وقت آپ مجد حرام میں مورے تھے۔اس سے آگے مدیث معران بیان فرمائی۔

(320)ــوْعَـنْ اَنْسِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ فَإِذَا آنَا بِابْرَاهِيْمَ ﷺ , مُسْنِدًا ظَهْرَهُ اللَّى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ، وَإِذَا هُوَ يَدُخُلُهُ كُلِّ يَوْمِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ لَا يَعُوْدُونَ الَّيْهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي الِّي السِنْرَةِ الْمُنْتَهِيٰ، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا لَمَرْهَا كَالْقِلَالِ، قَالَ فَلَغَا غَشِيَهَا مِنْ آمْرِ اللهُ مَا غَشِيَ ، تَغَيَّرَتْ ، فَمَا أَحَدُ مِنْ حَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَأَوْ حَى اللهِ إِلَيْ مَا

أَوْحِيْ، فَغُرِضَ عَلَيَّ صَلَاةُ رواه مسلم [مسلم حديث رقم: ٢١١]\_

ترجمه: حضرت انس من رمول الله فلك ما روايت كرت بين كرفرها يا: ش (ما توسي آسان ير) حضرت ابرا ميم ے ملاء انہوں نے بیت المعور کے ساتھ اپنی پشت کی فیک لگائی ہوئی تھی ، اس ش ہرروزستر ہزار فرشتے واخل ہوتے تیں اور چروہ بارہ اس کی طرف نیس آتے ، تجروہ مجھے لے کر سدرۃ المتنیٰ تک گئے ، اس کے بیتے باتھی کے کا لول میسے تے، اور اس کے پھل منظول جیسے شے، ٹر ما یا مجر جب اسے اللہ کے تھم سے ڈھانپ لیا جس نے بھی ڈھانیا، تو وہ تغیر موگئ ،الش کا تلوق میں سے کوئی بھی بیدطا قت ٹیٹ رکھتا کہ اس کے حسن کی شان بیان کر سکے، کی الشدنے میری طرف وى فرمانى جو بحى وى فرمانى ، پھر مچھە پر نماز فرض كى گئے۔

(321) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَأَبِى حَبَّةِ الْمَانِصَادِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بَعَدُلِقَائِيْ ابرَ اهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لُمَّ عُرِجَبِي حَتَّى ظَهَرِتُ لِمُستَوى ٱسمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْاقلَام

ثُمَّ فُرضَتِ الصَّلوٰ ةُرَوَ اهْمُسْلِم [مسلمحديث رقم: ٣١٥]\_

ترجمه: حضرت ابن عباس اورحضرت الدحية انسارى الله في المدسول الله الله الله المام ے ملاقات کے بعد آ گے فرمایا: پھر مجھے او پر اٹھایا گیا حی کہ میں مقام استو کی تک بہنچا، وہاں میں نے قلموں کی آواز سى - پر نماز فرض كى كى \_ ( كوياساتوي آسان ساويربيت المحدوره پرسددة أستى اور پرمقام استوى ب)\_ (322) ـ وَرُوِى عَن الْسِ اللهِ قَالَ ثُمَّ الْطُلَق بِي جِنْدِ فِلْ حَتَى نَأْتِي سِلارَةَ المُنتَهى، فَفَشِيَهَا الوَانَ لاَ الدِي مَاهِي، قَالَ ثُمَّ الْجَنَة ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللَّوْلُوي وَإِذَا ثُرَابُهَا الْمِسْكُ

رَوَ الْمُصْلِم [مسلم حديث رقم: ١٥ ٣م بخارى حديث رقم: ٣٣٥٧].

رواف مسلم المسلم حدیث و من ۱۳۱م بعن و مدین المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المس ترجمه: حضرت الن الله عددات كما حمل المسلم المسلم

سدرة المنتنى تك پنچر-جس پراليداليد جيب وغريب رنگ چهائ موت شخ جنيس بن بيان فيس كرسكار فرايا: چر جحد جنت ش داخل كيا كيا جهال موتيول كالنبدشة ادرجس كي شي مقل تقی -

وَهِيَ فِي الشَّمَايُ الشَّادِسَةِ ، إلَيهَا يَنتَهِي مَايُعرَ جُبِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيَقْبَصُ مِنْهَا وَالْيهَا يَنتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِن فُوقِهَا فَيْقَبَصُ مِنْهَا وَوَاهُ مُسلِم [مسلم حديث رقم: ٣٦] ، نسائل حديث رقم: ١٣٥] ، ترمذي

حدیث دقع : ۲۷۲۷]\_ \*\* - حدید میشد میسید شده و جوید کرد برای با میشد و میشود و کرد و میشود از میشود از میشود و می

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ اللَّظِيمُ معراج کرانگی تی آو آپ کوسدرۃ المنتی پرجا کر تھم ایا گیا۔ وہ چیخے آسان پر ہے۔ زیمن سے او پر جائے والی چیزیں سدرہ پر جا کر رک جاتی ہیں۔ وہال انہیں

وصول کیاجاتا ہے۔ اور اوپرے یے آئے آنے والی چیزیں ای تک آکررک جاتی جیں یہاں اُٹیس وسول کیاجاتا ہے۔ زُکُونَ وسُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ بَهُ اِنْعَيْدَى رَأَصِهِ

رسول الله على في السياد بالركي آ كلمول سدد يكما

قَالَ اللَّه تَعَالَى هَازًا غَ النَّبِصَرْقَ هَاطَلْمِي [النجم: ١] اللَّه تَعَالَى قرماتا ، تداكاه مجرى اورد مد

ى ( الىلىمى قىلى ئى مارىيىلىدى ۋە ئىلىمىيى ( الىلىمى 12 الىلىمى 10 ئامۇرى 10 ئامۇرى 10 ئامۇرى 10 ئامۇرىيى 10 ئ ئىلىكى ئامۇرىيى ئامۇر

(324)\_عَنْ أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ سَنَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلَ رَأَيْتَ رَيَّكَ؟ قَالَ نُورَاتِي أَرَاهُ رَوَاهُ مُسْلُم [مسلمونين، قد: ٣٣٨، وماني، جديث، قد: ٣٣٨٨].

هٔ شَلِم [مسلم حدیث رقم: ٣٣٣٣] تر مذی حدیث رقم: ٣٣٨٢].

ترجمه: حضرت الدور المراح بي كرش في رسول الله الله على يع إلى آب في الي وبكود يكما؟

فرمایا: تورے میں نے اسے دیکھاہے۔

(325) ــ وَعْرِثْ عَنِدِ اللهِ بَنِ شَفِيقٍ ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِى فَرِّ لُورَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن شیقی مصفر ماتے ہیں کہ ش نے ابوذ رہے کہا کہ اگر ش رسول اللہ ہفتان نے بارت کرتا تو آپ سے ضرور پوچتا ۔ آبوں نے فرمایا: تم نے کس بارے ش آپ بھی سے بوچھا تھا؟ حرض کی ش نے پوچھا تھا کہ کہا آپ نے اپنے رب کودیکھا؟ حضرت ابوذ رنے فرمایا ش نے آپ بھی سے اس سے حفاق سوال کہا تھا۔ آپ بھی نے مایا: ش نے دیکھا و فوری اور تھا۔

(326)\_قَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اتَعجِبُونَ اَنْ يَكُونَ الْجَلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ وَالْكَلَاهُ لِمُوسَى وَالرُّؤْيَةُ لِمُحَمَّدِ ﷺ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ هَلَمَا حَدِيثُ صَحِيْخُ [السنة لابن ابى عاصم حديث رقم: 10°، مستدرك حاكم حديث رقم: 11° وَوَالْقَاءَ الْمَاهِيَ ]\_

ترجمہ: حضرت این عباس رضی اللہ حتمہ افر ہاتے این کہ کہاتم لوگ تجب کرتے ہو کہ خیل ہونا ابرا ایم کا حسہ ہوا ور کلام کا حام این میں میں میں مجموعہ کا میں میں ج

كرناموًى كاحمد بوادر آمحمول ب و يكنامح كاحمد و؟ (327) \_ وَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَمَنُولُ اللهِ اللهِ الْهُارِيَةُ وَلَيْ تَبَارَكُ وَ

(327)\_ۇغىنى المېزىمتاس رەئىسى اللەھنىقىقا قال تىقال رەئىقۇل اللىھ ھەدرايت زېيى تىتار سەر ئىقالىنى[مىنىدا حىدىحدىث رقىم: ٢٢٣٨] لىستىلايىن بىلى ھاصىم حدىث رقى: ٣٣٢]\_ سىنادە ھەسىمىچ

ترجمہ: حضرت ابن حماِس رضی الشرحنہا فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا : میں نے اپنے رب تیارک وقعا ٹی کودیکھا۔

السنةلعبداالله بن احمد حديث رقم: ٩ • ٢ م الشفاء • ٣ • ١ / ١ ]\_

ترجمه: حضرت الوبريره الله عن إجها كياكياسينا تحد الله المينا ويكام عام المايال-

(329)\_وَ حَكَى التَّقَاشُ عَن اَحْمَدَ بِنِ حَبَلِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ اَنَّهُ قَالَ آنَا اقُولُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ بِعَيْدِهْ زَأَهُ رِزَأَهُ رِحَتِى القَّطَعَ نَفْسُهُ يَغْنِي نَفْسُ اَحْمَدُ رَوَّا اُعْتِمَا صَ فِي الشِّفَائِ

. بَيْهُ اللهِ ١/١/٢٠٤ وَكَذَا قَالَ عَكُومَةُ حِينَ مَعَلَ : قَرِيْدَ أَنْ أَقُولَ لَكَ قُلْدَا فَقَدْ رَاهَ فَهُرَ اتَوْ فَهُ وَاتَّهُ خَلَى القَطَعُ الشَّمْ عَكُومَةُ [السنة لعبد اللهِ بن احمد بن حبل حديث وقع: ١٣٣].

ترجمہ: نظاش نے امام احمد بن طبل علیہ الرحمہ ہے دوایت کیا ہے کہ انجوں نے فربایا: بی بین عباس کی حدیث کو پی نظر رکھتے ہوئے کہنا ہوں کہ آپ ھٹھ نے اپنے دب کودیکھاہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، حجن کہ مید لفظ کہتے کہنے امام احمد کی سانس ٹوٹ کئی ۔ ای طرح معزت محرمہ سے محکی مردی ہے کہ انجوں نے اپنی سانس ٹوٹ تک تک فرمایا دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے۔

# بَابُ الْكُرَ امَاتِ كراماتكاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَلَّى لَكِ هَٰلَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ [الْ عمران: ٢٥] الله اللَّهِ اللَّه فرايا: يرجر ع إس كهال سما يا وه كيم كلي يا الله كا طرف سه جد و قَالَ أَنَّا اَتِيَكَ بِهِ قَبَلَ اَنْ يَزَدُّنَّ اِلْنِيَكَ طَزَوْكَ [الله: ٣٠] اورفرايا: شم ترى آكو يميك سه يها أس ترك باس لما مَل كا

(330) عَنْ آنَسِ ﴿ أَنَّ أَسَيدَ بِنَ حَضَيرٍ وَعَبَادَ بَنَ بِشُو لَحَدَّثَا عِندَ التَّبِي ﴿ فَي حَاجَةِ لَهُمَ حَرَجًا مِن عِندِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

يَنقَلِبَانِ, وَلِيَدِ كُلِّ وَاحِدِ مِنهُمَا عُصَيَّةُ فَأَضَائَ تُعَصَا أَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتَىٰ مَشَيَافِي ضَوي هَا, حَتَى إذًا الْحَتَوْقُتُ بِهِمَا الطَّرِيقُ, أَضَائَ تُ لِلْأَخْرِ عَصَاهُ, فَمَشْى كُلِّ وَاحِدِ مِنهُمَا فِي صَوي عَصَاهُ, حَتَّى بَلَغَ أَهلَهُ وَوَاله الْنِحَارِي [بعارى حديث وقم: ٣٨٠]\_

ترجمہ: حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ آسید بن حضیر اور عماد بن بشرائے کی کام کے لیے تی کریم ﷺ کے پاک مختلو کرتے رہے تی کہ خت اند جری رات کا ایجا خاصہ حصر کر داگیا۔ کھر وسول اللہ ﷺ کے ہاں ہے والمی تھے۔ ان دونوں ش سے برایک کے ہاتھ ش ایک چڑی تی۔ان ش سے ایک کی چڑی چکنے تی ۔ تی کداس کی روشی ش چلتے گئے۔ جن کہ جب دونوں کا راستہ جدا آ گیا تو دوسر ہے کی الٹمی بھی چکنے تی تی کدان ش برایک اپنی الٹمی کی روشی شی چلنے لگا یہاں تک کہ کم بڑنج کیا۔

(331) ـ وَعَنَ أَبِى الْجُوزَآيَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ قُرِطاً اهلُ الْمَدِينَةِ قَحطا شدِيدًا فَشَكُو اللَّى عَلَيْسَةً فَ فَقَالَتِ الْطُورَة الْمَيَّةُ وَلَيْنَ وَلَيْنَهُ وَلِينَ السَّمَآيَ حَتَّى لَا يَكُونَ اَبْنَهُ وَلِينَ السَّمَآيَ حَتَّى اللَّهُ عَلَى السَّمَآيَ عَتَى اللَّهُ عَلَى السَّمَآيَ عَلَى السَّمَآيَ عَلَى السَّمَآيَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى ال

ترجمہ: حضرت ابد جوز اور حمد الله طیر فرمائے ہیں کہ ایک مرتب اللہ یدیشد ید قط کا شکار ہوگئے۔ انہوں نے صفرت ماکشر صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا ہی کریم فاقل کی قبر انور پر جاڈ اس شن آسان کی طرف سوماخ کردوئی کرآ سیکے اور آسان کے درمیان جھیت حاکل شد ہے۔ انہوں نے ابیائی کیا۔ وولوگ ہارش سے نواز سے کے حتی کر میزہ پھوٹ پڑا اور اور شد موٹے ووکے تی کہ ترج نی سے پھٹے گے اور اس سال کا نام پھٹے کا سال پڑگیا۔

(332) ـ وَعَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبدِ العَزِيزِ قَالَ لَمَا كَانَ آيَامُ الْحَوَّ قِلْمَ يُؤْ ذَنْ فِي مَسجِدِ النَّبِي الْمَسْ ثَلَاثًا وَلَمْ يُقَمْ ، وَلَمْ يَبُوحُ سَعِيدُ بِنَ المُسْتِبِ المَسْجِدَ ، وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلوةِ إِلَّا يَهِمْ هَمْ لِيَعْمُ مَلَّا مِنْ الدارى حديث رقم ٣٠ ] .

ترجمہ: حضرت سعید بن عبدالعویز فرماتے ہیں کہ جب حرہ کے دان آئے تو میونیوی بیں تین دان تک اذان ٹیل دی گئی اور نہ بی جماعت کرائی گئی۔ سعید بن مہیر میر پیش بی عی تعجرے رہے۔ اُٹیل ثماز کے وقت کا علم اس ججوم کی آ دازے ہوتا تھا جو ٹی کر یم تھی کا قبر افورے آئی تھی۔

(333) ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ جَيشًا وَامَرَ عَلَيهِمْ رَجُلا يُلُعىٰ سَارِيه، فَتِيدُمَا عُمَرُ يَحطُب فَجَعَلَ يَصِيحُ عَاسَارِي الْجَيَلَ فَقَلِمْ رَسُولُ مِنَ الْجَيْش، فَقَالَ يَا

آمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقِينَا عَدُوَّنَا فَهُوَّ مُونَا فَادًّا بِصَالِحٍ يَصِيْحُ يَاسَادِىَ الْجَبَلَ، فَآسَندنَا طُهُورَنَا الْمَى الْجَبَلِ فَهُزَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى رَوَاهُ الْبَيْهِ قِي فِي دَلَاثِلِ النَّبُوَّ قِ[دلامل البوة للبيه في ١/٣٥] \_استاذه حَسَن وَحَسَنهُ ابنَ حَبْرِ وَهُمَ لِعَنفِوْفَةُ

ترجمہ: حضرت این عمر رضی داو مجما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مطائدتے ایک لکھر بھیجااوران پر سادیدنائی آدی کوامیر مشروفر ما یا حضرت عمرتے ایک دن خطب کے دوران چیخنا شروع کردیا ۔ اے سمادید پیاڈی طرف لکٹری طرف کے اپنی آیا۔ کہنے لگا ہے امیر الموشنین وشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے ہمیں محکست دے دی۔ اچا تک ایک آواد و سے والے کی چیخ سائل دی۔ اے سارید پہاڑ کی طرف ہم نے اپنی چشین پہاڑ کے ساتھ لگا کر جنگ لڑی۔ اللہ نے دھمنول کو کلست دی۔

ترجمہ: حضرت ایو بکرمٹر کی فرمائے ٹیل کریٹل بطیرانی اور ایوا آتئے رسول اللہ ﷺ کرم پاک میں حاضر تھے۔ ہم کسی خاص حال میں تھے۔ ہم پر میموک اثر اعماد ہوئی اور ہم اسٹھے ہوگئے۔ جب مشام کا وقت کا یا تو میں رسول اللہ ﷺ کی قبر انور پر حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ ہوک ہوک۔ اور میں والیس آ کیا۔ بھے ایوا شیخ نے کہا بیٹے جاؤ۔ یا تو کھانا لے گا یا موت۔الدیمر کتے ہیں کہ میں اور الدشیخ سو گئے اور طبر انی ہیٹے کہیں و کیھے جا رہے تھے۔

دروازے پرایک علوی آیا اور درواز و محتفظ ایا۔اس کے ساتھ دو قلام تھے۔ ہر غلام کے پاس ایک بڑی تھیلی تھی جس میں بہت چھوتھا۔ہم بیٹھ گئے اور کھانا کھا یا۔ہارا شیال تھا کہ بچاہوا کھانا غلام لےجائے گا۔وہ والیس چلا کیا اور بیجا ہوا

کھانا ہمارے پاس چھوڑ کیا۔ جب ہم کھانے سے قادغ ہو گئے توعلوی نے کیا اے دوستوتم نے رسول اللہ ﷺ سے

شکایت کی تھی؟ میں نے رسول اللہ ﷺ کی شواب میں زیارت کی۔ آپ نے جھے تم لوگوں کے پاس کھانا لانے کا تھم (335) ـ وَعَرْثُ عَبْدِ الرِّحُمْنِ بِنَ إِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُو النَاسَا فْقَرَ آيَ وَانَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً مَن كَانَ عِندَهُ طَعَامُ اثْنَيْن فَلْيَذْهَبْ بِقَالِبْ ، وَمَن كَانَ عِندَهُ طَعَامُ

ارْبَعَةِ فَلْيَدُهَبِ بِخَامِسٍ ، أَوْبِسَادِس ، أَوْكُمَا قَالَ وَأَنَّ اَبَابَكُر جَانَىٰ بِفَلْقة وَانْطَلَق النَّبِيُّ عَلَّمُ بِعَشْرَةٍ وَٱبُوبَكُرٍ بِطَلْقَةٍ ، قَالَ فَهُوَانَا وَٱبِي وَأَهِي وَلاَ أَدرِي هَلْ قَالَ امْرَأَتِي وَخَادِمِي بَيْنَ بَييتًا وَ بَيتِ أَبِي بَكُو قَالَ وَإِنَّ آبَابَكُو تَعَشَّى عِندَالتَّبِي ﴿ اللَّهِ مَا يَكُ حَتَّى صَلَّى الْعِشَايَ } لمَهَ رَجَعَ فَلَيثَ حَتَّىٰ تَعَشَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَلَهُ اللَّهُ عَلَّمَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللَّهُ قَالَتُ لَهُ إِمْرَ أَنْهُ مَا حَبَسَكَ مِنْ أَضْيَافِكُ أَوْضَيْفِكُ ؟ قَالَ أَوْعَشَّيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ آبُوا حَتَّى تَجِيَّ ، قَلْ عَرَضُوا عَلَيْهِم

فْعَلَبُوهُم فَذَهَبْتُ فَاخْتَبَنْتُ مِ فَقَالَ يَاغْنَثُوْ فَجَدَّ عَى وَسَبَّ ، وَقَالَ كُلُواوَ فَالَ لا اطْعَمْهُ ابَدَّاء قَالَ وَإِيهُ اللَّهِ مَاكُنَا فَاخُذُ مِنَ اللَّقُمَةِ اِلَّا رَبَا مِنْ اَسْفَلِهَا اكْثَوْ مِنْهَا ، حَتْى شَبِغُوا وَصَارَتُ اكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَنَظَرَ أَبُو بَكُرٍ فَإِذَا شَيْءً أَوْ ٱكْفَرْ فَقَالَ لِإِمْرَ آتِهِ يَا أَخْتَ بَنِي فِرَ اس مَاهٰذَا ؟ قَالَتُ لَا وَفَرَّ وَعَينِي لَهِيَ الْأَنَ ٱكْثَرُ مِمَّا قَبْلَ ذَٰلِكَ بِثَلْثِ مِرَادٍ ، فَاكَلَ مِنْهَا أبو بَكْرِ وَ قَالَ إِنَّمَا كَانَمِنَ الشَّيْطُن يَعنِي يَمِينَهُ ثُمَّ اكُلِّ مِنْهَا لُقْمَةً إِثْمَ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيّ ﷺ فَأَصْبَحُتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ عَهْدْ فَمَضَى الْاَجَلُ, فَعَرَّ فُنَا النِّي عَشْرَ رَجُلًا, مَعَ كُلِّ رَجُل مِنْهُمُ أَنَاسَ, اللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ ، إِلَّا الَّهُ مَعَهُمْ ، قَالَ آكُلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا ۚ قَالَ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُحُوارِي[بخارى حديث رقم: ۲۰۲] ۲۱۳۰، ۲۱۳۰، ۲۱۳۰، مسلم حديث رقم: ۵۳۲۵، ۵۳۲۲، ۱۳۳۱، بو داؤد حديث رقم: ۵۳۲۰ پر ۳۲۵، ۲۳۲۱]

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی بکروشی الشرحتها فرمائے جی کدامحاب صفر تقیرلوگ ہتھے۔ایک مرتبہ ہی کریم ﷺ نے فرمایا: جس کے یاس ووآ دمیوں کا کھانا ہے وہ نتیسرا آ دمی ساٹھ لیے جائے اور جس کے یاس چار آ دمیوں کا کھانا ہے وہ یا نچاں آ دی ساتھ لے جائے۔ یا چھٹا آ دی۔ یا جس طرح آپ نے فرما یا۔اورابو بكر اللہ تين آ دميوں كے ساتھ آئے۔اب بی کریم ﷺوں آ دمیول کوساتھ لے گئے اور ابو بکر ﷺ تین کو فرماتے ہیں کہ ( محرے افراد میں ) میں تھا، میرے والد تھے اور میری والدہ تھیں۔ داوی کہتے ہیں کہ جھے یا ڈیٹس ٹنا بدا پنی ہوی اور خادم بھی کہا۔ میرے اورابو بحرے محرے اندراندرے افراد ۔ كہتے ہيں كرابو بكرنے دات كا كھانا ني كريم ﷺ كے بال كھايا۔ پھر پكے دير مضہرے حتی کہ عشاء کی فمازیزھی۔ مجروایس آ کر مشہرے حتی کہ رسول اللہ ﷺ نے کھانا تناول فرمایا۔ جتنی اللہ نے جابی رات گزرگی اوراس کے بعد فرما یا کیا تم نے اٹیس کھانا کھلا دیا ہے؟ کہنے لکیس انہوں نے اٹکار کردیا تھا جب تک آپ نہ اس انیس کھانا بیش کیا گیا تھا۔ انیس نیند آگئی۔ بیس کی اور کھانا سنبال کے رکھ ویا۔ فرمایا اے پھو بڑ۔ ا خیس جماز ااور برا بعلا کہا۔اور بسی فر با یا کھانا کھاؤاور جس خود ہر کرخیس کھاؤں گا۔حضرت عبدالرحن فربائے ہیں کہ الله كي تسم بم جوم كالقريد ليته منت ينج سداس سدزياده برحوجاتا تعاريخي كرتمام لوك سير موسكة اورجتنا كهانا يبلي تعا اس سے زیادہ ہو گیا۔ ابو کر شانے دیکھا تو وہ اتنائی تھا بلداس سے بھی زیادہ۔ آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا اے بٹی فراس کی بہن ریکیا ہے؟ کہنے لکیں نہیں جھے بیارے کی تسم اب توبیاس ہے بھی تین گنازیاوہ ہے جتنا پہلے تھا۔ پھر اس میں سے ابو بر ﷺ نے دیکھااور کہااس میں برکت شیطان کی طرف سے ہوئی ہوگی۔ پھراس میں سے ایک اُقمہ كمايا- جراے افعاكر ني كريم الله كے ياس لے كئے- يس بحى مي صور الله ك ياس موجود تفا- تمارے اور ا یک قوم کے درمیان معاہدہ تھا۔ اس کی مدت گزرگئے۔ ہم نے بارہ آ دمیوں کو پہنچایا۔ ان میں سے ہرآ دمی کے ساتھ

حفرت *عبدالحن فرات بل ك*دان سب كرمب في الله بمن مساكما يا \_ (336)\_و عَرْبُ عَالِيشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ إَمَا بَكُرِ الصِّدِيْقُ كَانَ

چندآ دی تھے۔اللہ بہتر جانا ہے ہرآ دی کے ساتھ کتنے تھے۔لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک آ دی ان کے ساتھ تھا۔

تَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِ فِن وَسَقَا مِنْ مَالِهِ بِالْفَابَةَ فَلَمَّا حَضَرَ تُهُ الْوَفَاهُ قَالَ وَاللَّهِ النَّيَةُ مَا مِنَ النَّاسِ اَحَدَّ اَحَبَ اِلْنَيَ عِنْمَ بَعْدِى مِنْكِ ، وَ اِلِّي كُنْتُ نَحَلُتُكِ جَادَّ عِشْرِ فِن وَسَعَةً مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

٢/٢٢٥]\_الْحَدِيْثُ صَحِيْخ

رجمہ: حضرت ما تشریب صوبت کریم افتا )رضی الشونها قرباتی ہیں کہ حضرت الدیکر حقائد آئیں اسپنے میلے بھی کے حداث ما تشریب میں اسپنے میلے بھی کے مال میں سے ہیں وس تحذر کے طور پر دے دیے شے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو فر مایا: اللہ کی شم بھی کے مال میں سے ہیں وس تحذر کو ور سے نے دو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو فر مایا: اللہ کی شم مریب بھی تھے اگر تم نے وہ انجنہ میں نے نے بحد تھے میں وس تحذر میں دیے تھے۔ اگر تم نے وہ انجنہ میں نے نے بحد میں وس تحذر میں ان اور وہ بھی تھی اور اسپنے اور اسپنے اس اسپنے میں تک روی وہ بھی تھے۔ گر تم نے وہ وہ ان ان ان ان ان اور دو بھی تھی ہیں۔ اسپنی اللہ اسپنے وہ بھی کی تاریخی اللہ میں ان میں میں ان میں ان

#### بَابُ الْفِتَنِ وَعَلَامَاتِ الْقِيَامَةِ

# فتنول كاباب اور قيامت كى نشانيال

(337)\_غ نَ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ حَدَّقَيٰي سَفِيْنَهُ اللهِ قَالَ وَاسْوُلُ االلهِ قَالُجَلَافَةُ ثَلَافُونَ سَنَةً ، ثُمَّ تَكُونَ مُلكًا ، ثُمَّ يَقُولُ سَفِينَةُ أَمْسِكُ خِلَافَةَ آبِي بَكرٍ سَنَتَيْنِ ، وَخِلَافَةَ عُمَرَ

كتتات المُعَقَائِد

عَشَرَةً, وَعُلْمَانَ الْنَتَىٰ عَشَرَةً وَعَلِيّ سِتَّةً

كَذَبَتْ اَسْتَاهْ بَنِي الزَّرْقَآئِ يَعْنِي بَنِي مَرْوَانَ رَوَاهُ النِّرْمَلِدِى وَابُو دَاوْد[ترمذى حديث رقم:٢٢٢٧، -

ابوداؤدحديث رقم: ٣٦٢، مستدرك حاكم حديث وقم: ٣٤٥٥] الحديث صحيح

ترجمہ: حضرت سعید بن جمہان نے حضرت سفینہ پھنسے روایت کیا ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خلافت تیس سال ہوگی۔ پھر ملوکیت ہوجائے گی۔ پھر حضرت سفینہ ﷺ فرماتے ہیں کدابو یکر کی خلافت دوسال ثناد کر۔ اور بھر کی خلافت دیس سال اور مثنان کی خلافت پارہ سال اور ملی کی خلافت چیسال۔

حضرت سعید فرمات بین کدی نے حضرت سفید اللہ عن کہا کہ: یکو اوگ کہتے گھرتے بین کد حضرت ملی بیشنافیڈیس شے ؟ آنبول نے فرما یا پرنی مروان کی بکواس ہے۔

(338) ـ وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ قَالَ لِعَمَّا رِتَفُنْكُ الْفِئَةُ الْجَافِيةُ

رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٣٣٢]. وَمَوَّحَدِيثُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْفِنَتَيْنِ فِي فَضَائِل سَيِّدِنَا الْحَسْنِﷺ

ترجمہ: حضرت ائم سلمدر شی الشرعتها فرماتی میں کدرسول اللہ وافقائے عماد مطاب سے فرما یا کہ تھے ہا فی گردہ فکل کرے گا۔اس سے پہلے دو جماعتوں میں ملے والی صدیف فضائل سیدنا مسن بھٹ میں کز ریکن ہے۔

(339)\_قَ عَنْ إَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهُ اللهُ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

ترجمه: حضرت ابو بريره هفرمات يل كدرمول الله فلك فرمايا: قتم بهاس ذات كاجس كة بغير قدرت

یں میری جان ہے۔ دنیا اس وقت تک شم قبیل ہوگی جب تک لوگوں پر وہ دن ندآئے کہ قاتل کو علم ند ہوگا اس نے کیوں کل کیا اور منتقل کوعلم ند ہوگا وہ کیوں کی کیا گیا۔ عرض کیا گیا وہ کیسے ہوگا؟ قرما یا دہشت کردی۔ قاتل اور منتقل \_\_\_\_ كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_

دونول جبنی ہوں گے۔

(340) ـ وَعَنْ اَبِي هَرْيَرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ سَتَكُونَ فِتَنْ ، القَاعِدُ فِيهَا خَيْرُ مِنَ القَّائِمِ ، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرُ مِنَ السَّاعِي ، مَنْ تَشَرَّفُ لَهَا القَائِمِ ، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرُ مِنَ السَّاعِي ، مَنْ تَشَرَّفُ لَهَا تَسْتَشُرُ وَلَهُ أَنْ مَعَادُ الْمَائِمُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ مَعَادُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَعَادُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ

بنعادی حدیث و قدم: ۱۳۰۱]. ترجمہ: حضرت الدہریرہ پھٹ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: جلدی فقتے ہوں گے۔ ان میں بیٹھا ہوا آ دمی کھڑے سے بہتر ہوگا۔ کھڑا آ دمی چلنے سے بہتر ہوگا۔ چائا آ دمی دوڑتے سے بہتر ہوگا۔ جوان فتنوں کو دیکھ لے گا وہ فقتے اسے دیکھ لیس کے۔ اور جوشمل ان سے بناہ کی جگہ پاسکے وہ بناہ حاصل کر لے۔

(341) ـ وَعَنِ الزُّبَيرِ بِنِ عَدِيَ قَالَ آتَينَا آنَسَ بَنَ مَالِكِ فَشَكُونَا اِلَيْهِ مَا يَلْقُونَ مِنَ الحَجُاجِ ، فَشَكُونَا الْهَوَ اللهُ عَلَيْكُمْ زَمَانَ اللهَ وَالَّذِى بَعْدَهُ شَوْمِنْهُ حَتَى لَلْقُوا رَبَّكُم، سَمِعُنُهُ مِنْ يَبِكُمُ هِنَّا وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ عَل

ترجہ: حضرت زیر بن عدی فرمائے ہیں کہ ہم انس بن ما لک پیٹھنے کے پاس آئے۔ ہم نے ان سے جاج کی طرف سے ہونے والے مظالم کی فٹکایت کی۔ فرما یا مبر کرور تم پر بعد ش آنے والا ہر زمانہ پہلے سے پر شطر ہوگا۔ حتیٰ کرتم اسپنے دب سے جاملو کے۔ ش نے بدیات تمہارے ٹی ﷺسے کی تھی۔ ذ

(342) ـ وَ عَرِفَ عَبِد اللهِ إِن عَمْرٍ و اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ ال

ترجمہ: محضرت عبداللہ بن عمرد ﷺ فرمائے بین کدرسول اللہ ﷺ فی این ب فک اللہ طال کو ایک کرقبش نہیں کرے گا کہ بندوں میں سے اسے تھینے لے بلکہ علاء کوقبش کرنے سے علم کوقبش کرے گا۔ حتیٰ کدایک عالم بھی باتی نہ 89 \_\_\_\_\_

رہے گا۔ لوگ جابلوں کو اپنا سربراہ بنالیں گے۔ پھران سے سوال پوجھے جا کیں گے۔ وہ علم کے بغیرفتو کی دیں گے۔ خودھی گمراہ ہوں گے اورلوگوں کوچھی کمراہ کریں گے۔

(343) ـ وَعَرِفَ عَلِي اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَائِهِ شِكَ أَنْ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ لايَنقَى مِنَ الْاِسْلَامِ إِلَّا رَسْمُهُ مَ مَسَاجِلَهُمْ عَامِرَةٌ وَهِي تَحَرَاب مِنَ

الْهَدىٰ، عُلَمَآى هُمُ شَرُّ مَنُ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمآيٰ، مِنْ عِندِهِمِ تَحْرُ جُ الْفِسَةُ وَفِيهِم تَعْد دُرَوَاهُ الْهَيْهِ عَي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايمان للبهقي حديث وقم: ١٩٠٨]. الْحَدِيثُ صَحِيح وَبَجْيَر إِن الوليدِ

ترجمہ: حضرت کی کرم اللہ دجہ اکر کے قرباتے ہیں کدرسول اللہ واللّٰے فرمایا: لوگوں پروہ وقت خرور آئے گا کہ اسلام کا محض نام باتی رہ جائے گا اور قرآن محض رم موکر رہ جائے گا۔ ان کی مجمدین آبادہ والی کی اور دہ ہدایت سے خالی وخراب موں گی۔ ان کے علام آسان کے بیٹج کی ہرچیز سے ہدتر موں کے۔ اٹنی شن سے تشتہ نظر کا اور آئیس شن والی جائے گا۔

(344)\_ق عَنْ آنَسِ عَنْ قَالَ سَمِعتُ رَصُولَ اللهِ اللهُ ا

ترجمہ: حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ یس نے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں ہیں سے سیہ کے مطم اشانیا جائے گا۔ اور جہانت زیادہ ہوجائے گی اور ذنا کثرت سے ہوگا اور شراب نوشی کثر ت سے ہوگی۔ اور مردم ہوجا کیں گے اور مودشین زیادہ ہوجا کیں گی تن کہ بچاس مورتوں کا ایک مردشو کی ہوگا۔

(345) ـ وَعَــُ أَبِي هُرَيْرَةَ۞ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُ ۞ يُحَدِّثُ إِذْ جَآيَ ٱعرَابِي ، فَقَالَ مَتى السَّاعَةُ؟ قَالَ إِذَا صُيِّعَتِ الْإِمَاتَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ ، قَالَ كَيْفَ إِصَّاعَتُهَا؟ قَالَ إِذَا وْسِدَالْأَمْرُ إِلَىٰ

الشاعة:قال[داخيَّيَّة] الإمامة انتجارِ الشاعة إلى تيف إحماحهه : قان: - وسِداء سورى غَير أهلِهِ فَانْتَظِر الشَّاعَةُ زَوَاهُ الْيُخَارِى[بخارىحديث(قم: ٥٩]\_ يَتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

ترجمہ: حضرت الدہریرہ منصفر ماتے بال کہ ایک سرتیہ ڈی کریم کھنگلفٹوفر مارہے تھے کہ ایک دیمائی آیا۔اس نے کہا تیا مت کب ہوگی؟ فرمایا: جب امات ضافع کی جانے گئے تو تیا مت کا انظار کرنا۔ اس نے کہا اس کے ضافع کرنے سے کیا مرادہے؟ فرمایا: جب مکومت نا ابلول کے پر وکر دی جائے تو تیا مت کا انتظار کرنا۔

(346) ـ وَعَنَ أَبِي هُرَيْرَةً عِنْهُ قَالَ قَالَ رَصُولُا هُوْ الْفَافَةُ الْفَيْدُولُا وَ الْاَمَانَةُ مَعْنَمًا ، وَالْأَعَانُ مُعْنَمًا ، وَالْمَانِ فَعَلَمْ لِمُوالِّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللْمُ

(347) ـ وَعَنْ حَلَيْفَةَ بِنِ اسْمِدِ الْفِقَارِيَ ﴿ قَالَ اَطْلَعَ النَّبِيُ ﴿ عَلَيْنَا وَنَحْنَ نَعَذَاكُورَ ، فَقَالَ مَا لَذَكُورَ وَقَالُوا لَذُكُورُ السَّاعَةَ ، قَالَ إِنَّهَا لَنَ تَقُومَ حَنْى تَرُوا قَبْلُهَا عَشَرَ آيَاتٍ ، فَذَكَرَ اللَّهُ عَالَ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا

اللحاق والله عن والعابية وطنى المستعين عن سرية وتورن عيسى بي سريم ر. . . . وَمَاجُوحَ وَثَلَقَةَ خُسُوفِ خَسْفُ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفُ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفُ بِجَزِيرَةِ الْعَرْبِ وَ اَخِرَ ذَٰلِكَ نَازَتُخُرُ جُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُوْدُ النَّاسَ اللَّيْ مَحْشَوهِمْ رَوَاهُ مُسْلِم آمسلم حديث رقم: ٢٨٥٥م، ابو داؤد حديث رقم: ٢٣١١م، ترمذي حديث رقم: ٢١٨٣م، ابن ماجة حديث رقم: ٢٠٠١م،

ترجہ: حضرت حذیقہ من اسید عظاری رضی اللہ حجہ افر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آفیاب نیوت ہم پر طلوع ہوا۔ ہم باشی کرر ہے تھے۔ فرما یا: کیا باشی کرد ہے ہو؟ محاب نے بتا یا ہم قیامت کا ذکر کرر ہے ہیں۔ فرما یا: وہ اس وقت تک قائم فیس ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دس ثشانیاں ندد کے لو۔ گھر آپ ﷺ نے دعویں، وجال، وابد ، مورج کے مغرب سے نگلے، چین میں مریم کے نازل ہوئے ، یا جوج ماج بی اور تین حم کا دحشنا لین مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں زشن کا بیٹے جانا اور سب سے آخر میں آگ کا ذکر فرما یا جو یکن سے نکلے گی اور لوگول کو ان کے محشر تک با کہ کرلے آتے گی۔

#### فِتُنَةُالُخَوَارِج

خوارج كافتنه

وَٱبُودَاوُد ، وَ فِي رِوَايَهِ فَقَالَ عَمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَصْرِب عَنْقَهُ ، فَقَالَ لَهُ دَعْهُ فَانَ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ آحَدُكُمْ صَلُوتَهُ مَعْ صَلُوتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ رَوَاهُ الْبُحَارِي ، وَفي روَايَةٍ كَانَ الرَّجُلُ كَتَّ اللِّحْيَةِ مَحلُوقَ الرَّأْسِ مُشَيِّرَ الْإِزَارِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٣٥١،

بحارى حديث رقم: ١ ٣٣٥، ٣٣٣٢م ٢٤٢٤، ابو داؤ دحديث رقم: ٣٤٧٣م نسائي حديث رقم: ٢٥٤٨]\_ 

جوابھی تک اپنی مٹی مٹی بی تھا۔ رسول اللہ نے اسے جار آ دمیوں مٹی تقسیم فرمادیا۔ ایک آ دمی آ محمیاجس کی دارہمی تھنی تھی۔ دونوں گال پھولے ہوئے تھے، دونوں آ تکھیں اعمار کو جنٹسی ہوئی تھیں۔ پیشانی ابھری ہوئی تھی اور سرمنڈا ہوا تھا۔اس نے کہااے محمہ!اللہ ہے ڈرو۔رسول اللہ ﷺ فیٹھانے قربا یا گر بیس اللہ کی نا فربانی کروں گا تو اس کی اطاعت کون کرے گا؟ کیادہ مجھے المی زشن پراٹن مقرر کرتا ہے اور تم ٹین کرتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ چروہ آ دی اوٹ کیا۔ محابیش ے ایک آ دی نے اسے کل کرنے کی اجازت مانکی غالباً وہ خالدین ولید تنے۔ رسول انشد ولٹانے فرمایا: اس کی نسل میں ے الی قوم پیدا ہو گی جو تر آن پر میں کے محروہ ان کے حلق ہے آ کے نہیں جائے گا۔ ابل اسلام آفل کریں کے اور بت يرستوں كوچھوڑ ديں گے۔اسلام ہے اس طرح فكل جائي مے جس طرح تيرنشاندے فكل جاتا ہے۔اگرش انيس یالیتا توقوم عاد کی طرح اُٹیل قمل کرویتا۔ایک روایت یس ہے کہ حضرت تمری نے عرض کیا یار سول اللہ جھے اس کے بارے شرما جازت دیجیے ش اس کی گردن ماردول۔ آپ ﷺنے ان سے فرمایا: اسے چھوڑ دو۔اس کے اور بھی ساتھی ویں جن کی نماز وں کے مقابلہ میں تم اپنی نماز ول کوئیر مجمو کے اور ان کے روز وں کے مقابلہ میں تم اپنے روز ول کوئیر

معجو کے۔ایک روایت ش ہے کہ وہ آ دی گھنی داڑھی والا منڈے ہوئے سروالا اوراد ٹیج تہیں والا تھا۔ (349)ـوَعَرِ آنَسِ بنِ مَالِكِ ﷺ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَيَكُونُ فِي اَمْتِي اِخْتِلَافُ

وَفُرْقَةْ, قَوْمْ يُحْسِنُونَ القِيلَ وَيُسِيئُونَ الفِعْلَى، يَقْرَؤُنَ الْقُرانَ لَايْجَاوِزُ تَرَاقِبَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُزوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ لَايُرجِعُونَ حَتَّى يَرْتَذَ عَلَى فُوقِهِ ، هُمَ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ، طُولِي لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ مِيَدْعُونَ الْي كِتَابِ اللَّهِ لَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيٍّ ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ اَوْلَى بِاللَّهِ

تَعَالَى مِنْهُمْ قَالُو ايَا رَسُولَ اللَّهُ مَاسِيْمَاهُمْ ؟ قَالَ سِيْمَاهُمْ التَّحْلِيَقُ رَوَاهُ ابُو دَاؤد [ابرداؤدحديث رقم:٢٥]\_صَحِيْحُ وَشَاهِذُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ

كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

آ کے کیل جائے گا۔ دین سے اس طرح تقل جا جی کے بس طرح تیر شکار سے نقل جاتا ہے، وائس تیں آئیں کے جب تک وہ تیر اپنی کمان میں وائس نیدآئے۔ وہ انسانوں اور جیوانوں میں سب سے نیادہ شریع ہوں کے بخو تحجر کی جب تک وہ تیر اپنی کمل کیا اور انہوں نے ایسٹی کیا ہے وہ لوگوں کو انشد کی تماہ کی طرف بلا میں کے حالا مکدان کا اس کے انتقال میں میں جب نیا ہوں ہے جب نیا ہوں ہے گا کہ اس کا انتقال میں اور جب اور انہوں ہے گا کہ اس کے انتقال میں اور انہوں ہے جب نیا ہوں ہے گا کہ انتقال میں اور انہوں ہے جب نیا ہوں کے انتقال میں ان

ہوا ہے جس نے ائیس کل کیا اور انہوں نے اسے کی ایل وہ اولوں اوالقدی نمای عرف بلا میں سے حالا تعدان قاس سے کوئی تعلق شرہوگا جس نے ان سے جنگ کی وہ ان کی نسبت اللہ تعالی سے ذیا دہ قریب ہوگا۔ سحاب نے عرض کیا یا رسول الشدان کی نشائی کیا ہے؟ فرمایا: ان کی نشائی سم منڈ وانا ہے۔

ربوںالقان صان برجاء ان ماض مرمندہ اللہ عنی اللہ عنی اللہ عنی اللہ عنیہ اللہ عنیہ اللہ عنیہ اللہ عنیہ اللہ عنی (350)۔ وغرب سَهٰلِ اِن حَنَيْفِ ﷺ عَنِ النَّهِيَ ﷺ يَشِيهُ قَوْمَ قِبْلَ الْمَشْرِ قِ مُحَلِّقَةُ رُوُّسُهُمُ

زَوَا فَحْسُلِم وَفِي رِوَ آيَة أَبِئ سَعِيْدِ مِسِمَا هُمُالتَّحُلِيقُ زَوَا فَحْسُلِم [مسلم حديث رقم: ٢٣٧٢]. ترجمه: صفرت بمل بن عنيف عند ني كي كريم هنگ سے دواے كيا ہے كم شرق كي جانب سے ايك قوم كُلُح كَاجْن

ترجمہ: محضرت بن بن معیف حصد فی مرح جعد سے روایت ایل بدسر بن و باب سے اید و مسے بن من کے مرمند اللہ میں مند الا معید حصائی روایت میں ہے کہ ان کی شائی سرمند اللہ میں مند الا معید حصائی روایت میں ہے کہ ان کی شائی سرمند اللہ میں ال

( 351) ـ قى كارىك ابْنَ عَمْرٌ رُحْنِى اللهُ عَنْهُما يَرُاهُمْ هِرَ ارْحَاتِي اللهِ وَ قَالَ إِنْهُمُ انطلقوا اللهِ ايَاتِ نَوْ لَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رُوَا وَالْبُحَارِي [بخارى كتاب: ٨٨٨ماب: ٢] ـ

ا با ب او سابى الحصار عبعمو ما حمى الموجول والله كافوق عن مسب عرار في محقة تقاد فرات في كريان

آیات کے بیچے پڑے ایں جوکا فردن کے بارے میں نازل ہوئی اور انہوں نے دو مطابوں پرف کردی ہیں۔ (352) ق غ ن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ ذَكُرَ النّبِيُ اللّٰهُ فَقَالَ ، اللّٰهُمُ بَارِکُ لَنَا فِي

شَامِنَا، اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا ، قَالُوا وَفِينَجَدِنَا ، قَالَ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنا ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمْنِنَا، قَالُوا يَارْسُولَ اللَّهُ وَفِي نَجَدِنَا، فَاطْتُدُقَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاك الزَّ لَا ذِلُ وَ الْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلَعُ قَوْنُ الشَّيطُنُ رَوَا هَالْبُخَارِى [بعارىحديث قع: ٩٠ - ٤ ، ترمدى حديث رقم: ٩٠ - ١٩ .

(353) ـ وَ عَرِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ترجہ: حفرت آئی محررشی الله مجمافر ماتے ہیں کدانہوں نے دمول اللہ اللہ اللہ علی سنا۔ آپ شرق کی طرف چیرہ الورکر کے تشریف فرما شے اور فرمار ہے تئے ، فبر وار فتریا س طرف ہے ، فبر وار فتریا س طرف ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔

## فِتُنَةُالرَّوَافِضِ

روافض كافتنه

(354) ــ قَ عَرِثَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُوى ﴿ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﴾ لَاتَسْبُوا أَصْحَابِي، فَلُو أَنَّ أَحَدُكُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أَخْدِ ذَهُمَا مِ مَا بَلَغَ مُذَا حَدِهِم وَلَا تَصِيقُهُ زَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ١٢١] بعد داؤد مديد وقم: ١٢١] بهو داؤد حديث رقم: ٢١١] بهو داؤد حديث رقم: ٢١٨] المحديث وقم: ٢١٥] المحديث وقم: ٢١٥]

ترجمہ: حضرت ایوسعید خددی ﷺ فرماتے ہیں کہ ٹی کری کھائے نے فرمایا: میرے محابدکا کی مت دو، اگرتم میں سے کوئی خض اُ حدکے برابرسونا مجی خرج کردیے آوان میں ہے کی ایک کے بوء یا اس کے نصف کو بھی نہیں بڑتی سکا۔ (بمر سے مراوط کی انتیرا حصہ نو ہیں، مذکتر بیا ایک کلوگرام کے برابرہے )۔

(355)ــوَعَربِ ابْنِعْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ الْخَارَ أَيْتُهُمَ الَّذِينَ يَسْئُبُونَ

أَصْعَابِى فَقُولُوا لَغَتَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّ كُمِزَوَا أَهُ الْيُومَٰذِى [ترمكى حديث رقم: ٣٨٧]\_مَزَتُ مُونِيجه ترجمه: محفرت عمدالله إين عمر رضى الشرخيما فرمات على كريسول الشريطة قرمايا: جب ثم أن لوكول كوديكموجو

ترجمہ: • حضرت عبداللہ این عمر رضی اللہ عنها قریائے ہیں کہ رسول اللہ انتظامے قرمایا: جب تم اُن لوکوں کو دیکھو جو میرے محا بد کا لیاں دیتے ہیں تو کوئتمبارے شریراللہ کی است۔

(356) عَنْ عَنِدِ اللَّهُ مِن عَمْرٍ و قَالٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اِسْرَائِيلَ حَذُوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، حَتَّى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ آتِى اَمَّهُ عَلَائِيَةً ، لَكَانَ فِي اُمَّتِى مَنْ يَصْنَعْ ذٰلِكَ ، وَانَّ بَنِي اِسْرَائِيلَ ثَقَرَقَتُ ثِلْتَيْنِ وَسَنِعِينَ مِلَّةً ، وَتَفْتَرِقُ الْمَتِي عَلَىٰ فَلا كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالُوا : مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي رَوَاهُ

الْيُتِوْ مَهْ فَى[ترمذى حديث وقم: ٣٧٣]]. وَقَالَ مَفْسُو خَرِيّه ، وَرَوَاهُ أَبُوْ دَالْوَمْلِى عَنْ أَبِي هُرُيْرُوَ عُلَّهِ بِسَسَدِ صَحيح بِلَفُظِ: الْعُرَقْبَ الْيُهُوْدُ عَلَيْ الْحَدَى أَوِ ثُنْتَيْنِ وَسَنِمِينَ فِرْقَاقُوْقُوْ الْتَصَارى عَلَى الْحَدى أَوْ لِنَتَيْنِ وَسَنِمِينَ لِمُولِقَةً وَتَفْتَوْ فِي الْمَيْنِ عَلَىٰ فَلَاثُ وَسَنِمِينَ فِرْقَالُ إِبِو داؤد حديث رقم : ٣٧٩ م ترمذى حديث رقم: ٣٧٩ م]، وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُّد عَنْ مَعَالِ يَقَائِنٍ أَبِينَ فَلِينًا مِنْ فَنْغَمَا وَرَادَ "وَهِى الْجَمَاعُةِ" إليو داؤد حديث رقم: ٣٤٩ م

سی میں بین میں اس کے جو باللہ بن عمر وفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فائلے فر مایا: میری امت بی قدم بدقدم وی حالات گزریں کے جو بنی اسرائیل پرگزرے بی کی کمان عمل سے اگر کو کی فلس ایڈی مان کے پاس اعلام یکیا قاتو میری عمل میں کر در اللہ میں میں میں کہ میں کہ میں میں کہ میں میں کہ اس کا کہ میں آئے میں کا استعمال کا اللہ میں میں کہ

جى كوئى الياقض موكا بو بكى حركت كرسكا ، اورب شك بنى اسرائيل يمتر فرقوں بش تختيم موت شے ، اور ميرى امت بتى كوئى امت جبتر فرقوں بيل تقسيم موگى ، دەسب جبنى مول كے سوائ ايك فرق كے ، لوگول نے يو چھا يارسول الله وه كون مول كے ؟ فرما يا : جس راستے پر ش مون اور غير سے محاب بيں۔

(357) عن ابْنِ عَبَاسِ ﴿ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي ﴿ قَالَوَ عِنْدَهُ عَلَى فَقَالَ النَّبِي ﴿ النَّهِ عَلَمُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَاعِلَ عَلَى الْمَاعِلَ عَلَى الْمَاعِلَ عَلَى الْمَاعِلَ عَلَى الْمَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ

مُشْرِ كُوْنَ رَوَ اهْ الْطَّلْبَرَ الْيَى [المعجم الكبير للطبر انى حليث رقم: ١٣٨٢٣ ، مجمع الزوائد ٩/٧٣٩ حديث رقم: ١٩٣٣٣ ] إستنادة حَسَنْ

ترجمه: حضرت عبدالله انن على رضى الشعنما فرمات بي كريم الله كى خدمت من حاضر تعااور

آ پ ﷺ کے پاس معفرت علی بھی تھے، ٹی کریم ﷺ نے قربا یا: اے علی جلد ہی میری است بیں ایک قوم ہوگی جو اہلی بیت کی مجمت کا ڈھونگ رچائے گی ، ان کا ایک خاص لقب ہوگا ، اٹیش رافضی کا نام دیا جائے گا ، ان سے جنگ کروئے فنگ وہ مشرک ہیں۔

(358) عن عَبْدَ الرِّحْمْنِ بَنْ صَالِم بَنِ عُويْم بَنِ صَاعِدَةٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ اللهِ هَنَّ : إِنَّ اللهُ اللهِ هَنَّةَ اللَّهُ اللهِ هَنَّةَ اللَّهُ اللهِ اللهِ هَنَّةَ اللهِ اللهِ هَنَّةَ اللهِ اللهُ ال

الْخُاوُسَطُ [الععجمالاوسط للطيراني حليث دقع: ٣٥٧]\_قَالَ الْهَينَجِي صَحِيْح ترجم: • منترت محامَّ كان ماعدو ﷺ قراعت إلى كد: دمول الشرائق في قرايا: بدقك الشرّادك وثعالًى نے تجھے

ترجیر: معمرت و ۱۰ من معدود عد ترجید این مد و مون است میداند میست تره پوسید مید است و رساوس میست مید چن لها اور میرے لیے محالیکہ چن لیا ، ان بل سے محکو کو میرے لیے وزراہ بنایا ، اور افسار ، اور سسرال بنایا ، چس فے اُن کوکا کی دی اس پرانشر کی لعنت ہے ، فرشتوں کی لعنت ہے اور قرام لوگوں کی لعنت ہے۔

(359) عَنْ أَمِّسَلْمَةَ قَالَتْ: كَانَتْ لَيْلَتِيْ، وَكَانَ النَّبَىٰ الْفَاعِنْدِي، فَاتَتْفَافَاطِمَةُ، فَسَنَقَهَا عَلَىٰ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ اللَّهِ : يَا عَلِيٰ آلْتَ وَاصْحَابُكَ فِي الْجَنِّةِ الْاَ اللَّهِ مِثَنَ يَزْعَمُ ٱلَّهُ يَحِبُكُ الْحُوامُ

عَلِينَ، قَعَالَ للهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّوْرَ مَنْ الْقُوْرَانَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيْهُمْ ، لَهُمْ نَبَرْ يُقَالُ لَهُمْ : يُؤْمِنُونَ الْفُرَآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيْهُمْ ، لَهُمْ نَبَرْ يُقَالُ لَهُمْ : لَلَّهُ مَنْ اللَّهِ مَا الْعَلَامَةُ فِيهِمْ؟ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

الوريسة ، ون المسلم ، والمراحة ويطعنون على السَّلْف الأوَّلِ رَوَا الطَّبْرَ النِي في الأوْسطِ قَالَ: لاَيَشْهَدُوْنَ جُمُعَةً ، وَلاَ جَمَاعَةُ وَيطُعنوْنَ عَلَى السَّلْف الْاوَلِورَ الْالطَبْرانى حديث رقم: ٢٧٠٥ ، مجمع الزوائد حديث رقم: ١٩٣٣ ] \_ ورواه عبد الله بن احمد بسند آخر ان علما ها قال يتعطون حينا اهل البيت و ليسوا كذالك و آيةذالك الهم يشتمون الماكروعمو [السنة حديث رقم: ١٠٦١] \_

ترجمہ: ام الموثین معنزت أم سلمه رضی الله عنبا فرماتی این که: میری یاری کی رات بھی ، اور ٹی کر یم ﷺ میرے پاس تھے، آپ کے پاس شبز ادی فاطمہ حاضر ہو میں بطی ان سے پہلے تھے گئے۔ ٹی کر یم ﷺنے ان سے فرما یا: اسطی احم لکل چکے ہوں مے معرف زبانی اسلام کا دموئی کریں ہے قرآن پڑھیں محرکر وہ ان مے حلق سے بیچنیں اتر ہےگا،

ان كاخاص لقب بوگا ، أثين رافضى كباجائ كا ، اكرتم أثين يا دُتوان سے جهاد كرد، ب شك ده مشرك بين ، من ف عرض كيا يارمول الله! ان كى نشانى كياب، فرمايا: وه جهد من حاضر خيس مول مي، اور ندى جماعت كودت حاضر

مول کے، ا<u>گلے</u> گزرے موئے لوگوں پرطعن کریں گے۔ (360)\_عَنْ عَلِيَ الْمَوْتَصَىٰ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَظْهُوْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْم

يُسَمَّوْنَ الرَّ افِصَةَ يَرَفُطُونَ الْإِسَلَامَ رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسنداحمدحديث رقم: ١١٨] السنة لعبد الله ابن احمدحديث رقم: ١٩٨٤ م ١٩٨٩ م ١٩٩١ م ٢٠٠ م مستداليزار حديث رقم: ٢٧٧٧م مجمع الزوائد حديث رقم:١٩٣٥] [ الْحَدِيْثُ صَعِيفٌ حِدْاً

ترجمه: حرد مل الرتيني المرتيني المراح إلى كدورول الله الله الله المرايا: آخرى واف عن ايك قوم الكل يجنين رافضی کیا جائے گا، وہ اسلام کوچھوڑ دیں گے۔

(361)\_عَـــُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بِدُعَةٍ فَقَدُ اَعَانَ عَلَىٰ هَدَمِ

الْإِسْلَامِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَالطَّبْرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطُ [ شعب الايمان حديث رقم: ٣٦٣ و المعجم الاوسط للطبر اني حديث رقم: ٣٤٤٢ ]. حَسَن لِتَعَدُّهِ طُرُقِهِ

ترجمه: ام الموشين معزت عائشه معديقه رضى الشرعنها فرماتى بين كدرسول الله عظف فرمايا: جس في كسى برحتى كا احرام کیاس نے اسلام کوگرادیے میں مددی۔

(362)\_عَرْبُ عَيْدِاللَّهِ بْنِعْبَاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَبَى اللَّهَ اَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِب

بِدُعَةٍ حَتَّى يَثُولَ بَ مِنْ بِدُعَتِهِ رَوَاهُ الْمُمَاجَةَ إلىن ماجة حديث رقم: ٥٠ ]. ٱلْحَدِيثُ حَسَن ترجمه: حضرت عبدالله ابن عباس رض الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے صاحب

بدعت كِمُل كوقيول كرنے سے اٹكار كردياہے جب تك وہ اپنی بدهت سے توبہ نہ كرے۔ (363)\_عَرْنِ مَعَاذِبْنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [فَاظَهَرَتِ الْبِدَعُ وَسَبَّ اصْحَابِي \_\_\_\_ كتابالْعقابد فَعَلَى الْعَالِمِ انْ يَطْهِرَ عِلْمَهَ, فَانْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاكِكَةِ وَالنَّاسِ ٱلجَمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرُفاً وَلاَ عَذُلاً رَوَا وُالْخَلَالُ فِي السُّنَّةِ [السنةللخلالحديث رقم: ٢٨٧ وقال اسناده ضعيف, وكذا في الصواعق المحرقة صفحة ٣ ومثله في الجامع الصغير حديث رقم: ١ ٥ / وعزاه الى ابن عساكر وَقَالَ صَعِيفٌ، وَنَقَلَهُ الْمُجَدِّدُلِلْأَلْفِ الْقَانِيَ وَاغْتَمَدَ عَلَيْهِ وَاسْتَدَلَّى بِهِ ]\_

ترجمه: حضرت معاذ بن جل هفر لمت بي كروول الشد فل في فرما يا: جب فق يابدعات كابر ووجا مي ، اور میرے محابد کو گالیاں دی جا میں ، تو مالم پر لازم ہے کہ اپناعلم ظاہر کرے ، جس نے ایسا ندکیا اس پر اللہ کی اعتب، تمام فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ، اللہ اس کی طرف ہے کوئی موض ادر بدار قبول جیس کرے گا۔

(364) ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ عُنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ : سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسْ مِنْ أُمِّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَا تَسْمَعُوْ ابِهِ أَنْتُمُ وَلَا آبَائُ كُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ رَوَاهُ مُسْلِم [مقدمة مسلم حديث رقم: ٢ ١ ، ٥ ١ ، مسند احمد ٢ /٣٨٥ حديث وقم: ٤ ١ ٢٨ ، الجامع الصعير حديث رقم: • ٢٨٥] ـ

ترجمه: ٢ فرى زمائے يس ميرى امت يس سے كھولوگ بول كے جو جميس الى ياتلى بتا مي كے جو ديم نے من مول کی اور شہارے باپ دادائے ٹی مول کی جم پرالازم ہے کان سے ف کے رمو۔

(365)\_كَانِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ التَّابِعِي عَلَيْهِ الْوَّحْمَةُ يَرِىٰ: أَنَّ عَامَّةً مَا يُزوىٰ عَنْ عَلِي الْكَلِدبُرَوَاهُالْبُخَارِيُ[بخارىحديثرقم:٢٠٤٠]\_

ترجمه: حضرت مجمد بن ميرين تا بعي دحمة الله عليه كالمختق يقى كه : ب فنك حضرت على ﷺ كي طرف منسوب كرسك

روایت کی جانے والی اکثر یا تیں جھوٹ ہیں۔ (366) ــ عَنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَيَاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمَغِيْرَةَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنُ يُصَدَّقُ عَلَىٰ

عَلِيٰ ﷺ فِي الْحَدِيْثِ عَنْهُ إِلَّا مِنْ أَصْحَابٍ عَنِهِ اللَّهِ بَنِ مَسْعَةٍ دِرَوَاهُ مَسْلِم [مقدمة صحح لمسلم حديث رقم: ٢٥]\_

ترجمه: حضرت مغيره كل فرمات بي كه: حضرت على الله كالحرف منسوب كى كل احاديث كوتسليم نين كيا جاتا تعا

سوائے ان احادیث کے جوعبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں نے روایت کی ہوں۔

(367) ـ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ: لَمَّا أَخَدَلُوْ اللَّكَ الْأَشْيَائَ بَعْدَ عَلِي ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مِنْ

أَضْحَابٍ عَلِيّ: فَاتَلَهُمُ اللَّهُ اللَّا اللّ

ترجمہ: ابواسحاق فرماتے ہیں کہ: جب محرت ملی اللہ کے بعد لوگوں نے یہ چیزیں گھڑ لیس تو محرت ملی اللہ کے ا شاکر دوں میں سے ایک نے کہا: اللہ انیس تاہ کرے، انہوں نے کیے فیٹی علم کو قراب کردیا ہے۔

(368) عَنْ أَبِي مَلْنِكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَسْأَلُهُ أَنْ يَكُتُبُ لِي

آئ نَیْکُوْنَ صَلَّى [عقدمة صحیح لمسلم حدیث دفی: ۲۲]۔ ترجمہ: حضرت ابن الی ملیکہ عظیفر ماتے ہیں کہ: شل نے معرت اپن حہاس کی طرف مواکعا کہ جمری طرف مکھ احادیث مکھواکر بھیجے دیں اور چرکی مجھ سے بالاتر نہ کھیں۔ معرست اپن حہاس نے موجا کہ بیٹنمن نیک فطرت ہے، شل احادیث سے کیکھے ہوئے ڈیٹرہ ہیں سے نتخب کرکے چھیا کروس کو پھیڑا ہوں، اس کے بعد معرست ابن حہاس نے

ا مودیدی سے سے بوت و بیر میں سے ب رسے پہلے وران و بید برون ان میں استان اور عملی استان موردان حضرت این معرات الم

(369) \_عَنْ أَبِي ذَرِ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْهَارَقَ الْجَمَاعَةُ شِبْر الْفَقَدُ حَلَعَ رِبَقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ آبُو دَاوُد [مسند احمد حديث رقم: ٢١٢١٧، ابو داؤه حديث رقم:

۲۵۵۸]۔ اَلْحَدِیْثُ صَوِیعَ ترجمہ: حضرت ایودر شی فرماتے این کدرسول اللہ فیکٹ فرمایا: چوشن بنا عت سے ایک بالشت می دور موااس

کر چھہ: \* مسمرت اید در موصورہ کے این در موں اللہ جوست مرہ ہو ۔ دو ان معاصب میں ہو سے ان رور اور ان نے اسلام کی رکنا اپنی گردن ہے اتار دی۔

> ذِكْرُ الْمَهْدِئِ الماممبدئ، كابيان

(370) ـ عَرْثُ أَمِّ سَلْمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٨٠٨٦] إمننا دُهُ جَيِدٌ

ترجمہ: حضرت ام سلمرض الله عنها فرماتی بین کهش نے دسول الله و الله و الله علام مات موسع سنا: مهدى ميرى عترت بيس سے موكار قاطمه كى اولاوش سے موكار

(371)\_وَعَرِّ َ إِي اِسْخَقَ قَالَ قَالَ عَلَيْ اللهِ وَنَظَرَ الْمَا ابْنِهِ الْحَسَنِ, قَالَ انَّ ابْنِي هَذَاسَتِذَ كَمَاسَمَاهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ وَمَنَيْخُرَجُ مِنْ صَلِّهِ رَجُلْ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيَكُمْ يَطْبَهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يَشْبَهُ فِي الْخُلُقِ رَوَاهُ اللهِ وَاوْ دَالِهِ وَاوْ دَاهِ وَمِنْ وَمِنْ وَهِنَ \* ٣٢٩] السَّنَادُةُ فَعِيف

ترجمہ: حضرت ابداسحاق فرمائے ہیں کہ حضرت علی الرقشی ﷺ نے اسپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف و کیکہ کرفر ما یا۔ بے حک میرا بر بیٹا سیر ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے نام دیا ہے۔ اس کی پشت سے ایک آ دی نظے گا جس کا نام تھارے ہی والار کھا جائے گا۔ ووا خلاق میں نمی ہے مشابہ دو گا گرصورت میں مشابرتیں موگا۔

(372)\_قَعْنِ عَبْدِ اللهِ لِمِن مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا تَذْهَبِ اللَّهُ لَيَا حَتَى يَمْل يَشْلِكَ الْعَرْبَ رَجْلُ مِنْ أَهْلِ بَنِيتَى يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِى رَوَاهُ الرِّمْ مَلِى وَأَلُو ذَاوُد [ترمذى حديث رقم: ٢٢٣٠، ابر داؤد حديث رقم: ٢٢٨٢، مستدرك حاكم حديث رقم: ٨٥٣٦ و قال اللهمي صحيح ]\_قَالَ التَّهْمَ عَمْنُ صَحِيح

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سعود ﷺ فرماتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنیا اس وقت تک ختم ٹیمیں ہوگی جنّی کرمیرے الل بیت میں سے ایک آ دنی حرب کا مالک بن جائے گا۔ اس کانام میرے نام سے مطابق ہوگا۔ !

(373) ـ وَعَنِ زِرِّ ثُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودِ عَنِ النَّبِي ثُلُّقًالَ لُوَ لَمْ يَنْقِ مِنَ الدُّنُيا الْأَيُو مِ لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ اليُومَ ، حَتَّى يَبَعَثَ رَجُلًا مِنِى أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَى يُوَ اطِئَ اِسْمُهُ إِسْمُ أَلِيهِ إسْمَ أَبِي رَوْاهُ أَبُو دَارُد وارْد حديث رقم: ٣٢٨٦، ترمذى حديث رقم: ٣٣١١ ـ الْحَدِيث حَسَنْ صَحِيخ ترجمہ: حضرت زر اللہ فی معرف میداللہ من مسوود اللہ سے دوایت کیا ہے اور انہوں نے نی کریم اللہ سے دوایت کیا ہے کہ کر کیا ہے کہ فرمایا: خواہ دنیا کا صرف ایک دن یائی رہ جائے گھر کھی انشداس دن کو کم باکر دے گا حتیٰ کہ ایک آ دی کو مجھ سے یا فرمایا میرے الی بیت سے تعییج گا جس کا نام میرے والا ہوگا اور اس کے دالد کا نام میرے والد کرائی والا ہو

(374)- وَعَنْ إِي سَعِيدِ الْخُدُرِى هُفَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أبو دَاؤ د [بو داؤ دحديث رقم: ٣٢٨٥م، شرح السنة حديث رقم: ٣٢٨٠م، مستدرك حاكم حديث رقم: ٨٨٣٨ وليه عمران قال الذهبي هو ضعيف] اِسْنَا دُفَحَسَنَ

ترجہ: حضرت ایوسعید خدری عشد فرماتے ہیں کدرسول اللہ بھنگ فرمایا: مہدی جھے سے ہوگا۔ کملی پیشانی والا، بلند بین والا دزشن کو عدل وانسانسے سے ای طرح مجروے کا جس طرح وظلم متم سے بھری ہوئی ہوگی۔ سمات سال حکومت کرےگا۔

ترجمہ: حضرت ام سلمرض الشرعنها في كريم الله عندات كيا ہے كرفر مايا: ايك فليفر كى موت پراعتما ف بو گا۔ الل مديد شرسے ايك آدى بھا گ كر مكر جلا جائے گا۔ الل مكرش سے لوگ اسك با كر آگ سے وہ اسے باہر تکالیں کے حالاکہ دو نیس چاہے گا۔ دواس کے ہاتھ پردگن بھائی اور مقام ایرائیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ شام سے ایک دستراسکے مقالیا کے لیے بیسجا جائے گا جو کھ اور عدید کے درمیان بیداء کے مقام پرزیشن میں دھنماد یا جائے گا۔ جب لوگ بید مقروبیکسٹیں کے توشام کے ابدال اور عماق کے مرکز دولوگ اسکے پاس آ کرائمی بیعت کریں کے ، پھر قریش میں سے ایک آ دی کھڑا ہوگا۔ اسکے نہال بڑوکلب ہول کے دوائی طرف فوج بیسچے گا وواس فوج پر فالب آ جا کیں گے۔ یہ نمکل کا لنگر ہوگا۔ وولوگوں میں اسکے تھی کی سفت کے مطابق احکام نافذ کرے گا۔ اسلام

گے، پر قریش ش سے ایک آ دی کھڑا ہوگا۔ اسکے نہال بنوکلب ہوں گے دہ انگی طرف فوج بینچے کا دہ اس فوج پر خالب آ جا میں گے۔ یہ بنی کلب کا لنگر ہوگا۔ وہ لوگوں ش ائٹے نبی کی سنت کے مطابق احکام نافذ کرے گا۔ اسلام زشن پر اپنی گردن ڈال دے گا۔ وہ سات سال تک رہے گا۔ پھروفات پائے گا ادر مسلمان اس پر جنازہ پڑھیں م

خُرُؤ جُ الدَّجَّالِ

وعال كالكلنا

(376)\_عَرْبُ عِمرَ ان بن حُصَينِ ﴿ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ مَا بَينَ خُلْقِ آدَمَ الى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْزِ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ رَوَاهُ مُشْلِم [مسلم حديث رقم: 2003]\_

ترجمہ: حضرت محمران بن حصین پیشفر ماتے این کہ بی نے رسول اللہ ﷺ فرقم ماتے ہوئے سنا: حضرت آ دم کے مراہد کہ میں الکر قام دیا گئے میں ایک جہاں میں تعریک کی میدا انہیں

پيدا ہوئے سے لے کرقیامت قائم ہوئے تک دجال سے خت کوئی معالم بھیں۔ (377) ۔ ق غرن عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَمنولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ بِاعْوَرَ وَإِنَّ

ترجمہ: ﴿ حضرت مهداللہ بن عمروشی الله حنها فریائے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فیٹے فریایا: بے فک اللہ تعالیٰ کا ناتیس ہے اور بے فٹک کئے دجال دائمی آ کھے سے کا ناسیہ بیٹیے اس کی آ کھے پھولے ہوئے آگور کی طرح ہے۔

(378)\_وَعَنَ أَنْسِ، قَالَ قَالَ الرَّسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْرَ الكُذَّاب

٫ ١ُلَاإِنَهُ أَغْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيُسَ بِاغْوَرَ ، مُكْتُوبَ بَيْنَ عَيْنَيهِ كُفررَ وَافْمُسْلِم وَالْبُخَارى[مسلم حدیث دفع، ۳۳۳سکے بیعادی حدیث دقع: ۱۳۱۱ء تو مذی حدیث دفع، ۴۳۳۵ با بو داؤ د حدیث دقع: ۳۳۱۱]۔ ترجمہ: حضرت اُس ﷺ فریائے ہیں کر رسول اللہ ﷺ فریا پاز کوئی ایسا ٹی ٹیس جس نے اپنی اُمت کوکائے کڈ اب سے شدرایا ہو تجرداروہ کا ٹا ہوگا اور بے شکستھارارپ کا ٹائیس ہے۔ اس کی دونوں آ تھموں کے درمیان کف دکھا ہوا ہوگا۔

(379) ـ وَعَنَ اَبِى هَرَيْرَةَ اللّهَ قَالَ قَالَ رَصُولُا اللّهِ اللّهِ اَلَا اَحَدَثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ اللّهَ جَالِ مَاحَدَّثَ بِهِ لَبِئَ قُومَهُ اَنَّهُ اَعُورُو اَلَّهُ يَجِئُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَثَّةُ وَالنَّارِ ، فَالْبَى يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِى النَّالُ ، وَالِّى الْلِرْكُمْ كَمَا الْلَرْبِهِ لُوحَ قُومَهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَ النِّخَارِى [مسلم حديث رقم: ٣٢٧١، بخارى حديث وقم: ٣٣٣٨، ابن ماجة حديث وقم: ٢٠٧١].

ترجمہ: حضرت اید ہر یرہ ہ ظام فرماتے ہیں کدرسول اللہ وقائے فرمایا: کیا بیس جمیس دجال کے بارے بیس بات بناؤں جو کسی ٹی نے اپنی اُمت کوئیس بنائی۔ بے شک وہ کانا ہے اور اپنے ساتھ جنت اور دوڑخ جیسی چزیں لے کر آئے گا۔ بچہ وہ جنت کیے کا وہ جنم موگی۔ بیس جمیس فرماتا موں چیے حصرت نوح نے اپنی قوم کو ڈرمایا۔

(380)\_قَعَنُ أَبِي هُرَيْرَ قَتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ يَاتِي الْمَسِيْخُ مِنْ قِبِلِ الْمَشْوِقِ هِمَنْهُ الْمَدِينَةُ, حَتَى يَنْوِلَ دُبُرَ الْحَدِي ثُمَّ تَصَرَّفَ الْمَلَائِكَةُ وَجَهَهُ قِبْلَ الشَّامِ وَهَنَالِكَ يَهْلِكُ رَوَاهُمُسْلِم[مسلمديثرقم: ٣٣٥١، ومدى حديث رقم: ٢٢٣٣].

ترجمہ: حضرت الد ہریدہ کے نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا: می وجال شرق سے آئے گا ، اس کی منول ید بید 198 میں کہ وہ اُ مدے مین پہلے پا او ڈائے گا ۔ گرفر شنت اس کا درخ شام کی طرف پھیرویں کے اور وہال وہ ہلاک موگا۔

(381)ـوَعَنُ عَبِداللّٰهِ بَنِ حُمَوَ رَضِيَ اللّٰهَ عَنْهَمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ الْقَالَ وَٱيْتِي اللَّيَلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَوَ آَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَاحْسَنِ مَا آنْتَ وَايِ مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ، لَدَلِمَةٌ كَاحْسَنِ مَا آنْتَ وَايِ مِنَ اللِّمَمِ قَدْرَجَلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَا ثَمَّ مُثَكِمًا عَلَىٰ عَوَ ابْقِي رَجُلَينِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَتَلَتْ مَنْ لَمْذَا؟ كِتَابَ الْعَقَائِدِ كِتَابَ الْعَقَائِدِ كِتَابَ الْعَقَائِدِ عَلَيْهِ لَهِ عَلَيْهِ لَهِ عَلَيْهِ الْعَلَى ا

فَقَالُوا الْمَالُمُسِينِحُ بِنُ مُزِيَمَ قَالَ لُمَّا إِذَا النَّابِرَ جُلِ جَعْلِ قَطَطِ آعُوْرِ الْعَيْنِ الْيَمْنَى ، كَانَّ عَيْنَهُ عِنْهُ فَ طَافِئَةُ كَاشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنِ وَاضِعًا يَلَيهِ عَلَىٰ مَنْكِبَىٰ رَجُلَينِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَلَّتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيخُ الذَّجَّ لُرَوَاهُمَا لِكَ وَسَلِم وَ البَحَارِى [ووطامالكك كتاب صفة النبي الله باسماجاء لمى صفة عسى ابن مربع عليه السلام والدجال حديث وقم: ٢ ، مسلم حديث وقم: ٣٢٥ ، بخارى حديث وقم: ٢ • ٢٥ ].

ترجمہ: حضرت مبداللہ این عمرﷺ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پیس نے آج رات ٹواب پیس کیجے ك ياس كندى رنك كايك خوبصورت، وى كود يكما جنة كندى ونك كاكونى خوبصورت رين آدى تم في ديكما مواس كركيسوكدهون تك منصرات وبصورت جنة خوبصورت بالتم في ديكيد بون مكران بين كتلسي كي بوئي تم اور ان سے یانی کید دبا تھا۔ دوآ دمیوں کے کثر حول کا سبارا لے کر کھید کا طواف کر دبا تھا۔ میں نے یو چھا کدر پون ہے؟ كيني لكيديك المن مريم إلى - فرما يا مجرش في محقر يال بالول والدايك دامي آكوس كالف آ دري كود يكها جس کی آ کھے گویا پھولا ہوا اگورتمی۔ یس نے جن لوگوں کو یکھا ہان یس سے دوہن فحظن کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ وہ دوآ دميوں كے كندهوں ير بالحدد كوكريت الله كاطواف كرتا ہے ۔ يس نے يو جمايدكون ہے ۔ كينے كيكي بيري وجال ہے۔ (382)\_وَعَنُ فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعَتُ مَنَادِئ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا الصَّلُوةُ جَامِعَةُ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمُسجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَمُولِ اللَّهِ ﴿ فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَآيِ ، فَلَمَّاقَطَى صَلَوْتُهُ، جَلَسَ عَلَى الْمِنْبُرِ وَهُوَ يَصْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمُ كُلِّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ ثُمُّ قَالَ هَلْ تَدُرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَمِنوْ لُهَ آعُلَمْ ، قَالَ إِنِّي وَ اللَّهِ مَا جَمَعَتُكُمْ لِرَغْبَةِ وَلَا لِرَهْبَةِ وَلَكِنْ جَمَعُتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيُّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِياًّ فَجَانَ وَاسْلَمَ وَحَدَّثِنِي حَلِيثاً وافْقَ الَّذِي كُنْتُ اَحَدِّثُكُمْ بِهِ عَنِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، حَذَّتَنِي اَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَةٍ مَعَ ثَلْثِيْنَ رَجَلاً مِنُ لَحُم وْجُذَام فَلَعِب بِهِمْ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبُحْرِ فَاوْفَأُوا إلَىٰ جَزِيْرَةٍ حِيْنَ تَغُرْب الشَّمْسُ فَجَلَسُو افِي ٱقْرُبِ الشَّفِينَة فَذَخَلُو اللَّجَزِيْرَ قَفَلَقِيَتُهُمْ دَابَةً ٱهْلَبَ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يَدُرُونَ مَا قَبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ قَالُوا وَيَلَكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا لُجَسَّاسَةُ انْطَلِقُوا الَّي لهذَا الزَّجُل فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ ۚ إِلَى حَبَرِكُمْ بِالْاَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَتَ لَّنَا رَجُلًا فَرَقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيطَانَةً قَالَ فَانْطَلَقْنَا سِرَاحًا، حَتَىٰ دَخَلْنَا الذَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ اعْظَمُ إِنْسَانٍ مَا رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلُقًا، وَاشَذُهُ وِثَاقًا، مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ مِ مَا يَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيْدِ قُلْنَا وَيُلَكَ ! مَا ٱنْتَ؟ قَالَ قَدَرْتُمْ عَلَىٰ حَبرى فَاخْبِرُونِي مَا أَنْفُمُ ۚ قَالُو انْحَنَّ أَنَاشَ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا سَفِينَةٌ بَحْريَّةٌ فَلَعِب بِنَا الْبَحْرُ شَهْرًا ، فَذَخَلْنَا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتْنَا ذَاتَهُ أَهْلَبَ ، فَقَالَتُ أَنَا الْجَشَاسَةُ ، إغمِلُو الله هٰذَا فِي الذَّيْرِ ، فَاقْبُلْنَا الِّيكُ سِرَاعًا , فَقَالَ , أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ هَلْ تُغْمِرُ ؟ قُلْنَا نَعَمُ , قَالَ أَمَا إِنَّهَا ثُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ ، قَالَ ، ٱخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبْرِيَّةِ هَلْ فِيهَا مَائْ ؟ قُلْنَاهِي كَثِيرَةُ الْمَآيِ، قَالَ إِنَّ مَايَ هَا يُوشِكُ أَنْ يَذُهَبَ ، قَالَ ، أَخْبِرُ ونِي عَنْ عَيْن زُغَرَ هَل فِي الْعَيْن مَا يَا ؟ وَهَلْ يَزْرَ عُ آهلُهَا بِمَانِي الْعَيْنِ؟ قُلْنَا نَعَمْ هِي كَيْيِرَ قُالْمَآيِ وَآهلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَآيِ هَا ، قَالَ ، أَخْبِرُ ولِي عَنْ نَبِيَ الْأَمْتِيْنَ مَا فَعَلَ قُلْنَا قُدْ حَرَجِهِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَعُربَ قَالَ اَقَاتَلَهُ الْعَرب الْأَلْنَا نَعَمُ قَالَ كَيْفَ صَنَعَبِهِمْ؟فَأَخْبَرْنَاهَٱنَّهُقَدْظَهَرَ عَلَىٰ مَنْ يَلِيْهِمِنَ الْعَرَبِوَ ٱطَاعُوهُ, قَالَ ٱمَا إِنَّ لَلِكَ خَيْرَ لَهُمْ ٱنْ يُطِيعُوهُ ، وَإِنِّي مُخْبِرَكُمْ عَتِي ، آنَا الْمَسِيْخِ الذَّجَالُ وَإِنِّي يُوشِكُ آنَ يُؤُذَّنَ لِي فِي الْخُزوج فَأَخْرُجُ فَاسِيْرُ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدْعُ قَرْيَةٌ إِلَّاهَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِيْنَ لِيْلَةٌ غَيْرَمَكَّةً وَطَيْبَةً هُمَا مْحَرَّ مَتَانِ عَلَىٰٓ كِلْتَاهْمَا رُكُلُّمَا أَرْدُتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَّامِنْهُمَا ، اسْتَقْبَلْنِي مَلَكْ بِيَدِهِ السِّيفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا ، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةٌ يَحْوْمُنونَهَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِه فِي الْمِنْبُرِ هٰذِهِ طَيْبَةُ مِذْهِ طَيْبَةُ مِلْهِ طَيْبَةُ مِغْنِي الْمَدِيْنَةَ ، ألا هَلْ كُنْتُ حَذَّتُكُمْ؟ فَقَالَ النَّاسْ نَعَمْ، أَلَا أَنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّام أَوْ يَحْرِ الْيَمَنِ، لَا بَلْ مِنْ قِبْلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، وَأو مَا بِيدِه إِلَى الْمَشْرِقِ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَأَبُو دَاوُ د [مسلم حديث رقم: ٢٨٣٨، ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٢٧، ترمذي

حديث رقم: ٢٢٥٣ م ابن ماجة حديث رقم: ٢٢٥٣ ]

ترجمه: حضرت فاطمه بنت قيس رضي الله عنها فرماتي بي كه بي كه يش في رسول الله 🕮 كاعلان كرفي والحكواعلان کرتے ہوئے سنا۔ وہ کبدر ہا تھا نمازلوگوں کوش کرنے والی ہے۔ پٹن میچد کی طرف نکلی اور پٹن نے رسول اللہ بھلکے ساتھ تماز پڑھی۔ پین خواتین کی صف میں تھی۔ جب آپ ﷺ بٹی نماز پڑھ پیجے تومنبر پرتشریف فرما ہو گئے اور آپ الله اس مع مع مرا يا: برانسان اين ثماز والى جكه پريشار ب محرفرها يا كماتم لوگ جائع موس في تميس کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے کہااللہ اور اس کا رسول بہتر جانے جیں فرما یا اللہ کی تشم میں نے تہمیں تر غیب دیے یا خوف دانا نے سے لیے تیس باا یا بلکساس لیے بالایا ہے کر تھیم داری ایک عیسائی آ دمی تھاوہ آ یا اور سلمان ہو کمیا۔اس نے مجھے ایک بات سٹائی۔ وہ اس بات کے عین مطابق ہے جوش حمہیں سے دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے جھے بتایا کہ وہ بٹی تم اور بنی جذام کے تین آ ومیوں کے بھراہ سندری کشتی میں سوار ہوا۔ ایک میپنے تک اہریں ان سے سمندر ش کمیکن رایں۔ ایک روز وو غروب آفاب کے دفت ایک جزیرے پرنظرانداز ہوئے اور چوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندرواغل ہوئے۔ انیش کھنے بالوں والاموٹا سامبا ٹور طا۔ بالوں کی کثرت کے باحث اسکے اسکے اور وکھیلے جھے میں ہم تمیز نہیں کر یار ہے تھے۔انہوں نے کہا خانہ ٹراب تو کون ہے؟ کہنے گی میں جاسوس ہوں تم کلیسا میں اس آ دی کے باس جاؤدہ تمہاری خرکا مشاق ہے۔جب اس نے جارے سامنے آ دی کا نام لیا تو ہم ڈر گئے کہ بید شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی ہے گئے حتی کر کلیسا میں واغل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا آ وی تھا کہ ایسا آ وی ہم نے بھی نہ در یکھا تھا۔ وہ مضبوطی سے بندھا ہوا تھا اوراس کے ہاتھ گردن کے ساتھ متھے۔ مکشوں سے شخنوں تک بیڑیوں سے حکڑا ہوا تھا ہم نے کہا خانہ ٹراب تو کون ہے؟ کہا کہ میرے متعلق تہمیں اعمازہ ہوگیا ہوگاتم ہتاؤ کہ کون ہو؟ کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔ سمندری مشتی شمی موار ہوئے تھے کہ ایک میننے تک اہریں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں۔ ہم جڑیرے میں داخل ہوئے تو جس ایک موٹا سا جا تور طاوہ اولی کہ میں جاسوں ہوں تم اس کلیسا میں اس کے یاس جاؤ۔ ہم جلدی سے تیری طرف آ محتے۔اس نے کہا کہ ججھے بیسان کے باٹ کے متعلق بناؤ کیا اس میں پھل لگتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔اس نے کہا فنقریب وہ پھل ٹیس وے گا۔ کہا کہ جھے بحیر وطبر ریے متعلق بتاؤ کہ کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہااس میں بہت یانی ہے۔ کہا عنقریب اس کا بانی تتم ہوجائے گا۔ کہا کہ جھے میں زغرے متعلق بتاؤ كياس ك وشق على يانى ب اوركياس ك ما لك وشق ك يانى سي يحق كرت بين؟ بم في كبابان - كما كد محمد امیوں کے نبی کے متعلق بتاؤ کداس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کدہ مکہ محرمہ نے لک کریدیندمنورہ میں جلوہ افرز وہیں۔ کہا کیا عرب ان سے اوے؟ ہم نے کہا ہال۔ کہا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ قرب وجوار کے عرب پر خالب آئے اور وہ لوگ اطاعت گزار ہیں۔ اس نے کہاان کی ای ش خیر ہے کہ اس کی ویروی کریں اور عیں جہیں اپنے متعلق بتا تا ہوں کہ میں ہی د حال ہوں۔عنقریب جمچھے لگلنے کی ا جازت لیلے گی۔ اپس میں لکل کر زمین میں مجروں کا اور چالیس دنوں کے اندر کوئی الی بستی ٹیس رہے گی جس میں نداتر دن سواتے مکہ تر مداور عدینہ طبیبہ کے وہ ووٹوں مجھے پرترام بیں۔جب ان میں سے کسی کے اندرداش ہونے کا ارادہ کروں گا تو جھے فرشتہ ملے کا جس کے ہاتھ ش تکوار ہوگی بس کے ساتھ مجھے رو کے گا اور اکتے ہررائے پر حفاظت کے لیے فرشتے ہوں گے۔ راوی کا بیان ہے کدرمول اللہ ﷺ نے اپنا مبارک عصامتبر پر مارا اور فرما یا کدرید دید طبیر ہے۔ طبیر ہے۔ کیا یں نے تھیں بتایا نیس تھا؟ لوگ عرض گزار ہوئے ، تی بال فرمایا کده ، بحرشام یا بحریمن میں نیس بلد شرق کی جانب ہے،اوردستومارک سے مشرق کی جانب اشاروفر مایا۔

(383) - وَعَنِ النَّوَاسِ بَنِ سَمْعَانِ هُ قَالَ ذَكُر رَسُولُ اللهِ هُلَّا الذَّجَالَ ذَاتَ غَدَاقِ ، فَخَفَصَ فِيهِ وَرَفَعَ حَنِي ظَنَتَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّجُلِ ، فَلَمَّا رَحْمَا اللَّهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا ، فَقَالَ مَا شَائِكُمْ ؟ فُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ ذَكُر تَ الدَّجَالَ عَدَاةً فَحَفَّصْتَ فِيهِ وَرَفَّغتَ ، حَنِي طَنتَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّجُل ، فَقَالَ عَنِهِ وَرَفَّغتَ ، حَنِي طَنتَاهُ فِي طَائِفَة التَّجُل ، فَقَالَ عَلَيْكُمْ ، إِنْ يَخْرَجُ وَآنَا فِيكُمْ فَانَا حَجِيجُهُ وَرَكُمْ وَإِنْ يَخْرَجُ وَلَسْتُ فِيهِ وَرَفَّغتَ ، عَنِيكُمْ فَانَا حَجِيجُهُ وَرَكُمْ وَإِنْ يَخْرَجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَانَا حَجِيجُهُ وَرَكُمْ وَإِنْ يَعْرَفُوا مُعْلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ ، إِلَّهُ هَامُ وَالْحَهُمُ عَنِي الْمُؤَى اللَّهُ عَلَى كُلِ مَسْلِمٍ ، إِلَّهُ هَامُ عَيْنُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَإِنْ فَيَكُمْ فَانَا فَيَعِلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى وَلَكُمُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَيْنَا وَاللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُؤْلِكُمُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَلَكُمُ وَلَا لَا مُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا لَا مُعَلَّا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ وَلِلْكُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللْعُولُولُ اللْعُلْولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كتات اأفقائا

قَدْرَهُ ، قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا اِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ كَالْغَيثِ اسْتَلْبَرَتُهُ الرِّيْخ ، فَياتِي عَلَى القَوم فَيَدْعُوهُمْ ، فَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ ، فَيَأْمُرُ السَّمَاتَ فَفَمْطِرْ ، وَالْأَرْضَ فَنَبُتْ ، فَتَرُوحُ عَلَيهِم سَارِحَتُهُمْ اطُوّلَ مَاكَانَتْ فْرّا وَامْنِغَهْ صْرُوعًا وَامَدَّهُ خَوَاصِرَى فُمّ يَاتِي الْقُومَ فَيَدعُوهُم فَيَرَذُونَ عَلَيْهِ قُولَهُ مِ فَيَنْصَوفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِآيدِيْهِمْ شَيْعِ مِنْ أموَ الِهِم وَيَمَزُ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخُرجِي كُنُوزَكِ فَتَنْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيْبِ النَّحْلِي ثُمَّ يَدغو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضَرِبُهُ بِالسَّيْفِ, فَيَقْطَعُهُ جَزْ لَتَين رَمْيَةَ الْغَرَض، ثُمَّ يَدُعُوهُ فَيَقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجُهُهُ وَيَصْحَكُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذْلِكَ اِذْبَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ بِنَ مَرْيَمَ عَلَيهِ السَّلَامُ ، فَيَنْزِلُ عِندَالمَنَارَةِ الْبَيْصَآيُ شَرْقِيَّ دَمِشْقَ بَيْنَ مَهْرُو ذَتَينٍ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْيِحَةِ مَلَكَينٍ، إذَاطَأُطَأَرُ أَسْهَ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرُ مِنْهُ جُمَانْ كَاللَّوْ لُويْ فَلَايَحِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رَيْحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَتَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفْهُ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّىٰ يُلْرِكُهُ بِبَابِ لُدٍّ ، فَيَقْتُلْهُ ، لُمَّ يَاتِي عِيسْي عَلَيْهِ الشَّلَاهُ قُومْ قَدْعَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ قَيَمْمَحْ عَنْ وَجُوهِهِمْ وَيُحَدِّنُّهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ ، فَتِينَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذَا وَحَى اللَّهَ إِلَى عِيسْى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزُ عِبَادِى إلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللهِّيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِن كُلْ حَلَاب يَنْسِلُونَى، فَيَمُزُ أَوَاتِلُهُمْ عَلَى بُحَيرَةٍ طُبُريَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُزُ أَخِرُهُم فَيَقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةٌ مَآئَى وَيُحْصَرْ نَبِئَ اللَّهِ عِيسْي عَلَيْهِ الشَّلَامُ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ القُّور لِآحَدِهِمْ خَيرُا مِنْ مِائَةِ دِينَارِ لِآحَدِكُمْ الْيُومْ ، فَيَرْغَبْ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسَى وَأصحَابُهْ ، فَيُرسِلُ اللَّهُ عَلَيهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِم ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِئُ اللَّهِ عِينسي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصِحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَلَا يَجِلُونَ فِي الْأَرْضِ مَوضِعَ شِبرِ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمْهُمْ وَنَتَنْهُمْ فَيَرْ غَبُ نِبِيُّ اللَّهِ عِيسْى عَلَيْهِ الْشَلَامُ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَير مِلُ اللّهَ طَيرً اكَاعَناقِ الْبُحْتِ فَتحمِلُهُمْ فَتُطْرَحُهُمْ حَيثُ شَاعَ اللهُ مُ فَيَوْسِلُ اللهُ مَطُوّ الْاَيَكُنْ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ ، فَيَغْسِلُ الْاَرْضَ حَتَى يَثْرُكُهَا كَالزَّلْقَوْثُمَ يَقَالُ لِلاَرْضِ ٱلْبِعِي ثَمَرَكِ وَرَدِّى بَرَكْتَكِ فَيومَدِ تَاكُلُ

العِصَابَةُ مِنَ الرُّفَانَةِ ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقَحِفِهَا وَلِيَارَكُ فِي الرِّسْلِ ، حَتَى إِنَّ اللَّفَحَةُ مِنَ الْإِبِلِ تَتَكفِى الفِئَامُ مِنَ النَّاسِ وَاللَّفْحَةُ مِنَ البَقْرِ لَتَكفِى القَيِلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّفْحَةَ مِنَ الغَمْم لَتَكفِى الفَحِدَمِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَاهُمْ كَذْلِكَ إِذْبَعْتَ اللَّهْرِيَّةُ مِنَّالَةً مِنَّالًا مِهِم، فَتَقْمِطُ

رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَازَ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيْهَا تَهَازَ جَ الْحُمْوِ ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُرَوَاهُمُسْلِمِ وَالتِّرِمَدِى وَأَبُودَاوُ دَوَ ابْنُهَاجَةَ وَاللَّفُظُ لِمُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٣٤٥، ترمدى حديث رقم: ٣٣٥، ابوداؤ د حديث رقم: ٣٣٧، ابن ما جة حديث رقم: ٣٥٤٥]\_

کو گریا نے بالوں دالا ہوگا۔ اس آن تھ تھوی ہوئی ہوئی۔ س اس وعیداستری بن سن سے مطابر اردیا ہوں۔ م ش سے جو شن اس کو پائے دہ اس کے سامنے سورہ کہنے گی ایتھائی دی آئیں پڑھے۔ بلا شہرشام اور عراق کے در میان سے اس کا خروج ہوگا دہ اپنے دائیں پائی فیاد کھیلائے گا۔ اللہ کے بدو تا بت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ زشن ش کب تک رہے گا؟ آپ وہ شائے قرما یا چالیس ون تک، ایک ون ایک سال کے برابرہ وگا ، ایک دن ایک باہ کے برابر اور ایک ون ایک ہفتہ کے برابر اور باتی ایا م تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ایس جو دن ایک ہفتہ کے برابر اور باتی ایس میں سیک ایک ون کی قرار چوس کا کافی ہوگا ، آپ نے 210

فرمایا: جیس ، تم اس کے لیے ایک سال کی ثمازوں کا اعدازہ کرلیتا، ہم نے عرض کیا، یارسول اللہ اوہ زیمن پر کس قدر تیز علے گا ، آپ ﷺ فرمایا: اس بارش کی طرح جس کو بیچے سے مواد مکسل رہی مو، وہ ایک توم کے یاس جاکران کو ا بیان کی دعوت دے گا وہ اس پر ایمان لے آئی گے اور اس کی دعوت قبول کرلیں گے، وہ آسان کو تھم دے گا تو وہ یانی برسائے گا اور زمین کو تھم دے گا تو وہ سبز ہ اگائے گی ، ان کے ج نے والے چانو رشام کو آئمیں سے توان کے کوبان یم لیے سے لیے، تھن بڑے اور کو کیس دراز ہول گی ، مجروہ دوسری قوم کے پاس جا کران کو دعوت دے **گا ، دہ ا**س کی دعوت کومستر وکریں کے روہ ان کے باس سےلوٹ جائے گا ،ان پر قحط اور ششک سالی آئے گی اور ان کے باس ان کے مالوں سے کچے خیس رہے گا، مجروہ ایک بھرزشن کے پاس سے گزرے گا اورزشن سے کیے گا کہ اپنے تزائے تکال دو، تو زشن کے ٹرزائے اس کے باس ایسے آئی کے جیسے شہد کی تھیاں اپنے سرداروں کے باس جاتی تایں چروہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا اور تکوار مار کراس کے دوکھو ہے کردیے گا، چیسے نشانہ پرکوئی چرکتی ہے، پھرد واس کو بلائے گا تو وہ (زیمہ ہوکر) دیجتے ہوئے چہرے کے ساتھ بنتا ہوا آئے گا، دہال کے ای معمول کے دوران اللہ تعالیٰ عطرت کیج ائن مریم کو بیمیمگا، وہ دشش کے مشرق میں مفید مینار کے باس دوز ردر مگ کے سلے پہنے دوفر شتوں کے کندموں پر ہاتھ رکے ہوئے نازل ہوں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جمکا تھی گے تو موتیوں کی طرح تضرے کریں گے، جس كا فرتك بجي ان كي څوشيو پينيچ گي اس كا زعده ر مناعمكن نه دوگا ، ادران كي څوشپومنتها بيژنظرتك پينيچ گي ، وه د جال كو حلاق کریں مے حتی کہ باب لڈ پر اس کو موجود یا کو تل کردیں ہے۔ پھر حضرت کی ابن مریم کے یاس ایک الی قوم آئے گی جس کوانلد تعالی نے دجال کے لارکھا تھا، ووان کے چیروں پر دست شفقت مچیریں کے، اورانیس جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے ، ابھی وہ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صیلی علیہ السلام کی طرف وجی فرمائے گا ، میں نے اپنے کچھ بندوں کو ٹکالا ہے جن سے اونے کی کسی میں طاقت نیس ہے بتم میر سے ان بندول کوطور کی طرف اکٹھا کرو، اللہ تعالیٰ یا جن اور باجوج کو بیسیج گا، اوروہ ہر پاندی سے بہمرعت پیسلتے ہوئے آئیں ہے، ان کی پہلی جماعتیں بحیرہ طبرستان سے کزریں گیا دروہاں کا تمام یانی پی لیس گی، پھرجب دوسری جماعتیں وہاں سے کزریں گی تو وہ کہیں گی بیماں برکسی وقت یانی تھا،اللہ کے نبی حضرت بیسی اوران کے اصحاب محصور ہوجا نمیں مے حتیٰ کہ ان میں ہے کی ایک کے نز دیک نیل کی مرگ بھی تم میں ہے کی ایک کے سودینار ہے اُفضل ہوگی ، کھراللہ کے فبی حضرت عیسلی اوران کے امحاب دعا کریں گے ، تب اللہ لقائی یا جوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا توضح کو وہ سب یک لخت مرجا کیں گے، پھر اللہ کے ٹی حضرت عیلی اور ان کے اصحاب زیمن پر اتریں مے مگرز بین پر ایک

بالشت برابر جگہ بھی ان کی گندگی اور ہداوے خالی ٹیٹ ہوگی ، پھراللہ کے نبی حضرت بیسٹی اوران کے اصحاب اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں گے بتواللہ تعالیٰ بنتی اونٹول کی گروٹول کی ہانئہ پر ندے بھیچے گا، یہ پرعمہ ہے ان لاشول کواٹھا نمیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا دہاں پیپینک دیں گے، مجراللہ تعالیٰ ایک بارش بیسے گا جوزشن کود مودے گی اور ہر گھرخواہ وہ

منی کا مکان ہو یا کھال کا محیمہ وہ آئینہ کی طرح ساف ہوجائے گا، مجرز شن سے کہا جائے گاتم اپنے پھل اگاؤ اورا پٹل بر کتیں لوٹا ؤ، سواس دن ان کی جماحت ایک اٹار کو (سیر جوکر) کھائے گی ، ادرایک دودھ دینے والی **گا**ئے لوگوں کے

ا پک تعمیلہ کے لیے کافی ہوگی ، اور دووہ ویے والی مکری ایک محمر والوں کے لیے کافی ہوگی ، اس دوران الشرفعالی ایک یا کیزہ ہوا ہمیم کا جولوگوں کی بخلوں کے نیچے لگے گی اور وہ ہرمومن اور ہرمسلم کی روح قبض کرے گی ، اور برے لوگ باتی رہ جا تھی ہے جو گدھوں کی طرح کھلے عام جماع کریں گے اور انٹیس پر قیامت قائم ہوگی۔

نزول المسيح عليه السلام من السماي بحسده

حضرت بيسى عليه السلام كاآسان عيجهم سميت نازل موتا

قَالَ اللَّه تعالى وَمَا قَتَلُو هُيَقِيْنَا بَلُ زُفَعَهُ اللَّه لِنَيْهِ وَكَانِ اللَّه عَرْيُوْ احْكِيمَا [النساء : ٨٨ ؛ ١٥ ] الثدتعالي نے قرما یا: اے میرونے یقنیناقل رکیا بلکاسے اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ غالب محکمت *واللهِ-وَ إِنْ هِنْ* ٱهْلِ الْكِتَابِ اِلْاَئْيَةِ هِنْثَ بِهِ قَبْلَمَوْ تِهِ [انساء:٩٩] *اورقُرايا: كُوَّلَ إي*ا

ال كتاب ثين جواس پراكل موت سے پہلے پہلے ايمان شلائے۔ وَ قَالَ تَعالٰی وِیْكَلِمُ الْنَاسَ فِی الْمَهْدِ وَكَهالا [ال عمدات ٢] اور قرما يا وه لوكول سي تكمور على اور اومير عمر من يا تين كرتا ب-

و قَالَ تعالى ﴿ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلِكِنَ شُبِّهَ لَهُمْ [النساء: ١٥] ] اورفرما يا أبول في الصائرة كُلُّ كياادرندى يمانى پر چرحايا بلكركوني فخش الن كے ليے تشيدديا كيا۔ وقَالَ تعالى فِ إِنْهُ لَعِلْمُ لِلشَاعَةِ

[الزخرف: ٢١] اور قرما يا بـ فنك وه آيامت كي نثاني ہے۔ وقَالَ تعالم ﴿ إِنِّى مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعَکَ إِنْ : ِ [ال عمدان: ٥٥] اورڤرها يا كدبِ فك ش هِجْهِ يِورَى عمرتك پهچاوَل گا اور تَجْهِ ابنَ \_\_\_\_ كِتَابَ الْعَقَائِدِ

طرف انفالون كا\_

(384) ــ عَنْ اَبِي هَرْيَرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

د قرباسه مسلم حدیث رقب ۹ سر مدی حدیث رقب ۲۳۳۸ الله و ۱۳۳۸ مسلم ۱۳۳۸ مسلم حدیث رقب کے قیفے میں میری الله و الله و

(385) - وَعَنَ إِنِي الْمَارِقَ وَعَنَ إِلَيْ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهَ السَّلَامُ الْمَارِقُ الْمَنْ المَنْ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَالِكُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّل

\_\_\_ کِتاب الْعَفَائِدِ \_\_\_\_ کِتاب الْعَفَائِدِ \_\_\_\_ کِتاب الْعَفَائِدِ \_\_\_ کِتاب الْعَفَائِدِ \_\_\_ 213 \_\_\_ عِین کے درمیان کوئی ٹی ٹیس ۔ اس نے نازل ہونا ہے۔ جب تم اے دیکھوتو اسے پہیان او سر ٹی اور سفیری سے ملا جلاآ دی ہے۔وہ بلکے پہلےرنگ کے کیڑول ٹس ہوگا۔ایے گنگا کدال کے مرسے قطرے فیک دے بی خواہ اس تك رطوبت نديجي او دو الوكول سے اسلام كى خاطر جنگ الزے كا ياس صليب كوكاث دے كا اور فتر يركونل كردے گا اور جزیر ختم کردے گا اور اس کے زمانے میں اللہ اسلام کے سواء تمام ملتوں کو بلاک کردے گا مسیح ، دجال کو آل کر وے گا۔ وہ زین یس بیالیس سال گزارے گا۔ پھراسے موت دی جائے گی اور مسلمان اس پر نماز جنازہ پڑھیں

مسلم کی روایت ش بہ کدان کی رفعت سرخی اور سفیدی کے دومیان فی علی تھی جب آپ علی ایش ند انہیں معراج کی دات دیکھا تھا۔

(386)ـۇغىنِ ابْنِعْتَاسِ، قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَاعِنَدُ ذَٰلِكَ يَنْزِلُ اَسِي ابْنُ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاَّيُّ وَوَاهُ فِي كَنزِ الْعُمَّالِ وَكَذَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَ اثِلِهِ [كنزالعمال ٢٧٨/٤,مجمع الزوائد ٢/٣٥٩ حديث رقم: ٢٥٢٣]\_

ترجمه: حضرت ابن عماس مصفرات بن كدرول الله الله الله الله عندا اليه وقت من مير إيما في ابن مريم آسان

(387)- وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الْفَالِمَةُ لِو دِانَّ عِيسْسَ لَمْ يَمُتُ وَإِنَّهُ رَاجِعُ إِلَيْكُمْ قَبَلَ يَوم الْقِيمَةِ رَوَاهُ ابِنُ جَرِيْرِ [ابن جرير ٣/٣٥٥ حديث رقم: ٥٢٢٠، در منثور ٢/٢٦ ، ابن كثير ٥٠٥ / 1 ]\_صحيح ، وهاار سله الحسن فهوعن سيدنا على الله و كان يكتم اسمه من حجاج ترجمه: حضرت حسن بعرى عليه الرحمه فرمات إلى كدوسول الله الله الله الله الله الله عن الما يا : ب فلك علي تبين مرے بلکدوہ قیامت کے دن سے پہلے مہلے مہلے تمارے پاس واپس آنے والے ہیں۔

(388) ـ وَعَن رَبِيْع ﷺ قَالَ إِنَّ النَّصَارِي أَتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ السَّمْمَ تَعْلَمُونَ رَبُنَا حَيْ

لَايَمُو ثُوَ أَنَّ عِيسَىٰ يَاتِي عَلَيْهِ الْفَنَآيُ أَرُوا أَهَا بِنُ جَوِيْرِ [ابن جرير ١ ٣/٣٥ حديث رقم: ١٣٧٥]\_ ترجه: حنرت دقة الله فرمات بين كريسائي ني كرم الله كياس آي الله في فرمايا: كياتم فيس جانت

كه مادارب زنده بمركانين اوريسني يرفناآ كى-

(389)ـوَعَنِ اَبِي هَرَيْوَةَﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ انْشُمُ إِذَا نَزَلَ فِيْكُمُ ابنُ مَرِيَمَ فَامَّكُمْ مِنْكُمْ وَ قَالَ ابنَ أَبِي ذِمْبُ فَامَّكُمْ أَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَةٍ نَبِيِّكُمْ رَوَاهُ مُشلِم [مسلم حديث

رقم: ٣٩٣ / ٣٩ مرح السنة حديث رقم: ٣٢٤٧].

ترجمه: حضرت الوجريره هفرمات إن كدرسول الله الله الله الماية جمهارى شان اس وقت كما بوكى جبتم من ا بن مریم نازل ہوگا اور تمہاری را ہنمائی تمہاری شریعت کے مطابات کرے گا۔ این ابی ذئب نے فرمایا کہ وہ تمہاری را بنمائی الله کی آب اور تبارے نبی ک سنت سے کرے گا۔

يْقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ الى يَومِ الْقِيمَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَزْيَمَ عَلَيْهِ السّلامُ فَيَقُولُ آمِيرُهُمْ لَعَالِ صَلَّ لَنَا ، فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ أَمْرَ آئَ كُثُّرِمَةَ اللَّهِ هلِهِ الْأُمَّةَ زَوَاهُ

مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٩٥]\_ ترجمه: حضرت جابرين عبدالله فللفراع بي كرش في أي كريم فلفكوفرات بوئ سناميري أمت كاليك كروه

حق كيلے غالب موكر قيامت تك الرتاى رب كافرما يا مجريسنى بن مريم هليدالسلام نازل مول كے ا تكامير كم كا آي جس نماز پڑھائے۔ وہ فرمائی مے فین تم میں سے بعض بعضوں پرامیر بین اللہ کی طرف سے اس اُمت کوامز از ہے۔ (391) ـ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَمَ فِيكُمُ

وَإِهَاهُكُمُ مِنْكُمُ رَوَاهُمُسْلِمِ وَالْبُحَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٩٣٩ بتعارى حديث رقم: ٣٣٣٩].

ترجمه: حضرت الوہريره هفرماتے إلى كدرسول الله الله الله الله الله الله الله عليه على المن الله عليه المن

مريم نازل جو كااور تمهاراامام تم سي موكا

(392)\_قَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ عِيْسَى بْنُ مَرِيَمَ مِنَ السَّمَا يُ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ رَوَاهُ الْبَيْهِقِي فِي كِتَابِ الْاَسْمَاتِيْ وَالْصِّفَاتِ وَقَالَ رَوَاهُ الْبَحَارِيْ فِي الصَّحِيْح عَنْ يَحْيَى بْنِ بِكَيْرِي وَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ يُؤْنُسَ، وَ إِنَّمَا أَرَادَ نُزُولُهُ مِنَ السَّمَآئِ بَعْدَالزَّ فُعِ الَّيْهِ [كتاب الاسماء والصفات للبيهقي ٢١١٦] وَأَحْدِيْتُ صَحِيحَ

ترجمه: حضرت ابو برًريه هفرات في كدرمول الله هفك فرمايا: تبهاري شان ال وقت كيا بوكي جب ميلي ابن

مريم مُ مَنَ سان ستازلَ وكا اورُتهارالهام مُ مُن ست وكا -(393) ـ وَ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ وَالْكِينَ تَفْسِى بِيَدِهِ لَيَهِلَّنَ ابْنُ مَزْيَمَ بِفَحْ الرَّو و حَآي حَاجًا

ترجمہ: حضرت الو ہر یہ وی کریم اللہ است دوایت کرتے ہیں کرفر مایا جسم ہاس ذات کی جس کے تبدیر قدرت میں میری جان ہے۔ ابنور مرم روحا کے داست پر صرور بہضرور کی یا عمرہ کے لیے یا دونوں کے لیے آئے ہوئے کلی توجید بائند کریں گے۔

(394)\_وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَيْسَى اللهُ مَنْ يَمْ حَكَمَا عَدْ لا وَإِمَامًا مَفْسِطًا
وَلَيَسْلُكُنَّ فَجًا حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَو بِنِيَتِهِمَا وَلَيَّأْتِينَ قَبْرِى حَتَى يُسَلِّمَ عَلَى ٓ وَلَا ذَوْ فَعَنْهِرا أَو بِنِيَتِهِمَا وَلَيَّاتِينَ قَبْرِى حَتَى يُسَلِّمَ عَلَى ٓ وَلاَ وَلَا عَلَى ، يَفُولُ
الله هزيرة أَى بَنِي آخِي إِنْ رَأَيْعُمُوهُ فَقُولُوا أَبُوهُ وَيُوتً يَقْرِئُ كَا السَّلَام رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي
المُسْتَذَنِ كَا وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللل

ترجہ: حضرت الا جریرہ عضفر ماتے این کدرسول اللہ فلائے فرمایا: جسنی بن سریم ضرور برضروراتریں گے۔ حاکم
عادل المام اور منصف بن کر اور قع یا عمرہ کے لیے یا دونوں کی تیت کر کے داستہ چلیں گے اور میری قمر پرضرورا کی سے ماح کی کھیے کے بادونوں کی تیت کر کے داستہ چلیں گے اور میری قمر پرضرورا کیں جاب دوں گا۔ ایا جریرہ فرماتے این کداے میرے بعائی

ے بیٹو او گرتم انہیں دیکھوٹو کہنا ابو ہریرہ آپ کوسلام کہنا ہے۔

(395)ـــوَعَرِبُ عَبِدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِ و رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُا الْهِ ﷺ يَنْزِلُ عِيسَى بُنُ مَزِيَمَ الْى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ رَيُولُدُ لَهُ وَيَمْكُثُ حَمْسًا وَانْبَعِينَ مَسَدَّ، ثُمَّ يَمُوثُ فَيلُـ فَنُ مَعِى فِى قَبْرِئ، فَاقُومُ آنَا وَعِيْسَى بَنْ مَرْيَمَ مِنَ قَبْرٍ وَاحِدِبَيْنَ أَبِى بَكْرٍ وَعْمَرَ رَوَاهُ ابْنُ الْجَوزِى فِى الْوَفَا [الوفاء ٢/٨]\_لَيْهَ فِلْسَنَفَهُ

ترجه: حضرت عبدالله بن عمرودشی الشرخها فرماتے بیل کدرسول الله ﷺ نے فرمایا: عیسیٰ بن مریم زشن کی طرف

نازل ہوگا۔ پھر نکاح کرے گا اور اس کی اولا وہوگی اور بیٹا کیس سال زعدہ رہےگا۔ پھر فوت ہوگا اور میرے ساتھ میرے مقبرے بش ڈن کیا جائے گا اور ش اور تیسی میں ایک بی مقبرے بش ایو بھر اور مرکے در میان اٹھیں گے۔

(396) ـ وَعَرِ عَبِهِ اللَّهِ مِن سَلَامٍ ﷺ قَالَ مَكْتُوب فِي التَّوزةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ ، وَعِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يُدُفَنُ مَعَهُ ، قَالَ اَبُومُو دُودٍ وَقَدْ بَقَى فِي الْبَيْتِ مَوْضِعْ قَبْرٍ رَوَاهُ التَّرَمَذِي [برمدي حديث

رقم: ١ ١ ٣٦]\_وَقَالَ الْيَوْمَلِينَ حَسنَ

تر بحد: حضرت مبدالله بن سلام عظافر مائے این کر تحد بھٹنگی صفت تو دات ش کنگسی ہوئی ہے اور بیر کھیٹی بن مر یم ان کے ساتھ دفن ہوں گے۔اید مودود کہتے این کردو ضدا نورش ایک قبر کی جگدا بھی باتی ہے۔

قِيَامُ الشَّاعَةِ عَلَىٰ شِرَادِ النَّاسِ

قيامت كاشر يرترين لوكون برقائم بونا

(397) ـ عَرِي عَبِدِ اللَّهِ بَنِ مُسْعُودٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ الْأَعْلَى

شِرَادِ الْخُلْقِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٩٥٥].

لوَّلُونِ پِرَمَّامُ مِولَ ـ (398) ـ وَعَرِنَ ٱنْسِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَىٰ ٱحَدِيقُولُ ، ٱللهُٰ ، ٱللهُٰ رَوَاهُ

مُسْلِم[مسلمحديثورقم:٣٤٢].

ٹرجمہ: حضرت الس مصفر ماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ نے فرمایا: فیاست کسی ایک فض کے ہوتے ہوئے مجسی قائم نہیں ہوگی جوالشدالشہ کیدرہا ہو۔

> بَابْشُنُونِيَومِ الْقِيَامَةِ قيامت كـدن كـمعالمات كاباب

كتاب العقائد

## النَّفْخُ فِي الصُّورِ وَ الْحَشْرُ

#### صور پيونكا جاناا درحشر كابونا

و قَالَ اللَّه تعالَى وَنَفِخَ فَى الصَّوْرِ فَا لَاهَمْ هِنَ الْاَجْدَاتِ الْحَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ [نِسِن: ١٥]اللَّالُ عُرْمايا: اورصور يحوثنا جاسَاگاتو بحروه اوگ پن قبرول سے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی تال بڑیں گے۔

ر جد: حضرت محمد الله بن عمروط في كريم والله الله عند دوايت كيا بركرايا: صورايك سينك ب جس مين محمد كارى جائ كا-

(400) ـ وَعَرِبِ ابْنِ عَبَاسٍ وَضِى اللهُ عَنهُمَا قَالَ فِى قُولِهِ تَعَالَىٰ فَاذَا نُقِوَ فِى النَّاقُورِ التَّاقُورِ التَّاقُورِ التَّاقُورِ التَّاقُورِ التَّاقُورِ التَّاقُورِ التَّاقُورِ التَّاقِينَ اللَّهُ وَالْوَالِيَّةُ وَاهُ النِّكَارِي [المعارى كتاب الرقاق الب المخالصور ، وجمة الباب] ـ نفخ المُورِي وَالوَّارِقَةُ الثَّانِيَةُ وَاهُ النِّكَارِي [المعارى كتاب الرقاق الب

ترجمہ: حضرت این عباس ﷺ نے اللہ تعالی کے ارشاد فاؤ انفق فی النّافود کے بارے بی فرمایا: کہ نا قور سے مراد صور سے اور فرمایا کر ادھ سے مراد پہلا مجو مک ہے اور داوفہ سے مراود وسرا مجو مک ہے۔

(401)\_وَعَرِبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْفَافِيُّ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَومَ الْقِيمَةِ خَفَاةٌ عُرَاقٌ عُرْلًا ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ، الرِّجَالُ وَالْتِسَانَى بُجَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْطُ هُمْ إِلَى بَعْضِ رَوَاهُ مُشْلِم وَالْبَخَارِى [مسلم حديث فَقَالَ يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ اَشَذُ مِنَّ اَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ اللَّي بَعْضِ رَوَاهُ مُشْلِم وَالْبَخَارِى [مسلم حديث رقم: ١٩٥٧ ، بخارى حديث رقم: ١٩٥٧ ، نسائى حديث رقم: ٢٠٨٣ ، اس ماجة حديث رقم: ٢٥٨٣ ، مسند

احمدحديث رقم: ٩ ٢٣٣١]\_

كتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ كَتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

ترجمہ: حضرت عائش رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ مارہ ہے تھے: لوگ تیامت کے دن نظم پاؤں ، نظم بدن ، ختنہ کے بغیر اٹھائے جا تھیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مرد اور حورتیں ائٹھا کیک دوسرے کود کیکھتے ہوئے؟ فرمایا: اے عائشہ صالمہ ایک دوسرے کود کچھنے سے فریادہ مخت ہوگا۔

المحساب والميزان

حساب اورتزاز و

وَقَالَ اللّٰمَتَعَالَى فَمَن يَعْمَلُ مِثْمَالَ ذَرَةِ خَيْرَ ا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْمَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَهُ [الزنزال: ١/ ] الشَّمَالِّ فَرَمايا: يَوْمُولَ مَنْ اللّهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَعْمُولَى بِمَالَى مَى اسد كِم لِكُارة قَالَ مُلِكِ يَ مِنْ مَا لَذَيْنِ [الله وحديم] الورْم بالذيك كران كا الله وقالَ

ات و يُم كما و قال مُلِكب عَدَى مِ اللهِ يَنِ إِللهُ العَدَّ الدَّرِ اللهُ العَدِّ اللهُ العَرَّم الما : مِل م وَ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوْ قِلْنُونَ [البقرة: م] اور قرايا: وهَ قرت ري هي نور كم عن اللهِ على -و من اللهِ عن اللهِ عن اللهُ عن اللهُ

(402) عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَ الْبُخَارِي وَ الْلَفْظُ لاحمد [مسند احمد حديث رقم: ٣٣٢٥] مسلم حديث رقم: ٢٢٢٥ ، ٢٢٢٧ . ٢٢٨٤ / ٢٢٨ ) يخارى حديث رقم: ١٣٠٣ ل ١٩٣٩م و ترمذى حديث رقم: ٢٣٢١] .

ترجہ: حضرت عائشہ رضی الشرعتها فرماتی ہیں کہ یس نے رسول الشہ ﷺ کا پنی قماز یس ہیں حرض کرتے ہوئے سنا: اے میرے اللہ مجھے ہے آسان حساب لے۔ یس نے حرش کیا یا ٹھی اللہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا: یہ کساس کے اعمال نامے کو دیکھے اور اس سے درگز رکردے۔ یے فک اس ون جس سے حساب شروع ہوگیا اے عائشہ و مہلاک ہوگیا۔

المحوض الكوثز

حوضٍ کوژ

(403). عَنِ عَبِدِ اللهِ بِن عَمْدٍ وَ اللهِ اللهِ بَنِ عَمْدٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن عَبِدَ اللهِ بَن عَمْدٍ وَ اللهَ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عروی نے بی کریم اللہ سووایت کیا ہے کہ فرمایا: میراحوش ایک میننے کی مسافت کے برابرطویل ہے۔ اور اس کے اطلاع برابر ایں اور اس کا پائی دودھ سے نہادہ مفید ہے اور اس کی خوشیو سوری سے زیادہ اچھی ہے اور اس کے گلاس آ سان کے شاروں کی طرح این۔ جو اس اس سے نی لے گا ابر تک پیاسانہ

(404) ـ وَعَنَ آتَسِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا آنَا آسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا آنَا بِنَهِرِ حَافَتَاهُ فِي اللَّهِ إِذَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللّلْمُلِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُل

طِنینهٔ مِسْنُکُ اَذْفُوزَ وَافَالْبُحُادِی[بعناری حدیث رقم: ۱۵۸۱]۔ ترجمہ: صفرت الس ﷺ نے ٹی کریم ﷺ سے دوایت کیا ہے کہ فرمایا: پی جنت بیں سیر کر دہاتھا کہ بی ایک فہر پر پچھ مملے جس کے دواوں کنارے ان موتیوں کے قبے جے جوائدرے قالی ہوتے ہیں۔ بیس نے پوچھااے جریل

پھٹھ کمیا۔جس کے دونوں کنارے ان موتیوں کے تجے جوائدرے خالی ہوتے ہیں۔ش نے پو چھااے جبریل بیکیا ہے؟ جبریل نے کہا بیدہ وکوڑے جما ک کے ب نے آپ کوعطا فرما یا ہے۔اس کی مٹی خالص مشک ہے۔ بیکیا ہے؟

## آلشَّفَاعَةُ

#### شفاعت

قَالَ اللَّهَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْنَهُ إِلَّا بِالْذِبِهِ [البَوّة: ٢٥٥] اللَّمَّ الْمَانِ ف مِن الْمَا الاَّدَ كَانِيرًا لَكَ بِالْ فَقَاحَ كُرَّ مِن وَ قَالَ عَنْمَى أَنْ يَبْغَثُكَ رَبُّكَ مَقَاحًا خَحْمُوذُ ا [بنى اسرائيل: 2] اووفرايا: قريب مِكماً بِكارِب آبِ كُومًا مِحُود يِرَكُو اكروب.

كتاث الْعَقَائد

فَقُلُ إِنَّاسَئَرْضِيْكَ فِي امَّتِكَ وَلَاتَسُوئُكَ رَوَاهُمُسُلِم [مسلم حديث رقم: ٣٩٩]. وَلَمَّا لَوَلَتُ وَلَسُوفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضُمى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْأَوْلِي وَوَاحِدْمِنُ امَّتِي فِي النَّارِ

ترجد: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنجما فر ماتے بین کہ ٹی کریم الله فی نے حضرت ابراہم کے بارے
شی الله تعالیٰ کا بیفر مان علاوت فر ما یا: اے میرے رہ بے فک انہوں نے بہت ہے تو گوک و کراہ کردیا۔ پس جس
نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے اور حضرت میسی علیما لسلام نے فر ما یا اگر تو اثین عذاب و نے وہ تیرے بندے
تیں۔ آپ فی نے نہ نہ کے اور ما اتحاف کے اور وہ افر مائی : اے میرے اللہ میری امت اور آپ فی دونے
تیں۔ آپ فی نے نہ مایا: اے جر بل مجھ کے پاس جا دُ سالانکہ جیرا رب یمتر جاتا ہے کر بھر بھی او چھ کہ اے کوئی
بات رالاری ہے؟ آپ کے پاس جر بل عاضرہ و سے اور آپ سے اور چھ کہ ارسول اللہ فی نے جو بات فرمائی تی انہیں
بتا دی۔ اللہ تو بہتر جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا: اے جر بل جھ کی طرف جا دَ اور کھونہم آپ کی امت کے بارے میں
آپ کورانسی کردیں گے۔ اور آپ کو بھی فرامو ٹی ٹین کریں گ

جب بياً يت نازل مونى كدوَ لَسُوَ فَ يَعْطِينَكَ وَنَكَ فَتُوَ طَنِي وَرَسُولِ الله الله الله عَلَى فَرَمايا: بجرش اس وتت تك راضي ثين مول كاجب تك مير اليك التي كاروز بن شمل موكا \_

(406)\_و عَنَ آنَسِ اللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْقَارَةُ مَا الْقِيمَةَ مَا جَالَنَاسَ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضِ فَيَاتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ إلى رَبِّكَ ، فَيقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِن عَلَيكُمْ بِابْرَاهِيم فَانَه

كقات الْعَقَالِيا

خَلِيلُ الرَّحْمٰنِ، فَيَاتُونَ ابْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِن عَلَيْكُمْ بِمُوْسَى فَإِنَّه كَلِيم اللهِ، فَيَاتُونَ مُوْسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلُكِن عَلَيْكُمْ بِعِيْسَى فَإِنَّهُ رُوْحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ، فَيَاثُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِن عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ، فَيَاتُونِي فَأَقُولُ أَنَا لَهَا ، فَاسْتَأْذِنُ عَلىٰ رَبّي ، فَيؤذَنُ لِي وَيُلْهِمْنِيْ مَحَامِدَ أَحُمَدُهُ بِهَا لَا تَحْشُرُنِيَ الأَنِّ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَآخِزُ لَهُ سَاجِدًا , فَيْقَالُ يَامُحَمَّدُ إِذْ فَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَصَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ, فَاقُولُ يَا رَبّ أُمِّتِي أُمِّتِي, فَيقَالُ انْطَلِقُ فَاحْرِجُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ شَمِيْرَ قِمِنْ اِيْمَانٍ ، فَانْطَلِقُ فَافْمَلُ ، ثُمَّ اعْوْ ذُفَا حْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِزُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَقَالَ يَامُحَمَّدُ، إِرْفَعْرَ أَسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلُ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفُّعْ ، فَاقُولُ يَارَبَ أمَّتِي أمَّتِي ، فَيَقَالُ انْطَلِقُ فَاخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ أوْ خَرْ دَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ ، فَأَنْطَلِقُ فَافْعَلْ ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِيَلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ آخِرُ لَهُ سَاجِدًا ، فَيقَالُ يَا مُحَمَّدُ ، الْفَعْرُ اسَكَ وَقُل تُسْمَعْ وَصَلْ ثَعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفُّعْ ، فَأَقُرْ لَ يَارَبِ أَمْتِي أَمْتِي ، فَيَقَالُ انْطَلِقُ فَاخْرِ جُمَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنِي آذْنِي آذْنِي مِثْقَالِ حَبَّةِ حُرْدَلَةٍ مِنْ إيْمَانِ فَالْحرِ جُدُمِنَ النَّارِ ، فَٱنْطَلِقُ فَٱفْعَلْ ، ثُمَّ آغُوْ ذَ الرَّابِعَةَ فَآحْمَدُهُ بِتِلْكُ الْمَحَامِدِ ، ثُمَّ آخِزُ لَهُ سَاحِدًا ، فَيَقَالُ يَامْحَمَّلُمْ إِزْفَعْرَاْسَكَ قُلْ تُسْمَعْوَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْتُشَقِّعْ مَا تَقُولُ يَارَبُ أُذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا الْعَالَّا اللَّهُ، قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ لَكَ وَلَكِن وَعِزَّ تِي وَجَلَالِي وَكِيْرِيَائِي وَعَظْمَتِي لَأَخْر جَنَّ مِنْهَامَنْ قَالَ لَا إِلْمَا إِلَّا اللَّهْ زَوَا أَمْشَلِمِ وَالْبِخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٥٩، بخارى حديث رقم: ١٥٥]. ترجمه: ﴿ حَمْرِتِ الْسِ ﴿ رَوَايِتِ كَرِيعِ إِبْنِ كَدِرُ مِنْ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِياءِ: جِبِ قيامت كا ون موكا تولوك أيك

قال لا إلى الآلائة إلى الله و البخارى [مسلم حديث وقع: 24م بعنادى حديث وقع: 201]. ترجمه: حضرت الس الله روايت كرح إلى كدرمول الله وللله في قرمايا: جب قيامت كا ون مو كا تو لوگ ايك دومرے ش كذلا بور كوم ورج بول كے حضرت آدم كے پاس جا كيں كے اور عمق كريں كور ب كے ہاں جارى شفاعت فرما ہے، آپ فرما كي كے ش اس كا الل جيس ہوں، كيان تم لوگ ايرا جيم كے پاس جاؤو واللہ كے خليل بيں، لوگ حضرت ايرا جيم كے پاس جا كيں كے ووفر ما كيں كے ش اس كا الل جيس ہوں، كيان تم لوگ موى كے پاس جاؤہ

وہ اللہ کے کلیم ہیں، لوگ حضرت مولیٰ کے باس جاسمی ہے، وہ کہیں مے بین اس کا المی نیس ہوں ، لیکن تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ دورون اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، لوگ حضرت میسیٰ کے پاس جا تھیں گے، دوفر ماتھیں کے بیں اس کا المن نیس ہوں، لیکن تم لوگ تھے کے باس جاؤ، چروہ لوگ میرے باس آئی گے، توش کھوں کا میں اس کام کے لیے موجود ہوں، پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا ، مجھے اجازت دے دی جائے گی ، اللہ تعالیٰ مجھے حمد کے ایسے طریقے البام فرمائے گاجو اِس وقت میرے خیال ش حاضرتین ہیں، شن اِس کی ان تحریفات کے ساتھ حمر کروں گا، ادراس کے آ مح سجدے میں پڑ جاؤں گا ، کہا جائے گا اے جمہ اپنا سرا ٹھائے ، کیبے ، سنا جائے گا ، مانگیے ، آ پ کودیا جائے گا ،شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی ، شن عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت، چرکبا جائے کا کہ جائے جس کے دل ش گذم کے دائے کہ رابر مجی ایمان ہے اے جہم سے نکال لیجے، ش جاؤل گا اورانیای کروں گا، مجروالیس آؤل گا اورا ٹی تحریفات کے ساتھاس کی حمرکروں گا، مجرسجدے میں پڑجاؤں گا ، کہا جائے گا اے جمرا بنا سرا فعائے ، کیبے ، سنا جائے گا ، مانگیے ، آپ کود یا جائے گا ، شفاعت بہجے ، آپ کی شفاعت ۔ آبول کی جائے گی ، شن عرض کروں گا اے میرے دب میری امت میری امت ، کہا جائے گا جائے جس کے دل میں ا یک وره برابر بارائی کے دانے کے برابر مجی ایمان ہے اسے جہتم سے ٹکال کیچے، مجروانی آؤل گا اورا ٹہی تعریفات کے ساتھ اس کی حمر کروں گا ، مجراس کے آ گے جدے میں پڑ جاؤں گا ، کہا جائے گا اے حجہ اپنا سرا ٹھا ہیے ، سکیے ، سنا جائے گا ، الليے ، آ ب كود يا جائے گا ، شفا حت يجيے ، آ ب ك شفا حت تبول كى جائے گى ، ش عرض كرول كا اے مير ب رب بیری امت بیری امت ، کہا جائے گا جائے جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے ،اس سے بھی چھوٹے دانے کے برابرائیان ہےا ہے جہنم سے نکال کیجے، میں جاؤں گا اورابیا ہی کروں گا، پکر چھٹی مرتبدوا پس آؤں گا اور ا ٹبی تحریفات کے مما تھوا کی حمر کروں گا ، کھر سجدے میں پڑ جاؤں گا ، کہا جائے گا اے محمداینا سرا تھاہیے ، کہیے، سنا جائے گا ، مانگیے، آپ کودیا جائے گا، شفاعت سیجیے، آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا اے میرے رب مجھے اجازت دے کہ جس نے بھی لاالہ الا اللہ کہا (اسے جہنم سے لکال اوں) ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کیلیے بیٹیس تما بحرجی مجھا پٹ عزت اور جلال اور کبریائی اور عظمت کی قتم ہے کہ جس نے بھی لا اندالا اللہ کہا ہیں اسے جنم سے <sup>ش</sup>كال دول كا\_

وتاث الْعَقَائد

(407) ـ وَعَرْ اَنْسِ اللهِ قَالَ سَأَلُتُ النّبِيّ اللهُ الذّبِيّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّه

سر جہ: حضرت الن عظم فرماتے ہیں کہ بل نے ٹی کہ کم فلگاے دوخواست کی کہ آپ قیامت کے دن میری شاہد تا ہم است کی کہ آپ قیامت کے دن میری شفاصت فرما کی ۔ آپ نے فرمایا شمی کروں گا۔ بل نے حوض کمایا رسول اللہ بل آپ کی کہاں طاق کردوں؟ فرمایا مجمع طاق کر لیا اس سے پہلے تھے بل مراط پر طاق کرنا۔ بس نے جوش کی اگر شرا آپ سے تراز دکے پاس کی دیل سکوں تو تھر؟ کی ایک جوش کے پاس کی دیل سکوں تو تھر؟ فرمایا تھے حوش کے پاس کا آپ کرنا۔ بیس ان تین مقابلت سے قاعت نی تیس مول گا۔

(408) ـ وَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمَوْمِنُونَ حَتَى تُوْلَفَ لَهُمَ الْجَنَّةُ فَيَاتُونَ اوَمَ ، فَيَقُولُونَ يَا اَبَانَا الْمَتَّفَّ عَنَا لَهُ الْجَنَّةُ فَيَاتُونَ اوَمَ ، فَيَقُولُونَ يَا اَبَانَا الْمَتَفْعِحُ لَنَا الْجَنَّةُ فَيَاتُونَ اوَمَ ، فَيَقُولُونَ يَا اَبَانَا الْمَتَفْعِحُ لَنَا الْجَنَةُ فَيَاتُونَ اَوْمَ ، فَيَقُولُونَ يَا اَبَانَا الْمَتَفْعِحُ لَنَا الْجَنَةُ اَيَعْكُمْ ، لَسَتْ بِصَاحِبِ وَلِكُ اللَّهُ عَلَيْلًا مِنْ وَزَاعَ وَلَيْلِ اللَّهِ ، قَالَ فَيقُولُ إِبْرَاهِمَ لَسَتْ بِصَاحِبِ وَلِكَ انَّمَا كُنْتُ عَلِيلًا مِنْ وَزَاعَ وَزَاعَ ، إِعْمَدُوا الْمِي مُوسَى اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهُ تَكْلِيمًا ، فَيَاثُونَ مُوسَى عَلَيْهِ اللَّهُ تَكْلِيمًا ، فَيَاثُونَ مُوسَى عَلَيْهِ اللَّهُ تَكْلِيمًا ، فَيَاثُونَ مُوسَى عَلَيْهِ اللَّهُ تَكْلِيمًا ، فَيَقُولُ عِيسَى السَّلامُ ، فَيَقُولُ عِيسَى كَلِمَة اللَّهُ وَوَوْحِه ، فَيَقُولُ عِيسَى السَّلامُ ، فَيَقُولُ عِيسَى الشَرَاطِ يَعِينًا وَشِمَالًا ، فَيَمُو أَوْلَكُمْ كَالْبُرْقِ ، قَالَ قُلُتُ بِابِي النَّهِ وَالْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا الْمَعْرَاطِ يَعْفِلُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرَ وَالْمَالُونَ وَمَالَوْ اللَّهُ مَا الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ لَلْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقُ وَالْمَعْ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ الْمَالَةُ وَالْمَالُ الْمَالَولُولُ اللَّهُ وَلَا الْمَوْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولُ اللَّالُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُعُلِيمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَو

تَعْجَزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَى يَجِيَّالْرَّجُلُ فَلَايَسْتَطِيْعُ الشَّيْرِ الْاَرْحُفَّا، قَالَ وَفِي حَافَتِي الصِّرَاطِ كَلَالِيْبَ مَعَلَقَةُ مَامُورَةً، تَأْخُذُ مَنْ اُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشْ نَاجٍ وَمَكْدُوسْ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ اَمِهِ هَوْ نَهُ قَائِدُهَ أَنَّ قَعْدُ جَعَنَّمَ لَسُنَعِدَ، حَنْ نَفْارَةِ الْفَصْلَمِ السِحِدِيثِ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ

اَبِيهْ وَيُرَةَ فِبِيَدِهِ اَنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِيْنَ خَوِيْفًا رَوَاهُمْسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٨٢]\_ ترجمه: حضرت مذيفه اورااه بريره رضى الله عنها فرماتے على كدرسول الله الله فائے فرمايا: الله تبارك وتعالى لوگوں كو جمع فرمائے گا۔ موشین کھڑے ہو جا تھی گے حتیٰ کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ وہ مصرت آ دم کے یاس جائیں کے کہیں کے اے ہمارے جوامجہ ہمارے لیے جنت کھلوائے۔ دوفر مائی محتم ہیں جنت ہے تہارے جدامجد کی لغزش نے بی نکالاتھا۔ یہ میرا کام<sup>ن</sup>ٹین ہے۔میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پا**س جا**ؤ۔ معنرت ابراہیم فر ما کمیں گے۔ بیمیرا کا منیس ہے۔ بش تو دور رہ رہ کرظیل تھاتے لوگ موٹا کی طرف دھیان دو۔ جس نے اللہ سے خوب کلام کیا تھا۔ وہ لوگ حضرت موئی کے باس جا میں گے۔ وہ فریا کی گے بدیمرا کام فیس عیسیٰ کے باس جاؤجو اللہ کا کلمہ اور روح اللہ جیں۔ معترت میسٹی فرمائیں گے بیر میرا کام نہیں۔ مجر ٹوگ معترت مجمد ﷺ کے باس حاضر ہوں کے۔ آ پ ﷺ کٹرے ہوجا تھی کے۔ آپ ﷺ واجازت دی جائے گی اور امانت اور صلہ رقی کو بھیجا جائے گا۔ وہ دونوں میں صراط کے دائیں بائی کھڑی ہوجائیں گی تم میں سے پہلافتص بکل کی طرح کز رجائے گا۔ میں نے حرض کیا میرے ماں باب آب پر فدا ہوں بھل کی طرح کزرنا کیا چیز ہے؟ فرما یاتم لوگ بھل کی طرف فیس دیکھتے جیسے گزر تی بادر ملك جيك شي دانس لوتي به بهر (ا كلاآ دي) مواكي طرح، پحرير عدى كاطرح اوركواوه كسنى طرح ان کے اعمال آئینں لے کرگزریں گے اور تنہارا نبی ٹل صراط پر کھڑا ہوگا عرض کرریا ہوگا اے میرے رب اسلامت رکھنا ، سلامت رکھنا چتی کہ بندون کے اعمال عاجز آ جا تھی گے۔ چنا نچہ ایک آ دی آئے گا اوروہ چلنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ سوائے مسیت کر چلنے کے۔ بل مراط کردونو ل طرف کنڈے لکے ہوئے ہوں مے۔ وہ تھم کے مابند ہوں مے۔ جس کے منفلق بھی ہوگا اسے پکڑ لیں گے۔ ابعض زخی ہوکر نجات یا تھی گے اور لیعض ہاتھ یاؤں بائد ھاکر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تشم ہے اس ذات کی جس کے تبضے میں الو ہریرہ کی جان ہے۔ بے شک جہنم کی گہرائی سترسال کی

مانتہ۔ (409)۔وَعَنِ اَنْسِﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : شَفَاعَتِي لِإَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اَمَتِي رَوَاهُ الْتِرَمَلِينَ وَٱلْوَدَاؤُدُ وَرَوَاهُ الْنُ مَاجُةَ عَنْ جَابِرِ ﷺ [ترملى حديث رقم: ٣٣٣٥ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٩٩، ابن ماجة حديث رقم: ٣٣١٠ ـ ألَّ التَّرْمَلُينَ حَسَنْ

ترجمد: حدرت الس المسائل المسا

(411)ــوَعْرِثُ ٱبِي سَعِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ إِنَّ مِنْ اَمْتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِتَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَمِنهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةَ وَمِنهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِي، حَتَىٰ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ رَوَاهُ

الْتِرَ مَلِْكِ [ترمذى حديث رقم: ٢٣٣٠]. وَقَالَ حَسَنَ

ترجمه: حفزت ابوسعید ﷺ سے روایت ہے کدرمول اللہ ﷺ فی فرمایا: بے فک میری احت بی پچولوگ ایسے مول کے جوایک گردہ کی شفاعت کریں گے۔ان ش سے پھھانے مول مے جوایک قوم کمیلیے شفاعت کریں گے۔ ان میں سے پھھا بیے ہول کے جوایک آ دی کی شفاعت کریں گے۔ حتی کرمب جنت میں داخل ہوجا میں گے۔

(412) ـ وَعَلَ ٱنْسِ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَا يُصَفُّ اَهُلُ النَّارِ فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فَلَانُ ، آمَا تَعْرِفْنِي ؟ أَنَا الَّذِيْ سَقَيْتُكَ هَزبَكُ ، و قَالَ بَعْطَهُمْ أَنَا الَّذِي وَهَبَتُ لَكَ وَضُوئٌ ، فَيَشْفَعْ لَهُ فَيَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ[ابن ماجة حديث رقم:٣٩٨٥]\_فِيهِ يَزِيْدُ بْنُ أَبَانَ وَهُوَ ضَعِيفُ

ترجمه: حضرت انس علدوايت كرت إلى كدرسول الله الله فق في فرما يا: دوز فيون كالمفيل بنائي جاري ول كي تو ان کے پاس سے الل جنت میں سے ایک آ دی گزرے گا۔ان میں سے ایک آ دی کے گا اے فلال اکیا آپ مجھے منیں پیچائے۔ اس وہ آ دی مولجس نے آ پ کو یائی پادیا تھا۔ دوسرا کے گاش وہ آ دی مولجس نے آ پ کووضو كرايا تهاروه اس كے ليے شفاعت كرے كا ادراسے جنت بي واقل كرد ہے كا۔

(413) ـ وَعَنِ اَبِي بَكُو الصِّدِّنْقِ، أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ مِنْ أَمْنِي سَبْعُونَ ٱلْفَأَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وْجُوْهُهُمْ كَالْقُمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، قُلُوبُهُمْ عَلَىٰ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، فَاسْتَزَ دُتْ رَبِّي فَوْ الْذِينِ مَعَ كُلِّ رَجُل سَبْعِيْنَ ٱلْفَازَوَ اهْ أَحْمَدُو أَبُوْ يَعْلَىٰ [مسنداحمدحديث وقم:٢٣ ، مسندابي يعلى

ترجمہ: ﴿ حضرت ابوبكر صديق ﴿ فرمات بين كه نبي كريم ﷺ في فرمايا: ميري امت ميں ہے ستر ہزار افراد بغير حساب کے جنت میں داخل ہوں گے ، التے چیرے چود ہویں دات کے جائد جیسے ہوں گے ، التے دل ایک بی آ دمی كة قلب ير بهول كي، ش نے الله تعالى سے اضافے كى درخواست كى ، تواللہ نے برآ دى كيما تھ سر برار كا اضافه فرما (414). وَعَنْ عَلِي هِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ النَّارَ الْمِفْطَ لَيْرَا غِمْرَ لَهُ اَذَا اَدْحَلَ اَبَوَ يُعَالُنَارَ فَيْقَالُ أَيُهَا السِّفْطُ الْمُرَاغِمْ رَبَّهُ مِ اَذْخِلُ آبَوَ يُكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُّ هُمَّا بِسُرُرَةٍ ، حَتَىٰ يُدْخِلُهُمَا الْجَنَّةَرَوَاهُ النِّهُ مَاجَةً [ابن ماجة حديث رقب ١٤٠٨]. وَعِينَ

ترجمہ: حضرت علی الرتشنی کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرمایا: بے قل کرا ہوا بچہ اپنے رب سے جھڑا کرے گا جب وواس کے ماں باپ کو دور ٹی ٹی ڈالے گا۔ کہا جائے گا کہ اے اپنے رب سے جھڑا کرتے والے چھوٹو! اپنے ماں باپ کو جنت میں واغل کرلے۔وہ آئیں ناف سے کھیلئے گا تن کہ آئیں جنت میں داخل کردے۔ ۔

(415)\_ق عَرِثَ أَبِي هُوَيْرَةَ هُمُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكِلِّ نَبِيّ دَعْوَةُ فَأَوِيدُ اِنْشَائَ اللَّهُ أَنْ أَحْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِاتَمْتِي يَوْمَ الْقِيْمَةِ رَوَاهُمْحَمَّدَةً مُسْلِمِ وَالْبَحَادِي [مسلم حديث رقم: ٣٨٨، ٨٠]. ٣٨٨، بعارى حديث رقم: ٢٤٣٨، موطا امام محد صفحة ٣٨٨].

ترجمہ: حضرت الا بریرہ است کر دایت کرت بی کروسول اللہ اللہ فائے فرمایا: برنی کے مصر میں ایک دعاموتی ہے۔ میں نے اسے مصرک دعا قیامت کے دن این امت کی شفاعت کی فرض سے بھاکرد کی لیے۔

صِفَةُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ

#### عبقه الجنور النارِ • ک

جنت اورووزخ كي صغت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي فَاتَقُوْ النَّازِ الَّتِي وَقُوْ لَهُ هَا النَّامَ وَالْحِجَازَةُ أَعِذَتُ لِلكَفِرِينَ وَيُشِرِ الْلَهِ يَنِ أَمْنُوْ الآلاية [البقرة: ٢٥، ٢٥] الشاقل في قرايا: لِي وُرواسَ ٱكَ سے جَس كا يعرض انسان اور پقرين و و كافرون كے ليے تاركري كئے ہاورا كان والون كُوفُوخْرى و عدور

النّاز بِالشَّهْوَ ابْرَوَ اهْمَسَلِم [مسلم حليث وهي: ٢٥٠٠] ترمدى حليت وهي: ٢٥٥٩]. ترجمه: حضرت انس بالك الشروايت كرت إلى كرمول الله اللّقائية بنت مشكلات سے وحانب دى

منى باوردوزخ شہوتول سے دھانب دى گئ ب-

(417) ـ وعرف جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهُ هَا قَالَ وَسُولُ اللهِ هَانَ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشَارُهُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ ، قَالُوا فَمَابَالُ الطَّعَامِ ؟ قَالَ خَشَاعُ وَوَلَا يَمْتَخِطُونَ ، قَالُوا فَمَابَالُ الطَّعَامِ ؟ قَالَ خَشَاعُ وَوَلَا يَشْخِيهَ وَالتَّخْمِيدَ كَمَا ثُلُهُمُونَ النَّفُسَرَوَاهُ

مُسَلِم [مسلم حديث رقم: ٥٢ اكم ابو داؤد حديث رقم: ١٣٥٣].

ترجہ: حضرت جابر بن مجداللہ مظاہروایت کرتے جی کدرسول اللہ فظائے فرمایا: بے فک الل جنت اس میں کما کی سے اللہ جنت اس میں کھا گیں گے اور متین گے اور متین کے اور شوکس کے نہ بیشاب کریں گئے نہ کا کی گئے۔ کئے اور محدان کے دول میں گا اور اس کی ٹوشیو کستوری جیسی ہوگی تنج اور حمدان کے دول میں ڈالی جائے گی اور اس کی ٹوشیو کستوری جیسی ہوگی تنج اور حمدان کے دول میں ڈالی جائے گی اور اس کی ٹوشیو کستوری جیسی سرائس لینے کی دادے ڈالی تی ہے۔

(418)\_وَعَنَ اَبِي هُزِيْرَةً مُشْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَا مَنْ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَا يَتَأْسُ وَلَا

يَبْلَىٰ لِيَالِهُ وَلَا يَفْنَى شَبَالِهُ رَوَاهُ مُشْلِم [مسلم حديث رقم: ١٥١].

ترجمہ: حضرت ابد ہر یرہ مظاردایت کرتے ہیں کدرسول اللہ فاقط نے فرمایا: جو جنت میں وافل ہوگا، افعام میں رہے گا اور پریشان نہ ہوگا اوراس کے کپڑے پرانے نہ موں کے اورا کی جوائی شم نیس ہوگی۔

(419) ــ وَعَــــــ اَمِى سَعِيدُوَ اَبِي هُرَيرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَاقَالَ لِيَنادِي مُنَادٍ , إِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِخُوا ، فَلَاتَسْقَمُوا اَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوا فَلَاتُمُوثُوا اَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمُ اَنْ تَعْجُوا فَلَاتُهُمُ الْمَالِمَ الْمَالِمِ اللهِ اللهُ ال

ترجمہ: محضرت ابوسعید اور ابو ہر برہ ورشی الشوعهما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرما یا ایک منادی کرنے والا آ واز دےگا کہ صحت مندر ہناتھ ہارا مقدر ہے، مجھی بیار شہوکے اور پیشد تھ ورہوکے اور بھی ندمرو کے اور ہمیشہ جوان رہوکے بھی بوڑھے ندہوکے اور ہمیشہانھام میں وہوکے تھی پریشان ندہوگے۔

# رُؤُيَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي الْجَنَّةِ

#### جنت مين الله تعالى كا ديدار

وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي وَجُوَهُ يَوَهَٰذِنَ فَاضِرَةُ الْحِي رَبِّهَا نَاظِرَةُ [اهيمة:٢٣,٢٣]الله تعالى ئ فرمايا: يَحْ چِرِ سَاسَ وَنِ رَّمَازُهُ اللهِ صَالِحَ رَبِي الْمُرْفَّدُوكِيمَةٍ اللهِ صَلَّمَةً اللهِ اللهُ ا

(420)\_عَس جَرِيْر بن عَبْدِ اللَّهِ هَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

مُسُلِم وَ الْمُنَحَارِي [مسلم حديث وقع: ۱۳۳۳ م يتمارى حديث وقع: ۵۳۳۵ م ابو داؤد حديث وقع: ۹ ۲۳۵ م ترمذى حديث وقع: ۱۵۵۱]\_

ترجمہ: ﴿ حضرت جَریرین عبداللہ ﷺ وایت کرتے ہیں کر رسول اللہ اللّٰہ اللّٰہ کے قرمایا: بے فکسے تم جلد ہی اپنے رب کو مرحام ویکھو گے۔

(421) ـ وَعَنْ جَابِرِ عَلَّهُ عَنِ النَّبِي اللهُ تَبَيّا آهُلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ ، إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورَ فَوَ فَعُوا رَوْسَهُمْ ، فَإِذَا الرَّبُّ قَذَا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوقِهِمْ ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيكُمْ يَااهُلَ الْجَنَة ، فَوَ لَعُوا رَوْسَهُمْ ، فَالَ السَّلَامُ عَلَيكُمْ يَااهُلَ الْجَنَة ، فَالَ السَّلَامُ عَلَيكُمْ يَااهُلُ الْجَنَة ، فَالَ السَّلَامُ عَلَيكُمْ يَاالْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِيْمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْ

ترجمہ: حضرت جابر مصلف نے نی کریم اللہ است دواے کیا ہے کہ فرمایا: اللی جنت اپنی عش وعشرت میں ہوں سے کہ اچا تک ان پرایک اور چھا جائے گا۔ وہ اپنے سما اللہ کیا گے درب کریم ان پراو پر سے جلوہ فرما ہوگا۔ فرمائے گا اسلام علیم اے اہل جنت فرمایا بیکی معنی ہے اللہ تعالی کے اس فرمان کا کہ مسلام فنو لا قین زَب زَجینہ وہ ان کی طرف دیکھے گا اور بیاس کی طرف دیکھیں گے۔ بس جب تک دیدا دکرتے دیں کے تہتوں میں سے کی چیز کی طرف وصیان نمیس ویں مے تی کروہ فودان سے تجوب ہوجائے گا اور اس کا فور ہاتی رہ جائے گا۔ (422)\_وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ هَلُ تُصَارُُونَ فِي الشَّمْسِ دُونَهَا سَحَابَ؟ قَالُوا لَا يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ هَلَ تُصَارُُونَ فِي الْقَمَر لَيلَةَ البَدرِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابِ؟ قَالُوا لَا يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَونَهُ يَومَ الْقِيمَةِ كَذْلِكَ. يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْمُ فَيْتَبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ ، وَيَتَّبِعُ مَن كَانَ يَحْبُدُ الْقَمَوَ ، وَيَتَعِعُ مَنُ كَانَ يَحْبُدُ الطَّوَ اغْيَتَ ، وَتَبْقَى هٰذِهِ الْأَمَّةُ فِيهَا هْنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِهِمُ اللَّهَ فِي غَير الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِ فُونَ ، فَيَقُولُ آنَارَ بُكُمْ ، فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، هٰذَا مَكَانُنَا ، حَتَّىٰ يَأْتِيمَنا رَبُّنَا ، فَإِذَا آثَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ، فَيَأْتِيهِمَ اللَّهِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيقُولُ آنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ ٱلْتَ رَبُّنَا ، فَيَتَّبِعُونَهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٥٥١، بخارى حديث رقم: ٦٥٢٣، ترجمه: حضرت الوهريره كالمفرمائ بين كرلوگول في موض كيا يارسول الله الفيكيا بهم اين رب كوتيا مت كرون دیکمیں ہے؟ فرما یا کیا یادل ند ہول تو تمہیں سورج کود مجھنے ش کوئی دشواری ہوتی ہے؟ کہنے سیکے نیس یا رسول اللہ۔ فرمایا: کیاچ دھویں کی رات کو بادل ند ہول تو چاند کو دیکھنے بیل حمیس کوئی وشواری ہوتی ہے؟ کہنے کی کھنس یا رسول الشه فرما يا: تم اسنة قيامت كه دن اى طرح د بكعو كه الله تعالى لوگوں كوچن كرے گا اور فرمائے گا جو دنيا يش جس

دیکھیں گے؟ فرہا یا کیا یا دل شہوں تو جمیس سورے کو دیکھنے شن کوئی دخواری ہوتی ہے؟ کہنے گئی ٹیس یا رسول اللہ۔
فرہا یا جمیع دوس میں رامت کو بادل شہوں تو چاند کو دیکھنے شن جمیس کوئی دخواری ہوتی ہے؟ کہنے گئے ٹیس یا رسول
اللہ فرہایا جم اسے قیامت کے دن ای طرح دیکھو کے اللہ تعالیٰ کو گولی کوئٹ کر کے گا اور فرہائے گا جو دیا شرجی
چرخی حیادت کرتا تھا دو آئے بھی ای چیروی کرے ٹیفا جو خمیس سورج کی پوچا کرتا تھا دو اس کے ساتھ ہو جائے گا
اور جو خمیس چاندگی پوچا کرتا تھا دو اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور جو جو س کی پوچا کرتا تھا دو اس کے ساتھ ہو جائے گا۔
باتی ہیا مست رو جائے گا۔ جس بھی (موضوں کے ساتھ) منا فق بھی ہوں کے اللہ تھا گا ان کے سامنے کی الیمی
صورت میں جلوہ کر ہوگا جے دو جیس پیچا ہے ہوں گے فرمائے گا میں تھی ادار ب ہوں ۔ دو کیس کے ہم تجھ سے اللہ کی
پناہ میں آئے جیں۔ ہم میش تھی ہریں گے۔ تی کہ ہمارے پاس جا دار ب ہوں۔ دو کیس گے ہم تھی ادار ب ہمار ارب ہوں۔ دو پیچا نے
پناہ میں آئے دورہ کو گا ہم اے پیچان کیس گے۔ گواللہ تو آئی ہمارا دب ہے۔ پھروہ اس کو ایمیت دیں گے۔

# بَانِ فِي أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقِّ وَسِمَا عُالْمَولَى ثَابِتْ وَالْقَبْرُ مَوْضِعُ الْجَسَدِ

باب: قبركاعذاب تق ب، مردول كاستنا ثابت ب، اورقبرهم كى جكهب

ترجمه: حضرت انس الله في كريم الله عدوايت كياب كفرما يا: جب بند كواس كي قيرش ركها جا تاب اور

اس كرماتقى والهن لوشيخة اور جلتے بين تى كدووان كے جوتوں كى آ واز ستاہے، اس كے ياس دوفر شتے آتے بين،

اسے بٹھا دیتے ہیں اورات کہتے ہیں کہ آواس مردمحہ کے بارے ش کیا کہا کرتا تھا؟ دہ کہتا ہے بش گواہی دیتا ہوں کہ براللہ کے بندے اور اس کے رمول ہیں۔ پھراسے کہا جاتا ہے کہ چنیم میں اپنا ٹھکا ندد بکھ نے ، اللہ نے بخیجے اس کی

بجائے جنت میں ٹھکانے کی طرف بدل دیا ہے۔ ٹی کریم ﷺ نے فرمایا کہوہ ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ وہ جو کافریا منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ش کچھ ٹیس جانیا۔ یس ای طرح کہتا تھا جس طرح لوگ کہتے ہتے۔ اے کہا جا تا ہے تم

نے نہ مجھا اور نہ بیروی کی۔ پھراس کے بعد دونو ل کا نول کے درمیان او ہے کے ہتموڑے کے ساتھ مضرب لگائی جاتی

ب-ودالي في مارتاب شاس كقريب واللتام جن وانسان سنة إي-(424)ـوَعَنُ الْبَوَايِءَبْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّهُ لَيَسْمَعْ خَفْقَ بِعَالِهِمْ إِذَا وَلَوْ

مْدُبِرِيْنَ ، يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ رَبِي الله مَ ا دِينكَ ؟ فَيَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ؟ قَالَ فَيقُولُ هُوَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَامَّا الْكَافِرُ فَلَاكَرَمُوتَهُ قَالَ: وَتُعَادُرُو حُهُ فِي جَسَبِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيجُلِسَانِهِ ،

فَيَقُوْ لَانِ لَهُ: مَن زَبُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهَ لَا أَدْرَىٰ ، فَيَقُوْ لَانِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا ٱۮؙڔؽۦ فَيَقُوْ لَانٍ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ لَا ٱذْرِي [ابو داؤد حديث

رقم: ٣٤٥٣م، مستداحمد حديث رقم: ١٨٥١١\_ ترجمه: حضرت براء بن عازب على فرمات بين كدرمول الله الله الله الميان جب لوك بيني بحير كروالي بوت بیں تو وہ ان کے جوتوں کی ٹھک ٹھک سٹاہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں ، اے بٹھاتے ہیں اور اس سے

بو چھتے جیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے، گھروہ او تیجتے بیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین املام ہے، پھروہ او چھتے ہیں یہ ستی کون ہے جو تمہاری طرف بھیٹی گئ؟ وہ کہتا ہے بیاللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ جہاں تك كافرى بات بي وفرما ياكه : اس كى روح اس كي جم ش لوتانى جاتى بيه اس كه ياس دوفر شيتي آت إي اور

ات بٹھاتے ہیں اوراس سے بوچیتے ہیں تیرارب کون ہے؟ وہ کہتاہے ہائے ہیں ٹبیں جانہا، بھروہ بوچیتے ہیں تیرادین کیاہے؟ وہ کہتاہے بائے بائے بائے میں ٹیس جانتا، میروہ او چیتے ہیں یہ ستی کون ہے جو تمہاری طرف میسی کئی؟ وہ

كتتاب المعقائد

كبتاب بائيات شنيس جانا۔

(425). وَعَلَى آنَسِ بِنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ قَالَ رَمنولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمَيْتَ اِذَا وَضِعَ فِي قَنْرِهِ ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ يَعَالِهِمُ إِذَا انْصَرَ فُو ارْوَاهُمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢١١٤].

ا معالیه مستعط محلق بعد بهم است مصور مو رو المستوجم و مستم میت دهد. مدار است. ترجمه: محفرت الس بن ما لک شام نے کار کی کھی مصدوات کیا ہے کرفر مایا: جب میت کواس کی قبر ش رکھا جا تا

ترجمہ: حضرت اس بن ما لک ﷺ نے کی کریم ﷺ مدواہت کیا ہے کہ فرمایا: جب بیت نواس فی بریش رفعاجا تا ہے توجب وہ واپس پھرتے بین تو وہ ان کے جوتوں کی تھک تھک سنتا ہے۔

(426) ـ وَعَنِ بَن حْمَوَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ اطْلَعَ النَّبِي الله عَلَى الْهَلِيبِ ، فَقَالَ هَلُ وَجَدُدُمُ مَا وَعَدَ كُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ فَقِيلَ لَهُ تَدخُو اَمْوَ الله ؟ قَالَ مَا أَنْتُمْ بِالسَمْعَ مِنْهُمْ وَلَكِن لا يُجِينُونَ وَجَدُدُمُ مَا وَعَدَ كُمْ رَبُّكُمْ حَقَّا ؟ فَقِيلُ لَهُ تَدخُو مَن وَرُوا وَ مُسْلِم عَلْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ فَيْهِ [بحارى حديث رقم: ١٣٥٠، مسلم حديث

زُوَّاهُ الْبُخَارِى وَرُوَّاهُ مَسْلِم عَنْ آتَسِ بِيْ مَالِحَبِ ﷺ إيخارى حديث رقم: ١٣٤٠، مسلم حديث رقم:٢١٥٣].

ترجہ: حضرت امن عمر سنی الله حتم افر ماتے ہیں کہ ہی کریم اللہ انسان اللہ اور اول کوجھا لکا۔ اور فرما یا : کہا تم پایا جو دعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ آپ ہے موش کیا گیا، آپ مردول کو پکارتے ہیں؟ فرما یا : تم ان سے زیادہ نیس سنتے لیکن میرجو اب ٹیس دسیتے۔

(427) حَوَ عَنِ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لُولًا أَنْ لَا تَذَافَنُوا لَدَعُوثُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقُبُورَوَ اهْمُسْلِم [مسلم حديث وفم: ٤٢١٣].

ترجمہ: حضرت الس پھنٹر ماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ نے ٹر مایا: اگر بچھے یہ ڈرندہوتا کرتم ڈن ہی نہ کرو گے ٹوش اللہ سے دعا کرتا کہ جمین قبر کا عذاب سنا ہے۔

(428) ـ وَعَنِ ابْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِيَّ قَالَ حَضَرَنَا عَمْرَو بَنَ العَاصِ وَهَرَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ

رَيُّبَكِي طُويُلَاوَ حَوَّلُ وَجُهَهُ الْمَهْرِيُّ قَالَ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ يَا اَيْقَاهُ ، اَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ فَلَهُ اللهِ يَكَذَا اَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ فَلَهُ إِلَى اللهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَانَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى اطْبَاقٍ فَالاشِ ، لَقَدْرَ أَيْشِي وَمَا اَحَدُ اَشَدَ اللهُ اللهُ وَانَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى اطْبَاقٍ فَلَاشٍ ، لَقَدْرَ أَيْشِي وَمَا اَحَدُ اَشَدُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَانَ مُحْمَّدًا رَسُولُ اللهُ وَانِي اللهُ وَانَ مُنْ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَانَ مُحْمَّدًا رَسُولُ اللهُ اللهُ وَانَ مُنْ اللهُ وَانْ اللهُ وَانَهُ اللهُ وَانَ مُحْمَّدًا رَسُولُ اللهُ وَانَ اللهُ وَانَ مُنْ اللهُ وَانَ مُنْ اللهُ وَانَ اللهُ وَانَ اللهُ وَانَ اللهُ وَانَ مُنْ اللهُ وَانَ مُحْمَّدًا رَسُولُ اللهُ وَانَ مُنْ اللهُ وَانَ مُنْ اللهُ وَانَا مُنْ اللهُ وَانَ مُولِي اللهُ وَانَ مُؤْمِنُهُ اللهُ وَانَا مُنْ اللهُ وَانَ مُؤْمِلًا وَعَلَى اللهُ وَانَا مُنْ اللهُ وَانَ مُنْ اللهُ وَانَ اللهُ وَانَا مُؤْمِلُولُ اللهُ وَانَا مُؤْمِلُهُ اللهُ وَانَا مُؤْمِنُولُ اللهُ وَانَا مُؤْمِلُولُ اللهُ وَانَا مُؤْمِلًا اللهُ وَانَا اللهُ وَانَا مُؤْمِنُونُ وَانَا مُؤْمِلُولُ اللهُ وَانَا مُؤْمِلُولُ اللهُ وَانَا مُذَالِنَا لَهُ اللهُ وَانَا اللهُ وَانَا اللهُ وَانَا اللهُ وَانَا مُؤْمِلُولُ اللهُ وَانِهُ اللهُ وَانَا مُؤْمِلًا اللهُ وَانِهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَانِهُ اللهُ اللهُ وَانَا اللهُ وَانَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ الللللّٰ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللللللّٰ الللللْمُ اللللّٰ اللّٰ الللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللللْمُ الللللّٰ اللللللللللّ

كتاث الْعَقَائد

لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَلَا اَحَبَ اِلَيَّ أَنْ آكُونَ قَدِ اسْتَمَكَّنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ ، فَلَومْتُ عَلَىٰ تِلْكَ الُحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي آتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَمْ فَقُلْتُ الِمُسْطُ يَمِيْنَكَ فَلِاثُهَابِعَكَ ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ ، فَقَبَصْتُ يَدِى، قَالَ مَالَكَ يَا عَمْرُو، قُلْتُ ارْدُتْ انْ ٱشْتَرِطَ،قَالَتَشْتَرِطْبِمَاذَا ؟قُلْتُ ٱنْ يُغْفَرَ لِي،قَالَ ٱمَاعَلِمْتَ يَاعَمْزُو ٱنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُمَا كَانَ قَبْلَهُ وَانَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَيْلَهَا وَانَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَمَا كَانَ اَحَدْ اَحَبّ اِلْيّ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا اَجَلَّ فِي عَيْنَيَ مِنْهُ , وَمَا كُنْتُ اطِيقُ أَنْ اَمْلَاعَيْنَيَّ مِنْهُ الجَلَالُا لَهُ , وَلُو سُعِلْتُ اَنْ ٱصِفَهُ مَا ٱطَفْتُ, لِاتِّي لَمُ ٱكُنُ ٱمَلَاعَيْنَيَّ عِنْهُ, وَلَو مُتُّ عَلَىٰ يَلْكَ الْحَالِ لَرَجُوثُ أَنْ ٱكُونَ مِن ٱۿڶؚٵڵؙڿنَدٞۥ ؿؙؗمٞڗڸؽنَٵۺؙؽٙٵؽؘٵٲڎڔىماڂٳڸؠڣؽۿٳ؞ڣٙٳۮٚٵڹٛٵڡ۫تؙ۠ڣٞڵٲؿڞڂڹڹؽڹڮڎڎٙڒٙڵٵۯ؞ڣٳۮٙٳ دَفَنُهُمُولِي فَشْتُواعَلَىٰٓ التُّرَابِ شَمَّا ، ثُمَّ اقِيْمُواحُولَ قَبْرِي قَنْرَمَاتُنْحُرْجَزُونِ وَيُقْسَمُ لَحُمْهَا ، حَتَّى اسْتَأْلِسَ بِكُمُوٓ ٱلْطُوۡ مَاذَازَ اجِعُ بِهِ رَسُلَ رَبِّي رَوَاهْ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٠١]\_ ترجمہ: حضرت این شامہ میری فرماتے ہیں کہ حضرت ممرو بن عاص ﷺ مرض موت بیں مبتلا ہتے ، ہم نوگ ان کی حیادت کے لیے گئے، صفرت عمرو بن عاص ﷺ کافی دیر تک روٹے دہے اورا پناچرہ و نیوار کی طرف مجھیرلیا۔ان کے بينے نے كها ابا جان ! آپ كون رور بي يرى؟ كيا آپ كورمول الله الله الله علان قلال چيز كى بشارت ميس دى؟ حضرت عمره بن عاص ﷺ س کی طرف متوجه جوے أور فرما يا بمارے نزويک سب سے الفشل عمل الله تعالیٰ کی واحدانیت اور مجمد ﷺ کی رسالت کی گوائل دینا ہے۔اور مجمد پر تمن دور گز رے ہیں ، ایک وقت وہ تھا جب مجھے رسول الله ﷺ ہے بڑھ کرکسی چیز سے عدادت نیمن تھی اور ش ہر دفت اس قکر ش رہتا تھا کہ کسی طرح (العیاذ باللہ)رسول الشرﷺ فَلَى كَرْدُ الول \_اگريش اس وقت مرجا تا تويقينيا جبني ہوتا \_ دومرا دوروہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے مير \_ دل يش اسلام کی رغبت پیدا کی ، بش رمول الله ﷺ خدمت بش حاضر ہوا اور عرض کیا یا رمول اللہ! اپنا ہاتھ بڑھائے ، بش آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ رسول اللہ اللہ اللہ انتادا یاں ہاتھ آگے بڑھا یا تو میں نے اپناہا تھ تھنج لیا، رسول الله الله الله عند فرمايا: عمر دكيابات بي عن عن عرض كياش شرط ملح كرناج ابتنا بول ، رسول الله الله عن فرماياكس چیز کی شرط رکھتے ہو؟ ش نے عرض کیا میری شرط ہے ہے کہ میرے سابقہ گناہ معاف ہوجا تھی، رسول اللہ ہ اللہ اللہ اللہ ع عمروا کیا تم نیس جائے کہ اسلام میکھلے لئام کتا ہوں کو مثاویتا ہے۔ اور جمرت دیکھلے تمام گنا ہوں کو مثاویتا ہے۔ چیکیلے تمام گنا ہوں کو مثاویتا ہے۔ اس وقت جی حضور ہیں ہے۔ اور کو کی تحضی مجدب جیس تھا اور میری آ تھوں ش آپ سے زیادہ کو کی خضیت مجدب نہتی ، اگر کو کی خیس سکا ، اگر ش اس وقت فوت ہوجا تا تو جھے امید ہے کہ کہ برسول اللہ دیکھا علیہ بیان کروتو ش آپ کا علیہ بیان خیس کر سکا ، کیونکہ ش آپ کو آ کھ بھر کر دیکھیٹس سکا، اگر ش اس وقت فوت ہوجا تا تو جھے امید ہے کہ ش جیتی ہوتا،

نیک ترسمنا، پوتلہ سی آپ وا تھ جر ترد ہونیل سقاء اس اس وحت وج ان و سے اسید ہے دہیں۔ یہ وہ نہ ا پھر اسکے بعد جھے پکو ذرد داریاں سونپ دی گئیں، شن جیل جانیا کدان کے بارے بش میراکیا انجام ہوگا؟ اب میرے مرتے کے بعد میرے جنازہ کے ساتھ کوئی ائم کرنے والی جائے ندا گئے نے جائی جائے اور جب جھے ڈن کر چکوتو میری قبر پرٹی ڈال کر میری قبرے گرداتی دیم خبر ناجتی دیم شن اوٹ کوڈن کرکے اس کا گوشت تقسیم کیا جا تا ہے تا کہ تبارے قریب سے چھے اس حاصل ہوا در شان دیکھول کہ شن اسپنے دیب کے فرشتوں کو کیا جماب دیتا ہوں۔

ا كَمُهار عَرب مع يَصَاسَ ما سَهواور مَل و عَول له مَن النّبِي اللهِ عَلَى الْبَرِي وَهِ يَعَالَ وَهَا وَلَهُ م (429) - وَعَر إِنْ عَبَاس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ مَنَ النّبِيُ اللهُ عَلَى النّبِي النّبِيمَ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

لَايَمَنتَتِو مِنْ بَولِهِ، قَالَ ثُمَّ اَحَلَـ عُودًا رَحُلِنا فَكَسَوَ فِيالَنَيْنِ، ثَمَّ خَرَزَ كُلَّ وَاحِل عَلَىٰ قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَنِبَسَا رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُحَارِى[مسلم حديث رقم: ٧٤ ، بعارى حديث رقم: ١٣٤٨ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٠ ، بسائى حديث رقم: ٢١ ، توملنى حديث رقم: ٥٠ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٣٤].

ترجمہ: حضرت این عہاس رضی الشرطنهما فرماتے ہیں کہ ایک مروند ٹی کریم اللہ وہ قبروں کے پاس سے گز دسے۔
فرمایا: ان وہوں کو هذاب دیا جاد ہاہے کی بہت پڑی بات کی وجہ سے مذاب ڈیس دیا جارہا۔ پھر فرما یا کیوں ٹیس۔
ان شم سے ایک چھلے گار بہتا تھا۔ اور دومراا سے چیشاب سے ٹیس پہتا تھا۔ داوی فرماتے ہیں کہ پھر آپ گلگا۔
نان شم سے ایک چھلے گار بہتا تھا۔ اور دومے کردھے اور ان شم سے ہرایک کوقیر شمس گاڑ دیا۔ پھر فرما یا: امید ہے

ناس نان سیدن کی کری اس کو تو کر دوھے کردھے اور ان شم سے ہرایک کوقیر شمس گاڑ دیا۔ پھر فرما یا: امید ہے

ناس نان سیدن کی کری اس کو تو کر دوھے کردھے اور ان شام ہے جمالے کوقیر شمس گاڑ دیا۔ پھر فرما یا: امید ہے

ناس نان سیدن کی کری اس کو تو کردھ ہے کہ دیا ہے انہوں شدی میں میں

ال وونوں ے مذاب کم کردیا جائے گا جب تک بیدولول شاخیں فشک شاہوں۔ (430) \_ ق غرب آبی هذیرُ وَ هَنْ قَالَ قَالَ وَاللهِ اللهِ فَقَالَوا وَاللهِ فَقَالُوا وَاللهِ عَلَى اللهِ فَال \_\_\_ كِتَابَالْغَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كَتَابَالْغَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كَتَابَالْغَقَائِدِ . اَزْرَقَانِ ، يَقَالُ لِاَحْدِهِمَا الْمُنْكُزُ وَلِلْآخَوِ التَّكِيْزُ ، فَيَقُولَانِ مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلْهَ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه ، فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هٰذَا , ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِ مِسَبْعُونَ ذِرَاحًا فِي سَبْعِينَ , ثُمَّ يَنَوْز لَهُ فِيهِ , ثُمَّ يَقَالُ لَهُ

نَمْ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إلى أهْلِي فَأَخْبِرُهُمْ فَيَقُولَان نَمْ كَنُومَةِ الْغُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَى يَبَعَثُهُ اللَّهُ مِنْ مَصْجَعِهِ ذُلِكَ عِ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا ۚ قَالَ سَمِعُتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قُولًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ , لَا أَدْرِي , فَيَقُولَانِ قَدْكُنَا نَعَلَمْ أَنَّكَ تَقُولُ ذَٰلِكَ فَيَقَالُ لِلْأَرْض , الْتَنِمِي عَلَيْه , فَتَلْتَنِمْ عَلَيهِ، فَتَخْتَلِفُ أَصْلاَعُهُ, فَلاَيْزَ الْ فِيهَامْعَلَابًا حَتَّىٰ يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَصْجَعِهِ ذٰلِكُ رَوَاهُ التِّر مَذِي

[ترمذى حديث رقم: ١٥٠١] ـ وَقَالُ حَسَنْ

ترجمه: حضرت الديريره ﷺ نے ني كريم ﷺ سروايت كيا ہے كفرمايا: جب ميت كوقبر كے حوالے كرويا جاتا ہے تواس کے پاس دوکا لے رنگ والے ، ٹیلی آ محمول دالے فرشتے آتے ہیں۔ان ٹس سے ایک کو محکراور دوسرے کوئیر کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو اس حرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے بداللہ کے بشدے اور اس کے رسول ہیں۔ یس گواجی ویتا مول کدانشر کے سوام کوئی معبور ٹیس اور تحد انشد کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں جسمیں علم تھا کہتم ہی کبو گے۔ چھراس کی تجرکوسر درستر ہاتھ کی وسعت دے دی جاتی ہے۔ چھراس کے لیے اس میں روشی کر دی جاتی ہے۔ پھرا سے کہا جاتا ہے موجا۔ وہ کہتا ہے ہیں اپنے محمر والوں کے پاس جاتا ہوں اور انہیں بتاتا ہوں۔وہ کہتے ہیں دلہن کی طرح سوجا ہے اس کے گھر کے سب سے بیاد ہے فرد کے سواء کوئی ٹیس جگا تا ہے تی کہ اللہ تعالیٰ اس ک اس آ رام گاہ ہے اسے اٹھائے گا۔ ادرا گروہ منافق تھا تو وہ کیے گا کہ ش نے لوگوں کو بات کتے ہوئے سنا، ش بھی ویے بن کہنے لگا۔ جھے خود کچھ پیدنبین۔ وہ کہتے این جس معلم تھا کہتم یکی کو گے۔ چرز مین سے کہا جاتا ہے کہ اس پر اسمنعی ہوجا۔ پس زیمن اس پر اسمنی ہوجاتی ہے اور اس کی پسلیاں اوھراُ دھر ہوجاتی ہیں۔اسے قبریس عذاب ہوتا رہتا بحى كرالله تعالى اساس كاس شكاف سا المات كا-

(431)\_وَعَنِ عَفْمَانَ۞ قَالَ كَانَ التَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفُنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ , فَقَالَ

اسْتَغْفِرُوا لِآخِيْكُمْ ، ثُمَّ سَلُوا لَهُ بِالتَّفْيِيْتِ ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْتَلُ رَوَاهُ ابُودَاؤد[ابو داؤد حديث

كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

رقم: ٣٢٢]\_سَنَدُهُ صَحِيح

کیےجارہے ہیں۔

ترجمہ: حضرت عنان ﷺ فراتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ جب میت کوڈن کرنے سے فارخ ہوجاتے تو قبر پر تھم جاتے ہے اور فرماتے ہے اپنے بھائی کے لیے استعقار کرو، گھراس کے لیے 19 بت قدی کی دعا کرو۔ اس وقت اس پرسوال

# بَابُ الْإِيْمَانِ بِقَدْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

## اللدكي تقترير يرائمان لانے كاباب

وَقَالَ اللَّهَ تَعَالَى قَدْجَعَلَ اللَّهُ لِتَكُلِّ شَعِي قَدْلُ [[العلاق: ٣] الشَّعَالَى فَقُرا با يَضِينا الشَّفْ مِن حَيْرُ كا اعالَهُ مَعْرِفُوا با جـو قَالَ وَحَلَقَ كُلِّ شَعِي فَقَدُّارَهُ تَقْدِيْرِ أَ [الفرقان: ٢] اورفرا با الله على المريز لو يدافر با الاستان الإسان كا يك اعراد معرركما -

(432) \_عَنِ ابن صَعْود وَحَهُ قَالَ حَذَّتَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَهُوَ الصَّدُوقُ الْمَصْدُوقُ انَّ عَلَق اَحَد كُمْ يَجْمَعُ فِي بَطِنِ الْهَ ارَبِعِينَ يُو النَّطُفَةُ ، فَمَ يَكُونُ عَلَقَهُ مِثَلَ ذَٰلِكَ ، لَمَ يَكُونُ مُطَفَّةً مِثَلَ الْكِكَ ثُمَ يَكُونُ مُطَفَّةً مِثَلَ الْمَعَلَدُهُ وَالْجَلَدُورِ ذَفْهُ وَهُفِي أَوْ سَعِيدَ ، فَمَ يَنْفُحُ فِيهِ الزُّوخ ، فَوَ الَّذِي لَا الْهُ غَيْرُهُ انَّ الْحَدَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعَلَى عَمَلُ الْمَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

حدیث دفعہ: ۲۰۰۸، تو مذی حدیث دفعہ: ۲۰۱۳، این عاجہ حدیث دفع، ۲۰۱۴. ترجمہ: حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ میس رسول اللہ ﷺ نے تایا اور آپ کی ہولئے والے اور سچائی میں تصدیق شدہ ہیں کرتم میں سے ہرآ دق اس طرح پیدا ہوتا ہے کدوہ ایٹی مال کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے ک شکل میں دہتا ہے۔ پھرا تناق کو صرحہ اجواجون بنارہتا ہے۔ پھرا تناقی موسراؤ شزاینا رہتا ہے۔ پھرا اللہ اکی طرف فرشخ

الْجَنَةِ فَيَدْخُلُهَا رَوَا اهُمْسُلِمِوَ الْبُخَارِى[مسلمحليثوقه:٤٤٢٣،بخارىحليثوقم:٣٢٠٨،ابوداؤد

كتتاث المُعَقَائِد

کو چار کھات دے کر بھیجتا ہے۔ دواس کے طل جمر عرز تی اور پد بخت یا توثی بخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر اس شی روح پھوٹی جاتی ہے۔ اسکی ہم ہے جشکے موام کوئی معبود ڈیٹس پھر شین ہے شی چشتیں والے کا م کرتا رہتا ہے تی کہ اسکا اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ روجا تاہے پھر تقتریرات پر خالب آئی ہے اور وہ جنیوں والے کام کرتا ہے اور اس میں وافل ہوجا تا ہے۔ اور تم میں سے کوئی فیش جنیوں والے کام کرتا رہتا ہے تی کہ اسکے اور جنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ دوجا تا ہے۔ پھر تقتری اس پر خالب آئی ہے اور وہ جشتی والے کام کرتا ہے اور اس میں وافل ہوجا تا ہے۔

(433) ـ وَ عَرْفُ سَهْلِ بَنِ سَعْدِ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْعَبَدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ الْهِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْحُرَائِيْمِ رَوَاهُ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْحُرَائِيْمِ رَوَاهُ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْحُرَائِيْمِ رَوَاهُ وَالْمُعَالِيَ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْحُرَائِيْمِ رَوَاهُ وَالْمُعَارِعِ وَالْمُعَارِعِ وَالْمُعَارِعِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَارِعِ وَالْمُعَارِعِ وَالْمُعَارِعِ وَالْمُعَارِعِ وَالْمُعَالِعِ وَالْمُعَالِعِ وَالْمُعَالِعِ وَالْمُعَالِعِ وَالْمُ الْمُعَالِعِ وَالْمُعَالِعِ وَالْمُعَالِعُ وَالْمُ الْمُعَلِّعِ وَالْمُعَالِعِ وَالْمُعَالِعِ وَالْمُعَالِعِ وَالْمُعَالِعِ وَالْمُعَالِعِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَالَالِمُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَالْمُعْلِمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِلْمِلْمُ وَالْمُؤْلِقُ واللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِلْمِ وَاللَّهُ ولِلْمُلْلِلْمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُول

ترجمہ: حضرت مجل بن سعد بھیروایت کرتے ہیں کررسول اللہ بھیئے فرمایا: بے فک بندہ (ایعض اوقات) جہنیوں والے کام کرتا رہتا ہے مالا تکسدہ جنتیوں جس ہوتا ہے اور بھی بندہ جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے مالا تکسہ جہنیوں جس ہے ہوتا ہے۔ اور اعمال کا وار و حار فاتھوں پرہے۔

(434) \_ ق عن على الله قَالَ قَالَ وَمَولُ الله الله قَالَ مَن اَحْدِ الله وَقد عُتِ مَفْعَدُهُ مِن اَحْدِ الله وَقد عُتِ مَفْعَدُهُ مِن الله وَ الله و الل

ترجمہ: حضرت علی المرتضیٰ کھی دوایت کرتے ہیں کہ درسول اللہ ﷺ فیرمایا: تم میں سے کوئی ایسافٹھی نہیں جس کا شھاند آگ میں نہ لکور یا گیا ہو یا جنت میں نہ لکور و اگریا ہو۔ عرض کرنے گئے یا رسول اللہ ﷺ یا تھا ہم اپنی تقدیر کے لکھے پر بھروسہ کرکے نہ بیٹے جا ممیں اور عمل چھوڑ و ہی؟ فرمایا: عمل کرتے وجو۔ بوقض کے لیے آسان کرویا گیا ہے جس بیں اور جواہل شفاوت میں سے موتا ہے اس کے لیے شفاوت کے اعمال آسان موتے ہیں۔ پھر آپ نے بیرآ یت طاوت فرمانی ''جس نے عطاکیا اور اللہ سے ڈرااور بھلائی کی تھمدیش کی''الآیۃ۔

(435)\_وَعَنِ عَنِداللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِ ورَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا قَالَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ كُلُّهَا بَيْنَ اَصْبَعْنِينِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحَمْنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ ، يُصَوِّقُهُ كَيْفَ يَشَاكَى ، فُتَمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ : ٱللهُ هَمْ مُصَوِّفَ القُلُوبِ صَوِّفُ قُلُوبَنَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٥٥٠،

مستداحمد حديث وقم: ١٩٥٤

ترجہ: حضرت میداند این عمرورشی الشعنیمافر ماتے ہیں کدرسول اللہ فَشَفَ فرمایا: بے فک بنی آدم کے تمام قلوب رصی کی افکیوں ش سے دوافکیوں کے درمیان ہیں میسے ایک بی قلب ہوتا ہے۔ چسے جاہتا ہے چیمرو بتا ہے۔ چررسول اللہ فظائے دعافر مائی: اسے اللہ دنوں کو چیر نے والے ایمار سے دلوں کو این فرمان برداری کی طرف کیمیرو سے۔

(436) ـ وَعَلْ أَبِي خُوَامَةَ عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ فَلُتُ يَارْسُولَ اللَّهِ أَوْأَيْتُ رَقِّي تَسْتَوْقِيهَا

ترجہ: حضرت ایوفزامسائے دالد دی سدوایت کرتے ہیں کریں نے عرض کیا یار مول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ اس دم کے بارے میں جو ہم پڑھ کر چھو تکتے ہیں اور دواجس ہے ہم علان کرتے ہیں اور تدبیر جس کے ذریعے ہم۔ بچاؤ کرتے ہیں، کیا یہ چزیں اللہ کی فقتر بریس ہے کی چڑکو ٹال سکتی ہیں؟ فرما یا یہ تدبیری کی فقتر بریس شال ہیں۔

ى دىك ئىلىنى (بىمارى مىدىن دەرىدىدى ، دىسىنى مىدىن دەرە، سالىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئ

ترجمہ: حضرت الا ہریرہ ﷺ قرباتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے مجھ سے قربایا: جو پکی تم نے کرنا ہے، تلم اسے کو کو خشک ہو چکا ہے۔ (438) ـ وَ عَرْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَحَنْ نَتَنَازَ عَ فِي الْقَدرِ فَغَصِبَ حَتَى احْمَزَ وَجْهَهُ حَتَىٰ كَاتَّمَا فَقِيَ فِي وَجْنَتِيهِ حَبُّ الرُّمَانِ، فَقَالَ إَبِهِذَا أُورُتُم؟ أَمْبِهِذَا

وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ كَانَ قَلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَلَمَا الْأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ ارْسِلْتُ النَّيْكُمْ؟ اِنَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَلَمَا الْأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَتَنَازَعُوا اللَّهِيورَةِ الْهَالِتُومَلِينَ [ترمدى حديث رقم: ١١٣٣] تَلْحَدِيثُ عَرِيْب

### بَابُ الْوَسُوسَةِ

#### دسوسے کاباب

وَقَالَ اللّٰهُ ثَعَانِٰ \_ لَا يَتَكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْشَا إِلَّا وَشَعَهَا [البقرة:٢٨٧] السُّلَحَاتِي الشَّمَ جان ي اس كا دسمت سے بزد كرو مدارئ بين ذات\_

الىلى العملى كے برخىرد مدارى دارى۔ (439) ـ ق عُرِثُ أَبِي هٰرَ يُرَ وَصِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهُ تَجَاوَزَ عَنْ امْتِي مَاوَسُوسَتْ بِهِ

صَدُّرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَحَارِى[مسلم حديث رقم: ٣٣٢ , ٣٣١ , بخارى حديث رقم:٢٥٢٨ , ابو داؤد حديث رقم: ٢٢٠٩ , نسائي حديث رقم:٣٣٣٣ , ٣٣٣٣ , ٣٣٣٥ , ابن ماجة

حدیث و قدم: ۲۰۲۰]۔ ترجمہ: محضرت ابو ہریرہ ﷺ نے تی کریم ﷺ سے دوایت کہا ہے کدفرمایا: بے فک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے

ترجمہ: \* محفرت الدوہر روہ اللہ ہے ہیں مرہ اللہ عندوایت میاہے انرمایا : بے تنا اللہ معان سے میرن است سے ول سے دموموں سے درگز رفر ہایا ہے جب تک دہ اس پڑھل شاکر ہی بیا ڈیاان شکولیس۔ \*\*

(440) ـ وَعَنْهُ ١ فَالَ جَآىَ نَاسْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللَّهِ عَنْهُ النَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فِي ٱنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ ٱحَدُنَا ٱنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ، قَالَ ٱوَقَدُو جَدُثُمُوهُ ؟ قَالُوا ٱعَمْ ، قَالَ ذَاك صَرِيْحُ الْإِيْمَانِرَوَاهُمْسُلِمِوَفِيرِوَايَةِقَالَتِلْكَمَحُصْ الْإِيْمَانِ[مسلمحدبث(قم:٣٣٢,٣٣٠].

ترجمہ: حضرت الد بريره الله فرماتے إلى كدرمول الله الله الله الله على سے كھولوگ ني كريم الله كے ياس حاضر ہوئے۔اورآ پﷺ سے سوال ہو چھا کہ ہم اپنے دل ش الی الی ہا تھی یاتے ہیں کدان کے بارے ش بولنا مس ببت بوی بات بنتی ہے۔فرمایا کیاتم لوگول نے ایسا محسوں کیا ہے؟ کہے گھے جی بال فرمایا بیمرت ایمان ہے۔

ایک روایت مل مے کہ قرمایا بیرخالص ایمان ہے۔ (441)ـوْعَنْ آئس ﷺ أَنَّ النَّبِيّ كَانَ مَعَ اخدى نِسَائِهِ ، فَمَرَّ بِهِ رَجْلُ فَدَعَاهُ ، فَجَائَ ،

فَقَالَ: يَافُلَانُ هٰلِهِ وَوْجَتِي فُلَانَةُ فَقَالَ يَارَسَوَلَ اللَّهُمَنْ كُنْتُ أَظْنُهِمٍ فَلَمَ آكُنُ أَظُنُهِكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَرَوَا فَمُسْلِم [مسلم حديث رام: ٧٤٨٥، ابو داۋد حديث رقم: ١ ٩ ٣٠٤] ـ كانت هي ام المؤمنين صفية رضى الشعنها

ترجمه: حضرت الس المصفر مات بي كرني كريم الكاري اذواج مطهرات بي سي ايك كرما تع مقع ايك وي آپ کے پاس سے گزراء آپ نے اسے بلایا، وہ آسمیاء آپ نے فرمایا اے فلان بد میری بیری فلان ہے، اس نے حرض کیا یارسول الله یش کی دوسرے کے بارے یس فک کرسکتا جوں بیکن آپ کے بارے یس ایسا کمان فیس کر سكا، رسول الشر الله الله عند فرمايا ب حك شيطان انسان كما تدونون كى طرح كردش كرتاب-

بَابُمْتَعَلَّقَاتِ الْإِيْمَان

ایمان کے متعلقات کا باب

اَلْإِيْمَانُوَالْإِسْلَامُوَاحِدْ

ایمان اوراسلام ایک بی چیز بین

(442) ــ عَــــــــِ الْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَ الِهِ وَسَلَّمَ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِي بِاللَّهِ رَبَالُوسَلَامِ فِيْنَا وَبِمُحَمَّدِ رَسُولاً رَوَاهُ مُسَلِم [مسلم-ديثرقم: ١٥١] برمدى-ديثرقم:٢٩٢٣مسندا-حدوثرقم: ١٤٨٣].

ترجمہ: حضرت عماس بن عبدا ﴿ وَمَن الشَّعْبِها فَرِهائة بِين كررسول الله ﷺ فـ فرما يا: اس مُحْص فـ ايمان كا ذا تَدَبِي كُوليا جوالله كحد ب بوف في ماسلام كحدين بوف في باور همه كرسول بوف في برماضي بوا۔

(443) ــ عَــــِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ قَالَ وَمُولًا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَمْسٍ شَهَادَةِ انْ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَمْسٍ شَهَادَةِ انْ لَا اللَّهُ وَانَّا مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا مِالشَّلُوةِ وَايْتَاتِي الزَّكُوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ رَوَاهُ

هُسْلِم وَ الْبُحُادِي [مسلم حديث وقم: ١١٠] بنعادى حديث وقم: ٨ ، ترمذى حديث وقم: ٩ ٢٠].

ترجمہ: حضرت این عمرض الشعنمان کی کریم فلگ سدوایت کیا ہے کدفرمایا: اسلام کی بنیاد پائی چیزوں پرر کی گئی ہے۔ بیرگوائی کہانش کے سوام کوئی معبود قبل اور تھمانشہ کے بند سے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرتا، ذکو قاوا کرنا، گی کرنا اور مضان کے روز سے رکھتا۔

(444)\_ق عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَحُدُهُ؟ قَالُوا، اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِنَّا اللهُ وَانَّ شَحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَوْ قِوَالِتَنَاعُ الزِّكُوْ قَوْصِهَامُ رَمَصَانَ رَوَاهُ مُشْلِم وَالْبَحَارِي [مسلم حديث رقم: ١١١] بعارى حديث رقم: ٥٣، ابو داؤد حديث رقم: ٢٧٤م، برمذى حديث رقم: ١١١٦]\_

ترجمہ: حضرت این مماس رضی الشرحیّما فرماتے ہیں کررسول اللہ ﷺ فرما یا: کیاتم جائے ہوکہ اللہ واحد پرائیان کیا چیز ہے؟ محابہ نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول بھترجائے ہیں۔ فرما یا: اس بات کی گواہ کی کہ اللہ کے سوار کو کی معبود نمیش اور ریرکٹیر اللہ کے بند سے اوراس کے رسول ہیں ، فما ذرائا تم کرنا ، ذکتے ڈاوا کرنا اور رمضان کے روز سے دکھنا۔

لَا يَخْرُجُ الْمُؤْمِنُ عَنِ الْإِيْمَانِ بِالْكَبِيْرَةِ

مومن مناو كبيره كرنے سے ايمان سے خارج فيل جوتا

(445) ـ عَنْ عْبَادَةِبنِ الصَّامِتِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هَيْيَقُولُ مَن شَهِدَ أَنْ لَا الْهَ الْأ

اللهُ وَانَ مُحَمَّدًا زَسُولُ اللهِ حَوَّم اللهُ حَلَيْهِ النَّارَ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٣٢ ، تومدى حديث رقم: ٢٧٣٨]\_

ترجہ: حضرت عبادہ من صامت عضفر ماتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ بھیکوٹر ماتے ہوئے سنا: جس نے لاالدالا اللہ تھر رسول اللہ کی کوابی دی اللہ نے اس پر آگے جمام کردی۔

(446) ـ وَعَرْبُ آبِى ذَرَ اللهُ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْمُعَلَّدُونَ الْبَيْضُ وَهُوَ اَلْبَمْ ثُمَّ آتَيْنُهُ وَقَدِ اسْتَيقُطَ، فَقَالَ مَا مِنْ عَبِدِ قَالَ لَا اللهِ اللهُ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذٰلِكَ اللّا ذَخَلَ الْجَنَّة، فَلْتُ وَانْ زَنِى وَانْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَانْ زَنِى وَانْ سَرَقَ، قُلْتُ وَانْ زَنِى وَانْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَانْ زَنِى وَانْ سَرَقَ، قُلْتُ وَانْ زَنِى وَانْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَانْ زَنِى وَانْ سَرَقَ عَلَىٰ رَغْمِ آلْفِ أَبِي ذَذٍ ، وَكَانَ الموذَرِ اذَا حَذَتَ

پِهْلَمَا يَقُولُ وَإِنْ رَخِمَ ٱنْفُ ٱبِي ذَرٍّ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي[مسلم حديث رفم:٢٢٣، بعارى حديث رفم:١٥٨٢]۔

ترجمہ: حضرت ابدؤر دی شرمات بین کریس ہی کریم دی کی مدمت شل حاضرہ وا، آپ کے اور سفیہ کیڑا تھا اور آپ سور ہے سفیہ کیڑا تھا اور آپ سور ہے سفیہ کیڑا تھا اور آپ سور ہے سفیہ بھرش حاضرہ والو آپ ہوائی بھرائی پر کیا ہوا وار چوری کی ہو؟ فرمایا: خواہ اس نے زنا کیا ہوا ور چوری کی ہو؟ فرمایا: خواہ اس نے زنا کیا ہوا ور چوری کی ہو؟ فرمایا: خواہ اس نے زنا کیا ہوا ور چوری کی ہو؟ فرمایا: خواہ اس نے زنا کیا ہوا ور چوری کی ہو؟ فرمایا: خواہ اس نے زنا کیا ہوا ور چوری کی ہو؟ فرمایا: خواہ اس نے زنا کیا ہوا ور چوری کی ہو، ابدؤری مدر سے مدر سے مدر بیٹ بیان کرتے تو فرمایا تھے: خواہ ابدؤری ناک رکڑ جائے۔

(447)\_وَعَرْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ۞ قَالَ قَالَوْصُولُ اللَّهِ ۗ الْأَهْ الْحُمَّا الْهَاسِ اللَّه لَايَدُخُلُ الْجَنَدَالَا الْمُؤْمِنُونَ رَوَاهْمُسْلِم [مسلمحديث رقم: ٣٠٩، ترمذى حديث رقم: ١٥٧٣]\_

ترجمہ: مصفرت عمرین خطاب کھٹر مائے ہیں کدرمول اللہ ﷺ نے فرمایا: جاؤ کو کوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں مومنوں کے موام کوئی ٹیین جائے گا۔ (448) ـ وَعَرْ ُ آَنُسِ هُوَّالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ هُمُّلُكُ مِنْ اَصْلِ الْإِيْمَانِ ، ٱلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا الْمَالَّا اللهِ الْمُثَافِّرُ وَهِدَذَبٍ ، وَلَا تُحْرِجُهُ مِنَ الْوُسَلَامِ بِمَمَلٍ ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مَذْ بَعَتَبَى اللهُ الى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ هَذَهِ الْأَمْقِاللَّهُ جَالَ لَا يُنْطِلُهُ جَورُ جَائِدٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ رَوَاهُ

ا أبو ذاؤ د [ابو داؤ د حدیث د قد ۳۵۳۳] استاده حدید فی فیصعبه لوان کان معناه صحیحاً ترجمہ: حضرت انس شاہروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ شائے قرمایا: تین چزیں ایمان کی جڑھ ہیں۔ جس نے لا الدالا اللہ کہا اس کے بارے میں زبان کوروکنا، گناہ کی وجہ سے اسے کا فرمت کہنا اور عمل کی وجہ سے اسے اسلام سے فارج شرکرویتا ، اور جہا و جاری ہے جب سے تیجے اللہ نے مبعوث کہا ہے تی کہ اس امت کے آئری لوگ دجال کے ظلف جنگ کریں ہے۔ اسے کی شائم کاظلم اور عادل کا عدل باطل قیس کر سے کا اور

تَقْدَيْدُونِ يِهِ إِيمَانُ لِانَا \_ (449) عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ مُنْ أَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْحِهَا ذُوَاجِبَ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَفِيرِ اللَّهِ

كَانَ أُو فَاجِراً وَإِن عَمِلَ الْكَمَائِرَ وَالضَّلْوَ هُوَاجِمَةُ عَلَيْكُمْ خَلَفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرَّا كَانَ أُو فَاجِراً وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالضَّلْوَةُ وَاجِمَةً عَلَىٰ كُلِّ مَسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أُو فَاجِراً وَإِن عَمِلَ الْكَبَائِرَ رَوَاهُ أَبُو

دُاوُد[ابردازدحدیثرقم: ۲۵۳۳] اسداده صحیح منقطع مکحول لهیسمع من ابی هریرة

ترجمہ: حضرت ابد ہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کے رسول اللہ ﷺ فیٹے قرم یایا: تم پر جہاد ہرا میر کے امراہ واجب ہے خواہ و و نیک ہویا بداورخواہ و ہ کتا ہے کہیرہ کرے اور تم پر ہرسلمان کے پیچھے ٹماز واجب ہے خواہ نیک ہویا ہداورخواہ گناہ کیبرہ کرے اور نماز ہرسلمان پرفرض ہے خواہ نیک ہویا ہداورخواہ کنا ہوکیرہ کرے۔

إستخلال المغصية كفز

مناه كوحلال تجصنا كفرب

(450) ـ عَرِفَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ

وَيَحَكُمْ لَا تَرْجِعُوا بَغْدِى كُفَّارًا يَصْوِبَ يَعْضُكُمْ وِقَاتِ يَعْضٍ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رفم:٣٩٢٣,٣٢٥]ـ

ترجمہ: حضرت مبداللہ بن عمر رضی الله عنهائے نئی کریم فظاسے روایت کیا ہے کہ آپ نے جہ الوواع کے موقع پر فربا بیا: خروار امیر سے احد کافر ہو کرنے کاروانا کہ کھم ایک دورے کی گرون دارنے لگو۔

إطِّلَاقُ إِسْمِ الشِّرْكِ وَالْكُفُو مَجَازاً عَلَىٰ عَلَامَةِ الشِّركِ وَالْكُفُو

شرك اور كفركانام مجازأ شرك ادر كفركي علامت يربولنا

قَالَ اللَّامِتَعَالَمِي وَاشْكَرُو الْحِي وَلَاتَتَكَفَّرُوْنِ [البقرة: ٥٠] الشَّاقِالِي فِرْمَايا: يمراهما واكرو اور يراكغ ويركزو

(451)\_ عَـنُ جَابِرٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ الرَّجْلِ وَبَينَ الشِّوْكِ

. وَ الْكُفُو تَرْكُ الْصَّلَا قِرْزَ اهُمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٣٧ع، تساتي حديث رقم: ٣٩٣م، ابن ماجة حديث و قدا ٤٥٠/ ال

ر فد ۱۰۷۸]۔ ترجمہ: حضرت جابر منتشفر ماتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ اللے قرماتے ہوئے سنا: آ دی اور شرک وکفر کے ورمیان

ٱلْإِيْمَانُ لَايَزِيْدُولَا يَنْقُصْ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِ بِهِلَكِنْ بِاعْتِبَارِ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ في

عَرَ اتِبِ الْإِيْمَانِ من من من من المام من المشارك من المام من المام من المام من المام من المام من المام المام المام المام المام الم

ا کمان موکن برکے لحاظ سے بڑھتا گھٹا ٹہیں ہے کیکن ایمان کے مراتب بیں قوت اور ضعف ہو کس

و مهم. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى أَوْلَٰيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا [الانفال:"2]الله تعالى فرمايا: وح*ى اوك مجمّ* معنى م*ن مؤمن الله* وقَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلِي وَلَكِنْ بَيْطَمَةِنَ قَلْبِي. [البقرة : ٢٠١] اورفرمايا: كياتم ايمان فيس ركيت وش كيا كول ييل كين ايد ول كالطمينان جابتا مول و اهما قولة تَعَالَى زَادَتُهُمْ إِيْمَانَا [الانفال: ٢] لَمَعْنَاهُ إِيْقَاناً أَوِ الْمُرَادُ بِهِ زِيَادَةُ الْإِيْمَانِ بِزِيَادَةِ نُؤُولِ

المُمُوْ مَن بهوه جوار شادِاللي ب كرقر آن كي آيات ان كايمان كوزياده كرتي في يقواس آيت ش ايمان سمراد ا بھان ہے یا چرمراویے ہے کہ واس باکا زول حرید مواقواس کی چیز یے جی ایمان لانا پڑا۔

فَلْيُغَيِرْ فِيهَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلْسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيقَلْبِهِ ، وَ ذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ رَوَاهُ هُسُولِم [مسلم حديث رقم: ٤٤ ) ، ابو داؤ دحديث رقم: ١٣٠ ؛ ، ترمذي حديث رقم: ٢١ ٢ ، ابن ماجة حديث

ترجمه: حفرت الاسعيد الشفرات إلى كه ش في رسول الله الفكوفر الته وع سنا: تم ش سے جوفض برائي كو

د کیجے توا سے اپنے ہاتھوں سے رو کے، پھر اگر اس کی طاقت شدر کھنا ہوتو اپنی زبان سے رو کے، پھر اگر اس کی جمی طاقت شد کھتا ہوتواہے ول میں براجائے بیا کمزور ترین ایمان ہے۔

الطّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ ثُمَرَةُ الْإِيْمَانِ وَعَلَامَتُهُ

فرمال برواري اورهبادت ايمان كاثمر «اوراس كى علامت بـ

قَالَ اللَّه تَعَالَمي ذَٰلِكَ يُوْعَظَّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِر

[البقرة: ٢٣٢] الشاقعالي في فرمايا: وفل هيحت كما جاتا بي جوتم ش الله يراورة قرت كون يرايمان ركمتا

(453)-عَنْ آنَسِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَّى يُجِبّ

لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ مَايُحِبُ لِنَفْسِهِ رَوَاهُمُسْلِمِ وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ١ ١ ١ ، بحاري حديث

رقم: ١٣ إنسائي حديث رقم: ٣٩ ٥ ٥ منن الدارمي حديث وقم: ٢٧٣١]\_

ترجمه: حضرت انس اللهووايت كرت إلى كدرمول الله الله الله الم عالى والله كالم عند الله الله الله عنه الم

میری جان ہے، بندہ اس وقت تک موس ٹیس ہوسکا جب تک اسٹے پڑوی یا شاید فرمایا بھائی کے لیے بھی وی چیز پہند ندگرے جواجے لیے لیندکرتا ہے۔

(454) ــ وَعَرِنَ آبِى هَرْيُرَةَ مَ اللَّهِ وَالْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ترجمہ: حضرت ابو ہر یرہ مظاروایت کرتے ہیں کدرمول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے دہ اپنے پڑوی کواڈیت نددے اور جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے دہ اپنے مہمان کا احرّ ام کرے اور جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے تو ایکی بات کرے ورند چہد ہے۔

# كِتَابُ الْإِعْتِصَامِ إِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

## كتاب وسنت پر جررہنے كى كتاب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي أَطِيْعُو اللَّهُ وَأَطِيْعُوا الْزِّسُولَ [النساء: ٩] الشَّقَالَى فَرْمَايا: اللّى الحاحت كروادر سول كي الحاحث كرو.

(455) ـ عَنْ مَالِكِ بِنِ آنَسِ مُؤْسَلًا, قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا لِكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ القول بالقدر حديث رقم: ٣ المُمْسَتَذُرُكِ عَنْ آبِي هُوزِيْرَةً اللهِ [مؤطا مالک کتاب القدر باب النهى عن القول بالقدر حديث رقم: ٣ صفحة ٤٠٢هـ مستدرك حاكم حديث رقم: ٣ [٣٣٣].

ترجمہ: المام مالک بن انس نے مرسمال روایت کیا ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فرما یا: میں تم شرل وو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ جب تک ان سے چیئے رہو کے ہرگز گراہ شہو کے اللہ کی کاب اور اس کے نجی کی سنت۔ (456) ـ وَعَرْ لَنْ إِنْ الْقَمْ اللَّهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمَنَا خَطِيْبًا بِمَآئِ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِيْنَةَ مِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظُ وَذَكَّرَ ءُثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ ٱلا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا آثَا بَشِيْن يُوشِكُ أَنْ يَأْتِينِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيْب، وَآنَاتَارِكُ فِيْكُمُ الظَّفَلَيْن أَوَّ لُهُمَا كِتَاب اللَّه فِيْهِ الْهُذَى وَالنُّورُ، فَخُذُو ا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ، فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّب فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ

وَ اَهْلُ بَيْتِي ، أَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي آهُلِ بَيْتِي أَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي آهُلِ بَيْتِي رَوَاهُ مُسْلِم[مسلم حديث رقم: ٢٢٢٥، سنن الدارمي حديث رقم: ٣٣١]. و مسيأتي حديث عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاتِي الْوَّاشِدِيْنَ (المستند: ٣٢٣)، وحديث!قُتَلُوابِالَّذِينَ مِنبَغْدِي وَاَشَارَ اليَّابِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (

ترجمه: ﴿ حَمْرِت زيد بن ادفَّ ﷺ فرماتے بي كدايك دن رمول الله ﷺ مداور مدينہ كے درميان فم ناميجيل ے کنارے خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ اللہ نے دھنافر ما یا اور تصحت فرمائی۔ پار فرما یا: خبر واراے لوگو! میں بشیر ہوں ، قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ میرے یاس آئے اور میں بال کر دوں۔ اور میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں۔ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہےجس میں ہدایت ہے اور توریب ، بس اللہ کی کتاب کو پکڑواس سے جینے رہو۔ آپ نے اللہ کی کتاب کی طرف کو گوں کو ماکن فریا یا اور ترخیب ولائی۔ پھر فرما یا اور مير اللي بيت مي حبيس اين اللي بيت ك بارك من الله كالخوف ولاتا بول مديث أحك ربى بك میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ، اوربیر حدیث کدمیرے بعد آئے والے دونوں کی ويروى كرنا اورا بوبكرا ورعمركي طرف اشاره فرمايا

الْقَصْوَ آئِ يَخْطَبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ، آيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي تَوَكَّتُ فِيكُمْ مَا إِنَّ آخَذُتُمْ بِهِ لَنُ تَضِلُّوا

، كِتَابَ اللَّهِ وَعِثْرَ لِي أَهْلَ بَيْتِي رَوَاهُ التِّو مَذِى [ترمذى حديث رقم: ٣٧٨]\_ضحيخ

ترجمه: حضرت جابر الله فرماتے بیں کدیں نے تی ش عرف کے دن دسول الله الله الله او کئی پرسوار موکر خطاب

فرماتے ہوئے دیکھا۔ یس نے آپ کوفرماتے ہوئے سانا اے کو گوا یش تم یس وہ یکند چھوڑ سے جارہا ہوں کدا گرتم اسے پکڑے رکھو گو کھی گر اوٹیس ہوگے۔اللہ کی کی ب اور میر ک عتریت کینی میرسے اہلی ہیت۔

اَقُولُ هُؤُلَآئِ سُنيوْفُنَا عَلَى الرَّوَافِضِ الَّذِيْنَ لَايَتَمَسَّكُونَ بِكَتَابِ اللهِ و ينكرون الخلفاءالراشدين,وَعَلَىالْخَوَارِجِ الَّذِيْنَلَايُحِبُونَاهُلَ\اُبُيْتِ

مؤلف فغراللہ ادام کس کرتا ہے کہ بیر حدیثیں رافضع ک کے خلاف جاری مکوار میں جی جواللہ کی کتاب کے ساتھ ٹیمن چیننداور خلفائے راشکہ میں گوٹیس مانیندا دوخواری کے خلاف بھی جواہل بیت اطہار سے مجت ٹیمن رکھتے۔

## خجِّيَّتُ السُّنَّةِ

### سنت کی جمیت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ [[الحدر:2]اللَّاقالُ فرمایا: جھیس رمول دے اے لے اوادرجس چیز ہے تھے کرے اس سے بازر ہو۔ وَ قَالَ لَقَدُ کَانَ لَكُمْ فى \_ زَسُولِ اللّهِ أَسُوَةُ حَسَنَةُ [الاحداب: ١٠] اودفراتا ب: تمادے ليالله كرمول ش بهترين مُمَلِ مُوسِبِ وَقَالَ إِنْ كُنْتُمُ تَحِبُونِ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي. يَحْبِبُكُمُ اللَّهُ [العمران: ٣١] اورفرها تا ہے : اگرتم اللہ سے محبت دیکتے ہوتو میری اتباع کروء اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَ قَالَ فَ لَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَئِينَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي \_ اَنْفُسِهِمْ حَرْجًا هِمَا قَصْنِيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيْمَا [النساء: ١٥] اورڤرمايا: ثين تيرے رب كل شم يه لوگ اس دفت تک موس نہیں ہوسکتے جب تک اپنے ہر جھڑے ہے اس تھے فیصلہ کن تسلیم ندکریں چرجوتم فیصلہ دواس ك بارے بس است داوں بن معول حرج مى موس مرك بن اور مي مي الله من الله و قال و اَلْذَالْنَا اِلْمَيْكَ الذِ كُورِ لِتُبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا تُزَلِّ إِنْنِهِمْ [النص: ٣٣] اورقرايا: يم شرَّآب يرقرآن الى كيا تاراب كه آب لوكول يرواضح كرين جو يحمان في طرف نازل كما كياب وقالَ ثُمَّ إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [القيامة: ١٠] اور فرمایا: پر قرآن کے مفہوم کی وضاحت جارے فرے ہے۔ (458) ـــَــــــــِ الْمِقْدَادِ بِنِ مَعْدِيْكُرَبَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ آلَا اِنِّى اَوْتِيْتُ الْقُرْانَ وَمِثْلَامَعَدِ اللَّايُوشِكُ رَجْلُ شَنِعَانُ عَلَى اَرِيْكَتِهِ يَقُولُ ، عَلَيْكُمْ بِهِلْمَا الْقُرْانَ فَمَا وَجَدَتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَاَجِلُوهُ وَمَا وَجَدُتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ مَوْهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ رَوَاهُ

الْتِومَلِى وَ النِّ مَا جَةَ [ترمذى حديث وقم: ٢٦ ٢٣م، ابو داؤد حديث وقم: ٣٦ ٠ ٣م، ابن ماجة حديث وقم: ٢ م من الدارمي حديث وقم: ٢ ام منالدارمي حديث وقم: ٩ ٢ الم أَلَّ الْمَعْلِيْتُ صَحِيْح

ترجہ: حضرت مقدادین معدیکرب عظامروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: خمروارا چھے قرآن دیا گیا ہاورایک چیزاس کے ساتھودی گئی ہے۔ خمرواروہ وقت دور گئی جب ایک رجاموا آوی اپنی منبد چودھرامٹ پر پیشا کے گا ، لوگو قرآن کو کافی مجھو۔ اس بش جس چیز کو طال پاؤاسے طال مجھوادر جس چیز کوجرام پاؤاسے حمام مجھو۔ طالا تک بچر کھی اللہ کے رسول نے حمام قرارو یا ہے وہ ای طرح ہے جے اللہ نے حمام قرار دیا ہو۔

(459) ـ وَعَنْ حَسَّانِ اللَّهِ قَالَ كَانَ حِبْرِيلُ يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ السُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيهِ

بِالْقُوْ آنِرُوْ افَالْمُارِهِي [سننالدارمي-ديثرقم:٩٢].

ترجہ: حضرت صان مصفر استے ہیں کہ حضرت جریل بی کریم بھے کے پاس منت کے کرنازل ہوتے ہے جس طرح آپ پرقرآن کے کرنازل ہوتے تھے۔

(460) ــ وَعَنْ عَبْد اللهِ بِن عَمْرٍ و رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ اكْنُب كُلَّ شَيْ اَسْمَغْدَ مِنْ رَسُولِ اللهِ هِنَّا إِنْدُ حِفْظَهُ ، فَنَهْتَنِي قُرْيُشْ ، وَقَالُوا تَكُثُب كُلِّ شَيْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ هَلَّ وَرَسُولُ اللهِ هَنَّ بَشَرْيَتَكُلُمْ فِي الْغَصَبِ وَالرِّصَّاتِي، فَامَسَكُتُ عَنِ الْكِتَابِ ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرُسُولِ اللهِ هَا فَاوَمَا بِاصْبَعِهِ الى فِيهِ ، وَقَالَ اكْتُنْبَ ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهَ الْاَحْقُ

ترجمہ: محضرت عبداللہ بن عروض الله حنها فرماتے بین کہ شن دسول اللہ ﷺ ہر چیزین کرکھولیتا تھا۔ بیراارادہ زبائی یاد کرنے کا موتا تھا۔ قریش کے مجھے بزرگول نے مجھے خم مایا۔ کہنے گیتم جو مکھر سول اللہ ﷺ سے سنے مو ہر چیز کھ لیتے ہو حال اکدرسول اللہ ﷺ بشریل ، آپ نارائیمی اور رضا کی حالت سی الفکوٹر اتے ہیں۔ می لکھنے سے باز آ ممیا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا تو آپﷺ نے اپٹی انگی سے دھن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: لکھا کر جشم ہاس ذات کی جس کے تبشیر تعدرت میں میری جان ہے، اس میں سے تن کے سواء پھی ٹیس لکا۔ (461)\_وْ عَنْ جَابِرٍ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ ۗ قَالَ جَانَىٰ ثَمَلَائِكُةُ الْمَ النَّبِيٰ ﷺ وَلِمُونَائِمٌ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمْ ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمْ وَالْقَلْبِ يَقْظَانْ ، فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً فَاصْرِبُوالَهُمَثَلَافَقَالَ بَعْصْهُمُ إِنَّهُ نَاثِمْ وَقَالَ بَعْصْهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ فَاتِمَةُ وَالْقَلْب يَقْظَانْ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثَل رَجُل بَلٰي دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةٌ ، وَبَعَثْ دَاعِيًا ، فَمَنْ آجَابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَآكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنَ الْمَأْدُبَةِ ، فَقَالُوا اَوْلُوهَا لَهُ يَفْقَهُهَا, فَقَالَ بَعْصُهُمْ إِنَّهَ نَائِمُ وَقَالَ بَعْصُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبِ يَقْطَانُ, فَقَالُوا, ٱلدَّارِ الْجَنَّةُ رُ وَالدَّاعِي مُحَنَّدُ هُمَّ فِي فَمَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدًا هُفَافَقَدُا طَاعَ اللَّهُ وَمَنْ عَضي مُحَمَّدًا الله فَقَدْ عَصَى اللَّهُم مُحَمَّدُ فَرْقَ بَيْنَ النَّاسِ رَوَّاهُ الْبُخَارِي [بخارى حديث رقم: ٢٨١]\_

ترجہ: حضرت جابر طف فریاتے ہیں کہ نی کریم فلف کے پاس فریشتہ آئے اور آپ فینر فریارہ ہے ہے۔ ان شل سے ایک فریشتہ آئے اور آپ فینر فریارہ ہے۔ ان شل سے ایک خاص مثال ہے ان کر دوران جس سے ایک فی ایک خاص مثال ہے ان کی دو مثال بیان کرو۔ ان شی سے ایک نے کہا یہ سورہ ہے ہیں۔ اور ایک نے کہا آگھ سودی اور دل جاگ در ہا ہے۔ کہنے گئے اس کی مثال بیان کرو۔ ان شی سے ایک نے کہا یہ سورہ ہے ہیں۔ اور ایک می اور کو ت دیے والے کو تحوی ہے۔ من خاص با اور اور کر شی سے کھا یا اور جس نے دعوت والے کو جمیع جس نے دعوت کر ہے۔ اور کر شی سے کھا یا اور جس نے دعوت دیے والے کو جمیع اور اور کر شی سے کھا یا اور جس نے دعوت دیے والے کو جمیع اور کر شی سے کھا یا اور جس نے دعوت بات کہنے گئے اس کی تعبیر بیان کروتا کہ یہ بھی میں جائے۔ ان شی سے ایک نے کہا آگھ سودی ہے اور دل جاگ رہا ہے۔ پھر کہنے گئے گھر جس مراد جنت ہے۔ وائی سے مراد تھی ہے مراد جس نے کہا آگھ سودی ہے اور دل جاگ رہا ہے۔ پھر کہنے گئے گھر سے مراد جنت ہے۔ وائی سے مراد تھی اور جس نے کھی اطاعت کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی دور میان میں دور اس نے سے اس کی اس نے کی اس نے کہا تھی کی اس نے کہ کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی دور میان میں دور اس نے کی اس نے کی اس نے کی اس نے کی اس نے کہ کی دور میان میں دور سے کی اس نے کی اس نے کی دور میان میں دور سے کی اس نے کی دور می سے کی دور میان میں دور سے کی دور میان میں دور سے کی دور میان میں دور سے کی دور میان کی دور میان میں دور سے کی دور میان کی دور میان میں دور سے کی دور سے کی دور میان کی دور میان کی دور میان کی دور میان کی دور میان

(462) ـ و غرب العِز بَاضِ بِنِ سَارِيَة هُوَّالَ صَلْى بِنَارَسُولَ اللَّهِ الْفَلُوب ، فَهَا لَعَلَنَا بَوْجه، فَوَ عَلَنَا مَوْجه الْفَلُوب ، فَقَالَ رَجُل بِوَجه، فَوَعَطْنَا مَوعِطُهُ بَلِيغَة ذَرَقَت عِنْهَا الغيون ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْفُلُوب ، فَقَالَ رَجُل يَوْجه، فَوَ عَلَنَ مِلْهِ مَوعِظُهُ مَوْدِح ، فَلُوصِنَا ، فَقَالَ أَوْمِيكُمْ بِتَقْرى اللهِ وَعِظَهُ مَوْدِح ، فَلُوصِنَا ، فَقَالَ أَوْمِيكُمْ بِتَقْرى اللهِ وَعِظهُ مَوْدِح ، فَلُوصِنَا ، فَقَالَ أَوْمِيكُمْ بِتَقْرى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَة وَانْ كَانَ عَبْدَا حَبَشِيًا ، فِإِنَّ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدى فَسَيْرى الْحَبْلَاقًا كَثِيرًا فَعَلَيكُمْ بِسَنَتِي وَسَنَة الْخُولِيقِ اللهُ اللهُ وَعِلْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَلْكُولُهُ وَاللهُ اللهُ وَالْحَرَالِة وَالْوَرَالْوَر مَلْكَ وَالْحَدَلُولُ اللهُ مُولِيقًا فِي اللهُ عَلَى اللهُ مُولِ فَانَ اللهُ مُولِيقًا إِلَيْ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مُولِيقًا فِي اللهُ اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَلْكُولُ اللهُ ال

(463)\_ق كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِلَىٰ عُمَّالِهِ بِتَعَلَّمِ السُّنَةِ وَالْفَرَائِصِ وَاللَّحْنِ أَى اللَّغَةِ ، وَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَجَادِلُو لَكُمْ يَغِنَى بِالْقُرْانِ فَخَلُوْهُمْ بِالشُّنَنِ ، فَانَّ أَصْحَاب السَّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالْعَيْاصِ فِي الشِّفَآيِ [الشفاء ١٠/١]. قَوْلُ جَيْدَ بْنَحْبَتِ الْحَدِيْثِ

ترجمہ: محضرت عمرین خطابﷺ نے اپنے گورز دل کو ٹھا لکھا کہ شنیں ، فرائض اور لہجہ یعنی زبان سیکیمیں اور فرما یا کہ لوگ تم سے قرآن پڑھ کر جھڑا کرتے ہیں تم انہیں سنت دکھا کر پکڑا کرو۔ بے فکک سنق سے ماہر کتاب

الله كوبهترجائة بيل-

كَثِيْرٍ [معالم التنزيل للبغوى 1/٣٣٩ م تفسير ابن كثير 1/٥٣١].

ترجہ: ﴿ حَصْرَتَ ابْنِ عَهِاسَ رَضَى الشَّرِجُهَائِدَ ٱ يَتِيَوْهِ ثَلَيْعَضُّ وَجُوْهُ كَ بِارِے شِي فَرِمَا بِاكر فِيَا مَسْتَ كَدُون جَن كے چِهرِ كُودانى بول گےان سے مرادا پلي سنت فِيل-

# ٱلْحُكُمْ بِالْكِتَابِ ثُمَّ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ بِمَاقَضَى بِدِالصَّالِحُونَ ثُمَّ

# بِالْإِجْتِهَادِ

فیصلہ قرآن سے ہوگا بھرسنت سے پھرصالحین کے فیصلوں سے پھراجتھا دسے قَالَ اللَّهُ تَعَالُمَى وَ مَنْ تَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَثْرَلَ اللَّهُ فَأُولِٰتَكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [انسانده: ٣٠] الشاتعالى في فرما يا اورجواوك الشرك نازل كرده احكام كم مطايق فيملش كرت وي لوك كافر ثير- وقال فَلَا وَ رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ [انسائ: ١٥] اورفرما يا: تير روب كي هم يوك ال وقت تك مومن أيس موسكة جب تك آب وايد مرجم مراح **ۺ نِيلَكُنْ اللِّيمِ شَرَكِينِ - وَقَالَ وَمَن يُشَاقِق الزَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا ثَبَيْنَ لَهُ الْهُلُوى** وَ يَثَبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنِ ثُولِهِ مَا ثَوَلِّي وَ لُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَآئَ ثُ مصينير أ [انسائ: ١١] اورفرا تا ٢ : جوابة ير بدايت والتي يوجائ ك بعدرسول كى تافر مائى كرك كا اور موشین کی راہ کے علاوہ کی کی ویروی کرے گا ہم أے ادھر بنی چھرویں مے جدھروہ پھرے گا اورا سے جہنم میں واصل كري كادروه برا المكانب وقال كنتف خنيز أهَة [العمران:١١٠] ادر مايا: تم بهرين امت بو وَ قَالَ وَلُو رَذُوهَ اِلْهِي الرَّسُولِ وَ اِلْهِي أُولِي ۖ الْآمُر مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيْتَ يَمَمْ تَنْبِطُو فَهُ مِنْهُمْ [اننسائ: ٨٣] اورفرما يا: كاش بيلوك معاطى الشاور سول اوراي ش سائل مل وعقدك طرف اوقات توان ش ساستها مك ايراس سك الكال ليت وقال فاسقلو ا اهل الذي كو إن كنتم لا تغلمون [النحن: ١٣] اور فرما يا: أرقم خود في مات تو المرام سه بو بهدو وقال واقبغ مسينلَ مَن الناب المرف والتناب المرف الالمرف المان المرف مرف مرف والول كرات بها ورف في المرف فقط المرف المرفق المرف المرفق المرف المرفق المرف المرفق ا

(465) ـ عَنَ مَعَاذِ بنِ جَبَلِ هُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَا

ترجہ: حضرت معاد بن جمل ﷺ فرمائے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ فے افٹین یمن بھیجا توفر مایا: جب تمہارے سائے کوئی مقدمہآ سامنے کوئی مقدمہ آ سے گا تو کس طرح فیصلہ کرد گے؟ انہوں نے حرض کیا اللہ کی کتاب سے فرمایا: اگر اللہ کی کتاب ش نہ پاؤ گے تو بھر؟ حرض کیا رسول اللہ ﷺ کی سنت سے فرمایا: اگر رسول اللہ کی سنت ش بھی نہ پاؤ تو بھر؟ حرض کیا بھرا ہائی رائے کہ ایک رائے کہ ایک رائے کہ ایک رائے کہ انہوں کے انہوں کا اور کوئی کمرفیس جھوڑ دل گا۔

رادی فرماتے بین کہ گھر رسول اللہ اللہ اللہ علاقے ان کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اور فرما یا اللہ کا محکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے نمائند سے والمی بات کی تو ثین بیٹنی جورسول کو لہند ہے۔ :

(466)\_وَعَرِّ شَرَيْحِ اَنَّهُ كَتَبَالِي عُمَرَ ﴿ يَسَالُهُ وَكَتَبَالِيهَ اَنِ اقْصِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهُ فَانَ لَمَ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيسْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَ فَانَ لَمَ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَ فَهُ فَاقْصِ بِمَا قَطْي بِهِ الصَّالِخُونَ ، فَإِنْ لَمَ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سَنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَا وَلَمْ

\_\_\_كِتَابَ الْإِغْتِصَامِ إِلْكِتَابِ وَالشُّنَّةِ يَقْصِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَلَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأْخَوْ، وَلَا اَزَى التَّأْخُو اِلْاَحْيَرَا لَكَ

وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ رَوَاهُ النَّسَائِي [نسائي حديث رقم: ٥٣٩٩]. صَحِيْحُ ترجمه: حضرت قاضی شریح فرماتے ہیں کسانہوں نے صفرت عمر کھی کی طرف دا جنمائی لینے کیلئے خطاکھا۔ انہوں نے

انبیں جواباً لکھا کہ جو پھھاللہ کی کتاب میں ہے اس سے فیصلہ کرو۔اگر اللہ کی کتاب میں ند ہوتو گھررسول اللہ عظافی سنت ے، آگراللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ سنت ش مجی نہ ہوتو تھرجو فیصلے اسکے نیک لوگوں نے دیے ہیں انکی روشنی ش فیملد کرو۔ اگر اللہ کی کتاب، رسول اللہ ﷺ کاست اور صالحین کے فیملول میں بھی اسکاهل ند موقو ہر اگر جا موقو آ کے

برمو (لینی عودا جنتها دکرد) اوراگر چا بوتو چیچے رہو۔ ویسے میرے نوبال ش تمها را چیچے د بها بهتر ہے۔ والسلام ملیم۔ (467).وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَصْآَىٰ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَونُ جَانَىٰهُ أَمْرُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَصْى بِهِ نَيِتُهُ ۚ فَكَنَّ فَإنْ جَآئَةَ أَمْرُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

وَلَا قَطَى بِهِ نَبِيْهُ ﴿ فَلَمْ فَلْيَقُصْ بِمَا قَصْى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَآئَةَ أَمْرُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا

قَطَى بِهِ نَبِيَّهُ الشَّاوَ لَا قَصْى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلْيَجْتَهِ لْرَأَيْهُ , وَلَا يَقُولُ إِنِّي اَخَافُ , فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَ لَالِكَ أَمُورْ مُشْتَبِهَاتُ ، فَدَعْ مَا يُويْنِكَ الله ما لايُويْنِكَ ،

قَالَ اَبُوعَبُدُ الرَّحُمٰنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ حَدِيْثُ جَيِّدْ جَيِّدْ رَوَّا وَالنَّسَائِي [نسائي حديث رقم: ٥٣٩٥]. ترجمه: حضرت ابن مسود ﷺ فرماتے ہیں کہ جُسکے ماہنے مقدمہ پیش ہوتو وہ اس سے فیصلہ کرے جواللہ کی کتاب یں ہےاورا گراسکے یاس کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جواللہ کی تماب میں ٹیس ہےتو گھروہ اسکے مطابق فیصلہ کرے جواسکے نبی ﷺ نے فیصلہ کیا ہے۔اگرا سکے یاس کوئی ایسامسٹلہ آ جائے جواللہ کی کٹاب ٹیس بھی نہ ہواورا سکے نبی ﷺ نے بھی ا سکے بارے ش کوئی فیصلہ شد یا ہوتو اس کے مطابق فیصلہ کرے جوصالحین نے فیصلہ دیا ہے۔اورا گراس کے باس کوئی

الیا مسئلہ آ جائے جواللہ کی کتاب ش بھی نہ ہوا دراس کے نبی نے بھی اس کے بارے ش کوئی فیصلہ نددیا ہوا درصالحین نے بھی اس کے بارے ش کوئی فیصلہ ند یا ہوتو اب اپٹی رائے سے اجتھا دکرے اور اس طرح نہ کیے کہ ش ڈرتا ہوں میں ڈرتا ہوں۔ بے فنک حلال بھی واشح ہے اور حرام بھی واشح ہے اور ان کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں۔ پس

مفکوک وچود کریشنی بات کو پکزلو۔حضرت عبدالرص فرماتے ہیں کدبیر حدیث بڑی زبروست چیز ہے، زبردست چیز

(468) ـ وَعَنْ حُمَيدِ قَالَ قِيْلَ لِمُمَوَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ لَو جَمَعْتَ النَّاسَ عَلَى شَيْ ، فَقَالَ مَا يَسْرُنِي آنَهُمْ لَهَ يَخْتَلُوا ، قَالَ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الْأَقَاقِ وَالْأَمْصَارِ لِيَقْضِي كُلُّ قَومٍ بِمَا اجْتَمِعَ عَلَيْهِ

يسريى، بهم نم يحسور، كان نم تتبارى، د كان و د مصار ييسونى قال فوج بها اجتمع عليه فَقَهَا وُهُمْ رُوَ افْاللَّهُ وَمِي [سن الدار مي حديث رقم: ١٩٣٣].

ترجمہ: حضرت تمید فرماتے بیل کر معزت عربین عبد العریز سے حوش کیا گیا کہ کاش آپ لوگوں کو ایک عی طریقے پر جع کرویتے فرمایا چھے اس بات سے کوئی تو ٹی ٹیس ہے کہ لوگ اختلاف شرکریں۔ دادی کہتے ہیں کہ پھرانہوں نے طابق اور شہروں ش کلو بجہا کہ برقوم اس کے مطابق فیصلہ کر سے جس پران کے فتم ام کا اتفاق ہے۔

### لُزُومُ الْجَمَاعَةِ وَالْإِقْتِدَآئَ بِالْأَئِمَةِ الْمُحْتَهِدِيْنَ .

# جماعت كولازم بكرناادرائمه جبتدين كي اقتداكرنا

(469)\_وَ عَرِبِ الِمِن حُمَرَ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللهُ لا يَجْمَعُ أَمَّتِي عَلَىٰ صَلَالَةٍ زَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ رَوَاهُ التِّيرِ مَذِي [برمدي حديث رلم;٢١٧٤]\_

التعديد المستوحي المراجع المراجع المستوحي المراورة المورور المراور المراور المراور المراور المراور المراور الم التعديد المراور المراور المراجع المراجع المراجع المراور ال

ترجمہ: حضرت این عمرضی الشعنهما فرمائے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فیرائی ہے تیک اللہ میری است کو گمراہی پر جع فیمیر اگر سے کا ماللہ کا اتھ مصاحب مریب میں شاہ معاورہ آگ بھی گراد یا گیا۔

فيل كرے كا الله كا الله عامت پرہے۔ جوشان جواده آگ ش گراد يا كيا۔ (470) \_ فرغر نے انس بن مَالِكِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ تَعْجَمَعُ

ر ہے۔ تر جمہ: حضرت انس بن مالک پھٹ فرماتے ہیں کہ شل نے دسول اللہ پھٹکافر ماتے ہوئے سٹا: بے فٹک میمری امت کر ان ان جمع نین روس کی حدیثہ ان حکصر قرم الازم سرس بیٹ مرکز وہ مرسانیہ وہ مساؤ

گراى پرچى ئېن بوگى جبتم اختلاف دىكمۇتى پرلازم بې كەبۇر ئىگى دەكىماتھ موجاد . (471) ـ ۇغىن غىلداللەنىن غىغىرورىڭ قَالَ: قَالَ رَمَنُولُ اللَّهِ ﷺ : ئَيَاتْيَنَ عَلى اَمْتِي كَمَا ٱتى ْ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَ اِنْهَلَ حَذُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أَغَهُ عَلَائِيَةً لَكَانَ فِي أَمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ بَنِي اِسْرَ ائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثُنَتِيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرقُ امَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَنِعِيْنَ مِلْلَةً, كُلُّهُمْ فِي النَّادِ الْأَمِلْلَةُوَاحِدَةً, قَالُوامَنْ هِيَهَارَسُولَ اللهِ؟قَالَ مَا أَنَاعَلَيْهِوَ أَصْحَابِي

رَوَاهُ التِّرِهَلِي [ترمذي حديث رقم: ٢٦٢١]\_الحديث صحيح

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمروه روايت كرتے إلى كه يسول الله الله الله عابا: ميرى امت يروي وقت آئے گا جس طرح بن اسرائل برآ یا تفارقدم بقدم حق کران عل سے کی ایسا تحص تفاج اپنی مال کے یاس اعلانے کیا تھا تو میری است میں بھی ایسا ہوگا جواک طرح کرے گا۔ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تشیم ہوئے شخے اور میری است تہتر فرقول بیں تشیم ہوگی۔ان میں سے ہرا یک جبنی ہوگا سوائے ایک ملت کے۔محابہ نے مرض کیا یا رسول الشدوہ کون لوگ مول مے؟ قرما يا: جس المرسيقے پريس موں اور ميرے محابيات -

(472)ـوَعَىٰ بن مَسْغُودٍ ﴿ قَالَ: مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنَّا فَهُوَ عِنْدَاللَّهِ حَسَنْ رَوَاهَ آخَمَدُ وَ الْطَّيَالَسِي وَالطَّيْرَ انِيوَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْجِلْيَةِ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ مَوْفُوحًا فِي مُوَطَّاهُ [مرَّطا امام محمد صفحة ١٢٣ م مسند ابو داؤد الطيالسي حديث رقم:٢٢٣م ابو نعيم ١/٣٤٥ م المعجم الاوسط حديث رقم:۲۰۴مستداحمدحدیث رقم:۳۵۹۹]\_

ترجمه: حضرت عبدالله بن مسود الله فرمات إلى كد جيمونين المحاسمين وه الله ك بال مجى الجما ب-اس مديث كوامام محمعليه الرحمدف مؤطاش مرقوعاً دوايت فرماياب

(473)\_وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: خَطَّ لَتَارَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَطًّا , ثُمَّ قَالَ: هٰذَا سَبِيلُ اللهِ , ثُمَّ

خَطُخُطُوطُاعَن يَعِينه وَعَن شِمَالِه وَ قَالَ هٰذِه مِسْبُلْ عَلَىٰ كُلِّ سَبِيل مِنْهَا شَيْطَانَ يَدُعُو الَّيه وَقُرّاً اِنْ هٰذَاصِرَ اطِي مَمْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوهَا لاَيْهَزَوَاهُ أَحْمَدُوَ النَّسَائِي وَالدَّارْمِي وَرَوْى مِثْلُهُ

إِنْيُ مَاجَةَ عَنْ جَايِرِ ﷺ [مسنداحمدحليث وقم: ٣٣٣٧م سنن الشاومي حليث رقم: ٢٠٠٨م ابن ماجة حليث

ترجمه: حفرت عبدالله بن مسود الله على عدوايت بكرول الله الله الله على في المدين يروط كينيا - محرفر ما يانيد

الله كا ماسته بـ مي مراسكدا كي يا مي بهت ست مؤكسيني او فرما يا بيده ماسته بين جن شي سه برايك پرشيطان ب، جو اس راسته كي طرف يا تا بـ مي مرآب ني يت تا ده او مي اي د مي مراسيدها راسته سياس كي اتباع كرو" -

(474)\_وَعَرِ حُدُنِفَدَ اللهِ قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي اللَّهُ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بَقَائِي مَا مُعَانِي اللَّهُ وَعَرِ مَا مُعَانِي اللَّهُ وَعَرِي مَا بَقَائِي مَا مُعَانِي وَاللَّهُ وَعَرِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَرِيدًا لَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَالْكُولُولِ عَلَالْكُولُولُكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ ع

فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِى وَاشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَوَاهُ الْتِر مَذِى وَابْنُ أَبِي شَيْبَةً فِي الْمُصَنَّفُ [ترملى حديث رقم: ٣٦ ٢٣، إبن ماجة حليث رقم: ٩2 ، مسندا حمد حديث رقم: ٢٣٣٠، السنن الكبرى للنسائي حديث رقم: ١١٤٥ ، إبن ابي هيئة ٢٤/١٤] الْحَدِيثُ صَحِيع

ترجمہ: محضرت مذیفہ ﷺ نے فرمایے ہیں کہ ہم تی کر کیا ﷺ کے پاس پیٹے ہوئے ہے آپ ﷺ نے فرمایا: بیس پکھ فہیں کہ سکتا کہ جہارے اعمار شیں نے کتنا عرصہ باقی رہنا ہے۔ میرے بھدآنے والے ان دو کی چیروی کرنا اور حضرت ابو بکر وعمر کی طرف اشارہ فرمایا۔

(475)\_وَعَنْ تَمِيْمِ الذَّارِى اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ النَّهِ الدِّيْنَ التَصِيْحَةُم قُلُنَالِمَنْ؟ قَالَ لِلْمُولِكِتَابِهُ وَلِمُ سُولِهُ وَلِأَيْمَةَ المُسْلِمِيْنَ وَعَامَتِهِ مِّرَوَاهُ مُسْلِمِيْنَ وَعَامَتِهِ

ترجمہ: حضرت تیم داری شدوایت کرتے ہیں کدرول اللہ اللہ اللہ الدیاندون خلصانہ طریقے سے حق ادا کرتے کانام ہے۔ ہم نے عرض کیا کس کا؟ فرمایا: اللہ کا انکی کا سیای مسلمانوں کے انتہ کا ادر جوام کا۔

كَانَام عِهِ الْمَ الْمَا الْمَا اللهُ ال

لله ها] المنعدنية صويح ترجمه: حضرت الاسعير خدري هل دوايت كرت إلى كدرسول الشرائل في أولها: بـ فنك لوك تمهار سالع تمهارے ماس آئی توانیس انچھی تربیت ویتا۔

المام بخارى علىدالرحمد في الشكريم كارشادة واجعَلْنَا لِلْمُعَقِينَ اعَاماً كي تغيير ش نقل فرما ياب كد: بهم ان کی بیروی کرتے ہیں جو ہم سے پہلے موروے ہیں اور مارے بعد آئے دالوں نے ماری بیروی کرنی ہے۔

(477)ـوَعَلْ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍو وَٱبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذًا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدُوَاصَابَ ، فَلَهَ آجْرَانِ ، وَإِذَاحَكَمَ فَاجْتَهَدُوٓ أَخْطُأً ، فَلَهَ آجْزواجدُرَواهُ مُسْلِم وَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٨٨] بنحارى حديث رقم: ٣٥٦) ابو داؤ د حديث رقم: ٣٥٤٣ ، ابن

ماجة حديث رقم: ٢٣١٣].

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمروا ورحضرت الديريره وشي الله مجما فرماتي بي كدرمول الله الله الله الله علم نے فیملدد یا۔اس نے اجتهاد کیا اور ورست اجتهاد کیا تواسے دواج طبی کے۔اور جب حاکم نے فیملردیا۔اس نے اجتهادكمااور خطاموكي تواسي ايك اجرط كا

اَلْعَافِيَةُ فِي الْإِقْتِدَآئِ بِمَنْ قَدْمَاتَ

خیریت ای میں ہے کہ فوت شدہ لوگوں کی افتدا کی جائے

عَلَيهِ الْفِتنَةُ أُولَٰذِكُ أَصْحُبُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَانُو اأَفضَلَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ ، آبَرُ هَا قُلُو ١٩ ، وَ أَعمَقَهَا عِلمًا ، وَ ٱقَلَّهَا تَكَلَّفًا ۚ إخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ ۚ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ ۚ فَاغْرِفُوا لَهُمْ فَصْلَهُمْ ۚ وَاتَّبِعُوهُم عَلَىٰ ٱقْرهِمْ رَوَّتَمَشَّكُو ابِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ٱخْلَاقِهِمْ ، وَسِيَرِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْم

(478) ـ عَرِبِ ابن مَسغُودٍ ﴿ قُلْهُ قَالَ مَن كَانَ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدَمَاتَ فَإِنَّ الْحَيِّ لاَ تُؤْمَنُ

رَوَاهُرَزِينَ كَمَا فِي الْمِشْكُوة[مشكوةالمصابيح حديث رقم: ٩٣ ا وعزاه اليرزين]\_ اخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/٩ من طريق قتاشة عنه فهو منقطع ورواها بو نعيم في الحلية ٥٠ ٣/ ١ من طريق عمر بن ليهان عن الحسن عن ابن عمر

ترجمه: حضرت ابن مسعود السيم وي ب كفرما يا: جويروى كى سعادت حاصل كرنا چا بتا باس چا يان

کے طریقے پر پطے جوفوت ہو بچھے ہیں۔ بے فک ذعرہ آدی فقول سے بھی آئیں ہوتا۔ دہ لوگ مجمد ﷺ کے محابہ ہیں جو اس امت ہمل سب سے افضل تقے، اکنے دل سب سے نیک تقے علی طور پرسب سے گہرے تھے، انکلف ہمل سب سے کم تھے، اللہ نے افیس اپنے ٹی کی محبت کیلئے اور دین کی اقامت کیلئے ختیب فرمایا تھا۔ ان کے فضائل کو پہچا تو، قدم بہقدم انگی بیروی کرو۔ جس قدر ہو سکا کے اطلاق اور طریعے سے سی صاصل کرو۔ وہی لوگ میڈ کی ہرا ہے پر تھے۔

(479)\_قَعَرَ مِنْ دَاسٍ ٱلأَسْلَمِينَ فَالَ قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ يَذْهَبُ الضَّالِخُونَ، ٱلأَوَّلُ فَالأَوْلُ وَيَنِقْى حَفَالَةُ كَحْفَالَةِ الشَّمِيْرِ أَوِالتَّمَرِ لَا يَبَالِيهِمُ اللَّهَ بَالَةُ وَاهُ البَحَارِى[بعارى حديث رفه: ١٣٣٣].

مَنِ افْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَاصَابَ فَقَدْاَخُطَّأُ

(480) عَنْ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ قَالَ فِي الْقُرَانِ بِرَأَيْهِ فَآصَابَ فَقَدَا خَطَأَ

زَوَا اَالْتِوْمَلِدَى وَاَبُو دَاوُد [ترمذى حديث رقم: ٣٩٥٢] ابوداؤد حديث رقم: ٣٦٥٣] ـ غُولِيب \*\* • • • • • • • سند منصل المساورة و ١٩٥٠ كارسل الله هنك رُولِيا : في رَوْرَ الله عَرْرُ آن كها الله

ترجہہ: حضرت جندب ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول انٹھ ﷺ نے فرمایا: جس نے قرآن سے بارے میں اپٹی دائے سے پچھ کہا، اگروہ شیک بھی تھا تو غلاکیا۔ :

ترجمہ: حضرت عمروین شعیب اپنے والدے اوروہ ان کے واداے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا تہمین جس بات کاعلم نہ ہواے اس کے جانے والے کے حوالے کردو۔ (482) ـ وَعَنْ جَابِر اللهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَ الْهُنُ مَاجَةَ [ابو داؤد حديث رقم:٣٣٧م ابن ماجة حديث رقم: ٥٤٢ م دار قطني حديث رقم: ٤٢٣ م السنن الكبرى للبيهقى ١/٢٢٤ [ التحديث حَسَنْ

ترجمه: حضرت جابر عضروايت كرت إلى كدرسول الشري في فرمايا: جهالت كم من كاوا حد علاج سوال بـ

# ٱلْاَصْلُ فِي الْاَشْيَاْيِ إِبَاحَةُ

# مرچيز كاصليت مباح ب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدُ فَصَلَ لَكُمُ مَا حَزَّمَ عَلَيْكُمُ [الانعام: ١١] اللَّهِ الْي عُرْمايا: جهم برحمام كما كما باس كاتفيل بم في مهار ي لي بيان كروى ب- وقال لاتشفلواعث أشيائ إن تُبدَلكم تَسَقُ كُمْ [المالده: ١٠١] اورفرها يا الى ييزول كى باد عامال شكروكما كرم ير ظاهرى جا مي أو يحر براسكا وَقَالَ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوحِى إِلَى مَحَزَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ [الانعام:١٣٥]|الا قرمایا: فرمادوج کھ مجد پرنازل مواب شناس می کھائے والے کے کھائے کورام دیس یا تا۔

(483)\_عَـــــُ أَبِيثُغَلَبَةَ الخُشْنِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ فَرَضَ فَرَ الْبَصَّ فَلَا لُصَّيِّعُوهَا وَحَرَّمْ حُرُمَاتٍ، فَلَاتَنْتَهِكُوهَا وَحَدَّحُدُوكًا، فَلَاتَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَايَة مِنْ غَير لِسيَانٍ فَلَاتَبِحَثُواعَتُهَارَوَاهُالذَّارِ قُطْنِي [سننائدارقطنيحديثرقم: ٣٥٠].

ترجمه: حضرت ابوثعلبه هشي هه روايت كرتے بين كه رسول الله الله في نے فرما يا: بے فك الله نے فرائض كوفرض قرار دیا ہے انیس ضائع مت کرو۔ اور حرام چیز ول کوترام قرار دیا ہے ، انیس پایال نہ کروہ اس نے پھے حدود قائم کی ہیں

انبیں عبور شکر واور کھے چیز ول سے خاموثی اختیار فر مائی ہےان بی بحث مت کرو۔

(484)ــوَعَبِ ابْنِعَبَاسٍﷺ قَالَ كَانَ آهلُ الْجَاهِلِيَةَيْأَكُلُونَ اَشْيَاتَى وَيَتْرَكُونَ اَشْيَاتَى تَقَذَرًا ، فَبَعَثَ اللَّهَ نِبَيَّهُ ﷺ وَٱنْزَلَ كِتَابَهُ وَآحَلٌ حَلَالَهُ وَحَزَّمَ حَرَامَهُ ، فَمَا ٱحَلَّ فَهُوَ حَلَالْ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوْ حَرَاهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوْ وَثَلا قُلْ لاَ أَجِلُ فِيْمَا أُوجِي لِلْيَ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِم يَطَعُمُ الآية رَوَاهُ الوَدُاوُ [الوداود حليث رقم: ٣٨٠٠].

ترجمہ: حضرت ابن عہاس رضی اللہ حتمها فرماتے ہیں کہ اہلی جالیت کچھ چیزوں کو کھاتے تھے اور پکھ چیزوں کو ناپاک بجھے ہوئے ترک کردیتے تھے۔اللہ فے اپنے تی ﷺ کھیجا۔اورا پٹی کتاب اتاری، اپنے طال کوطال کیا اور اپنے حرام کو حرام کیا۔لبذا جس چیز کوانلہ نے طال قرار دیا وہ طال ہے اور جے حرام قرار دیا وہ حرام ہے اور جس چیز کے بارے فاموثی اختیار فرمائی اس کی مطافی ہے اور رہائی ہت پڑھی فحل آلا آجند فیضا اوْ جے الْنی مُنحَوَمًا

عَلَى طَاعِمِيَطَعَمَهُ لَهِ (485)ـ وَعَنِ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ مَعْلَ رَسَوٍلَ اللهِ ﷺ عَنِ السَّمَنِ وَالْجَبِنِ وَالْفِرَآيَ، قَالَ،

ٱلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَ امْمَاحَزَ مَا للَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّاعَفُا عَنْهُ رَوَاهُ الْقِرَمُذِي وَ الْمُرْهَاجَةُ [ترمذي حديث رقم: ٢٧٧ ] ، إسماجة حديث رقم: ٣٧٧] خَرِيْب فزيس

ترجمہ: حضرت سمان بی فراح بین کدر مول اللہ اللہ اللہ علی ، پنیراور شل گائے کے بارے میں موال کیا حمیا تو فرمایا: طال وہ ہے شصاللہ نے اپنی کتاب میں طال قرار دیا جواور حرام وہ ہے شصاللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا جواور جس چرکے بارے میں خاموقی افتیار فرمائی ہے وہ ان چرول میں سے ہے جن کی اللہ نے معافی وی ہے۔

و (486) ـ وَ عَرْثُ سَغَدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ هَا أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَعَظُمَ الْمُسْلِمِينَ خِزْمَا مَنْ سَتَلَ عَنْ شَيْ لَمْ يَحَرِّمْ فَحْرِّمْ مِنْ أَجَلِ مَسْتَلَقِهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢١١٢، بحارى حديث رقم: ٢٨٩٤، الو داود حديث رقم: ٣١١٠] ـ

ترجمہ: حضرت سعد بن انی وقاص کھٹریاتے ہیں کہ ٹی کریم کھٹے نربایا: بے فکے مسلمانوں ہیں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جو ترام ٹیس کی گئی تھی۔اب اس کے سوال کرنے کی وجہ سے ترام کردی گئی۔

# ٱلۡبِدۡعَةُ السَّيِّئَةُ وَالۡبِدۡعَةُ الْحَسَنَةُ

### بری بدعت اورا چھی بدعت

ترجمہ: محضرت جریر مشہروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فیٹر مایا: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقتہ رانگ کیا اے اس کا جرسلے گا اور اس کے اجداس پر گل کرنے والوں کا اجربھی طے گا۔ بغیراس کے کدان کے اسپنے اجر میں کی ہو۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقتہ رانگے کیا اس کا گناہ اسے ملے گا اور اس کے بعداس پڑھل کرنے والوں کا گناہ بھی ملے گا۔ بغیراس کے کدان سے گنا ہوں میں کوئی کی ہو۔

(488)\_ق ق الَ حُمَوُ بْنُ الْحَطَّابِ عَلَى جَمَاعَة التَّوَ اوِيْحِ ، يَعْمَ الْمِدْعَةُ هَذِهِ وَوَاهُ مَالِك وَ النُّبُحَارِي [بخارى حديث وقم: ٢٠١٠ ، مؤطا امام مالك كتاب الصلوة في رمضان باب ما جاء في قيام رمضانحديث رقم: ٣٠]\_

ترجمه: حضرت عمر بن خطاب الله في تراوي كي عماحت كيار بي شرفه ما ياكر زيرا حي بدعت ب-

(489) وَ عَرْبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهَ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَلَكُمَنَ أَحَدَثَ فِي أَمْرِ نَا هَذَا مَا .

كَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَكَّرَوَ الْمُصْلِمِوَ الْبُحَادِي[مسلم حليث رقم: ٣٣٩، بتعادى حديث رقم: ٢٦٩٧، ابو داؤد حديث رقم: ٢٠٣١، ابن ما جة حديث رقم: ٣١]\_

ترجہ: حضرت عاتش صدیقہ رضی الشعنیا فرماتی ہیں کدرسول الشہ فقطَ نے فرمایا: جس نے ہماری اس شریعت بیس کوئی الیس ٹی چیز ایجاد کی جواس میں سے ندمولا اسے دکرویا جائے گا۔

الْهَدْي هَدْي مَحَمَّدِ ﷺ وَشَوْ الْأَمُورِ مَحْدَثَا ثَهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً رَوَاهُ مَسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٠٠٥/ مسائي حديث رقم: ١٥٤٨ | إسماجة حديث رقم: ٣٥ مِن الدارمي حديث رقم: ١٢ ]\_

ترجمہ: حضرت جابر شہروایت کرتے این کررسول الشظ فی فرمایا: سب سے انھی بات کتاب الشکی ہے۔ اور پھرین طریقہ تھ کا طریقہ ہے اور سب سے بڑی برائی سے شکا کام ہیں۔ اور بربروعت گراہی ہے۔

# سننَ الزَّوَ الْدِحُكُمُهَا حُكُمُ الْمُسْتَحَتِ دَاكره سَيْن مستحب عَمَم مِن بِين

(491)\_عَنْ رَافِع مِنِ حَدِيج هُمُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُ اللَّهُ الْمَدِينَةَ وَهُمَ يَأْبِو وَنَ التَّحْلَ, فَقَالَ مَا تَضَعُونَ؟ قَالُوا كَنَا تَضِيَعُ وَفَقَصَتْ ، قَالَ تَصْعُونَ؟ قَالُوا كَنَا تَضِيَعُ وَنَهُ فَعَلُوا كَانَ حَيْرًا ، قَالَ فَتَرَكُوهُ فَتَقَصَتْ ، قَالَ فَذَكُو وَأَنْفَقَتُ مَا قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى

(492)\_ق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَاآئَتُمُ ٱعَلَمُ بِيامُو دُنْيَاكُمْ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم ٢١٢٨] بهن ماجة حديث رقم ٢٤/١]\_

ترجمه: حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی جی کدرسول الله ﷺ فرما یا جتم لوگ این دنیا کے معاملات کو بهتر جانتے ہو۔

ٱحْسَنَوَمَن لَا فَلَاحَرَجَ, وَمَن اسْتَجْمَرَ قَلْيُوتِو مَنْ فَعَلَ فَقَداَحسَنَ وَمَن لَا فَلَاحَرَجَ وَمَن اكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظُ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَيْتَلِعْ مَن فَعَلَ فَقَد أحسَنَ وَمَن لا فَلا حَرَج، ومَن أتَي الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِوْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيْبًا مِنْ رَمَلِ فَلْيَسْتَدْبِرُهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَب بِمَقَاعِدِبَنِي اَدُمَ، مَن فَعَلَ فَقَدَاحسَنَ وَمَن لَا فَلَاحَرَ جَرَوَاهُ ٱبُوذَارُ دَوَابُنْ مَاجَةَ وَالدَّارْمِي[اس

داؤ دحديث رقم: ٣٥٪ ابن ماجة حديث رقم:٣٣٤]، سنن المدار مي حديث رقم: ٢٢٧]. سنده ضعيف ، فيه من لا

یں لگائے۔جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا ،جس نے ایسا نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔جوڈ ھیلے استعمال کر بے تو طاق تعدادیش کرے۔جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا جس نے ایسانہ کیا توکوئی حرج قبیل۔جس نے پچھ کھا یا اور پھر دائٹون میں خلال کر کے ٹکالاتو اسے تعوک دے اور جوزیان تھمانے سے زیان کے ساتھ لگ عمیا سے لگ لے جس نے ایسا کیااس نے اچھا کیا،جس نے ایساند کیا تو کوئی حرج نیس جویا خانے کے لیے باہر کیاا سے چاہیے کہ کسی چیز کی اوٹ میں بیٹے۔اور پھے ند ہلے تو ریت کا ٹیلہ بنا کر اس کی طرف ڈٹھ کر لے۔ بے فک شیطان بنی آ دم کی شرم گاہ سے

ترجمه: حضرت الوهريره على روايت كرتے بين كدرمول الله الله الله الله عنوم مرمد كائے تو تين طاق تعداد

# كِتَابُ الْعِلْمِ وَ التَّعْلِيْمِ

كىلات بى ئى ئى الساكماس ئى الى الى بى ئى الى الدى كالوكى رى مىس

# علم اورتعلیم کی کتاب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ قُل زَبِّ زِنْنِي عِلْمَا [طلا: ١١٣] الشَّمَّا فَي قُرايا: كها مير عارب مير علم مين اضافه فرمار

تَعُريُفُ الْعِلْم

علم کی تعریف

(494) ـُعَنُ عَبْد اللهُ بِن عَمْرٍ و رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مَحْكَمَةً ، أَوْ سَنَةَقَائِمَةً ، أَوْ قَرِيْصَةْعَادِلَةً ، وَمَاكَانَ سِوْى ذَٰلِكَ فَهُوَ فَصْلَ رَوَاهُابُو دَاوُ دَوَا ابْنُ مَاجَةَ [ابرداودحديثرةم:٢٨٨٥ ، إين ماجةحديث رقم: ٤٣٣]. الْحَدِيثُ شَعِيْف

ترجمه: حضرت عبدالله بن عروض الدهم تها فرمات ميسول الله هنائية فرمايا بفرتين جزين بين محكم آيات

یا قائم شده سنت یاعدل والافریعنه ۱۱ سے علاوہ جو کچھ ہے قاضل ہے۔ . . .

ضَرُورَةُ الْعِلْم

علم كى ضرورت

قَالُ اللّٰه تَعَالَمٰی وَحَایَعُقِلُهَا اِلْاَالْعُلِمُونَ [المنتبوت:٣٣]الله تعالی نے قرمایا:ان باتوں کو عالموں کے سواءکوئی میں محتا۔

(495) عَنْ آنَسِ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ الْعِلْمِ قَرِيضَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِندَ غَيْرِ ٱلْحَلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَتَازِيْرَ الْجَوَاهِرَ وَاللَّؤُلُوئَ وَاللَّهُ لَبُ رَوَاهَ إِبْنُ مَاجَةَ [اس ماجة حديث وقد: ٢٣٣]. الْحَدِيثُ صَحِيثِ الْنَوْلِهِ هَا كُلُ مَسْلِم

ترجمہ: حضرت انس منظندوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ فلنگنے فرمایا: علم حاصل کرنا ہر سلمان پر فرض ہے۔ اور ناائل کے سامنے علم کی بات رکھنے والدا ہے ہے جیسے فٹریر کے کلے میں ہیرے ، موتی اور سونا پہنانے والا۔

فَصُٰلُ الْعِلْمِ وَ الْتَفَقُّهِ

# علم اورفقه حاصل كرنے كى فضيلت

قَالَ اللّه تَعَالَى هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَهَا يَعْلَمُونَ [الزمر: ١] الله تعالى فرمايا: كما جامع والمع المعادد والمع والمع يماير وسطة عن و قَالَ يَرْفَعِ اللّه الَّذِيْنَ أَمْنُوا مِنْكُمْ وَالْدِيْنَ أُوقُوا الْعِلْمَ ذَرَجَاتِ [المجادلة: ١] اورفرمايا: تم من جم لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم و یا کمیاء الله ان کے ورجات باند کرتا ہے۔

(496)\_عَرْ مَعَاوِيَةَ ﴿ قَالَ وَمَوْلُ اللَّهِ ﴿ مَا اللَّهِ مِعْنِهُ اللَّهِ اللَّهِ مِعْنِهُ الْفَهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

ترجمہ: حضرت معاویہ مخدوایت کرتے ہیں کروس اللہ اللہ اللہ اللہ عمل کے اللہ عمل کی ادارہ فرما تا اللہ عمل کی کا ادارہ فرما تا ہے۔ اس کے محدود اللہ عمل کی کا ادارہ فرما تا ہے۔ اس کے محدود کی محدود کا اللہ عمل کی کا ادارہ فرما تا ہے۔ اور بے فک ش کتیم کرنے والا بعول اور اللہ دیتا ہے۔

(497) ـ وَعْنَ آبِي حَيفَةَ قَالَ وَلِدُتُ مَنَةَ فَمَانِينَ وَحَجَجُتُ مَعَ آبِي سَنَةَ سِتِ وَتِسْعِينَ وَآابِنُ سِتُّ عَشَرَةً سَنَةً , فَلَمَّا وَحُلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَرَأَيثُ حَلْقَةً عَظِيمَةً , فَقُلْتُ لِأَبِي وَآنَا ابْنُ سِتَّ عَشْرَةً سَنَةً , فَقَلْتُ الْأَبِي عَلَيْهِ اللَّبِي اللَّبِي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمہ: حضرت اہام ابوطیقہ علیہ الرحمہ فرمائے ہیں: یک آئی (۱۹۰) ججری بیں بیدا ہوا اور شک نے اپنے والد کے ساتھ جیا او ہے جبری بیدا ہوا اور شک نے اپنے والد کے ساتھ جیا او ہے جبری بین آغ اوا کیا۔ یک اس وقت مولد برس کا جوان تھا۔ جب بیش مجد ترام میں واقل ہوا تو مل المسلم معتقد میکا انہوں نے فرما یا جم افوان ہوا تشدین ایک مقتد ہے؟ انہوں نے فرما یا جم المسلم ہوا تشدین مارے جز وار میں نے انہیں فرمائے ہوئے ساتھ نے دمول ساتھ میں جد وی کی فقد حاصل کی اللہ اس کے تمام مجماعت کی کردے کا اور اسے وہاں سے در قرق وی کی میں مکما۔

(498) ـ وَعَرْثُ كَثِيرِ بِنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسَامَعَ آبِي الدَّردَ آيُ فِي مَسْجِدِ دِمَشُقَ فَجَافَ هُ رَجُلَ ، فَقَالَ يَا آبَا الدَّرْ دَآيَ التِي جِنْفُكَ مِنْ مَلِينَةَ الرَّسُولِ ﷺ لِحَدِيثٍ بَلَعَنِي ٱنْكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَا جِنْتُ لِحَاجَةً ، قَالَ قَاتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ۖ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْما آسَلَكُ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِن طُرْقِ الْجَنَّةَ وَإِنَّ الْمَلَاكِكَةَ لَتَصْنَعَ آجَنِحَتَهَا رِصَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِ الشَّمْوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الْجِيْتَانِ فِي جَوفِ الْمَاتِي، وَإِنَّ فَصْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِ الشَّمْوِ لَيْلَةَ البَدرِ عَلَىٰ سَالِرِ الْكُوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعَالَمَ عَلَىٰ سَالِرِ الْكُواكِبِ، وَإِنَّ الْعَلْمَةَىٰ وَوَلَهُ الْبَعْلَمِ فَعَنْ الْعَلَمْ فَعَنْ الْعَلْمِ فَعَنْ الْعَلَمْ وَالْكَارِمِي اللهِ مَلْوَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

تبض نیس کرے گا کہ بندوں میں سے ایک بن چینے سے ایک لے۔ بلکہ علاء کیفن کرنے سے علم وقبض کرے گا۔

حتیٰ کدایک عالم بھی باقی شدر ہے گا۔لوگ جا بلول اوا پناریمی بنالیں گے۔ گھران پرسوال کیے جانمیں گے۔ وہ علم کے بغیر فتوے دیں کے ،خود بھی گراہ ہوں کے اور لوگوں کو بھی گراہ کریں گے۔

(500)\_وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيْهُ وَاحِدْ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ ٱلْفِ عَابِدٍ رَوَاهُ التِّرمَذِي وَابْنُ مَاجَةَ [ترمذي حديث رفم: ٢٦٨١، ابن ماجة حديث

ترجمه: حضرت ابن عهاس رضى الشعثما فرمات بي كدرسول الشرائلة في فرما يا: أيك فقيه شيطان يربزار عابد سے ہماری ہے۔

(501)ــوَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ البَاهِلِيَّ ﴾ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ آخَدُهُمَا عَابِدُ وَ الْمَاحَوْ عَالِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِي عَلَىٰ أَدْنَاكُمْ ، لُمَّ قَالَ رِّسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ وَهَلَالِكُتَهُ وَآهلُ السَّمَوْتِ وَالْآرْضَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي حُجُوهَا وَحَتّى

الْحُوتَ لَيْصَلُّونَ عَلَىٰمُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ زَوَ اهُ الْيِّو عَلْيِي [ترمذي حديث رقم: ٢٦٨٥]. هَرِيْب ترجمه: حضرت الوامام إلى عظم تراتي بين كررسول الله الله الله الله عند دواً وميول كا ذكر كما كميا - ان ش س ایک عابد ہے اور دوسرا عالم ۔ تورسول اللہ ﷺ فرمایا: عالم کی فضیلت عابد پرائس ہے جیسے میر کی فضیلت تم میں سے حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور حتیٰ کر محیلیاں بھی لوگوں کو نیکی سکھانے والے پر رحت جمیعیتی ہیں۔

العِلْمُ بِالتِّكُرَارِ وَالْمُذَاكَرَةِ

بحرارا در مذاكره كي ذريع ملم كاحسول

(502)\_عَرْبِ بن عَمْرُوﷺ قَالَ إِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَرُوِيَ حَدِيثًا ، فَلَيْرَ دِّدُهُ ثَلَاثًا رَوَاهُ

الذارمِي [سنن الدارمي حديث رقم: ٢١٣]\_ ترجمه: حضرت ابن عمرو على فرمات إلى كهجب تم شل سے كوئي فخص حديث كوروايت كرنا جا ہے كو جا ہے كدات

تین باردو ہرائے۔

(503)\_وَعَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ۖ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ مِنَّا حَدِيْثًا ۚ فَتَذَا كَزُوهُ بَيْنَكُمْ

رَوَ اهُ اللَّهُ ارهِي [سنن الدارمي حديث رقم: ١١١].

ر جد: حضرت ابن عماس رض الشرعيما أراح بين كرجب تم لوك بم صحديث منوقوات كي ش من من الإكرور

(504) ـ وَعَرِبُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُفْرِي ﴿ قَالَ تَذَاكُرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّ الحَدِيثَ يُهَيِّخ الْحَدِيثَ رَوَاهُ اللَّارِمِي [من الدارمي حديث رقم: ٢٠٠].

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری بی قرماتے ہیں کہ صدیث کوآ کی میں دد ہرائیا کرد\_بے فک ایک صدیث دوسری سکھند

مديث و المُحَتَّقَ هِــ مَا الشَّغْبِي قَالَ كَانَ مِتَةُ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدِ الثَّالَةِ يَتَذَا كُرُونَ الْعِلْمَ, مِنْهُمْ (505) \_ وَعَنِ الشَّغْبِي قَالَ كَانَ مِتَهُمْ ،

عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبَى ، وَأَبُو هُو سَى عَلَىٰ حَدَّةٍ ، وَعُمَرْ ، وَزَيْدْ ، وَابْنُ مَسْعَو دِ ﷺ وَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي كِتَابِ الْأَثَارِ [كتاب الآثار صفحة ٤٦] . صَحِيح

ترجمہ: حضرت تنبی فرماتے ہیں کر محد کریم اللہ کے سحابیش سے چھافراد آئی ٹس ٹی ملی فدا کرات کرتے تھے۔ان میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابی، حضرت ابیدوی کسی حد تک، حضرت محراور حضرت ابن مسعود اللہ ثال ہیں۔

<u>اَقُسَامُ الْعِلْمِ</u>

علم کی اقسام

(506)\_عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَسُّ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَصُولِ اللَّهِ الْقَالِينِ، فَامَّا اَحَدُهُمَا فَبَثَرُتُكُ

فِيكُمْ وَامَا الْاَحْرَ فَلُو بَعْنَتُهُ قُطِعَ هَذَا البُلْعُومُ وَرَوَ ادَّا أَنْبَحَارِي [بندارى حديث رقم: ١٢٠].

تر چہہ: محضرت ابو ہر پرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ پس نے دسول اللہ ﷺ سے دیکم کیکھے ہیں۔ان ہیں سے ایک ہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں۔ گردہ چرد دسراسے اگر ہیں اسے بیان کروں آڈر پیملتو م کائٹ دیاجائے۔ (507) ـ وَعَنِ ابنِ مُسعُودٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْذِلَ الْقُرانُ عَلَىٰ سَنِعَةَ آخَرُ فِ لِكُلِّ ايَةِ مِنْهَا ظَهْرُ وَبَطَنْ وَلِكُلِّ حَدِمْ طَلَعْ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةَ [شرح السنة ١/١٨٠ حديث رقم:١٢١] ـ

ترجمه: حضرت ابن مسعود مصروايت كرت إلى كدرمول الشاكلة فرمايا: قرآن سات قرأ تول يرنازل كياكيا ہے۔ان میں سے ہرآ یت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہرطم والے کی ایک مدے۔

(508). وَعَنِ الْحَسَنِ البَصْوِيَّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ قَالَ الْعِلْمُ عِلْمَانِ، فَعِلْمْ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ العِلمَ النَّافِغ ، وَعِلْمْ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ عَلَى ابنِ آدَمَ زَوَاهُ الدَّارِمِي [سن

الدارمى حديث رقم: ٣٢٨] \_ إستنادُة صَحِيح ترجمه: حضرت حن يعرى عليدار حدفر ماتع بين كم ووقتم كاب، ايك علم دل من بوتاب ووهم نافع بود

ا یک علم زبان پر موتا ہے۔وہ الله عز وجل کی آدم کے بیٹے پر جمت ہے۔

# عَلَامَاتُ الْعَالِم

# عاكم كي نشانيان

(509)ـوَعَنِ بَنِ عَبَاسٍ ﴿ فِي قُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانَعُ قَالَ مَن خَشِي اللَّهُ فَهُو عَالِمْ رَوَاهُ اللَّهُ ارْمِي [سنن الدارمي حديث رقم: ٣٣٨] ـ

ترجمه: حضرت ابن مهاس رضى الشرعهما سے الله تعالى كاس ارشاد انكما يك مشى الله مِن عِبادِهِ الْعَلَمَة ع

بارے میں مروی ہے کہ قرمایا: جواللہ سے ڈرادہ عالم ہے۔

(510)\_وَعَنِ بْنِعْمَرَ ﴿ قَالَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِماً حَتَّىٰ لَا يَحْسَدَمَنْ فَوْقَهُ وَلَا يَحْقِرَ

مَن دُو نَهُ وَ لَا يَبْتَغِي بِعِلْمِهِ ثَمَنا رُوّ اللَّالدِهِي [سنن الدارمي حديث رقم: ٢٩٥] ـ

ترجمه: حضرت ابن عمرضی الله تنهما فے فرما یا کہ کوئی آ دئی عالم نیش ہوسکتا جب تک اپنے ہے او پر والے پر حسد نیس چھوڑ تا ،اپنے سے بنچے والے کوئفتر محسنا نیس چھوڑ تا اور اپنے علم سے دولت کمانا نیس چھوڑ تا۔

### إيَّاكُمْ وَشَرَّ الْعُلَمَآيَ

برے علاء سے فیے کے رہو

(511)\_عَرِثُ عَنِدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ وَرَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللهِ اللهِ وَحَرَجَ ، وَمَن كَذَبَ عَلَىٰمَ مَتَعَمِّداً فَلْيَتَمَوَّ عَمْقُعَدَهُ مِنَ النّارِ رَوَاهُ اللهُ عَالَىٰ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

تر جمہ: محضرت مجداللہ بن عمر درخی اللہ حمیہ افر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا : مجھ سے من کرآ گے پہنچا دوخواہ ایک آیت ہی ہو۔اور بٹی اسرائنگ سے دوایت لے لیا کرواس میں کوئی حرج ٹینس۔اورجس نے جان یو جھ کرمیر سے بارے شل جوٹ بولا وہ اپنا کھیا نہ چہنم میں بنا لے۔

(512) ـ وَعَنِ الْخُوَصَ بَنِ حَكِيمِ عَنَ آبِيهِ قَالَ سَقَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الشَّرِ ، فَقَالَ لَا تَسْتَلُولِي عَنِ الشَّرِ وَسَلُولِي عَنِ الْمُحْدِي يَقُولُهَا فَلَاثاً ، ثُمَّ قَالَ ٱلَا إِنَّ شَوَّ الشَّرِ شَوَ الْعُلَمَا فِي وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيرِ خَيْرُ الْعُلَمَا فِي زَوَاهُ الدَّارِ مِي [سن الدارمي حديث وقد ٢٤٣] ـ الْعَدِيثُ خبيل

ترجمہ: حضرت احوص بن مجمم اسیخ والد اللہ سے روایت کرتے ہیں کدایک آ دی نے نی کریم اللہ سے شرکے اردایت کرتے ہیں کدایک آ دی نے نی کریم اللہ سے شرک اردایت میں اور بھارے میں اور بھارے میں اور بھارے کی اور اسب سے بڑا شرطاء کا شرب اور سب سے بڑی مجلائی علماء کی مجلائی علماء کی

(513)\_وَعَرِنَ أَبِي الدَّرِدَائِيُ ﴿ قَالَ إِنَّ مِنَّ اَشَرِّ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَومَ الْقِيمَةِ عَالِمَ لَا يَنْتَفَعْ بِعِلْمِهِ رَوَا فَالدَّارِ مِي [سن الدارس حديث رقم: ٢٧٧].

ترجمہ: حضرت ایودرداءﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن انش*ے قز*د یک تمام لوگوں سے زیادہ مثر پروہ عالم ہوگا جو اسپیظم سے فائمد فیس اٹھا تا۔

(514)\_وَعَنْ كَعْبِ بنِ مَالِكِﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ۚ قَمْنَ طَلَبَ العِلمَ لِيجارِى بِهِ

العُلَمَاتَىُّ اَوْلِيْمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاتَىُّ اَوْيُصرِفَ بِهِ وَجُوهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ رَوَاهُ التِّرَمَدِى[ترمدىحديثرقم: ٢٩٥٣]].

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک اللہ ہوایت کرتے ہیں کدرمول اللہ اللہ اللہ جس نے عم اس لیے حاسل کیا کہ طلاء کو اپنے پاس بھائے یا بے وقو فوں سے بحث کرے ، یا لوگول کو اپنی طرف متوجہ کرے ، اللہ اسے

آگ شن واش كر ساكار

(515)\_وَعَسَ عَبِدِ اللَّهَ بِنِ مَسْغُودٍ صَّهُ قَالَ لَو اَنَّ اَهْلَ الْمِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَغُوهُ عِنْدَ آهٰلِهِ لَسَادُوا بِهِ اَهْلَ زَمَانِهِمْ ، وَلَكَنَهُمْ بَدَلُوهُ لِأَهْلِ الذِّنْيَا لَيْنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ

سَمِعْتُ لَبِيَكُمْ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَعَلَ الْهَمْومَ هَمَّا وَاحِداً هَمَّ الْحِرَتِهِ ، كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ ، وَمَن تَشَعَبُتْ بِهِ الْهُمُومَ أَخَوَ الْ الدُّنْيَا لَمُهُمَّالِ لِللَّهِ فِي آيَ أُودِيَتِهَا هَلَكَ رَوَاهُ ابْنُ مَا جَةَ [ ابن ماجة حديث رقم: ٣٥٧ ، شعب الايمان للبهقي حديث رقم: ١٨٨٨ ل. ذَا صَعِيْفُ وَشَاهِدُهُ صَحِيْحُ [ ابن ماجة حديث

ر فع : ۱۰ ۱ ٪]۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود عضفر ماتے بین کدا گر الل علم حضرات علم کی حفاظت کریں اور اسے علمی اولیت

والوں کے سامنے رکھیں تو وہ اس کے ذریعے اسپیتے ہم زمانہ لوگوں کی سیادت کریں۔ لیکن انہوں نے استد نیا والوں پر خرج کیا ہے تاکہ ان کی دنیا بش سے مجھے حاصل کریں۔ نتیجہ بیلالکا کہ علیا ودنیا والوں سک سامنے مبلکے پڑگے۔ بش نے تہمارے ٹی ﷺ میں سنا ہے فرمایا: جس نے اپنی تمام جست ایک آخرے سے مشن پرلگا وی اللہ اس کی و نیاو کی مہمات بشن خود کفا یہ فرمائے گا اور جس نے دنیا کے احمال کے بیچھے اپنی ہست بکھیے دی اللہ کو بکھر پر واہ ٹیس، دنیا کی جس واد ک

الْاَئِيمَةِ الْمُضِلِّينَ رَوَّ الْاللَّارِهِي [سننالدارهي حديث رقم: ٢٢٥] \_اسْنَادُهُ صَحِيح \* - - حد مد عد الله الله الله الله الله من عد المراجع على عد مركب الله المركبي المساطات منافق كما

قرآن پڑھ کربحث کرنااور گمراہ حکمرانوں کی حکومت۔

# عَلَيْكُمْ بِخَيرِ الْعُلَمَاتِئِ

#### الجتصىلماء كاساتھ دو

(517) ــَعَرِبِ ابْنِ سِيرِين رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اِنَّ هَلَا الْعِلْمَ دِيْنَ فَانْظُرُوا عَمَّنَ تَأْخُلُونَ وَلَا الْعِلْمَ دِيْنَ فَانْظُرُوا عَمَّنَ تَأْخُلُونَ دِينَكُمْ رَوَافَمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٢٨ من الدارمي حديث رقم: ٣٢٨ من الذارعي علله عَنِ

ابن غعوذ صبى اللَّاعَلَىٰ اوْ عَا ترجمہ: حصرت تھرین میرین دھت الشّعلی فرمائے ہیں کہ سبے فٹک بیطم وین سبے ، ٹوب ٹورکر لیا کروتم اپنا وین .

َ صَصَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنعَتُ (518)- وَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عِنْهُ فِيهَا أَغْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنعَتُ

لِهِذِهِ الْأَمَّةِ عَلَى رَأْسٍ كُلِّ مِائَةِ سَنَةِ مَن يُجَدِّدُ لَهَا وَيَنَهَا رَوَّاهُ ابُو دَاوُ دَ دَاوُ دَ دَيثَ رَفَّهَ: ١ ٣٩٩م، المستدرك حديث رقم: ٤٠٤٠م، ١٤٤٨]. انْحَدِيثُ صَحِيْح

ترجمہ: حضرت ابوہر یرہ عظین فرماتے ہیں کہ عیں نے جو یکی رمول اللہ واللے سیکھا ہے اس عیں بیجی ہے کہ فرمایا: انشانی اس امت عیں ہرصدی سے مریدا ہے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جواس کے لیے اس کے دین کی تجدید کردیں گے۔

(519) ـ وَعَلَٰ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ العُلْرِي ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَل العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفِ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحرِيفَ الْعَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِئُلَ الْجَاهِلِينَ

رَوَ الْمُلْتِيْهِ قِي [اخرجه البيه قي في السنن الكبري ٢٠٩١] إن استاذة صُحِيحَ

ترجمہ: حضرت ابراہیم بن عبدالرحمن عذری الله وایت کرتے ہیں کدر مول اللہ وللگ نے فر مایا: اس علم کی فر مدداری ہر بعد ش آنے والے زمانے کے بہترین لوگ اٹھا تھیں گے، وہ اس ش سے خالیوں کی تحریف، تخریب کاروں کی موڑ تو ژاور جا بلوں کی ہیرا بھیری کی فئی کرکے دکھادیں گے۔

# بَابَ الْآمُو بِالْمَعْرُو فِوَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ يَكَلَكُاهُمُ اور برائي كَلَمَانْت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَامُزُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ[العمران:111] الشرتعالى في قرمايا: تم يَكَل كاعم دية مواور برائى سے روكته مور وَقَالَ وَلِتَكُنْ هِنكُمْ أَهَةُ يَّذَعْوُنَ إلى الْحَيْر [الممران:٥٠٠] اورفرمايا: تم ش ايك كرده اليابونا جا بي جواسلام كي دكوت و، وقَالَ أَنْ عُ إِلْمِي سَبِيْلِ زَيْكَ بِالْحِثْمَةِ الآيه [النحل: ١٢٥] اور فرها يا: النج رب ك راسے کی طرف محمت سے وقوت وو۔ وَقَالَ کَانُوا لَا یَشَنَاهُوْنَ عَنْ مُنگَر فَعَلُوْهُ [المانده: ١٥] اورقر ما يا: وولوك أثين برائي من في في كرت من من مرت من و قَالَ يُرِيدُ اللّه بَكُمُ الْيَسْرَ [البقرة: ١٨٥] اورقرما إ: اللهم يم آماني جابتا ب- وقَالَ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّه لِنْتَ لَهُمْ [العمدان: ٩٩ : ]اودفرما بإ: بيالشك*ادحت بيكتم ان يرزى كرسة ١٠و-* وَقَالَ اللَّاء تَعَالَى \_ إِذُ فَعُ بِالَّتِي رِهِي رَاحُسَتُ فَاِذًا الَّذِينِ نِينَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِي رَحْمِيْمُ [حم :٣٣] اور فرما یا : اعظم طریقے سے تر دید کرو، ایسا گلے کہ جس مخف کے اور تمیارے درمیان دھمنی ہے وہ جگری دوست مورق قَالَ إِذَا خَاطَبَهُمُ اللَّجِهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا [الفرقان: ٢٣] اورڤرايا: جب ان عالى خاطب ہوتے ہیں ٹوبدائیں ملام کہ کرٹال دیتے ہیں۔ وَ قَالَ قُوْ اَنْفَسَكُمْ وَ اَهٰدِيْكُمْ نَازُ ا [انتحریم: ٢] اور قرما يا : احيث آب كواور احيث محروالول كوآك سي بحاوّد وَ قَالَ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلْ فِرْ قَاةِ مِنْهُمْ طَآتِفَةُ لِيَتَقَفَّهُوا فِي الدِّيْنَ وَلِيَنْدُولُ اقَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا اِلَّيْهِمُ [العربة: ١٣٢] الدرُّمايا: الیا کیوں شہوا کدان کے ہر طبقے سے لوگ دین کی فقہ حاصل کرنے کے لیے لگل پڑتے اور جب والیس آتے تو اپنی

(520) ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ هُ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ رَاى مِنكُمْ مَنكُرا اللهِ عَلَيْهِ وَهُ لَا يَمُن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ

حدیث رقم: ۱۷۷م بوداؤد حدیث رقم: ۱۶۳۰م نی حدیث رقم: ۱۷۲۲م بین ماجة حدیث رقم: ۱۳۰۳م. ترجمه: حضرت ایوسمید رهنگر ماتے بین که یش نے رسول اللہ تشکوفر ماتے ہوئے سنا: تم یش سے جو مخض برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے کہ گراگراس کی طاقت ندر کھا ہوگوا پٹی زبان سے روکے ۔ پھراگراس کی بھی طاقت نہ

ركما بوتوا چى لى بى راجائ ادر يكر درترين الحاك جـ (521) ـ ق عَنْ عَنِد الله ابن عَمَر هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله الله الآكُلُكُمْ وَا عِوَكُلُكُمْ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَتِهِ وَالْمَرَأَةُ وَاعِيدُ عَلَىٰ اَهلِ بَيتِ وَوجِهَا وَوَلَيهِ وَهِى مَسْئُولُهُ عَنْهُمْ وَعَبْد الرّجَلِ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْهُ اَلَا فَكُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَتِهِ رَوَاهُ

الْمُنِحَادِی [بعادی حدیث رقع: ۲۵۵۳، ۲۵۵۳، ۲۵۵۸، ۵۱۸۸، ۵۲۰۰، ۵۲۰۸، ۱۳۸۱، بابو داؤد حدیث رقع: ۲۹۲۸]۔ ترجمہ: محضرت عمداللہ بن عمر منظنر وایت کرتے ہیں کدرسول اللہ فظائے قرمایا: شمروارتم ہیں سے ہرایک رحایا

ترجہ: حضرت حبوداللہ بن محرکھنسروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ تھائے قربایا : خبردارم میں سے ہرا کیہ رہایا والا والا ہے اور تم میں سے ہرا کیہ سے اس کی رہایا کے بارے میں ہو جھاجائے گا۔ حورت اپنے شو ہر کے محروالوں اور بچل کی تحران ہے اسے ان کے بارے میں ہو جھاجائے گا اور آ دئی کا ظام اپنے آتا کے بال پر تحران ہے اس کی رہایا کے کے بارے میں ہو جھاجائے گا۔ بارے میں ہو چھاجائے گا۔

(522) ـ وَ عَسِ بَنِ مَسغو دِ هَ قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

بات کوسنااوراہے یا درکھااورآ سے پہنچادیا۔ کتنے ہی علمی لگات دیشنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان لگات کی ٹودکو کی سمجونيس موتى اوركتنے عى على نكات والے ايسے موتے الى كەجب وه بيان كرتے الى كو اگل ان سے زياده فقيهد موتا

ب- تين چيزين اليي بين جن ش مسلمان كا دل خيانت نين كرتا ـ الشكى خاطر خلصانه على مسلمانون كي خيرخوات اور ملمانوں کی اکثریت کا ساتھ دیا۔ ہی بے فک ان کی دھوت ( کی برکت ) ان کی پشت پٹائی کرتی ہے۔ **اَحَادِيثُ الرَّ وَافِصِ:**عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْحَسَنَةُ التَّقِيَّةُ وَالسَّيِّغَةُ الإذَاعَةُ

رَوَاهُ الكَلِينِي فِي الكَافِي فِي بَابِ التَقِيَّةِ [الاصول من الكاني حديث رقم: ٢٢٣٣] وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ بِسِعَةَ اَعِشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةَ وَلا دِينَ لِمَن لا تَقِيَّةً لَهُ ، وَالتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيّ الَّافِي

النَّبِيلُووَ المُسح عَلَى الخُفِّينِ رُوَّا أَوْ الكَلِينِي فِي الكَّافِي [الاصول من الكافي حديث رقم: ٢٢٣٥] وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّكُمْ عَلَىٰ دِينِ مَن كَتَمَهُ آعَزُّهُ اللَّهَ وَمَن آذَاعَهُ آذَلُهُ اللَّه رَوَاهُ الكَّلِينِي فِي الْكَافِي فِي بَابِ الْكِنْمَانِ [الاصول وزالكافي حديث وهم: ٢٢٥٩]\_

# روافض کی احادیث

ترجمه: حضرت الدهبدالله الم جعفر صادق عليه السلام قرمات بي كديني تقيد يعني وين كوجهيات كانام ب اوربرا أني است ظاہر کرنا ہے۔ آ ب علیہ السلام فرماتے ہیں: بے شک دین کے دس حصوں میں سے نو جھے تقیہ ہے۔ جو تقیر پیس كرتاال كاكونى دين ين اورتقير جرجيز على بسوائ نبيذوالى شراب كادرموزول يرس كرف ك-اورآب عليه السلام نے فرہایا: تم لوگ ایسے دین پر ہوکہ جس نے اسے چھپایا اللہ اسے عزت دے گا اور جس نے اسے ظاہر کیا اللہ

الذَّغْوَةُبِالْحِكْمَةِوَالْمُعَامَلَةُعَلٰىقَدرِغْقُولِالنَّاسِوَضَرُورَتِهِمُ حكت كي ذريعيد وعوت دينا اورلوگول سي اللي عشل اور ضرورت كي مطابق پيش آنا

(523)\_عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَاذَ بِنَ جَبَل نَحْوَ أهْل

الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تُقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنَ آهلِ الكِتَابِ فَلْيَكُنْ ٱوَّلَ مَا تَدعُو هُمُ إِلَىٰ أَنْ يُوَجِّدُو اللَّهُمْ

فَإِذَا عَرَفُوا ذَٰلِكَ فَأِخْبِرْهُم أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيهِم تَحمسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِهِم وَلَيلَتِهِم ، فَإِذَا صَلُّو افَانْحِيرْهُمَ اَنَّاللَّمَافُتَرَضَ عَلَيهِمْ زَكُوْةً فِي اَمْوَ الْهِمْتُو خَذُمِن غَنِيَهِمْ فَثَرَ ذُعَلى فَقِيرِهِمْ فَإذَا أقَرُّ وابِذْلِكَ فَخُذُمِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَ الْ النَّاسِ رَوَاهُ الْبَخَارِي [بحاري حديث رقم: ٢٣٧٢]\_

ترجمه: ﴿ حَضرت ابْنِ عِبْاسِ رَضِّي اللَّهُ عَنِهِ مَا لِيَّ فِيلِ كَدِجب بْيِ كُرِيمُ ﷺ نے معاذ بن جبل كوالل يمن كى طرف بيجا توان سے فرمایاتم الل کتاب توم کی طرف جارہے ہو۔ پس پیلی چیزجس کی طرف تم انہیں دعوت دویہ ہے کہ وہ لوگ الله كي توحيد كو ما ثين ، پھر جب وہ اے مجھ جا كيل تو افيس بتانا كه الله نے دن رات بيل ان پريانج نمازيں فرض كي ہیں۔ چرجب و منماز پڑھنے لگ ما محی تو آئیس بتانا کہ اللہ نے ان یران کے مال میں سے زکو تا فرض کی ہے۔ جوان ے امیرے فی جائے اور غریب کودی جائے۔ چرجب وہ لوگ اس کا افر ادکر لیس تو ان سے زکو ہوسول کرواور لوگوں

كااجمااجمامال ندون ليزا\_

(524)\_وَعَنُ إِنِي وَائِلِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ فِلْ كَوْالنَّاسَ فِي كُلُّ حَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلَ بَا آبَا عَبدالرَّ خَمْنِ لَوَدَدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلُّ يَومٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِن ذٰلِكَ أَنِي آكْرَهُ أَن أُمِلَّكُمْ وَإِلَى ٱلنَّوَ لَكُمْ بِالمَرْعِظُةِ كَمَّا كَانَ النِّيءَ مَنْ يَتَّحُونًا بِهَامْحُ الْدَالَدَامَةِ عَلَيْنَا رَوَاهُ مُسْلِم و

الْهُنَحَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٩ ١ ٢ م بخارى حديث رقم: ١٤]

ترجمه: حضرت الدوائل فرمات بين كرمضرت مبدالله بن مسعود الله كول كوبر جهمرات كرون وعظ فرمات تص ا يك آدى في ان سے كها است الده بدارهن هل جا بتا مول كرآب ميس جرروز وحظ وهيحت كريں فرمايا: مير ب لياس ين ركادث بيب كه شن فين جابتا كما ب لوكول وييز ادكردول من تهيي بمي مح بحى وعظ كرتا مول جس طرح نی کریم اللیمشین محمی محمی وطافر ماتے تے ہمارے اکتاجائے کے بیش نظر۔

(525)\_وَعَنِ ٱنْسِﷺ قَالَ حَدِمْتُ رَمُولَ اللَّهِ يَسْعَصِنِينَ فَمَا ٱعْلَمْهُ قَالَ لِي قَطَّ لِمَ فَعَلتَ

كَذَاوَكَذَاوَلَاعَابَعَلَيَّ شَيْئاً قَطَّرَواهُ مُسْلِمِوَ الْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٢٠١٣, بخاري حديث

آب نے مجھے بھی فرمایا موکرید بیکا مقم نے کول کیا؟ اورندی مجھ ش مجی کوئی عیب نظالا۔

(526) ـ وَعَنَ اَنَسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ اَيْنَهَا نَحُنْ فِي الْمُسْجِدِ مَعْ رَسُولِ اللهِ ﴿ الْحَامَى الْمَسْجِدِ مَعْ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

لِمُسلِم[مسلم حدیث رقم: ۲۱۱ ، بخاری حلیث رقم: ۲۱۹ ، ۲۰۵۵ ، ۲۱۲۸ ، نسانی حدیث رقم: ۵۳ ، این ماجة حدیث رقم: ۵۲۸]\_

[ابودازدحديث رقم: ٣٨٣٢]\_ذكر مسلم تعليقاً في مقدمته والحديث صحيخ

ترجمہ: محضرت عائشہ دخی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہی کریم ﷺ نے فرمایا لوگوں سے ایکے مرہبے کے مطابق میں آیا کا

لَاتُفَرِّقُوااَمْرَ الْأُمَّةِوَهِيَ جَمِيْعُ

ال امت كاشيراز همت بكهير وجب بية تخدمو

(528)\_غرفِ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَو لاَ حَدَالَةُ قَومِكِ
إِلْكُفُو لِنَقَضْتُ الْبَنِتَ ثُمَّ لَبَيْنَةُ عَلَىٰ اَسَاسِ إِبْرَ اهِيمَ رَوَاهُ مَسْلِم وَالْبِخَارِى[مسلم حديث رقم: ٣٢٠٠]بنارى حديث رقم: ١٥٨٥ ، نسائى حديث رقم: ٢٩٠١].

ترجمہ: محضرت عائشہ رضی الله عنبیا فرماتی بیل کدرسول اللہ ﷺ نے بیجے فرمایا: اگر تیری قوم کے کا فر ہوجانے کا ڈرند ہوتو تک کھیر کو گرا دول کے مراسے بنیا وابرا مہمی پر فتیر کروں۔

(529) ـ وَعَرْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ حَلْفَ آبِي هُرَيْرَةً عَلَى وَهُوَ هُوَ يَمْرَضَأُ لِلصَّلَوْةِ فَكَانَ يَمُذُ يَدُهُ حَتَى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا آبَا هُرَيرَةً مَا هَذَا الوَّصُوعُ ؟ فَقَالَ يَا بَنِي فَوْو خَ ٱلْمُهُمْ هَهَا ، لَو عَلِمتُ آنَكُمْ هَهُمَا مَا تَوَ ضَأْتُ هَذَا الوَصْوعَ ، صَمِعتُ عَلِيلِي يَقُولُ تَبَلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المَؤْمِن حَيثُ يَمْلُغُ الوَصُوعُ أِرْوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٨٧، مسائي حديث رقم: ١٣٩، مسدد حمد حديث رفم: ٥٨٧٢] ـ

ترجد: حضرت الدها دم فرائد بين كدش حضرت الديريره فض كے يقي تفاره فرائد كے ليے وضوفر مارہ ہے۔
آپ ابنا الحداثنا بر حاسے مع كہ ينفلوں تك چا جا تا تفارش شرع مرش كرائے الديريره بيك اوضوب؟ البول في معلوم دوتا كرتم لوگ يهال كوئے موقوث الرائي وضوث مرائد المسلم المسلم المائد عن المسلم المسل

وَلَا تُعَيِّدُوا وَبَشِّرُ اوَلَا تُنَفِّرُ اوَتَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَلِفًا وَوَافَمْسَلِمِ وَالْهَجَارِي وَاللَّفُظُ لِمُسَلِم [مسلم حديث وقم: ٣٥٢٧ بنجاري حديث وقم: ٣٥٢٧م مسندا حمد حديث وقم: ١٩٤٢١]

ترجمہ: معشرت ابد بردہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ نے دیکھے اور معاذین جمل کو یمن بیجا تو فرمایا: دونوں آسانی کرنا مشکلات پدیداند کرنا راد گول کونٹر اُر وکھنا چھٹورند کرنا ، دونوں ایک چھسی بات کرنا اور اختلاف مذکرنا۔

(531)\_وَعَلْ أَبِيمُوسيٰ ﴿ قَالَ كَانَرَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

اَمرِهِ قَالَ بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَشِرُوا وَلَا تَعَبِّرُوا رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِى[مسلم حديث رقم: ٢٥٢٥,بحارىحديث(قم: ٢٩) بايوداۋدحديث(قم: ٣٨٣٥م،مسنداحمدحديث(قم: ١٩٥٩]\_

ر جد: حضرت ابوموی اشعری در داده این کدرمول الله دی جب این کومی مثن پر دواند کرتے تو فرمات خش رکھو چنو شر داده اسانی پیدا کرداد دشکالت پیدا مت کرد

(532) ـ وَعَرِنَ عَرْفَجَةَ اللهُ قَالَ مَمِعَتُ النَّبِيَّ اللهُ يَقُولُ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاثُ وَهَنَاثُ فَمَن أَرَادُ أَن يُفَرِقُ أَمرَ هلِهِ الْأَمَّةِ وَهِيَ جَمِيعُ فَاصْرِبُوهُ بِالشَّيْفِ كَائِناً مَن كَانَ زَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث قم: ٣٠٢١] ـ حديث وقم: ٣٠٤١] ـ

ترجمہ: حضرت مرفجہ عظیفر ماتے ہیں کہ ش نے ٹی کریم ﷺ سنا فرمایا: جلدی ایے ایے معاملات ہوں کے تو چوشخص اس امت کا شیراز دیکھیرنے کا ارادہ کرے جب کدیہ تفدہ وتواست تواری مارو ۔ خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

لاتختلِفُواحَتّىٰتَرَواكُفُراْبَوَاحاً

د محدوده استى در وا معرابوات جب تك كلاكفرندويكمودا فتلاف ندكرو

بِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ قَاتِي آكُرُهُ الْإِحْتِلَافَ حَتَىٰ يَكُونَ (533)\_غرف عَلِيْ ﷺ قَالَ الْقَصُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ قَاتِي آكُرُهُ الْإِحْتِلَافَ حَتَىٰ يَكُونَ

النَّاش جَمَاعَةً أَوَامُوتَ كَمَامَاتَ أَصحَابِي وَكَانَ ابنُ سِيوِينَ يَزِى أَنَّ عَامَةً مَايُولِي عَنْ عَلِي الْكِذْبُ رَوَاهُ الْمُنتَحَارِي[بندرى حديث رقم: ٣٧٠٧].

ترجمہ: حضرت علی الرقنی ﷺ فرائے این کداسیتہ فیصلے ای طرح کرتے رہوجی طرح تم پہلے کرتے رہے ہو۔ شما اختلاف کونا پہند کرتا ہوں تن کہ ترتام لوگ ایک بھا عمت ہوجا گیں یا تھے موت آبا جا بھیا کد میر سے ساتھی فوت ہو بچکے ہیں اوراما ماہن میرین کی تحقیق بیٹی کہ حضرت علی المرقعی ﷺ سے منسوب کر کے روایت کی جانے والی اکثر با تیمی من گھڑت جموث ہوتی ہیں۔

(534)\_و عَنْ عَبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ شِيَّقَالَ دَعَانَا النَّبِئُ شَّقَهَ بَيَعَنَاهُ , فَكَانَ فِيمَا اَحَدَ عَلَيْنَا , أَنْ بَايَعَنَا عَلَى الشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمُكْرِهِنَا وَعُسْرِ نَا وَيُسْرِ نَا وَأَثْرَةَ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا ثَنَازَ عَ الأَمْرَ اهْلَهُ، قَالَ إِلَا أَنْ تَرَواكُفُو أَبُوَ احَآءِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهُ بُرُهَا ذَرَوا هُمُسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم

حديث رقم: ١٤٧١م بخارى حديث وقم: ٥٥ - ١٤٠

ترجمہ: حضرت عباده بن صامت الله فرماتے این کہ نی کریم الله نے جمیں بلایا اور ہم نے آپ سے بیعت کی۔ آپ نے ہم سے جو وعدے لیے ان شن ہیر مجی تھا کہ ہم نے اپٹی ٹوٹی پیانا ٹوٹی شن بھی اور فرانی شن، حالات سے متاثر ہوجانے کے باوجود سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی اور اس پر کہ ہم حکومتی معاملات کو متازع نہیں بنا میں

مے۔ سوائے اس کے کہتم کھا کفرو کے لواور تعبارے یاس اس معالمے شی اللہ کی طرف سے واضح دلیل موجود مو۔ (535)ـوَعَنِ بْنِ مَسْغُودٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَىٰ آيَةً وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَئُ جْلَافَهَا، فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيِّ فَاخْبَوْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَّاهِيَةَ وَ قَالَ كِلَاكُمَا مُحْسِنْ وَلَا تَحْتَلِفُوا فَإِنَّ مَن كَانَ قَبِلَكُم إِخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا رَوَاهَ الْبُخَارِي [بعارىحديث رقم: ١٠ ، ٣٣٧٦,

ترجمه: حضرت ابن مسعود مُقَافِر مات بين كه من في اليك آوي كوايك آيت يزهة سنار بين في مي كريم الله كا اس کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ بین اس آ دی کو پکڑ کرنی کریم اللے کے پاس لا یا اور آ ب کوساری بات عرض کی۔ مس نے آپ اللہ علیہ ہوا قدس با بندیدگی کے اور کیے۔فرمایا: تم دونوں المیک ہو۔ احتلاف مت کرد تم سے يبليلوكون في اختلاف كبااور بلاك بو مخته

لاتُسُرعُواإلَىالُحُكُم ِبِالْكُفُر

كفركافتوى دينے ميں جلدي ندكرو

(536)\_عَرْبُ عُمَرَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَيُّمَا امْرَيُ قَالَ لِآخِيهِ كَافِرْ فَقَدْ بَاتَى بِهَا أحَدُهُما إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ إِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم:٢١٧, بخارى حديث

رقم: ۱۰۴ مرملى حديث رقم: ۲۲۳۷].

ترجمه: حضرت ابن عمر الله في أكدر مول الله الله الله الله على على المجس في المي كما كو كما فركها ان عمل ايك

# كِتَابِ الْطَهَارَةِ اسكفر كاحقدار موكميا\_ا كراس في كم كها توسيح ورشده كفراس كي ابتى طرف لوث جائر كا

# كِتَابِ الطَّهَارَةِ

### طہارت کی کتاب

قَالَ اللّه تَعَالَى فِيهِ رِجَالَ يَجِنُونَ آنَ يَتَعَلَّهَ وَوَاللّه يَجِبُ الْمُطَلَّهِ رِيْنَ الله يَجِبُ المُطَلَّهِ رِيْنَ الله عَلَيْهِ وَمِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

### بَابُالُمِيَاهِ

#### يا نيول كاباب

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰمِي وَ اَلْزَلْنَا مِنَ الشَّمَاءِ مُانَّى طَهُوْ وَ [[الفرقان: ٣٨]الله اللَّه الله اللَّ نے آسان سے پاک کرنے والا یافی اتارا۔

(537)\_غرف أبي هرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَنَلَ رَجُلَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَركب الْبَحرَ وَلَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَايِ فَإِنْ تَوَضَّأُنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفْتَتَوَضَّأُ بِمَا يَ الْبَحرِ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ هُوَ الطُّهُورُ مَاتَئُ هُ وَالْحِلُّ مَيتَتُهُ رَوَاهُ الْتِرمَذِى وَابُودُاؤُدْ وَالنَّسَائِي وَابنُ مَاجَةً وَ الْكَارِهِي [مؤطااماممالك كتاب الطهارةباب الطهور للوهوء حليث رقم: ٢ ١ ، موطاامام محمد صفحة ٢٠.

ترملى حديث رقم: ٢٩ م ابو داؤ دحديث رقم: ٨٣ م نسائى حديث رقم: ٩ هم ابن ماجة حديث رقم: ٣٨٧ م٣٨٤ م سنن الدار مي حديث رقم: ٢٣٣ م مسندا حمد حديث رقم: ٢ ٨٧٥ إ ـ ٱلْحَدِيْثُ صَحِيْح

ترجمه: حضرت الوجريره محفرمات بي كدايك آدى في وسول الشاهي مصوال يوجها وص كيايار سول الشام سمندر میں سوار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سایانی رکھتے ہیں۔اگر ہم اس سے دخوکریں تو بیاے رہتے ہیں۔ کیا (538)\_وْعَنْ اَبِي هْرَيْرَةْ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبُولُنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاتِي الدَّائِم پیثاب ندکرے چوٹل ندرہ ہو۔ گھرای ٹین شمل کرےگا۔ (539)۔ وَعَلْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَبِقَظَ أَحَدُكُمْ مِن نَومِهِ

فَلْيَغْسِلُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُلْخِلَهَا فِي وَضُوبِّهِ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَلدِى آينَ بَاتَتُ يَلُهُ زَوَاهُ مُسْلِم وَالْهُنَارِي[مسلم حديث رقم: ٢٥٠، بخارى حديث رقم: ٢٢٠، ابو داۋد حديث رقم: ١٣٠، نسالى حديث رقم: ٨٧]\_

ر بہت ہے۔ ترجہ: حضرت ابد ہر پرہ دیشنر ماتے ہیں کہ جب تم ش سے کوئی شن اپنی ٹینرے جائے تو اپنے وضو کے برتن ش ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دمولے تے ش سے کی کو بکو مطوم ٹیش کداس کے ہاتھ نے دات کیاں گزاری۔

(540) وَعَنِ عَبْدِ الزَّحْلَيْ بِي حَاطِ إِنَّ عَمْرَ مِنَ النَّحَطَّابِ تَرْجَ فِي رَكْبٍ فِيهِم عَمْرُو

بن العَاص حَتَى وَرَدُوا حَوضاً ، فَقَالَ عَمْوُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوضِ يَاصَاحِبَ الْحَوضِ هَلُ تَرِدُ حَوضَكَ الشَّبَاغِ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَوْ بِنُ الخَطَّابِ يَاصَاحِبَ الْحَوضِ لَا تُخْبِرْ نَا ، فَإِنَّا لَوِدُ

عَلَى السَّمَةِ عَ وَتَوِ دُ عَلَيْمًا [مؤطا امام مالككتاب الطهارة باب الطهور للوضوء حديث رقم: ١٠ مؤطا امام محمدصفحة ٢٧] - الكوليك صبيخ

ترجہ: صخرے عبدالرحمن بمن حاطب فرماتے بیش کرصفرت عمر بن تحطاب عظمایک وفد کے ساتھ لکھاجس بیش عمرہ بمن عاص عظمہ بھی شخصہ کئی کرسب ایک ہوش پر پہنچہ مصفرت عمروین عاص نے ہوش کے ما لک سے فرمایا: اسے صاحب ہوش 1 کیا تیرے ہوش پر دد تھرے آتے دستے ہیں؟ صفرت عمرین تحطاب نے اسے فرمایا اسے صاصب موش اچمیں مرت بتاؤ بھر دد تدوں والے ہوش پر جاتے دستے ہیں اوروہ ہمادے ہوش پر آتے دستے ہیں ہیں۔

(541) ـ وَعَنُ كَبِشَةَ بِنْتِ كَعِبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّمَ عَنْهَا وَكَانَتْ تَحتَ ابْنِ اَبِي قَتَادَةَ

شَوِيَتُ ، قَالَتُ كَبِشَهُ فَوَ النِي آنظُو النَهِ ، فَقَالَ التَعْجِينَ يَا ابْنَتَ آخِي ؟ قَالَتُ قَفَلْتُ نَعَمُ فَقَالَ إِنَّ وَمِن الطَّوَّ الْجِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّ الْحَاتِ وَوَاهُ آخَمَدُ وَمِنولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَ الْحَاتِ وَوَاهُ آخَمَدُ وَالطَّوِّ الْحَالَ الْفَاتِ وَوَاهُ آخَمَدُ وَالْتَوْمَدُى وَالْمَوْدُ وَالْتَسَائِي إِدَم مَد عديث وَهِ: ٣٤ ، ابو داؤد حديث وقم: ٤٥٠ ، اسائى حديث وقم: ٧٨ ، ابن ماجة حديث وقم: ٣٤ م مؤطا امام مالك كتاب الطهارة باب الطهود للوضوء حديث وقم: ٣١ ، مسند احمد ٣٥ ٣ / ٥ حديث وقم: ٣٢ ٢٣ ١ ، هرح معانى الآثار للطحاوى ١١ / ١٤ اللَّهُ المُعَالَ مُعْمِينَ عُمْ حَبْحُ

اَنَ اَبَاقَتَادَةَ دَحَلَ عَلَيهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَصُوئَ إِ فَجَاتَئَتْ هِزَ قُتَشْرَبْ مِنْهُ فَاصْغَى لَهَا الْإِنَاتَ تَحتى

ترجہ: حضرت كوش بنت كعب بن ما لك رضى الشرخيات روائت ہے جوابن اني قاده كى د وج تھي كد حضرت الا قاده ان كے گھر آئے ۔ انہوں نے انيش وشوكرا يا۔ اس دوران بلى آئى اورده اس ش سے بينے كلى ۔ ابوقاده نے برتن اس كے سامنے كرديا تى كداس نے في ايا۔ حضرت كوش كتى ايس كدابوقاده نے ديكھا ش انيش گوركرد كيورى تى ۔ انہوں نے فرمايا اسے تيج تم جران بورى ہو؟ ش نے كہا تى ہاں۔ فرمايا ہے تك رسول الشرائ نے فرمايا۔ بينس فيس ہوتى۔ بيتمهارے كھرش آنے جانے دالے مردوں اور تورتوں ش سے ہے۔

(542)\_وَعَنُ أَمْ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَت كُنْتُ آغُتُسِلُ آنَا وَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَالِشَةً وَضِي اللهُ عَنْهَا [هر حساني الآثار للطحاوي ١/٢٢] [المُحديث صوبخ صوبخ

ر جد : حضرت ام سلمرض الشرعنها فرماتى بين كهي اوروسول الله الله الك اى برتن مي هسل كرت من الله

(543)\_وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاتَىٰ يَتَوَضَّنُونَ جَمِيعاً فِي زَمْنِ رَسُولِ اللهُ ﷺ يَمَا اللهُ كَذَا لَهُ مِالِهِ إِنْ مُعَمِّرُ الآمَ وَمُونِهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ ال

اللهِ ﷺ وَوَا وَهُ حَمَّدُ [مؤطاهام حدد صفحة ٢١] \_ضيبخ ترجمه: حضرت اين عمرﷺ فاقع بين كدمول الله ﷺ كذائر عمل ثويراود يويال انتفح وضوكرت تقر

 ترجمه: حفرت الوبريره الدوايت كرت إلى كدوول الشاهد في في كايك في دونده ب

ترجمه: الحي عدوات بي كدرول الشري في فرمايا في كاعموتا بهاديا جائد اوربرتن ايك يادوم جدوود ياجاك-

(546) ـ وَعَنِ الزُّهُرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكُلْبِ فِي إِنَاتِي ٱحَدِكُمْ فَلْيهِمِ قَهُ

وَلْيَغْسِلْهُ لَكُلَاثَ مَزَاقِ رَوَاهُ ابْنُ عَدِي ٓ وَرَوَى اللَّهَارِ قُطْنِي عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ نَحوَهُ مَرْفُوعاً بِسَنَدِ صَعِيْفٍ وَ مَوْفُوْهَا عَلَى آبِي هُرَيْرَةَ فَصُّهِ بِسَنَدِ حَسَنِ [ابن عدى ٢/٣٦١ ، سن الداولطني حديث

وقم: ۱۹۱۹ م ۱۹۳۱ م ۱۹۳۱ م السنن الكبوى للبيهقى ۱/۲۳۰ م شرح معانى الآثار للطحاوى ۱۹۲۱ م. سرع في المراجعة على المراجعة على المراجعة المراجعة

ترجمہ: انجی سے روایت ہے کہ رسول انشہ اللہ فی فی جہتم میں سے کی کے برتن میں سے مثالاک لے واسے بھادے اور برتن کو تئن مرتبر دحوے۔

(547)\_قَ كَارَ َ أَبُوهُرُيرَةً ﷺ يَزِى أَنَّ الثَّلَثُ يَطَهِّوُ الْإِنَائَةُ مِنْ وَلُوغِ الْكُلْبِ فِيهِ رَوَاهُ الطَّحَادِى[شرحىمانىالآنارللطعارى1/1]\_

ترجمه: حضرت الدهريره على كي تحقيق يقى كدكة كي جوف يرت كوشن مرتبد وهونا باكرديتا ب-

(548)\_وَعَلَ مُحَمَّد بنِ مِدِين عَلَيْهِ التَّرْحَمَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَذََثَ عَن إِبِي هُرَيْرَةَ فَقِيلَ لَهُ الهٰذَاعَ. النَّدِ ﷺ وَقَعَالَ كُأْ رَحَدِيثُ إِنِي هَا يُوَةً هُنِي النَّيْرِ ﷺ وَإِنَّمَاكُانَ يَفْعَلُ فُلِكَ إِلَّ فَإِلَّا

ٱهٰلَاعَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟فَقَالَ كُلُّ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﷺ وَانَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذُلِكَ لِأَنَّ إِنَا هُرَيرَ قَلَمْ يَكُنْ يُحَدِّنُهُم الْاَعْنِ النَّبِي ﷺ وَقَالُوا الطَّحَاوِي [درحماني الاتار للطحاوي ١٠/١].

ترجمہ: حضرت محمد بن میرین علیه الرحمہ جب حضرت الدہریرہ مصنب کوئی روایت بیان کرتے تو آپ سے پوچما جاتا کہ یہ ٹی کریم کا فرمان ہے؟ دو فرماتے الدہریرہ کی ہریات ٹی کریم کا بھے ہے گائی ہوتی ہے، دو یہ بات اس لیے کرتے تے کہ الدہریرہ افیس ہریات ٹی کریم کا کھن کی بتاتے تھے۔

(549)ــوْعَرـــِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرْ رَوَاهُ

الإِمَامُ الأَعظُمُ وَمُسْلِمُ [مسنداماماعظم:٣٤] مسلم حديث وقم: ٢ ٨١].

ترجمہ: حضرت این عماس مصدوایت کرتے ہیں کدرمول اللہ فیلنے فرمایا: جب چڑے کورنگ لیا کیا تو پاک ہو ممیا۔

(550) ـ وَعَنِ أَسْمَاء بِنتِ أَبِى بَكْرِ رَضِى اللهِ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَتِ الْمَرَأَةُ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَقَالَتَ يَارَصُولَ اللهِ فَقَالَتَ يَارَسُولَ اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا لَكُمْ مِنَ الْحَيْصَةِ كَيْفَ تَصِنْعُ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ الْحَيْصَةِ فَلْتَقْرُصُهُ مُنْمَ لِتَنْفَتَ حُلْهِ مَا آنِ مُنْهَ لِفَيْهِ

رَوَاهُ هُسُلِمْ وَالْبَخَارِي[مسلم حديث وقم: ٧٤٥ ، بخارى حديث رقم: ٣٢٤، ٥٠٥، ابو داؤد حديث رقم: ٢٢١, بسالى حديث رقم: ٣٩٣، ابن ماجة حديث رقم: ٢٢٩]\_

ترجہ: حضرت اسم آء بنت انی بحروشی الشعنم فرمائی بین کدایک مورت نے رسول اللہ بھی سے حوش کیا یارسول اللہ کیا تھ ہے جب ہم میں سے کس مورت کے کپڑے پرچنی کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ رسول اللہ بھی نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے کپڑے پرچنی کا خون لگ جائے تو دوا سے ٹس دے بھر دوا سے پانی کے ساتھ دو کو کر پاک کرلے بھر نماز پڑھلے۔

(551) ــ وَعَرِثُ سُلَيمَانَ بِنِيَسَادٍ قَالَ سَأَلَتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمُنِي يُصِيْب الْقُوب، فَقَالَتُ كُنتُ اَخْسِلُهُ مِنْ ثُوب رَسُولِ اللهِ فَقَالَتُ الْمُسْلَمِ كُنتُ اَخْسِلُهُ مِنْ ثُوب رَسُولِ اللهِ فَقَالَتُ الْمُسْلَمِ وَالْمُحَادِي [مسلم حدیث رقم: ۲۷۲، بعداری حدیث رقم: ۲۳۰، به و داؤد حدیث رقم: ۳۵، برمذی حدیث رقم: ۲۱، باسانی حدیث رقم: ۲۵، بارنماجة حدیث رقم: ۲۵، مسندا حدد حدیث رقم: ۲۵، این ماجة حدیث رقم: ۲۵، مسندا حدد حدیث رقم: ۲۵، ۲۵، بارنماجة حدیث رقم: ۲۵، مسندا حدد حدیث رقم: ۲۵، ۲۵، بارنماجة حدیث رقم: ۲۵، مسندا حدد حدیث رقم: ۲۵، ۲۵، بارنما جداد حدیث رقم: ۲۵، ۲۵، ۲۵، بارنما جداد حدیث رقم: ۲۵، ۲۵، بارنما جداد حدیث رقم: ۲۵، ۲۵، ۲۵، بارنما جداد حدیث رقم: ۲۵، ۲۵، ۲۵، بارنما جداد حدیث رقم: ۲۵، ۲۰۰۰ بارنما جداد حدیث رقم: ۲۰۰۰ بارنما بارنما

ترجہ: حضرت سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ پس نے ام الموشن سیدہ عائش رضی اللہ عنہا ہے تی کے بارے پس پو چھا جو کپڑے کولگ جاتی ہے، تو فرما پایٹ اے دسول اللہ بھٹکے کپڑے سے دحود ہی تھی۔ آپٹماز کے لیے لگتے تھے اور دھلائی کا نشان آپ کے کپڑے برموجودہ دا تھا۔

(552) ـ وَعَنْ أَمْ قَيْسِ بِنتِ مِحصَنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا آتَتُ بِإِنْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَم يَأْكُلِ

الطَّعَامَ الْي رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ا وَلَم يَغْسِلْهُ رَوَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المسلم حليث رقم: ٢٧٥ ، بعارى حديث رقم: ٢٠٣٠ ، ابو داود حديث . قد: ٣٥٣ ته مذى حديث قد: ٤١ اور ماحة حديث رقم: ٥٢٥ نسات حديث رقم: ٣٠٢ مة طالعام مالك

رقم: ٣٢٣ ع تر مذى حديث وقم: ١٦ ء أبن ماجة حديث وقم: ٥٢٣ م عنسائي حديث وقم: ٣٠٠ ع مؤطا امام مالك كتاب الطهارة حديث وقم: ١٠ ٤ ]\_

ترجہ: حضرت ام قیس بنت بھس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یس اپنا مجدونا کی ہے کرجس نے ابھی تک کھانا شروع خیس کیا تھا، رمول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ رمول اللہ ﷺ نے اے اپنی گودمبارک میں بھایا۔ اس نے آپ ﷺ کے کیڑے پر پیشاب کردیا۔ آپ ﷺ نے پائی منگوا یا اور بھادیا اور اے دعویا ٹیس۔

رِ وَالِهُ الرِّ وافِصُ: سَيْلَ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَن جِلدِ الخِنزِيرِ يُجْعَلُ دَنُو آيُسْتَقي بِهِ الْمَاكئ. فَقَالَ لَا يَأْسَ رَوَا فِي مَن لَا يَحضُو هَ الفَّقِيّهِ [سَرُلا بحدره الفقيه حديث رقم: ١٣].

صفان کا بالس او اعلی من قدید حصور و است مستور است. روافش کتبتے ہیں کہا م جعفر صادق طبیا اسلام سے خزیر کی جلد کے بارے ش بوچھا گیا کہ آیا اس کا ڈول بنا یا جا سکتا ہے جس کے ذریعے یا فی کا الا جائے تو فر با یا اس ش کوئی حربے جیس۔

# بَابُ آذَابِ الْخَلَائِ

#### بیت الخلاکے آداب

(553) ـ عَن َ بَى هُرَيْرَةَ فَتُ قَالَ قَالَ رَصُولُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عِنَينِ ، قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الَّذِي يَتَحُلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِم رَوَا هُمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢١٨، ابوداؤد حديث رقم: ٢٥ مسندا حمد حديث رقم: ٨٨٤٥] ـ

ترجمہ: حضرت الدہر یرہ میں دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ بھٹے فر لمایا: دود حسکارے ہووں سے بچہ محابد نے عرض کیا یارسول اللہ د حسکارے ہوئے کون ہیں فر لمایا: جو کوک کے داستے جس پاخانہ کرتے ہیں یا انتظے سائے (554) ـ وَ عَرِثْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ اذَا أَوَا دَالْبَوَازَ الْطَلَقَ حَتَّىٰ لَا يَرَا أَهُ أَحَدُرُوا أَهُ اللَّهِ وَمَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ابُو دَاوُد ابوداؤد حديث رقم: ٢، ابن ماجل حديث رقم: ٣٥٥] اَلْحَدِيْثُ صَحِيحَ ترجم: حضرت جابر عظار مات بين كريم المنظم بس قضائه حاجت كا اداده فرمات تواتنادورتك يطم جات

ترجمہ: حضرت جابر مصفر مائے ہیں کہ ٹی کرتم معظاجہ بھنا ہے حاجت کا ادادہ فرمائے تو اتنا دور تک چلے جاتے حق کرتا پ کوکن مجل شدہ کھتا۔

(555) ـ وَعَرِ صَلَمَانَ مَ قَالَ نَهَانَا رَصُولُ اللهِ اللهِ اللهِ القِبَلَة لِغَائِطِ أَوْ بَولِ اللهِ اللهُ ا

ترجہ: حضرت سلمان علی فرمائے ہیں کر رسول اللہ اللہ اللہ عقدے ماجت کے وقت یا بیشاب کے وقت قبار رخ ہونے ، یا وائمیں ہاتھ سے استخاکر نے یا تین منظروں ہے کم کے ساتھ استخاکر نے یا اوٹ کی لید یا بُری کے ساتھ استخاکر نے سے من فرمایا۔

باتھ استخاکر نے سے من فرمایا۔

ب

(556) ــ وَ عَرِبَ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَالِمَةُ مَنِ اسْتَجُمَرَ فَلْيُوتِر، مَن فَعَلَ فَقَد أَحَسَنَ وَمَن لَا فَلَاحَرَجَرَةِ وَا أَابْلُ مَا جَهَةُ وَاللَّدَارِ مِي [مسلم حديث رقم: ٢٢ م. بنتارى حديث رقم: ١٢ م. مرطاامام نسائى حديث رقم: ٨٨ م. ابن ما جدحديث رقم: ٥٩ م. ترمذى حديث رقم: ٢٠ م. مرطاامام مالك كتاب الطهارة حديث رقم: ٣٠ م. مسددا حمد حديث رقم: ٥٣ ٢ ع.

ترجہ: حضرت ابو ہر یرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ٹر مایا : جس نے ڈمیلا استعال کیا وہ طاق تعداد ہیں ڈھیلے استعال کر سے جس نے اپیا کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے ایساند کیا تو کو ٹی تر پر ٹیمل ۔

(557) ـ وَ عَنِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ سَرِجِسَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَنْ اَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ

رَوَاهُ اللَّودَاؤُد وَالنَّسَائِي[ابو داؤد حليث رقم:٢٩]، نساتي حليث رقم:٣٣]، مسند احمد حليث رقم:٢٠٨٠٣]\_صَحِيْخ

د فع:۲۰۸۰۳]۔ صبحین ترجمہ: حضرت عبداللہ ہن مرجس ﷺ دوایت کرتے تال کدومول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم پس سے کوئی مختص بل جس

پیشاب نه کرے۔

(558).. وَعْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَذَٰثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِماً فَلَا

ٹُصَدِقُوہَ ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّاقَاعِداً رَوَاہُ أَحْمَدُ وَالْتِرَمَذِى وَالنَّسَائى[مسند احمد حديث رقم: ٢٥٩١م،ترمدىحديثرقم:٢ ١ إنسانىحديثرقم:٢٩/إينماجةحديثرقم:٣٠4].

ترجمہ: حضرت عائشہ مدیشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس نے تم سے کہا کہ دسول اللہ ﷺ کھڑے ہوکر پیشاب فی ہے مترب کی آند روز مدیر کے موج ہے کھی فی میں مدین کریدیں فی ہوئے متر

فراح تقاس كالقدين مت كرنارة ب همرف اورمرف بيفكر بيشاب فراح تقد (559) \_ وَعَن عَبْدِ اللهُ بَنِ مَفْفَل شِهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا كَا يَوْلُنَ اَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ

فُمْ يَغْتَسِلْ فِيْهِ أُو يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَإِنَّ عَاهَةُ الْوُسوَ اسِ مِنْهُ زَوَاهُ ابُو ذَاوُ دُوَكُذَا فِي النِّوْمَذِى وَالنَّسَالِي [ابو داود حديث رفم: ٢٠]، ترمدى حديث رقم: ٢١، نسائى حديث رقم: ٣٧، ابن ماجة حديث رقم: ٣٠]. الْمُعَدِيْثُ فَايِثْ الْهِي فَقَلْفَيْنَا فِيهِ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن منفل مطابدوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ وہ اللہ قائد تم بیں سے کوئی میں اپنے عسل خانے میں بیشاب شرک بھرای میں عسل کرے یاو ضو کرے۔ عام طور پروسواس ای سے پیدا ہوئے ہیں۔

(560) ـ وَ عَرْثُ آنَسِ ﴿ قَالَ كَانَ رَمَولُ اللهِ ﴿ قَالُوا الْحَالَ الْحَكَارَى اَلْهُمُ اللَّهِ الْحَالَ ا بِكَ مِنَ الْمُحْبَثِ وَالْمُحَالِثِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُحَادِى [مسلم حديث رقم: ٨٣١، ، بحارى حديث رقم: ٣٢ ١ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٠ ، ترمذى حديث رقم: ٥٠ بسائى حديث رقم: ١٩ ١ ، ابن ما جد حديث رقم: ٣٩٨ ٢ ، سن اللارمى حديث رقم: ٣٢ ، مسندا حمد حديث رقم: ١٩٥٣ ].

ترجمہ: مسترت انسﷺ فرماتے ایں کدرسول اللہ ﷺ جب بیت انخلاء مثل دوعل ہوتے توفر ماتے : اے اللہ میں خیاعت اور خیبٹوں سے تیری بناہ میں آتا ہوں۔

(561)\_وَ عَرِبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ التَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَائِ قَالَ، غُفُرَ انْكُ رَوَاهُالتِّر مَذِى وَابِنْ مَاجَدُّوَاللَّهُ ارهِى [ترمذى حديث رقم: ٧-١، ابن ماجة حديث رقم: ٣٠٠، ابو داؤد حديث رقم: ٣٠ رسن الدارمي حديث رقم: ٣٨٣، مسندا حمد حديث رقم: ٣٥٢٧]. الْحَدِيْثُ حَسَنَ ترجمه: حضرت عائشدر شى الله عنها فرماتى إلى كدرسول الله الله بيت الخلامت بابر كلة توفرمات في : بن تجم يختص ما تكابول -

(562)\_وَعَنِ آنَسِ ﴿ قَالَ كَانَ النِّيئَ ﴾ إِذَا حَرَجَ مِنَ الخَلَايَ قَالَ ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي

ادهب عنی الا دی و عادیی و دو بهن ماجه [این ماجه صدیت دهد: ۱۰ ۳]. ترجمه: صرت انس من فراح بین کرمول الله بینی میت انقلامت با بر نکلت توفر مات سے: الله کا شرک

م بھر، مسرت الم مان مان مان اور مگھ اسائش بخشی۔ می نے جھے افریت کودور فرما با اور مگھ اسائش بخشی۔

· و عن أبى أيُوبٍ وَجَابِرٍ وَ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ المِذُو الأَيْهَ لَمَا لَوَلْتُ فِيهِ

رِجَالَ يُحِبُّونِ آئْ يَتَمَلَهُ رُوا وَاللَّهُ يَحِبُ الْمَطَّنِرِيْنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ يَا مَعْشَرَ الاَتَصَارِ ، إِنَّ اللَّهُ قَدِ النِّي عَلَيْكُمْ فِي الطَّهُورِ فَمَا طَهُورُ كُمْ ؟ قَالُوا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلُوقِ لَعْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنجِي بِالمَّايِّ ، فَقَالَ فَهُوَذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ [ابن ماجه حديث

رقم: ٣٥٥]۔ الْحَدِيَثُ طَمِيفُ وَشَوَا هِذَهُ صَمِيعَةُ ترجمہ: حضرت ابوا بھب انصاری ، حضرت جا براور حضرت انس رضی اللہ حتم قرباتے ہیں کہ جب بیآ ہے۔ نازل ہوئی فیدو جنان نِجِنَا مَنَ انْ یَتَعَلَقُو وَ اَوَ اللّٰهِ جَبُ الْعَظَّهُو بَنِيَ تَوْرِسُولِ اللِّهُ الْعَلَقُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمِ اللّٰمِنْ الللّٰمِ اللّٰمِينَ الللّٰمِ اللّٰمِيلَا اللّٰمِينَ الللّٰمُ اللّٰمِينَ الللّٰمُ اللّٰمِيلَا اللّٰمِينَ اللّٰمُ اللّٰمِينَ الللّٰمِي الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِينَ اللّٰمُ اللّٰمِيلَا اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ الللّٰمِينَ الللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللَّمِينَ اللّٰمِينَا اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ الللّٰمِينَ اللّٰمُعِلَى الللّٰمِينَ اللّٰمِينَ الللّٰمِينَ اللّٰمِينَاءِ اللَّمِينَ الللّٰمِينَاءِ اللّٰمِينَاءِ اللّٰمِينَاءِ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَاءِ اللّٰمِينَاءِ اللّٰمِينَاءِ اللّٰمِينَاءِ اللَّمِينَاءِ اللّٰمِينَاءِ الللّٰمِينَاءِ اللّٰمِينَاءِ اللّٰمِينَاءِ الللّٰمِينَاءِ الللّٰمِينَاءِ الللّٰمِينَاءِ الللّٰمِينَاءِ اللّٰمِينَاءِ اللّٰمِينَاءِ الللّٰمِينَاءِ اللّٰمِينَاءِ الللّٰمِينَاءِ اللّٰمِينَ

#### بَابُ الْوُضُويُ

### وضوكا بإب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وَجُوْهَكُمْ وَإَيْدَائِكُمْ إِلَى الْمُدَافِقِ الْمُعْلِينِ مُنْ الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وَجُوْهَاكُمْ وَأَنْدَافِقِ اللَّهِ الْمُواوالِ مُواورا عِنْ

باتفول كوكبنيون سميت ، اوراسيخ مرول كأشم كرليا كرواوراسيخ بإذك وتخفو تسميت.

(564)\_غى غَفْمَانَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ قَوْضًا ۚ فَاحْسَنَ الْوَطُوعَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِن جَسَدِهِ حَتَىٰ تَخْرَجَ مِنْ تَحْتِ أَطْفَارِهِ رَوَاهُ مُسْلِمِ وَأَحْمَدُ [مسلم حديث رقم: ٥٥٨،

مسنداحمد حديث وقم: ٣٤٨م شعب الإيمان للبيهةي حديث وقم: ٢٤٣١]

ترجمہ: حضرت عنان ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فریایا: جس نے دشوکیا اور انھی طرح دشوکیا، اس کے جم سے کناہ نکل کے حتیٰ کہاں کے ناشوں کے پیچے سے بھی نکل گئے۔

(565) ـ ق عَرْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَانُ اَشْقُ عَلَىٰ اَمْتِي لَا مَرْتُهُمْ يِتَاخِيرِ الْعِشَاتِيُ وَبِالْمِيْوَ اكْبِ عِنْدُ كُلِّ صَلْوْقَ زَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِى[مسلم حديث رقم: ٥٨٩ م بخارى حديث رقم: ٨٨٤ م ٢٣٠ م رمدى حديث رقم: ٢٢ م ابو داؤد حديث رقم: ٣٦ م ابن ماجة حديث

رفم: ۲۸۷ مسندا حمد حدیث دقم: ۲۵۸ کے شعب الایمان للبیه قبی حدیث دقم: ۲۷۷۹ ، ۲۷۷۱]۔ ترحی میں مصلح مستظمی دارم سرکر کر تو می رسوا بال ﷺ رفر کا نازاگر جھر کیگر و صفی کرم می بارم ہیں ر

ترجمہ: حضرت الا ہریرہ مظاروا بہت کرتے ہیں کدرمول اللہ کانے فرمایا: اگر جھے پیکلرنہ ہوتی کہ میری است پر گراں گزرے گا تو ہیں انہیں مشاوی فماز تا غیرے پڑھنے کا تھم دیتا اور ہر فماز کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا۔

(666) ـ ق عَرِثَ خَاتِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ النَّبِيُ اللهُ لَا يَو فُدُ مِنَ لَيلٍ وَلا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِطُ الْاَيْتَسَوَّكُ فَبَلَ أَنْ يَتَوَطَّأُ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُو دَاؤُد [ابو داؤد حديث رقم: ۵۵، مسدا حمد حديث رقم: ٢٥٣٢٤ ـ خسن

ترجمہ: حضرت عائش معدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ٹی کریم الفظارات شل یاون بش جب یعی سوکر جا صحتہ تھے تو وضو سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔

(567) \_ وَ عَرِ فَ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلْشِوَاكُ مَطُهَرَةُ لِلْفَمِ وَمَرضَاتُ لِلْرَبِ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَحَارِى وَاللَّارِمِي وَالنَّسَائِي [مسندا حمد حديث رقم: ٥ ، سنن الدارمي بخارى كِتَاب الصَّوْمِ ، بَاب: ٢٤ البَوْكِ الرَّحْبِ وَالْوَابِي لِلصَّابِمِ ، سنن السائي حديث رقم: ٥ ، سنن الدارمي حديث رقم: ٨٥٨ ، هعب الايمان للبيهتي حديث رقم: ٣٨٣]. صَدَاهُ صَحِيثَ ترجمہ: انبی سے روایت ہے کدرمول اللہ الله الله الله علیا: مسواک مندکو پاک کرنے اور رب کوراضی کرنے کا

(568) ـ وَ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَمُولُ اللهِ فَشَاتَفُصْلُ الْصَلَاقُ الَّتِي بُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلوةِ الَّتِي لا يُسْتَاكُ لَهَا سَبِعِينَ ضِغْفاً رَوَاهُ البَيْهِ قِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [مسند احمد حديث رقم: ٢٧٣٩٨،

ترجمہ: افنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: جس ٹماز کے لیے مسواک کیا جا تاہے وہ اس ٹماز ہے سر عنافضل ہے جس کے لیے مسواک ٹین کیا جاتا۔

ترجہ: حضرت عثان فی منتخفر ائے ہیں کدانہوں نے دشوکما اورائے باتھوں پر تین مرتبہ پائی بہایا۔ پھڑ کی کا اور ناک جھاڑی پھر تین مرتبہ اپنا مدرجو یا ، پھراپنا وایاں ہاتھ کئی سیت تین باروجو یا ، پھراپنا یا یاں ہاتھ کئی سیت تین ہاروجو یا۔ پھرسرکائٹ کیا ، پھراپنا وایاں پاؤس شختے سیت تین باروجو یا ، پھر بایاں پاؤں شختے سیت تین باروجو یا۔ پھر فر ہایا بش نے رسول اللہ فینکاور کیا کہ آپ نے میرے اس وشوی طرح وشوفر مایا۔

(570)\_وَعَنُ عَلِيَ ﴿ اللَّهُ لَوَضَّا لَكُمَّا ثَلَاناً مِثْمَ قَالَ هَذَا طَهُورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَوَاهُ ابَوْ

دَاۋُد وَ النِّزَ مَذِى [شرح معانى الآثار للطحاوى ٢٠/٢]، ابو داؤد حديث وقم: ١١١، ١١٣, ٢١١، ترمذى حديث وقم: ٣٩، ٣٩، سن انسائي حديث وقم: ٩٩]. أنْحَدَيْثُ صَحِيْحُ

حدیث وقع: ۸ ۱۰ به ۱ به سن انتسابی حدیث و جه ۱ ۴ بید انتصوبیت صوبیح ترجمه: حضرت کل الرفقنی ﷺ کے بارے مثل روایت ہے کہ آپ نے تین ثمن باراعضاء دحوکر وضوفر مایا۔ پھر

فرمایا: بیدسول الله کا وضویے۔

(571) ـ وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِي صِفَةِ الْوُطُوئِ قَالَ لُمُ مَسْحَ بِرَأْسِهِ وَ اَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ السَّنَاحَتَيْنِ فِي أَذَّنَيْهِ وَمَسَحِ بِامْهَا مَيهِ ظَاهِرَ أَذْنَيهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُوَ النَّسَالَى[ابر

داؤد حديث رقم: ۱۳۵، نساني حديث وقم: ۱۳۰، ابن ماجة حديث وقم: ۴۲۳]\_

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ حتم اے وضو کے طریقے کے بارے بیس مردی ہے کہ بھر آپ نے اپنے سر کا مسمح فرما یا اور اپنی دونوں شہادت کی الکلیاں اپنے کا ٹول بیس ڈالیس اور اپنے اگو ٹھوں کے ساتھ کا ٹول کے باہر کے ۔ مسہ: . . .

ے پُرَّ نرایا۔ (572)۔ وَعَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ ﷺ اِذَا تَوَضَّاتُهُ فَابْدَأُوا بِمَیَامِینَکُمْرَوَاهُ

أَيُو فَاقُ دُو اَيْنُ مَا جَعَةً [ابو داؤد حديث رقم: ١٣ ١ ٣ ، مسند احمد حديث رقم: ٨٢٥٣ ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٠ ٣] استَلَافَ صَعِيعَ

ترجمه: حضرت الديريه من روايت كرت إلى كدرمول الله الله في فرمايا: جبتم وضوكر وتواسية والحي اعضاء سية . ع ك.

ے شروع کرد۔ (573)۔ ق عَدْثِ لَقِيطِ ابنِ صَمرةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ ﷺ اَسْبِعِ الْوَصْوَىٰ وَخَلِلَ بَيْنَ

الأصَابِعِ وَبَالِغَ فِي الْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْتِومَلِي وَالنَ مَاجَةَ [ابو داؤد حديث وقم: ١٣٣]، ترمذي حديث وقم: ٨٨، نسائي حديث وقم: ٨٤، ابن ماجة حديث

دفعہ: ۲۰۰]۔ ترجمہ: صفرت انقیط بن ميرون وايت كرتے بي كرسول الله فظف فرمایا: اعضاء كو بعر بحر ك وضوكرو داور

الگیوں کے درمیان طلال کرد۔ اور ناک میں پائی ڈالنے میں مبالغہ کرد موائے اس کے کرتم روزے ہے ہو۔ ب

(574) ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّيْقَطُ أَحَدُكُم مِن نُومِهِ

فَلْيَسْتَنْفِر ثَلَاثُافُوانَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ فِي خَيْشُوهِهِ رَوَاهُ مُسَلِم وَ الْيُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٥٢٣ م بخارى حديث رقم: ٣٢٩ من ساتي حديث رقم: ٩٠]\_

تین بارناک میں پانی ڈالے یے فتک شیطان اس کے نقنوں میں رات گز ارتا ہے۔

( 5 7 5) ـ وَعْنَ عُثْمَانَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ كَانَ يُعَلِّلُ لِحِيْتُهُ فِي الوَّضُومِ رَوَاهُ

التَو مَذِى [ترمذى حديث وقع: ٣١م إن ماجة: ٣٥٠ من المدادمى حديث وقع: ٨٠٥] التَحديث صحيف ترجمه: حضرت عمّان المصلح سعروى يه تي كريم الملكي وشوش الميني وارْحي مبادك ميس خلال فرمات تقيد

رجر. معرف مان من عرف من الخطَّابِ اللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

رو المال و المستخدا المستخدا المستخدات المستخدا المستخدات الم

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب خشدوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ بھٹے نے قرمایا: تم یش سے کو کی فخض جب اچھی طرح مہالغے کے ماتھ وضوکرتا ہے ہم کہتا ہے الشہد أن لا الله إلّا الله أوّا الله أن الله كا الله كاروایت مش وَ حَدُهُ لاَ هَوَ يَكُ لُهُ كَا اصْافَد تُكَى ہے۔ تو اس كے ليے جنت كة الحول ورواز سے محل جاتے ہیں۔ جس ورواز سے سے چاہے وائل ہوجا ہے۔

امام ترشی طیرالرحدنے ان الفاظ کا اضافہ بھی قرمایا ہے: اَلْلَهُمَّ اَجْعَلَنِی مِنَ الْتَوَّ اِبِينَ وَاجْعَلَنِی مِنَ الْمُتَطَهِّةِ بِنَ لِيخَ الصيرے اللَّهِ بِحَيْثَةٍ بِدَرَتْ والول عَن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن لِينَ اللَّهِ عَلَي

(577) ـ ق عَرْثُ قُوبَانَ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ طُوعِيُّ اللهُ عَوْمِنْ رَوَاهُ عَالِكَ وَ أَحْمَدُ وَابنُ عَاجَةً وَابنُ عَاجَةً وَابنُ عَاجَةً وَابنُ عَاجَةً وَابنُ عَاجَةً اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

رفع، ۲۵۹, مسندا حمد حدیث رقع، ۲۲۳۹ آلکونیٹ صوبیح ترجمہ: حضرت فی بان پیشروایت کرتے ہیں کہ رسول الشریک قبر قرمایا: استقامت اختیار کرواور بیتم ہارے بس کا کا م ٹیس۔ اور جان او کہ تمہارے اعمال میں سب سے اچھاتھل ٹماز ہے اور وضو میں ہمیشہ کوئی بھی ٹیس رہتا سوائے مومن کے۔

ٱلتَّاتِيْدُ مِنْ كُتُبِ الرَّوَ الْحِضِ : عَرِيْ عَلِيْ عَلَيْهِ السَّلامَ قَالَ جَلَسْتُ اتَوْضَأْفَاقَبْلَ رَسْوُل اللهِ عَلَى ابْتَدَى ثُ فِي الْوَضُوئِ فَقَالَ لِي تَمَصْمَصْ وَاسْتَنْشِقُ وَاسْتَنْ لُمْ غَسَلْتُ وَجْهِي ثَلاَنَا فَقَالَ يَجْزِيكُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَرَّتَانِ قَالَ فَعَسَلْتُ فِرَاعَىَ فَمَسَحْتُ بِرَأْسِي مَرَّتَين فَقَالَ قَلْهُ

يُجزِيُكَ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوَّةُ وَغَسَلْتُ قَدَّمَىَ فَقَالَ لِى يَاعَلِئُ خَلِّلَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ لَا تُخَلَّلُ بِالنَّارِ رَوَاهُ فِي الْإِسْتِبْصَارِ [الاستصارحديث(لم: ٩٦].

وَعَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَم قَالَ إِنْ تَسِيْتُ فَغَسَلْتُ فِرَاعَيْكَ فَبَلَ وَجَهِكَ فَآعِدُ غَسْلَ وَجَهِكُ لُمَّ الْحَسِلُ فِرَاعَيْكَ بَعْدَ الوَجْهِ فَإِنْ بَدَئَ تَ بِلْرَاعِكَ الْأَيْسَ قَبْلَ الْأَيْمَن فَآعِدُ خَسْلَ الْأَيْمَن ثُمَّ الْحَسِلِ الْتِسَارَ وَ إِنْ نَسِيْتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَى تَغْتَسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْتَحَرَأْسَكُ لُمَّ الْحَسِلُ رِجْلَيْكَ رَوَاه فِي الْإِمْتِيْصَار [الاستعار حديث رام: ٢١٧]\_

روافض کی کتابوں سے تائید

حصرت ایوعمدالله علیه السلام نے فر پایا: اگرتو بھول جائے اور اپنے مندسے پہلے اپنے ہاز و دھو لے تو اپنا چیرہ دوبارہ دھو بھر چیرے کے بعد اپنے ہاز دوھو۔ اگرتو والحس باز دکی بجائے یا کمیں باز دسے شروع کر بیٹھے تو وا کمیں ہاتھ کو دوبارہ دھو پھراس کے بعد یا کمیں کو دھواور اگرتو اپنے سرکا کئے بھول جائے تی کہ اپنے دونوں یاؤں دھوڈ الے تو اب

کِتَاب الطهَارَةِ اسِیْ سرکاسی کراوراس کے بعد پاؤن وحو

نَوَ اقِضُ الوُصُويُ

وضوتو ڑنے والی چیزیں

(578)\_غرن اَبِيهْرَيْرَةَ۞قَالَقَالَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَاتُقْبَلُ صَلَوْةُمَنْ اَحْدَثَ حَتَى يَتَوَضَّأَ

رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٥٣٤ ، يخارى حديث رقم: ٣٥ ١ ، ابو داؤد حديث رقم: ٠ ٧ ، ترمذىحديث رقم: ٢٤]\_

ترجمه: حضرت الع بريره الله روايت كرت إلى رمول الشاف فرمايا: جس في رياح فارج كى اس كى فماز تول نیس ہوگی جب تک وضونہ کرے۔

(579) ـ وَعَرِبْ عَلِيّ ﴿ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّا يَىٰ فَكُنْتُ اَسْتَخِي أَنْ اَسْتَلَ النَّبِيّ ﷺ لِمَكَانِ

ابْنَتِهِ ، فَامَرْتُ الْمِقدَادَ فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ يَعْسِلُ ذَكْرَهُ وَيَتَوَضَّأُ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبِخَارِى وَ الطَّحَاوِي [مسلم حديث رقم: ٩٩٥ ] بالحارى حديث رقم: ١٣٢] ، نسائى حديث رقم: ٥٤ ] ، مسند احمد

حديث رقم: ٨٠٧ م شرح معاني الآثار للطحاوي ١/٣٨ ]\_ ترجہ: حضرت علی المرتشی کھفرہاتے ہیں کہ میں ایسا مردتھا کہ بیری ڈی بہت نکتی تئی۔ میں ہی کریم ﷺ سے

پوچنے میں حیاہ محسوں کرتا تھا کیونکہ آپ ﷺ کی شیزادی میرے نکاح میں تھی۔ میں نے مقدادے کہا توانہوں نے آپ الله عن إلى جمارة بالله في فرمايا: اينا ذكردمول محروشوكرك

(580)ـوَعَرِ ابْنِعَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَاقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانَا الْوَصُوعَ عَلى مَن نَامَ مُضْطَجِعاً ، فَإِنَّهُ إِذَا اصْطَجَعَ ، اسْتَرَخَتُ مَفَاصِلُهُ رَوَاهُ الْتِومَذِي وَ أَبُودَاؤُد[ترمدي حديث رقم: ٤٤/ ابو داؤ دحديث رقم: ٢٠١ ، مسندا حمد حليث رقم: ٢٣١ ] ـ صَحِيح

ترجمه: حفرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ فی فرمایا: وضوائ فض کے لیے ضروری ہے جولیث کر سو کیا۔جب وہ لیٹ کیا تواس کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے۔ (581) ـ وَعَنْ طَلَقِ بِنِ عَلِي ﷺ قَالَ منهُلَ رَسُولُ اللهِ عَن مَسِ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعدَمَا يَتَوَضَأُ، قَالَ وَهَل هُو إِلَّا بِضَعَةُ مِنْهُ رَوَاهُ أَبُودَاؤُد وَ التَّرِمَذِي وَالنَّسَائِي وَ ابْنُ مَاجَةَ [ابر داود حديث

رقم:۱۸۲ م ترملی حدیث رقم:۵۵ م نسانی حدیث رقم:۱۷۵ م این ماجة حدیث رقم:۳۸۳ مسندا حمد حدیث رقم:۱۲۲۲ ا\_ضحیخ وَ شَوَاهِدُهُ کَثِیرَ

ترجہ: حضرت طلق بن علی مطافقہ مائے ہیں کہ رسول اللہ فتھا ہے آ دی کے دخوکرنے کے بعد اپنے آ کر کو چھونے کے بارے میں موال کیا کھائے ما یا بیا ہی کے جم کا حصری تھے ہے۔

(582) ـ وَعَنِ الْحَسَنِ عَن حَمسَةِ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ بَنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فیی مَسِّ الْلَّ کُوِ وَضُو گَازَوَ اهْ الْطَحَاوِی وَ فِیهِ آثَازَ کَیْسِ هٔ آشر جمعانی الآثاد للطحاوی ۱/۲۳]۔ ترجہ: حفرت حسن نے دمول اللہ اللّٰهُ کَیّا کی محابہ سے دوایت ٹریا یا ہے ان شما کی بن الی طالب، مهداللہ بن مسعود مذیفہ ابن بحال بن عمران بن حشین اورا یک اورمایی جی سیرسب کے سب ڈ کرادچوٹ سے دشوخروری جیس

معود مداید این این عمران بن سن ادراید اور می آی - بیرسب سند فرو چوس سے دسور مروب میں اس

(583) ـ وَعَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ النَّبِيِّ اللَّهِ يَقْتِلُ بَعْضَ أَزْوَاجِه لَمْ يُصَلِّى وَلاَيْتَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَلاَيْتَ اللَّهِ وَالنَّمَاجَةُ آلِهِ وَاوْدَحدِيثُ وَلِمْ ١٤٤، برمدى حديث

رقم: ٨٧، نسائى حديث رقم: ٥٤ ا ، ابن ماجة حديث رقم: ٥٠ ٥]. اَلْحَدَيَثُ صَعِيفُ \* ٣ • • حص سرمائه ، ضى الله عز اقر الذّ عز الله عند كرتم بخلاً الأركم به

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی الشرعنیا فرماتی ہیں کہ ٹی کریم گھٹا پٹن کسی زوجہ مطبرہ کو بوسروے لیتے تھے مجر نماز پڑھتے تھے اور دوبارہ وضوئیل فرماتے تھے۔

(584)\_وَعْسِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ مَا أَيَالَى قَبَلْتُهَا أُوشَمَمْتُ رَيْحَاناً رَوَاهُ عَبِدُالزَّرَّاق [المصنف لعدالراق حديث رقم: ٥٠٥]\_

ر جد: حضرت این مهاس الله فرمات بین کدی که فرق فین پرتاب مین که برسرد سادن یا خوشبو مو که اول .

(585) ـ وَعَنَ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَمَاقًا لَا اللَّهُ سَ هَوَ الْحِمَاعُ، وَلَكِنَ اللَّهُ

يَكُنيٰ بِمَا شَائَ زَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيبَةَ وَابنُ جَرِيِّ [المصنف لابن ابي شيبة ١/١١، ابن جرير ٣/١٣].

ترجمه: حضرت على المرتضى اوراين عمياس رضى الشرعنهائے فرما يا كەس سے مراد جماع بے كيكن الله جس لفظ كوچا ب كنابيكطور يراستعال فرمائد (آيت لاحسفه النِّسَدَى كَالمرف اشاره ب)

(586) ـ وَعَرِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَهْقَة فِي الصَّاوْ إِ أَعَادَ الوطوئ وَ أَعَادُ الصَّلْوٰ قَرَوَ اهُ الدَّارِ قُطُنِي [داوقطني حديث رقم: ١٠١] ــاسْنَادُه صَعِيف

ترجمه: حضرت الوبريرون في في كريم الله عدوايت فرمايا به كما ب الله في فرمايا: كونى فماز من فهتهدالك كر

<u> شی</u>تو وضویجی دوباره کرے اور نماز بجی دوباره پڑھے۔

(587)ـــق عَــــُن جَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللَّهِ هِ قَالَ كَانَ اخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَلْهَ تَرْكُ الْوَضُويُ مِمَّا مَشَتِ النَّازُ رَوَاهُ الطَّحَاوِي وَالنَّسَائِي [شرح معاني الآثار للطحاري ١/٥٣م، نسائي

حديث رقم: ١٨٥]\_ضويخ

ترجمه: حضرت جارين عبدالله كفرمات ين كدني كريم الكالآخري على يرقاكرة بإن كي مولى يز كمانے كے بعدوضوكرنا حيور ديا تھا۔

(588)-ق عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَمَضْمَضَ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسَماً رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالْبَخَارِي[مسلم حديث رقم: ٩٨ ٤ ، بخاري حديث رقم: 1 11، ابو داؤد حديث رقم: ٢ 1 1 يرمذي حديث رقم: ٨٩ ينسائي حديث رقم: ٨٤ 1 ، ابن ماجة حديث

ترجمه: حضرت عبدالله بن عباس رض الدعنها فرائع بي كدايك مرحدرسول الله على في دوده بيا اوركل كي اور فرمایا:اس ش زبر کااثر (الری) موتاہے۔

(589) ـ وَعَنْ تَمِيم الدَّارِي ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى دَم سَائِل رَوَاهُ

الدَّارِ قُطِّنِي [سنن الدار قطني حديث رقم: ا 22] \_اسْتَادُهُ صَعِيفٌ

(590)\_وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مَعَا وَفُوعاً إِذَا جَاتَعَ آحَدَكُمُ الشَّيطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ آحَدَثَتَ فَلَيْقُلْ كَذَبَتَ رَوَاهُ الْحَاكِمِ [مسندك-حاكم حديث وقع: ٣٤]\_صَحِيْحَ وَالْفَهَ اللَّهٰبِي

۔ ترجمہ: حضرت ابوسعید ﷺ نے مرفوعاً ( یعنی نی کریم ﷺ سے ) دوایت کیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ سے اور دس روالے کرتم نے موافاری کی ہے کس اس کیتم نے جموث بولا ہے۔

# بَابُالْغُسُلِ عُسَلَكاباب

قَالَ اللّه تَعَانِي وَإِنْ تَنشَمْ جَسَّنا فَاطَلَهْرُو [[المائده: ٢] الشَّاتِائَى فِرْمالِما: أَكَرْم جَابِت كَ مالت على مواد باك مولياكرو و قَالَ وَلاَ تَشْرَبُو هَنَّ حَتَّى يَعِلْهُونَ [البقرة: ٢٢] الارفرامالِيا: بيوين كرَّمِه من جادَ حَنَّ كروه باك موجا كي وقَالَ لاَ يَمْشَهُ إِلَّا الْمُطَلَّهُرُونَ [الواقعة: ٢٥] الار فرمايا: قرآن كو باك وكون كراه كونى شيجوع -

(591)-عَـــُــَابِي هْرَيْرَةْ هُنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَاجَلَسَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الأربَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَد وَجَبَ الغُسلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ رَوَاهُ مُسْلِم وَرَوَى الْيُخَارِى نَحَوَهُ [مسلم حديث رقم: ٨٨٤، بخارى حديث رقم: ١٩٦، ساتى حديث رقم: ١٩١، بن ماجة حديث رقم: ١٩١٠].

ترجمہ: حضرت الا ہریرہ مظاروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ فلنگے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی اپنی بیدی کے چار مصبول کے درمیان پینے اور کھریا قاعد میاشرت کرتے قشل واجب ہوجا تا ہے تواہ انزال نہ ہی ہو۔

(592). وَعَنِ أَمِّسَلَمَةَ رَضِيَ النَّعَتِهَا قَالَت مَقَالَت أَمُّسَلَيمٍ يَارَسُولَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَخيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلَ عَلَى الْمَرْأَةُ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ، قَالَ نَمَمْ ، إِذَا رَأَتِ المَاتَى فَغَطَّتُ اَمُّسَلَمَةً وَ جُهَهَا, وَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَوْأَةُ ؟قَالَ لَعَهْ تَرِيْتُ يَمِينُكِ فَيِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِ ى وَزَادَ مُسْلِم بِرِ وَايَدَامُ سَلَيمٍ أَنَّ مَاكَا الرَّجُلِ خَلِيطٌ أَبَيْطُ وَمَاكَ الْمُراَّةِ رَقِيقْ أصفَرَ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أُوسَبَقَ يَكُونُ مِنَّهُ الشَّبَةُ [مسلم حديث رقم: ١٢٠]، بحارى حديث رقم: ١٣٠]. ترمذى حديث رقم: ١٢٢، إبن ماجة حديث رقم: ٢٠٠].

ترجہ: حضرت اس طررشی الشعنها فرماتی بین کراس لیم فرموش کی یار سول اللہ اللہ وی بات ہے بین شرما تا۔
کیا جب مورت کو اختلام موقوا اس پر شمل لازم ہے؟ فرما یاباں جب وہ پائی دیکھے۔ حضرت اس طریت اینا پیرہ و ڈھانپ
لیا اور مرش کیا یا رسول اللہ مورت کو اختلام موتا ہے؟ فرما یاباں تیرا دایاں ہاتھ ہائی کہ آفودہو۔ اس کا بحرک بنا پر مشابہ موتا ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ فی امام میں روایت میں بیا شافہ می فرما یا ہے کہ مردکا پائی گاڑھا اور میلیا موتا ہے۔ ان میں سے جو جمی خالب آجائے یا چائل کرجائے کہا ی کے مشابہ موتا
ہے۔ ور مورت کا پائی تیا اور میلیا موتا ہے۔ ان میں سے جو جمی خالب آجائے یا چائل کرجائے کیے ای کے مشابہ موتا
ہے۔

يَذُكُوْ إِخْتِلَاماً, قَالَ يَغْتَسِلْ، وَعَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزَى اَنَّهُ قَدِ اخْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ بَلَلاً ، قَالَ لاَ خَسَلَ عَلَيْهِ ، قَالَت الْمُسْلَيْمِ هَل عَلَى الْمَوْ أَوْتَوْى ذَٰلِكَ عُسُلْ ؟ قَالَ نَعَمَ ، إِنَّ النِّسَاتَى شَقَائِق الرِّجَالِ وَوَاهُ التِّرْمَذِى وَ أَبُو دَاوْد وَاوْد حَدِيث رَقَم: ٢٣٧ ، تومذى حديث رقم: ١١٣ ، مسند احمد حديث ولم: ٢٢٢٣٩ ] ـ صَحِيحَ اسْتَلُبُه اللَّهَ قَاتَ الْمُعْلَقَة اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

ترجہ: حضرت عائش رضی الشرعتها فرماتی بین کدرمول الشد الله عندائ آدی کے بارے بیں ہو چھا گیا جور طوبت پا تا ہے گرا سے احتلام یادئیس فرمایا: دہ نمائے۔ اوراس آدی کے بارے بیں ہو چھا کمیا جود کھتا ہے کدا سے احتلام موا ہے اور دطوبت نمیں پاتا توفر مایا: اس کے فرے شسل ٹینس۔ حضرت ام سلیم نے حوض کیا کدا گرمورت میہ چیز دیکھے تو اس کے فرے طسل ہے؟ فرمایا: بال محود تیں معروول سے ہی گئی ہیں۔

(594). وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ الْمُصْمَصَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ لِلْجَنْبِ

فَرِيضَةُ رَوَا فَاللَّذَارِ قُطْنِي [سنن الدارقطني حديث رقم:٣٠٣] إسْنَادُهُ حَيِينَ لَهُ مُوّاهِدُ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے قرما یا: کلی کرنا اور ناک میں پائی ڈالٹا جنی رؤخ سر \_

(595)\_وَعْرُنَ أَبِي هُرَيْرَةً۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ تَتَخَتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا

الشَّعَرُ وَانْقُوا الْبُشَرَةَ رُوَاهُ اَبُودَاوْدُ وَالتِّرِهَلِى وَابْنُ مَاجَةَ[ابو داؤد حديث رقم: ٢٣٨، ترمذى حديث رقم: ١٠/١، ابن ماجة حديث رقم: ١٩٤]. أنْحَلِيثُ حَمِيفُ

ترجمہ: حضرت ابو ہر برہ میں روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ بھی نے فرمایا: ہر بال سے بینچ نا یا ک ہوتی ہے۔ بالول کو دعو یا کروا در جلد کوصاف کیا کرو۔

(596)\_وَغَرِثِ عَلِيّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَا مَنْ تَرَكَ مُوضِعَ شَعَوَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَم يَغْسِلْهَا فَعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ ، فَعِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ، فَعِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي لَلَاثَارُواهُ

الجو فَاقَ قَ [ابو داؤد حديث رقم: ٢٣٩م، منز الدارمي حديث رقم: ٥٥٥م، ابن ماجة حديث رقم: ٩٩م، مسندا حمد حديث رقم: ٢٣٠هـ صحيح

ترجمہ: حضرت علی المرتشی عظه روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ دیکھنے فرمایا جس نے ٹاپاک کے بعدا یک ہال برابر مجی جگہ چوڑ دی اسے نہیں دعویا ، اس کی وجہ سے اس کا آگ بیس براصطر ہوگا۔ یہاں سے بیس نے اپنے سرسے دھمنی کر کی ۔ یہاں سے بیس نے اپنے سرسے دھنی کر کی ۔ ٹین یا دفر ایا ۔

(597)\_ق عَنْ جَابِرِ هُ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ جَنَابَةِ فَلَا تَنْقُصُ شَعْرَهَا ، وَلَكِن تَصْبُ المَانَىٰعَلَى اصْولِهِ وَتَبُلُّهُ رَوَاهَ الدَّارِمِي [سن العارمي حديث رقع: ١١٢٣]\_

ترجمہ: حضرت جابرﷺ فرماتے تیل کہ جب مورت شمل جنابت کرے تواہیے بال ندکھولے بلکدان کی جڑوں بھی یانی پہنچادے اور تر کرے۔

الْتِرَمَلِي [ترمذي حديث رقم: ١٠٤] نساتي حديث رقم: ٢٥٢] ابن ماجة حديث رقم: ٥٧٩] ـ قَالَ الْتِزَمَلِين حَسَنَ صَجِيحَ

ترجمه: حضرت ما تشررشى الله عنها فرماتى في كرجي كريم الله الله الله الله الله عنها فرمات شف. (599) ـ وغرب عائيسة وُضِي الله عَنْهَا قَالَت كَانَ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَ يَهَدَأُ

فَيَغْسِلْ يَلَيهِ ، ثُمَّ يُفرِغُ بِيَمِينهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَيَغْسِلُ فَرَجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاتَ لَيَدُخِلُ اَصَابِعَهُ فِي اصُولِ الشَّفُو ثُمَّ حَفَّنَ عَلَى رَأْسِهِ لَلَاثَ حَفْنَاتِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ سَاعِيْ جَسَدِه ، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُحَارِى وَاللَّفُطُ لِمُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ١٨ ع ، بعارى حديث رقم: ٢٢٢ ، بسائي حديث رقم: ٢٣٠]۔

ترجمہ: حضرت ما تشررخی الشامنہا فرماتی چیں کررمول اللہ اللہ اللہ جنابت فرماتے تو ابتداء میں اپنے دولوں باتھ دھوتے۔ گھراپنے وا کیں ہاتھ سے ہا کیں ہاتھ کر پائی ڈالنے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے۔ کھر د شوفر ماتے کھر پائی لیتے اور اپنی الکلیاں ہالوں کی جڑوں میں پہنچاتے کھراپنے سر پر تین لپ ڈالنے کھراپنے سارےجم پر پائی بھادیتے کھر پاؤں دھوتے ہے۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدر کی منتشہ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ بھٹنے فرمایا: تم میں سے کوئی جب اپٹی بیوی کے پاس جائے گھردد بارہ جانے کا امادہ کرتے اوان دوٹول کے درمیان وضوکر لیے۔

(601) ـ وَعَنْ سَمْرَة بِنِ جَنْدُبٍ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله

وَيَعْمَتُ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ اَفْصَلُ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُو دَاوُّدُوَ الْتِرَمَذِی وَالنَّسَائِی وَالذَّارِمِی وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ عَن اَنَسِ وَالْحَسَنِ الْبُصوِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا [مسندا حمد حدیث رقم: ۲۰۱۱، ابو داؤد حدیث رقم: ۳۵۳، ترمذی حدیث رقع: ۴۵٪، نسایی حدیث رقم: ۱۳۸۰، سن الدارمی حدیث

. رقم ١٥٣٤ م مغرطا امام محمد صفحة ٢٤٧] حسن والعمل على هذا عنداهل العلم ترجمہ: حضرت ممرہ بن جندب مشروات کرتے ہیں کدرمول اللہ تلک نے قرما یا: جس نے جعد کے دن وضوکیا تو یہ مجی کا فی ہے اورا چھا ہے اور جس نے شلس کیا تو شلس ایشنا ہے۔

(602)\_قَعَنَ آبِي هَرُيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حَلَّ عَلَىٰ كُلِّ مُسلِمٍ أَنْ يَعْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبِعَةِ آيَامِ يَومَا يُغْسِلُ فِيهِ رَأْسَةً وَجَسَدَة رَوَاهُ مُسْلِمَ وَالْبَخَارِي[سلمحديث رقم:٩٢٣،

بخارى حديث رقم: ٨٩٤]\_

ترجہ: حضرت ابد ہر پرہ منظم روایت کرتے ہیں کدومول اللہ ﷺ نے فرمایا: برصلمان پر فق ہے کہ ہر منتے ہیں ایک دن عمل کرسے جس ہمل اپنا مراود جم وجو ہے۔

وَيُومَ عَرِفَةً زَوَاهُ البِنَ مَا جَةً [ابن ماجة حديث رقم: ٢ ١٣١].

ترجمہ: حضرت فاکہ بن سعد ﷺ ماتے ہیں کدرسول اللہ دیجھ میں الفسل کے دن اور قربانی کے دن اور قی کے دن حسم لذ<u>اعتے تھ</u>ے

(604) ـ وَعَــُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت إِنَّ النَّبِيَّ ﴿ كَانَ يَعْمَسِلُ مِنْ أَرِيْعٍ مِنَ الجَنَابَةِ

وَيُوهُ الْجَمُعَةِ وَمِنَ الْحَجَامَةِ وَمِنْ خُسْلِ الْمَيِّتِ وَوَاهُ ابْوِدَاؤُد [ابوداؤدحديث رقم:٣٣٨]، مسند احمدحدبث رقم: ٢٥٣٣/مستنرك-حاكم حديث رقم: ٢٥٩].

ترجمہ: حضرت عائش صدیقتر فی الله عنیافر ماتی بین که نی کریم الله عاد موقعوں پر عنس فرمائے تھے۔ جنابت کے بعد ، جد کے دن مچھے لگوانے کے بعد اور میت کوشل دیے کے بعد۔

(605) ـ وَعَرِبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَى لَا احِلُ الْمَسجِدَ

لِحَائِضٍ وَلَا جُنْبٍ رَوَ اهُ ابُو دَاوُد [ابوداؤدحديث،رقم: ٣٣٢]. صَحِيْحَ وَعَلَيه الْعَمَلَ ...

ترجمہ: حصرت عائشہ معدیقہ دفعی الشرعتها فرماتی میں کدرسول اللہ بھنگنے فرمایا: کہ بیس جینس والی مورت اور ناپاک جہم والے مرد کے لیے معہد کوصلال ٹیس تغمیرا تا۔ (606) ـ وَ عَرْ نَ عَلِي شَهِ قَالَ كَانَ رَسُولَ لِلْهِ اللَّهِ الْمُؤَانَ مَا لَم يَكُنَ جُنْهَ رَوَاهُ آخَمَدُ وَالْتِرَمَدِى وَابُودَاوُ دَوَالنَّسَالَى وَالْبُرُ مَا جَةً [مسندا حمد حديث رقم: ٢٢٩] به داؤد حديث رقم: ٢٧٩ ته مذى حديث في ٢٢١ ل نساد رحديث في ٢٢١ ان ماحة حديث في ٢٥ كا أنان عَذِي حَدَد ضحنه

و الورهودى و بوراد مو المصدى و بين من بسور مصد مصد مصد مصدر من الهورود مصدر من المدرود مساور من المدرود من الم ترجمه: حضرت على المرتقى ﷺ قرماتے بيل كدرمول الله ﷺ بيب تك همل لازم ند بونا جميل قرآن پڑھاتے دہتے تھے۔

(607) ـ ق عَنِ ابْنِ عُمَوَ اللهُ أَنَّ عُمَوَ الْأَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَدَابَةُ مِنَ اللَّهِ اللهُ ا

رسید ... حضرت این موده خشار ماند بین که معزت عمر نے دسول الله فقطاع حرض کمیا کمدافیش دات کونا یا کی لاک مود .. ساقی سرف کا بازه دختر اور استان کرومی نیاد در موسومان

عِاتى بِهِ لَمَا إِنْ وَكُرُاورا بِهَا وَكُرُومِ لِلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ (608) ـ وَعَرْبِ النِي عُمَرَ رَضَّ قَالَ وَسُولُ اللهِ فَشَا لَا تَقْرَى الْحَافِضُ وَلَا الْجُنْبِ شَيئًا مِنَ

القرانِرَوَافَالِيْرِهَلِي [ترمدى حديث رقم: ١٣١] ابن ماجة حديث رقم: ٩٩ م] - ألتَّحديث صحيح

ترجمہ: حضرت این عمر مظافر ماتے بین کدرسول اللہ اللہ اللہ علائے فرمایا: ما تضر مورت اور جنی بقر آن بیں سے بکھ می سامید میں ا

وَفِي رِوَ اِيَةَ الْزَوَ افِصِ: لَا تَأْسَ بِالصَّلَوْ قِفِى ثَوبٍ آصَابَهُ حَمْنَ لِأَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَزَّ مَشَرْبَهَا وَلَمْ يُحَرِّمِ الصَّلَوْ قَفِى ثَوبٍ آصَابَهُ رَوَاهُ الصَّدوق قْتِى فِى مَن لَا يَحْضُرهُ الْفَقِيه [من لا يحصره الفقيع حديث رقم: ١٤ ١٤.

روافض کی روایت میں

ا ہے کپڑے ش نماز پڑھنے ش کوئی حرج ٹیش ہے جس پر ٹراب کی ہو۔ اس لیے کہ اللہ مُز وجل نے اس کا صرف پینا ترام قرار دیا ہے اور اس کپڑے ش نماز ترام ڈیش قرار دی جو ٹراب بٹس ہمیگ جائے۔

# بَابُ التَّيَمُّم (وَهْوَوْضُوعُ الْمُسْلِمِ)

# متیم کاباب (بیملمان)دخوی ب)

قَالَ اللَّهُ تَعَانَى إِنْ كَنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآئَ أَحَلُ مَنَكُمْ مِنَ الْغَابَطِ أَوْلَمَسْتُمُ النِّبَسَاتَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآئَ فَتَيَمْمُوا صَعِيْدًا طَنِينا فَالْمَسَحُوا الْغَابَطِ أَوْلَمَسْتُمُ النِّبَسَاتَ فَالْمَسَحُوا الْجَوْهِكُمُ وَآيَا لِيَعْمَلُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(609) عَنِ أَبِي ذَرِ اللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الصَّعِيدَ الطَّهِبَ وَصُوى الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمُ

ترجمہ: حضرت ابو ذریضفرماتے جی کررسول اللہ فلگئے فرمایا: پاکیزہ کئی مسلمان کا وضو ہے خواہ اسے دس سمال تک پائی ندھے۔ ''

(610)\_وَعَلَ أَبِي لِمَرْيُرَةَ هُ قَالَ: جَائَ آعُرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِ ﷺ: فَقَالَ: يَا رَسَوْلَ اللَّهِ إِنَّى آكُونَ فِي الزَّمَلِ أَرْبَعَةَ اشْهِرِ أَوْ تَحْمَسَةَ اشْهُمِ ، فَيَكُونَ فِينَا النَّفَسَائَىُ وَالْحَالِصُ وَالْجَلْبِ ، فَمَا

تُوى؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ رَوَاهُ أَحْمَدُو الطَّبْرَانِي وَ أَبُويَعليٰ [مسنداحمدحديث رقم: 2410م. المعجم الاوسطللطبراني حديث رقم: ١ ٢٠٩م، صندابي يعلي حديث رقم: "2047م] ـ ألكونيث حَسَنَ

ترجہ: حضرت الد ہر برہ ی نے فرمایا کہ: ایک دیہائی ٹی کر کیم اللہ کی سے اس ماضر بودادر عرض کیایار سول اللہ میں ریت کے علاقے میں چار ماہ یا پانٹی ماہ تک رہتا ہوں ، ہم میں نفاس اور حیض والی مورثیں اور نا پاک جسم والے بھی ہوتے ہیں، آپ کیافرماتے ہیں؟ فرمایا: من کولازم کرد۔

(611) ـ وَغْنِ ابْنِ عَبَاسٍ اللَّهِ الْمَاجَآئَ تِ الْجَنَازَةُ وَٱنتَ عَلَىٰ غَيْرِ وَطُويٍ فَتَيَمَّمْ رَوَاهُ

ابُنُ عَذِي[ابنعدي١٨٢]\_

ترجمه: حضرت انن عاس الله فرمات بين كرجب جنازه آجاك اورتهاراد ضونه ووقيم كرلياكرو

الكَّادِ قُطَيٰى[دادِقطنى حديث دقع: ١٤٧٧] اِسْتَادُهُ صَّعِيفُ ترجمہ: حضرت انتِ بمریکھٹر اسے ای*ل کدرو*ل اللہ اللہ اللہ علی مِرْمِح قرا ہے **تنے۔** 

# بَابُالُحَيض

#### حيض كاباب

قَالَ اللّه تَعَالَى وَيَسْتَلُوْنِكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَاذَى فَاعْتَذِلُوا النِّسَاعَ فِى الْمَحِيْضِ[البقر: ٢٢٣] اللّمَتَالَى ثِرْبايا: المحبوب يؤكّم حيض كم بارك بن إدمجة بن. فرادياذيت تاك يخرج للما يش كرون شرجورون صطحرورو.

(613)\_عَنْ وَالِمَلَةَ بِنِ الْأَسْقَعَﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَا كُثَرُهُ

عَشُوَةُ أَيَّامٍ رُوَاهُ الْذَارِ قُطُنِي [سنزالدارقطبي حديث رقم: ٨٣٧]\_الْحَدِيْثُ صَعِيفُ

ترجمہ: ﴿ حضرت واثلہ بن التّع ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حیش کا کم سے کم عرصہ تین وان مدامت الدر سے الدرائد وال

المادة باده من المادة والمادة والمادة والمادة الله المادة بالمادة بالمادة المادة الما

ى ماركون كوماً رُوَاهُ أَبُودُاؤُدُ وَ التِّومَذِى[ترملى حديث رقم: ٣٩]، ابو داؤد حديث رقم: ١١٣، ابن

ماجةحديث رقم: ٢٣٨] أَلْحَلِيْثُ غَرِيُبَ

ترجمہ: ﴿ حضرت أَمْ سلمه رضى الله عنها فرماتی بین که نفاس والی عمورتیں ٹی کریم ﷺ کے زمانے میں چالیس دن تک میٹھی تھیں \_

سے پہلے عورت یا ک ہوجائے۔

(615) ـ وَعَنَ آئِسِ ﴿ وَقِتَ لِلنَّفَسَاعِ أَربَعِينَ يَومَّا لِاَّ أَن تَرَى الطَّهُرَ قَبَلَ ذَلِكَ رَوَاهُ ابْنَ مَاجَةً وَالدَّارِ قُطْنِي [بن ماجة حديث وقم: ٢٣٩] من الدار قطبي حديث وقم: ١٨٢] ـ الْحديث ضعيف ترجم: حضرت الس المعرف عن كراكور وس كيا لي عاليس ون كي مدهر ركي عن هم معرف الله علي المال كران

(616) ـ وَعْرِ نُ عَلَقَمَةَ عَنُ أَمْهِ مُولَا قِ عَائِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَ جِ النِّبِي الْمُقَالَق كَانَ النِسَاتِ المَّهُ مَنَ الحيضِ فَتَقُولُ لَا تَعْجَدُنَ النِسَاتِ المَنفَةِ المُعْدَقِ المُعْدَقَ مِنَ الحيضِ فَتَقُولُ لَا تَعْجَدُنَ حَتَى تَرَينَ الْعَقِيمَ الْمُعَلِق مِنَ الحيضِ وَعَنْدَ الرَّوَى وَوَوَى حَتَى تَرَينَ الْعَقِيمَ اللَّهُ تَعْلِيمُ اللَّهُ وَمِنَ الحَيْضِ وَوَاهُ مَالِك وَعَهُ الرَّوَى وَوَوَى البَحْورِي وَشَلَهُ تَعْلِيقاً [مؤطا امام مالك كتاب الطهارة باب طهر الحائض ، حليث رقم: ١٥ ٥ المالي المحيض وادباره في ترجمة الباب المصنف لعبد الرزاق حديث رقم: ١٥ ٩ المالي المحيض وادباره في ترجمة الباب المصنف لعبد الرزاق حديث رقم: ١٥ ٩ المالي المنطق المناسِم المنطق المناسِم المناسِم

تقضى الصَّلَوْةَ ، فَقَالَتُ آخَرُ ورِيَّةُ ٱلْتِ وَقُلْتُ لَسْتُ بِحَرُ ورِيَّةَ وَلَكِنَى آسَالُ ، قَالَتُ كَانَ يُصِيبَنَا فَلِكَ فَنُوْمَوْ بِقَصَاتِهَ الصَّلَوْقَ وَوَاهُ مُسْلِمَ وَ الْبَحَارِى [مسلم حديث وَلَمَّ عَلَى الصَّلَوْقَ وَوَاهُ مُسْلِمَ وَ الْبَحَارِى [مسلم حديث وقع: ٢٣٠ ، بعارى حديث وقم: ٢٠٠٠ ، بعارى حديث وقم: ٢٠٠ ، بعارى حديث وقم: ٢٠

ر فعہ: ۱۳۸۲ بابن هاجة حدیث دفعہ: ۱۳۲] ترجمہ: معنزت معاذہ فرمائی بین کہ میں نے سیدہ عائقہ صدیقہ رضی اللہ عنیاست سوال یو چھا۔ میں نے عرض کیا حین والی حورت کا مسئلہ کس طرح ہے، بیدوڑ ہے کی تضا کرتی ہے اور ثماز کی قضا ٹیس کرتی ؟ فر ما یا کیا تم حروری فرق سے تعلق رکھتی ہو؟ بیس نے عرض کیا بیس حرور بیڑیس ہوں بلکہ بیس آؤ کو چھداتی ہوں۔ فر ما یا : جسیں بید چیزیں چیش آتی تھیس توجمیں روز وں کی قضا کا تھم و یا جاتا تھا اور ثماز کی قضا کا تھم ٹیس و یا جاتا تھا۔

(618) ـ وَعَنْ عَبِدُ اللَّهُ بَنِ سَعِدِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

حَائِصْ ؟قَالَ لَكَ مَافَوقَ الْإِزَّ إِرِ رَوَا اهْأَبُو دَاؤَ هـ وَالْنُ مَاجَةً [ابوداؤدحدبث، قم: ٢١٣ ، ترمدىحديث رقم: ١٣٣ ، المحديث من ١٣٣ أنه من المناسبة عند المناسبة ع

ترجمہ: حضرت مبداللہ بن مسعود ﷺ فرمائے ہیں کہ ٹیں نے رسول اللہ ﷺ سے بوچھا کہ میری مورت کا کہا کچھ میں بر کرجانا ان مرجکہ ورجا کفیروں فرمایا: جمہ ہے لیجاز ان سے ورموال ہے۔

ميرے ليے طال ہے جَبُدوه ما تعذبور قرمايا: حيرے ليے از اورے او پراو پر طال ہے۔ (619) \_ فرغ سے خالِشَةَ زَصِي اللهُ عَمْهَا قَالَت كُنتُ اللّٰهِ رَبُو أَلَا حَالِيطِي، فُمَ أَمَا وَلَهُ النّبِيَ عَلَيْهِ

فَيضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوضِعِ فِي فَيشْرَبُ وَآتَعَوَّ فَى الْعَرِقَ وَ آنَا حَايُصْ ، ثُمَّ آنَاوِ لَهُ النَّبِيَ ﴿ اللَّهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوضِع فِي زَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٩٦ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٥٩، بسالي حديث

ترجمہ: حضرت مانشر صدیقہ دشی اللہ عنها فرماتی جیں کہ یمن جینس کی حالت میں پائی تین تھی گھراسے نی کریم دھکا کی طرف چیرد بی تھی کہ اور میں جنس کی طرف چیرد بی تھی اور میں جنس کی حالت میں در کا ویک چیرد کی دیا تھی اور میں جنس کی حالت میں در کا فردیت میں در کا دیا تھی ہوا ہے کہ کہ میں کا کہ جنس کی کہ اور میں کا کہ اور میں کہ کہ اور کی در کا دیا تھی در کا دیا تھی در کا دیا تھی در کا دیا تھی ہوا ہے کہ کہ دیا تھی کہ اور کی دیا تھی کہ اور کی کردیا تھی کہ اور میں کا کہ اور کی دیا تھی کہ اور کی دیا تھی کہ دیا تھی کہ اور کی کہ دیا تھی کہ اور کی کہ دیا تھی کہ دی کہ دیا تھی کے دیا تھی کہ دیا تھی

(620)\_وْ عَنْهَا رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِئُ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَانَا حَائِضٍ ثُمَّ يَقُوعُ

الْقُرانَ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُحَارِي[مسلم حديث رقم: ٢٩٣] بنحارى حديث رقم: ٢٩٧] ، نسائى حديث رقم: ٣٤٣، إبن ماجد حديث رقم: ٣٢٣]\_

ر جمد: انى سەروى بىركى ئى كرىم فىلىغىرى كودىنى مروكى ليتے تھے مالاكديش فين بين بولى تى \_ پرآپ فلا

قرآن پڑھتے تھے۔

إِنِّى حَاثِصْ ، فَقَالَ إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَلِكِ رَوَاهُ مَسْلِم [مسلم حديث رقم: ٧٨٩ ، ترمذى حديث رقم: ٣٣ ا ، ابوداؤ دحديث رقم: ٢٧١ ، إسالي حديث رقم: ٣٤١] .

ترجمہ: اٹی سے مردی ہے کرفر مائی این کرنی کر کم اللہ نے جھے سے فرمایا: کہ مجد سے جھے چنائی پکڑاؤ۔ یس نے

عرض کیا بیل حیف ہے ہوں فرمایا: تیرامیش تیرے ہاتھ میں ٹیل ہے۔ 2000ء

(622) ـ وَعَنْ مَيمُونَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ابوداؤد حديث رقم: ٢٩٩١ إبن ماجة حديث رقم: ٤٥٣ (مسندا حمد حديث رقم: ٢٢٨١].

ترجمه: ام الموشين معفرت ميموندر فن الشرعنها قرماتي بين كدرمول الشدة الله جادرا وژه كرنما (ريز هيئة شفي اس كا ميكه حصر محمد و معنا قدان مرجمة عند المرب ومنا قدان من جيفن السيعية أنتي

صر م به به بعد القاور كه صرآب بر بعدا ته اورش ميش سے بولى حلى . (623) \_ وَعَن أَبِي هُوَيْرَ وَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اَو كَاهِنا فَقَد كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدُ رَوَاهُ التِّرِ مَلْى وَابْنُ مَاجَةَ [ابوداؤدحديث رقم:٣٩٠٣، ترمدى حديث رقم: ٣٥١، ابن ماجة حديث رقم: ٣٣٩، مسندا حمد حديث رقم: ١٩٣١ [ أَنْحَدِيْثُ عَرِيْب وَعَلَيه فُتُوى أَطْل الْمِلْم

ترجمہ: حضرت الد بریرہ مظاروات كرتے ہيں كدرول الله بلك فرمايا: جس نے حالف مع باشرت كى يا يوىكد برے ولى كى ياكا بن كے پاس كياس نے اس كا الكاركو ياجى كو كريازل بوا۔

(624)\_ وَعَرِي أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً كَانَتُ ثُهُرَ الْيَالَمُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اللهُ المِنْهُ عَنْ لَمَا أَهُ مِلْمَةً النَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ فَاسْتَفْتُ لَهَا أَمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَ ﴿ فَقَالَ لِتَنظُرُ عَدَدَ اللَّيَالِي وَ الْآيَامِ الَّتِي كَانَتُ تَحِيطُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبلَ انْ يُصِيْبَهَا الَّذِي اَصَابَهَا ، فَلْتَتُوكِ الصَّلْوَةَ قَدرَ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهِرِ ، فَإذَا خَلَفَتُ ذلك فَلْتَغْتِسِل ، فَمَ لِتَسْتَغْفِرْ بِمَوْبٍ ، فُمِّ لِتَصَلَّ مُتَّقَقُ حَلَيْهِ فُمْ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُو دَاوُ ابْنَ مَاجَةً

[مؤطاامام مالك كتاب الطهارة باب جامع العيقة حليث وقم: ٥٥ ] ، مؤطاامام محمد صفحة ٨ ، مسند احمد

حدیث رقم:۲۲۵۲۱م، ابو داؤد حدیث رقم:۳۵۳م، ابن عاجة حدیث رقم:۹۲۳ منن الدار قطعی حدیث رقم:۸۳۳م،سنن الدارمی حدیث رقم:۸۵۸م،سنن النسائی حدیث رقم:۸۳۳ ما اَلْمَدِیْنُ صَحِیخ

ترجمہ: حضرت أنم سلمدرض الله عنها قرباتی بین کدرسول الله الله الله عن ایک مورت کونون بہت پڑتا تھا۔ اس کی بابت حضرت أنم سلمدنے نبی کریم الله عند مسئلہ ہو چھا۔ فرفایا: وہ پھورا تمیں اور پکھودن انظار کرے جن میں وہ اس بیاری سے پہلے ہر مادیش سے رہا کرتی تھی۔ ای مقدار کے برابر برصیعے میں نماز ترک کردیا کر سے۔ جب اس سے آگے بڑھ جائے فونہائے، بھر کچڑ سے سے مفائی کرئے۔ پھر نماز پڑھے۔

(625) وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ، ٱلْمُسْتَحَاضَةُ لَا بَأْسُ ٱنْ يَجَامِعَهَا زُوجُهَا

رَوَ اهْ عَبِدُ الرَّزُ اق فِي مُصَنَّفِهِ [المصنف لعبدالرذاق حديث دقم: ١١٨٩]\_ ترجم: - حفرت ايمنام إس رض الشرقيم الراحة يل كماس عن كوتى حريث يمن كمستحاض كاحو براس سے جماع كرے\_

# كِتَابُ الصَّلْوٰةِ

# نمازی کتاب

بَابُ فَرُ ضِيَّةِ الصَّلوٰةِ وَفَضَائِلِهَا

# فمازى فرضيت اوراس كفضائل كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ آقِيْمُوا الصَّلُوةَ [البقرة: ٣] الشَّمَالُّ عُفْرَمَايَا: فَمَا وَآمُ كُوهِ وَقَالَ إِنَ الصَّلُوةَ تَنْفَى عَرْبِ الْفُحْشَآيَ وَ الْمُنْكُو [العنتيوت: ٣] اورفرمايا: هِ وَلَكُ مَا وَفَاقَى اوركناه سعد وقي هـ

فَقَالَ سَأَقُرَئَ عَلَيْكُ القُرانَ حَتَىٰ تَعَوِفَهَا ¸ ٱلْيَسَ يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَ فِي كِتَابِهِ أَقِمِ الضَلوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ؟ ٱلظُّهْرَ ۚ إلىٰ غَسَقِ اللَّيلِ ، ٱلمَعْدِبْ ، وَمِن يَعدِ صَلوْةِ العِشَانِي ثَلْثُ عَورَاتٍ لُكُمْ ، اَلْعَنَمَةُ ، وَيَقُولُ إِنَّ قُرِانَ الْفَجِرِ كَانَ مَشْهُوداً ، اَلْصُّبَحُ ، ثُمَّ قَالَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَ اتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى ، وَقُومُوا اللَّهِ قَالِتِينَ ، هِيَ الْعَصْرُ هِيَ الْعَصْرُ رَوَا الطَّحَاوِي [شرحمعاني الائار

للطحاوی ۱/۱۲۹]. ترجمه: حضرت عبدالرحمن بن لبيد طاقعي فرمات بي كدانهول في حضرت ابو بريره سے درمياني فماز كے بارے

شی سوال کیا۔ آبوں نے فرمایا: انجی شن تمبار بے سائے قرآن پڑھتا ہوں تن کر آو تھے جائے گا۔ کیا انٹر وجل اپنی کتاب شن ٹیس فرماتا: کرفماز قائم کر مورج ڈھلنے ہے لیے کر اس سے مراد ظہر ہے۔ رات کا اندھ را آنے تک، اس سے مراد خرب ہے۔ مشاہ کی نماز کے بعد تمبارے لیے عمن وقت پر دے کے بیل، اس سے مراد مشاہ ہے، اور فرما تا ہے: بے فکس فجر کے قرآن پر حاضری ہوتی ہے، اس سے مراد ہے ہے۔ گار فرمایا: نماز دن کی حفاظت کرواور ورمیانی نماز اور انڈر کے لیے عاجری کی سے کھڑے رہوں اس سے مراد مصر ہے۔

(627) ـ وَعُن مَعَادِ بِن جَبَلٍ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْعَتَمُوا بِهَذِهِ الصَّلَوْةِ لَا أَكُمْ قَد

فُضِّلُتُمْ بِهَا عَلَىٰ سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّ أَمَّةُ قَبْلَكُمْ رَوَاهُ ابْو دَاوُد (ابوداوُد حديث رقم: ٣٢١م مسند احمد حديث رقم: ٣٢١ ٢١٦\_

احمد حدیث رقم: ۲۲۱۲۷. ترجمه: معترت معاذین جمل عضروایت کرتے بیل کرمول الله بھٹائے فریایا: اس مشاء کی نماز پر فیخ لگایا کرو، تم

ترجمہ: \* حضرت معاذین بیل مظاہروا ہے ہیں ایر سول اللہ دعات سے عربایا: اس مشاہ بی ماز پرس لایا یا مروم اس کے ذریعے سے تمام استوں پر فضیلت دیے گئے ہوئم سے پہلے کسی امت نے بیٹماڑیس پڑھی۔ :

(628) \_ قَ عَنِ عَمْرِ وَبْن شَعَنْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْهَ مُؤُوا او لا دَكُمْ بِالضَّلَوْقَ وَهُمْ آبنائُ سَبِعِ مِنِينَ وَاصْرِبُوهُم عَلَيهَا وَهُمْ آبنائُ عَشْرِ مِنِينَ وَفَرِ قُوا آبينَهُمْ فِي المَضَاجِع رَوَاهُ آبُودُاؤُد [ابو داؤد حديث رقم: 8 90، السن الكبرئ للبهقي ٣/٨٥، مسندا حمد حديث

رقم: ۲۹۸ , سنن الدار قطنى حديث رقم: ۲۷۸] قَالَ التَّرْ مَلْكَ صَوْمَةِ عَ

ترجمہ: حصرت عمروین شعیب اپنے والدے اور ووان کے واواسے دواے ترکتے ہیں کہ رسول اللہ فللے نے فرمایا: جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جا می آنو انہیں قماز کا تھم دو۔ اور جب دس سال کے ہو جا میں تو انہیں نماز کی خاطر سرز ادواوران کے بستر الگ الگ کردو۔ (629) ـ وَعَرْ َ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمَالَةُ اَوَاَيْتُمْ لَواَنَ نَهْراً بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَعْسِلْ فِيهِ كُلِّ يَعْمَ لِهِ مَنْ مَرْفِهِ هَمْعُ ؟ قَالُو اللهِ لَعْيَى مِن دَرِيهِ هَمْعُ عَالُو اللهَ يَعْمَ مِن دَرِيهِ هَمْعُ ؟ قَالُو اللهَ يَعْمَ مِن دَرِيهِ هَمْعُ اللهَ يَعْمَ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَعْلَمُ وَاللهُ مَعْلَمُ وَاللهُ مَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَعْلَمُ وَاللهُ مَعْلَمُ مَن الله مِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمُن الله وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ الله وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ و

ترجہ: حضرت ابد ہریرہ فضد روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ فضف قربایا: تمهار اکیا خیال ہے کہ آگر ہم ش سے کمی ہائی رہ کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو، وہ اس میں روزائہ پانچ مرتبہ شل کرتا ہوتو کیا اس کی میل میں سے پکھ ہائی رہ جائے گا؟ سحابہ نے مرش کیا اس کی میں میں سے پکھ ہائی شدرہ گا۔ فرمایا: پانچ نماز دن کی بھی مثال ہے، ان کے ذریع اللہ تعالی کنا ہوں کو معود بتا ہے۔

ترجہ: حضرت ابدور مصفر ماتے ہیں کہ نبی کرئم بھی مردی کے موم شی بابر تھریف نے گئے جب کہ بیت جمز رہے تھے۔ آپ کھی نے ایک دوخت کی دو جُہنیاں کی کری توان سے بیت جمز نے گئے۔ فر مایا: اسابود را ش نے عرض کیا یا رمول اللہ کھی ما طرح اس فرمایا: جب بیری مسلم اللہ کی رضا کے لیے تمال پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جمز تے ہیں جس طرح اس دوخت سے بیہ ہے گرے ہیں۔

(631)\_وَغِنُ جَابِرِ&قَالَقَالَوَمُولُاللَّهِﷺَيَيْنَالَوَجُلِوَبَيْنَاللِّهِوْكِوَالْكُفُوبَوكُ

الْصَّلَوْ قِرْوَ الْمُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٣٢٧، نساني حليث رقم: ٣٢٣، شعب الايعان للبيهني ٢٧٩٣]. ترجمه: حضرت جابر بشروايت كرت إلى كدرمول الشرقط في قرمايا: بمدرت واوركفرك ودميان فرق ثما ذكا

ترک کرنا ہے۔

(632) ـ وَعَرِفَ الَسِ هُ قَالَ جَاءَة وَجُلَى قَقَالَ يَارَصُولَ اللَّهِ إِنِّى أَصْبَتُ حَدَا فَاقِمُهُ عَلَى َ ، قَالَ وَلَهُ يَسَأَلُهُ فَلَمَا قَضَى النَّبِي الْمَسْلَوْ قَقَامَ الرَّوَلُهُ المَّسْلِوَ قَلْمَ الرَّحِلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الصَّلَوْ قَقَامَ الرَّحِلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ

## بَابُالْمَوَاقِيتِ

# فمازول كے اوقات كاباب

قَالَ اللَّه تَعَالَى إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْقًا[انسائ:١٠٢]اللَّقَالُ فَقُرائا: هِ لَكُ وَتَتَمِعُرُوه بِمُثَارَمُومُ بِرُقُلُ مِدُوكَا كُلُ مِدوقًا أَقِمَ الصَّلُوةَ طَوْرُ فَى النَّهَارِ وَزُلْقًا مِنَ اللَّيَلِ[حود:١١] اورقرائا: ول كودول طرف تماز قام كراوردات كي كو هم محلى وقال آقِم الصَّلُوةَ لِلْلُوكِ الشَّمْسِ الجي غَسقِ اللَّيْلِ[بنى اسرائيل: 2] اورقرائا: مورج وْطِح سر كردات جماعات بما اللَّيْلُ وَلِينَا وَعِنْ الْمَارُقَامُ كرو وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طَلَوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غَرْوَبِهَا وَعِنْ أَلْبَلُ الْأَيْلِ الْأَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

رقم: ٣٩٥م، لسالى حديث رقم: ٣٩٥]\_

انه المنافرة المنافر

ترجہ: حضرت الاموی ﷺ نے رسول اللہ فلکے دوایت فربایا ہے کہ ایک آدئی آپ کے پاس نمازوں کے اوقات کے بارے بھی ہے ہے۔ اوقات کے بارے بھی اوقات کے بارے بھی ہے کہ لیے حاضرہ جوا۔ آپ فلک نے اسے بھی جواب دویا۔ آپ فلک نے ہی حضرت بلال کو تھم دیا تو انہوں نے جو سے بھی ان بھی حضرت بلال کو تھم دیا تو انہوں نے جو کے بھی ان بھی حضرت بلال کو تھم دیا تو انہوں نے جائے ہی دوسرے کو اندھرے کی دجہ سے بھیان بھی تو آخو دھا دن ہوا ہے جہ رجب سورج انھی کا کہ انہی تو اس سے ذیا وہ جائے والے تھے۔ چرجب سورج انجی انجی خاصر بلند تھا تو انہیں تھم دیا تو انہوں نے مطاب کی نماز کھڑی کردی۔ چرا کھے دن جو کی نماز کھڑی کو داتا مو ترفی کی نماز دیا ہے۔ پر کھر پر انتا مو ترفی کی نماز دو کیا۔ پر سلام چیرا تو کوئی کی سمانی تھا کہ سورج فرا بالے کی کے دالا بھر سکا تھا کہ سورج دوالا کہ سکتا تھا کہ سورج دوال عصر کے دفت کے قریب دفت ہو گیا۔ پھر حصر کواتا مو توفر فرایا کہ جب سلام چیرا تو کوئی کے مسکل تھا کہ سورج فرایا کہ جب سلام چیرا تو کوئی کے سکتا تھا کہ سورج فرایا کہ جب سلام چیرا تو کوئی کے سال میں جواتو انہوں کے مسکل تھا کہ جب سلام چیرا تو کوئی کے سکتا تھا کہ سورج فرایا کہ جب سلام چیرا تو کوئی کے سکتا تھا کہ سورج فرایا کے دجب سلام پھیرا تو کوئی ہو دو ت

سرخ ہوگیا۔ پھرمفرب کواننا مؤخر مایا کہ شفق کے خائب ہوئے کے قریب دفت آ گیا۔ پھرعشا وکواننا مؤخر فر مایا کہ کمپلی رات کا تہائی حصہ کر رگیا۔ پھرمیج ہوئی توسائل کو بلا پا۔اور فر مایا نماز کا دفت ان دو وقوں کے درمیان ہے۔ ''

۔ ترجمہ: حضرت ابد ہر یرہ کھروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ کھنے نے فرمایا: ہرنماز کا اق ل ہے اور آخر ہے۔ظہر کے دقت کا اول سورن کے ڈھلنے کے دقت ہے اور اس کا آخری دقت صمر کے داخل ہونے کا دقت ہے۔

(635) ـ و قَالَ أَبُوهُ وَيَرَةَ هَ اللهُ عِينَ مَنلَ عَن وَقَتِ الصَّلْوَةِ ، فَقَالَ آنَا أَخْبِرُكَ صَلِّ الطَّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثلَيْكَ [مؤما امام مالك كتاب وقوت الصلوة ، باب

وقوت الصلوّة حديث رقم: 9 ، مؤطا امام محدد صفحة ١ ٣]. أَنْحَدَيْثُ صَدِيعَ ترجم: - حفرت الإجريمة عنص جب ثما زكروت كي بارك شن بي جما كميا توقرا بإيش حميس بتا تا جول ـ ظهر

کرچہ: \* صفرت اید ہر یہ وجہ سے جب ممارے وقت ہے بارے دائے ہیں کی چود کیا دس کے میں کا حرب اید سے ایس مان ماہوں۔ سم اس وقت پڑھ جب بیراسا بیر تیرے قد کے برابر ہوجائے اور عصر اس وقت پڑھ جب تیراسا بیر بیرے قد کے دو گنا ہو جائے۔

(636)\_وَعَرِثَ خَالِدِبِنِ دِينَاوٍ قَالَ صَلَّى بِنَاآمِيوَ نَاالْحُمْعَةَ ثُمَّ قَالَ لِاَتَسِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلّى الظُّهْرَ؟ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ النُّودُ وَبَكَّرَ بِالصَّلْوْ قَوَاذَا اشْتَدَّ الْحَوْ آبَرَ دَ بِالصَّلْوْ قِرَوْ اذَالْبُخَارِى [بعارى-ديثرقم: ٢٠٠]\_

ترجمہ: حضرت خالد بن دینار فرماتے ہیں کہ جارے امیر نے جارے ساتھ جعد پڑھا۔ پھر حضرت الس بھات پہ چھا کہ رسول اللہ بھی ظہر کیے پڑھا کرتے ہے۔ فرما یا کہ جب سردی زیادہ ہوتی تھی تو رسول اللہ بھی یہ فماز جلدی پڑھتے تنے اور جب گری زیادہ ہوتی تھی تو قماز دیرے اوا فرماتے ہتے۔

پ كى كى ئىلىن ئىل

يُؤَخِرُوا العِشَاعَ الى ثُلُثِ اللَّيْلِ أولِصفِهِ رَوَا فالتِّو مَلِى وَ ابْنُ مَاجَةَ [ترملى حديث رقم: ٢٧ م بن ماجة حديث رقم: ١٩١]\_قَالَ التِّزَمَلِيُ حَسَرٌ صَحِيْحُ

ترجمه: حضرت الوہريره ١٥٠٥ روايت كرتے إلى كدومول الله اللكائے فرمايا: اگر ميرى امت كے ليے مشكل ندموتی توش عشاء کی نماز کوتبائی دات تک یا نسف دات تک مؤخر کرنے کا بھم دیتا۔

(638)ــوَعَس عُبَيدِ بنِ جُرَيجِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيرَةَ مَا إِفْرَاطُ صَلْوَةِ العِشَايُ؟ قَالَ طُلُوعُ

الْفَجرزَوَ ادَّالطَّحَاوِي[شرحمعاني|لاَئارللطحاوي١/١]\_

ترجمه: حضرت عبيد بن جرت على فرحض في معرت الديريره الله عن يع جها كدعشاه كى نماز كا آخرى وقت كياب؟ تو

(639)ــوَعَرِثِ رَافِعِ مِنِ خُدَيعِجُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلْمُ اَسْفِرُوا بِالْفَحِرِ فَإِنَّهُ 'اغظم لِّلْاَ يَحُو زَوَا أَهُ الْتِوْمَلِدِي [ترمذي حديث رقم: ١٥٣] ، ابو داؤ د حديث رقم: ٣٢٣ ، نسالي حديث رقم: ٥٣٩ ، ابن

ماجة حديث رقم: ٢٤٢] \_ قَالَ الْيُرْمَلِيُ حَسَنُ صَحِيحُ

ترجمه: حضرت دافع بن فدي كان دوايت كرت إلى كدرمول الله الله الله الله الله المح كوسفيدى يس يرهواس كا جر

زياده ہے۔

# أوقاثالتّهي

## ممنوع اوقات

(640) ـ عَنِ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِي ﴿ قَالَ قَالَ وَمَنُولُ اللَّهِ ﴿ أَالْمَا مُسَلِّطُ لَعُومَ عَهَا قُرنُ

الشَّيطنِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا مِثْمَ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فَإِذَا زَالَت فَارَقَهَا ، فَإذَا ذَنَتْ لِلغُرُوبِ

قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتُ فَارَقَهَا وَنَهِي رَسُولُ اللِّهِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَوْةِ فِي تِلكَ السَّاعَاتِ رَوَاهُ مَالِك وَ النَّسَالِي وَ ابْنُ مَاجَةً [مؤطا امام مالك كتاب القرآن، باب النهى عن الصلزة بعد الصبح و بعد العصر حديث

رقم:٣٣/نسانى حديث رقم: ٥٩٩م/اين ماجة حليث رقم: ١٢٥٣ ] [ اَلْحَوْيُثُ صَحِيحُ الْحَثْلِفُ فِي صَحَايِيَةِ عَبْدِاللَّهِ

لضنابح

ترجمہ: حضرت عبداللہ منا کی گھروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فیڈر ایا: جب سورج لکتا ہے تو اسکے ساتھ بی شیطان کا سینگ بھی لکتا ہے۔ جب بلند ہوتا ہے تو وہ اس سے جدا جوجا تا ہے۔ سورج استواء پر آتا ہے تو اس سے جز جاتا ہے۔ پھر جب ڈھل جاتا ہے تو اس سے جدا ہوجاتا ہے۔ پھر جب خروب کے قریب ہوتا ہے تو اس سے بڑجا تا ہے اور جب غروب ہوجاتا ہے تو اس سے جدا ہوجاتا ہے۔ سول اللہ ﷺ فیان اوقات شدتی تم از پڑھنے سے شمع فرمایا۔

(641)\_وَعَنِ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ لَا اللَّهِ اللَّهِ الْخَدِرِي الْمُسْرِحَ تَتَىٰ تُرتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَاصَلْوَ ةَبَعَدَ الْعَصرِ حَتَىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ رَوَاهُ مُسْلِمِ وَالْبِخَارِي[مسلمحديث

ر قرم: ۴ ۲۳ ، به معادی حدیث رقر: ۸۷ در بستانی حدیث رقر: ۴۷ دی۔ ترجمہ: حضرت ایوسمیر خدری ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ نے قرمایا: میچ کی نماز کے بعد کو کی لل قمال خیس جب سک سورج بلند شدہ دواور عمر کی نماز کے جعد کو کی لئل نماز کیس جب سک سورج فاعب شہو۔

فَلْيُصَلِّهِمَا بَعِدَمَا تَطَلَعُ الشَّمْسُ وَوَاهُ التَّومَدِى [ترمدى حديث رقم: ٣٢٣] ـ الْحَدِيثُ صَحِيخ

ترجہ: ﷺ حضرت الا ہر برہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فی فرمایا: جس نے میج دورکھتیں شہ پڑھیں وہ انیس سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔

### بَابُالاَذَانِ

#### اذان كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَانٰى وَإِذَا نَاذَيْتُمُ الَّى الصَّلُوةِ الآية [المالادة: ٥٨] اللَّهُ اللَّهُ فَاز كه ليا اذان دو و قَالَ إِذَا الُودِى لِلصَّلُوةِ مِن يَوْمِ الْجَمْعَة [الجمعة: ٩] اورفر ما يا: جب جعد كون ثما ذك ليا ذان وى جائد

(643)\_عَن عَلَقَمَةَ عَن أَبِي بَرَيدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ مَزَّ بِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا أُحَرِيناً ،

وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ تُجْمَعُ اِلَّذِهِ فَانْطَلَقَ حَزِيناً بِمَارَ آى مِن حَزْنِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَتَرَكَ طَعَامَهُ وَمَا كَانَ يَجتَمِعُ اِلَيْهِ ، وَدَخَلَ مَسجِدَهُ يُصَلِّي فَبَينَمَا هُوَ كَذَّلِكَ اِذْ نَعَسَ فَأَتَاهُ آتِ فِي النَّومِ ، فَقَالَ هَلَ عَلِمتَ مِمَّا حَزِنَ رَمنولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا ۚ قَالَ فَهُوَ لِهِذَا التَّأْذِين فَأَتِه فَمُز هُ آن يَأْمُرَ بِالْالَّا ٱنۡيُوۡذِنَ ۥ فَعَلَمَهُ الْاَذَانَ ٫ اللَّهُ ٱكْبَرَ اللَّهُ ٱكْبَرَ مَوَّتِّين ٫ ٱشهَدْ ٱن لَا الْهَ اللَّهُ مَرَّتِين ٫ ٱشهدُ ٱنَّ مَحَمَّدا زَّسُولُ اللَّهِ مَزَ تَينٍ، حَيَّ عَلَى الصَّلَوْ قِمَزَ تَينٍ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَزَ تَينٍ، اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ الَّهُ الَّهُ اللَّهُ، ثُمَّ عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَمِثلَ ذَٰلِكَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَدَقَامَتِ الصَّلَوْ ةُفَدَقَامَتِ الصَّلَوْ ةُ، اللَّهُ آكْبَرُ اللَّهُ آكُبَرُ لَا الْمَالَا اللَّهُ ، كَاذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ ، فَأَقْبَلَ الاَنْصَارِيُّ فَقَعَدَ عَلَىٰ بَابِ النَّبِيّ هُنَّا فَمَوَّ ابْو بَكْرٍ فَقَالَ اسْتَأْذَنَ لِي وَقَدْرَاتَى مِثْلَ ذَٰلِكَ فَاحْبَرَ بِهِ النَّبِيِّ فَثَمَّ أَسْتَأْذَنَ الْأَنْصَارِئُ فَدَخَلَ فَاحْبَرَ بِالَّذِى رَاى، فَقَالَ النَّبِئُ ﷺ قَدْاَحْبَرَ نَا ابُو بَكِرِ مِثْلَ ذَٰلِكَ، فَأَمَرَ بِالأَلْأَيْرُ ذِنْ بِلَٰلِكَ رَوَاهُ الإمَامُ الْأَعْظَمُ فِي مُسْتَلِهِ [مسنداماماعظم صفحة ٢٣] . الحديث صحيح وشواهده شهيرة ترجمه: حضرت ماقمه في معزت الوبريده هاه روايت كياب كهانسار ش سايك آوي رمول الله وللكاك یاس سے گزرااورآ پ کو ممکنین دیکھا، بیآ دی کھانے کے لیے ٹی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوتا تھا، اس نے جب رسول الله ﷺ کومکنین دیکھاتو وہ کھانا اور جج شدہ چیزیں چیوز کر ممکنین ہوکر چلا گیا، ٹمازیز منے کے لیے اپنی مسجدش داخل ہوا، اس دوران دوسو کیا اورائے خواب میں آئے والا آیا اور کہا جمہیں بتاہے کہ رسول اللہ ﷺ کیول ممکنین میں؟ اس نے کیا جیس ،اس نے کہا دہ اس اڈان کے بارے ٹل متفکر ہیں ،ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ بلال کواذان کینے کا تھم دیں، پھراس نے اسے اذان سکھائی، اللہ اکبراللہ اکبر دومرتبہ، اشہدان لا الدالا اللہ دومرتبہ، اشہدان مجمدار سول اللہ دو مرتبه، تي على الصلوَّة وومرتبه، تي على الفلاح دومرتبه، الله اكبرانشه كبرابيك مرتبه، لا الدالا الله ايك مرتبه، كامراسته اي طرح ا قامت سکھائی ادراس کے آخریش کیا قد قامت السلوٰۃ قد قامت السلوٰۃ اللہ اکبراللہ؛ کبرلا الہ الا اللہ ،جس طرح لوگ اذان اورا قامت کہتے ہیں، وہ انصاری حاضر خدمت ہوااور نبی کریم ﷺ کے دردازے پر بیٹے کیا، اس کے پاس سے ا ادِ بکرگز رے اورا جازت جابی ،انبوں نے بھی ای طرح کا ٹواب دیکھا تھا،انبوں نے ٹبی کریم ﷺ کوا پنا ٹواب عرض کیا،اس کے بعد انساری نے اچازت جابی اور داخل ہوا، اور جو پیچھ دیکھا تھا وہ عرض کیا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ابو مکر (644). وَعَنِ اَبِي مُحذُورَةً ﴿ عَنِ النَّبِي ۗ ﴿ أَلَا ذَانَ وَالْإِقَامَةُ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ مَعَ اضَافَة

قَدقَامَتِ الصَّلْوٰ ةُمَوَّتَينِ فِي الْإِقَامَةِ رَوَّاهُ ابِنُ أَبِي شَيِيَةَ [ابن ابي شية ٢٠/٣٣].

ترجمه: حضرت الدمخدوره ﷺ ني كريم ﷺ سے روايت فرمايا ہے كداذان اور اقامت كے الفاظ دودومرتبہ موت ين ، اقامت عن ووبار قَدْ فَامَتِ الصَّلُوةُ كَاصَافَ كَماحمد

(645)\_وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ كَانَ آذَانَ رَسُولِ اللَّهِ ۚ فَلَى الْمُفَعَّا فِي الْأَذَانِ

وَ الْإِقَامَةِرْ وَالْمَالِقِرْمَةِ يَ [ترمدي حديث رقم: ٩٣]\_الْحَدِيْثُ صَحِيْحُ وَالْآخَادِيثُ وَالْآثَارُ فِيهِ كَثِيرَةُ

ترجمه: حضرت مبدالله بن زيد المفرمات بي كدرمول الشافكاكي اذان جوزا جوزا موتى بــاذان مجى اور اقامت بحى-ال موضوع يركثرت سے آ الموجود إلى-

(646)\_وَغَنِ أَبِي مَحَذُورَةَ ١ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ فِي الأُولِيٰ مِنَ الضُّبْحِ ، ٱلضَّلَوٰةُ تَحيرُ مِنَ

الْقُوم ، الصَّلَوْةُ خَيرٌ مِنَ النُّوم زَوَاهُ اَبُودَاؤُدُ وَالْتَسَائِي [ابوداؤد حديث رقم: ٥٠٠ ، نسائي حديث رقم: ٦٣٣]. صحيحوله طرق كثيرة

رّجه: حضرت المحفوده الله في كريم الله على يتن مح كى اوان يش الصَّلوة عَيْدَ مِنَ التَّوْمِ الصَّلوة خَيْرُ فِنَ النَّوْمِ روايت فرايا بِ ( يَتِيْ مَمَا رُشِيْد بِ يُهِرْبِ) -

(647)\_وَعَرِ أَنْسِ ﴿ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي اَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الصَّلَوْ قِ حَيَّ عَلَى الْفَكَرِحِ ، قَالَ ، ٱلصَّلَوْةُ خَيرُ مِنَ النَّومِ رَوَاهُ ابنُ خُزَيمَةً وَالدَّارِ فُطُنِيوَ الْبَيهَقِي وَرُوَى الطُّبْرَ انِي وَ الْبَيهِ قِي عَنِ الْمِن عُمَرَ أَيضاً وَلَهْلَا [سنن الدار قطني حديث رقم: ٩٣٣ ، السنن الكبرى للبيهقي

٣٢٣/ ١ ، ابن خزيمه صفحة ٢ ٣٨ ، وروى الطبر الى مثله عن بلال و ابى هريرة و ام المومنين عائشة رضى الله عتهم كمافيمجمعالزوائد:١٨٥٨مم ١٨٥٨م ١٩٥٨م ١٠٢٨]\_

رجمد: حضرت الس الشفرائ إلى كدست يه م كدجب مؤذن مع كى اذان حرَع على الصَّلوة حرَع على

الْفَلَاح كمد يَ تُوكِ الضَّلْوةُ خَيْرُ قِنَ النَّوْمِ

(648) ـ وَعَرِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ بِلَالاَ ﴿ خَرَجَ الْى الْأَبْطَحِ فَاذَّنَ ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَ عَلَى الصَّلَوٰةِ حَيَّعَلَى الْفَلاَحِ لَوَّى عُنْقَانِهِ مِنا وَشِمَا لاَّوَلَّمْ يَستَلِرْ رَوَاهُ ابُو دَاوُ د (ابو داؤ د حديث

رقم: ٢٠٠٥]\_الحديث صحيح وروى البخارى بمعناه [حديث رقم: ٣٣٣]\_

ترجمه: حضرت الدحيد فرمات بين كديس في حضرت بلال المنظ كود يكهاده موضع اللح كى طرف كاورد بال اذان

پر حى - جب حَيَّ عَلَى الصَّلْو فِحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ يه يَنْفِي وَاللَّهُ الرَّال وَالرَّاس الله

(649) ـ وَعَنْدُ ﴿ قَالَ رَأَيتُ بِلَالاَيْزَ ذِنْ وَيَدُورُ وَيَتَنَبِّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهَمْنَا وَاصْبَعَاهُ فِي الْذَنِيهِ زَوَاهُ الْيَّرَهَلِى [ترملى حديث رقم: ٤٤ ] ، مسلم ، حديث رقم: ٩ ١ ١ ١ ، ابو داؤد حديث رقم: • ٥٣ ]. اللَّفظُ

ترجمه: انبی سے روایت ہے کدیش نے حطرت بلال حصائوا ذان دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اپنا دائن مبارک ادهرادهر محما يااور پھيراجب كه آپ كى دوا كليال دونول كانول ش تحيس

(650)\_وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ اللَّهِ النَّهِ عَلَمْ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُوَّذِنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا حَلَىً ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى ٓ صَلْوَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشراً ، ثُمَّ سَلُو اللَّهُ لِي الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَامَنُزِ لَدُفِي الْجَنَّةِ لَا تَسْبَعِي إِلَّا لِعَيدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَارْجُو أَنْ آكُونَ أَنَاهُوَ

، فَمَنْ سَأَلَ اللَّهُ لَى الْوَسِيْلَةَ حَلَّتُ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ زَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٨٣٩، إبو داؤ دحديث رقم: ۲۳ ۵٫ ترمذی حدیث رقم: ۱۳ ۳٫ نساتی حلیث رقم: ۲۵۸]\_

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما فرمات بين كهانميون في نمي كم اللي كوفر مات بوك سنا: جبتم مؤذن كوسنوتوجس طرح وه كيهاى طرح تم بحى كوه ، كار تهديد يرودود پرمورجس فض في مجد يرايك مرتبدورود پڑھا، اللہ اس پردن مرتبہ درود بھیج گا۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔ یہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے

جواللہ کے بندول یس سے کسی خاص بندے کو ملے گی ، یس امیدر رکھتا ہوں کہ بیس وہی بندہ ہوں۔ لبذا جس نے میرے کیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت طال ہوگئ۔

(651)ـ وَ عَرْبُ جَابِر بن عَبْدِ اللهِ ١٤٠ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ال

ٱللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الذَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَوْةِ الْقَائِمَةِ آئِمْ حَمَّدَهِ الْوَسِيلَةَ وَالْقَضِيلَةَ وَابْعَقْهُ مَقَاماً مَحْمُو دَهِ الَّذِي وَعَدَّتَهُ ، حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي يَومَ الْقِيْمَةِ رَوَاهُ الْبُنَّارِي وَالْتِر مَلِي وَأَبُو دَاوُد

و النَّسَائي وَ ابْنُ مَاجَةَ [بخارى حديث رقم: ١٣] ، ابو داؤد حليث رقم: ٢٩٥، ترمذى حديث رقم: ٢١١ ، دسائى حديث رقم: ١٨٠ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٤٤ ].

ترجمہ: حضرت جابرین عبداللہ ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: جس نے اذان من کریے کیا: اے اللہ، اے کا ال دعوت کے رب اور قائم ہونے والی ٹراز کے دب جمیر ﷺ وسلیداد رفضیلت مطافر مااورانیس اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تونے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حال ہوگئی۔

. (652) وَعَن عَبْدِ اللهِ بِن مُحَمَّدِينَ عَبْدِ اللهُ بِن رَيْدِ عَن أَبِيهِ عَن جَدِه اللهُ عِن أَرَى الأَذَانَ

آمَوَ النَّبِئُ فَلِمُّ اللَّهِ كَافَرَنُ مُنْمَ آمَرَ عَبْدَ اللَّهِ فَلَقَامَ وَوَاهُ الطَّحَاوِى [طحاوى - ١/١]\_زوالفيفات ترجم: صفرت مماللة بمن له ينطفرها تعربي كما تيمل تواب هي جب اذان وكما في عمي كريم اللَّه في لم ياريم اللَّه في ل

تىم دىا توائىول نے ادان پرى، چرمىداللەكۇم دىا توائىدل نے اقامت پرى . (653) ـ ق عن امْرَ أَوْبَنى النَّجَارِ قَالَت كَانَ بَيتى مِنْ اطوّلِ بَيتِ ، كَانَ حَوْلَ الْمَسْجِدِ ،

فَكَانَ بِلاَلْ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحْرٍ فَيَجْلِسْ عَلَى الْبِيتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفُجْرِ ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّىٰ ، ثُمَّ قَالَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَحْمَدُكُ وَاسْتَعِينُكَ عَلىٰ قُرِيشٍ اَن يَقِيمُوا دِينَكَ ، قَالَت ثُمَّ يُؤَذِّنْ ، قَالَت وَاللَّهُ مَاعَلِمتُ كَانَ تَرْكَهَا لَيلَةُ وَاجِدَةً يَعنِي هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ رَوَاهُ ابودَاوُد [برداود

حديث رقم: ٩ ١٥] الْحَدِيْثُ صَحِيْحُ

ترجہ: انونجادی ایک مورت سے روایت ہے کہدہ فرباتی بین کہ بیر اگھر بلندترین گھروں بی سے تفا۔ جو مجد کے ادان پڑھے تھے۔ آپ محری کے وقت آ جاتے تھے، گھر کے ادان پڑھے تھے۔ آپ محری کے وقت آ جاتے تھے، گھر کے اور پڑھ کر فجر کی طرف و کھیے دہلے تھے۔ جب و کھیے کہ گھر اکبر آئی، پھر کیج : اے الشریس تیری جھر کرتا ہوں اور تھے ہے تھے تھے تھے تھے کہ کی ہے۔ وہ فرباتی بین کہ اس کے بعد اذان پڑھے تھے نے فرباتی بین کہ اس کے بعد اذان پڑھے تھے۔ فرباتی بین کہ اس کے بعد اذان پڑھے تھے۔ فرباتی بین کہ اس کے بعد اذان پڑھے تھے۔ فرباتی بین کہ اللہ کے تعمر افران میں تین کہ اس کے بعد اذان پڑھے تھے۔ فرباتی بین کہ اللہ کے تعمر افران بین کہ انہوں نے اے کی ایک دات بھی ترک کیا ہولیون میں کہا گھا ت

وَشَدَّالْإِمَامُالنَّسَالِيْ بَاباًسَمَّاهُ: ٱلصَّلوْ ةُعَلَى النَّبِيّ بَعْدَالْاَذَانِ

الم ضائی علیدالرحمد فے ایک باب با عرصاب جس کا تام دکھاہے: اذان کے بعد نی پر درود۔

وَ فِي حَدِيثِ الزَّوَ افِضِ: رَوىٰ أَبُو بَكْرِ وَكُلِّيبِ الْاَسَدِى عَن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ حَكَى لَهِمَا الْأَذَانَ فَقَالَ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ إِكْبَرْ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، الله أَنْ لا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لا اِلْمَالِاَ اللَّهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مَحَفَدا زَمُولُ اللَّهِ اَشَّهَادُ اَنَّ مُحَفَداً زَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَوْ ةِحَيَّ عَلَى الصَّلَوٰةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَىٰ خَيرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَىٰ خَير الْعَمَلِ، اللَّهُ آكْبرُ اللهُ آكْبرُ , لَا إِلْمَالًا اللهُ لَا الْمَالَا اللهُ ، وَالْإِقَامَةُ كَذٰلِكَ وَلَا بَأْسَ ٱنْ يَقَالَ فِي صَلوْ قِالْغَدَاةِ عَلَىٰ الرَّحَىٰ عَلَىٰ حَيرِ الْعَمَلِ ٱلصَّلُوةُ حَيرُ مِنَ النَّومِ مَزَّتَينِ لِلتَّقِيَّةِ وَقَالَ مَصَيّفُ هٰذَا الْحِكَابِ، لهذا هُوَالْآذَانُ الصَّحِيحُ لَايُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ وَالْمَفَوْضَةُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ قَدْ وَصَعُوا أَحْبَاراً وَزَادُوا فِي الْأَذَانِ مُحَمَّد وَالُّ مُحَمَّد تحيرَ الْبُرِيَّةِ مَزَّتَين وَفِي بَعض رِوَاياتِهم بَعدَ اشْهَدُ انَّ مُحَمَّداُ زَّسُولُ اللَّهِ وَاشْهَدُ أَنَّ عَلِيَا وَلِيَّ اللَّهِ مَزَّ تَينِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَوى بَدلَ ذُلِكَ اشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيّ اللَّهِ حَقًّا مَرَّتَينٍ ، وَلا شَكْ فِي أَنَّ عَلِيَا وَلِيُّ اللَّهِ وَأَنَّهُ آمِيزِ الْمُؤْمِنِينَ حَقّا وَ أَنَّ مُحَمَّدا وَ الَّهُ صَلَّوَ اتْ اللهِ عَلَيهِمْ خَيرُ الْبَرِيَّةِ، وَلٰكِن لَيْسَ لْأِلِكَ فِي أَصلِ الْأَذَانِ، إِنَّمَا ذَكُرتُ لْأِلكَ لِيُعْرَفُ لْإِلَّ بِهٰذِهِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّهَمُونَ بِالتَّفُويُصِ الْمُدَلِّسُونَ بِانفُسِهِم فِي جُمْلَتِنَارَوَ اهُ الصَّذُوقُ القُمِّي فِي مَن لَا يُحطِّنوهُ الْفَقِيه وَ الطُّومِي فِي الْإِمْتِيْنِصَارِ [من لا يحضره الفقيه حديث رقم: ٨٩٤ م الاستبصار حديث رقم: ١٣٣ ، ١٣٥ ، إ. وَفِيْ رَوَايَةِ الْإِسْتِبْصَارِ قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْالْأَ فَلَمْ يَزَلُ يُؤَذِّنْ بِهَا حَتَّى فَيِضَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [الاستبصار حديث رقم: ١٣٣٠ ].

ترجمه: ابوبكراوركليب اسدى في معزت ابوعيدالله عليه السلام سه روايت كياب كدا ب في ان دونول كواذان سٹائی اور قرمایا: الله سب سے بڑاہے، الله سب سے بڑاہے، الله سب سے بڑاہے، الله سب سے بڑاہے۔ بیس گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواء کوئی معبود نیس، ش گوائل ویتا ہوں کہ اللہ کے سواء کوئی معبود تیس کے بھی کوائل ویتا ہوں کہ مجہ اللہ کے رسول ہیں، ش گواہی دیتا ہوں کر محماللہ کے رسول ہیں۔ ٹماز کے لیے آؤ، ٹماز کے لیے آؤ۔ فلاح کے لیے آؤ، فلاح کے لیےآؤ۔سب سے اچھے مل کے لیےآؤ،سب سے اچھے ممل کے لیےآؤ۔اللہ سب سے بڑا ہے،اللہ سب سے بڑا ہے۔اللہ کے سواء کوئی معبود ٹیمیں ،اللہ کے سواء کوئی معبود ٹیمیں۔ای طرح اقامت بھی سنائی۔اس میں کوئی حرج نہیں کہ می کی اذان میں حَیَ عَلیٰ حَیْدِ الْعَمَل کے بعد دومرتبہ اَلصَلوٰ اُ خَیْرَ مِنَ النَّوْم تقید کے طور پر کہا جائے۔ اور اس تاب کا مصنف کہتا ہے کہ یکی اذال سے ہے۔ اس شدند یادہ کیا جائے اور ند کم کیا جائے۔ شیعہ کے مفوضہ فرقد پرانشد کی اعتب ہو، انہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں اور انہوں نے اذان میں محمداور آل محمد نیر البريدومرتبد يرْ عن كا اصاف كرليا ب- اوران كي بعض روايات عن أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً ذَّ منوْلُ اللهُ اور أشْهَدُ أنَّ عَلِيّا ولى اللهُوو مرتبه يزهة كاضافه بالناش سي بعض اليه بين جنبون في اس كي جكه أشهَدُ أنَّ عَلِيًّا وَلِي اللهِ حَفَّا ومرتبه ركما ہے۔اس شر کوئی محک خیس کی طی اللہ کے وئی ہیں اور وہ مجے معنی ش امیر الموشین ہیں اور رید کر محمداوران کی آل صلوات الدليليم نيرالبريه بيں ليكن بيرسب يا تل امل اذان ميں شامل فيس جيں۔ بيات ميں نے اس ليے بيان كى ہے تاكہ اس زیادتی سے جارے اندریائے جانے والے ان لوگوں کی شاخت ہوجائے جنہیں تغریبیس تر اردے دیا گیا ہے اور دہ حدیثیں اپنے پاس سے بنا کر ہز رگول کا نام کردیتے ہیں۔اسٹیصار کی ردایت میں ہے کہ فرمایا: رسول اللہ 🕮 لے ای اذان کا بلال کو تھم دیا تھاءوہ بجی اذان پڑھتے رہے تن کہرسول اللہ 🕮 کا وصال ہو گیا۔

## بَابُالسِّتْرِ

#### ستركاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَانُمَّ خَذَٰوَ ازِيُنَتَّكُمْ عِنْدَ كَلِّهُ مُهِجِدِ [الاعراف: ٢٦] اللَّمْ قَالُ فَرْما يا: برمجرك پاس ابنی و بنت کارد و قَالَ وَ لَا يُبْدِيُنَ رِيُنَتَّهُ فَ إِلَّا هَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: ٢١] اور فرايا: مورش ابنی و بنت طابر تدکریس استاس کے جمالہ ہے۔

(654)\_عَرْبُ عَمْرِو بَنِ شَعَيْب عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِانَ مَا تَحتَ الشُّرَّةِ

الىٰ وُكْتِيهِ مِنَ العُورَةِ وَوَاهُ الدَّارِقُطُنِي وَأَبُو دَاؤُد [منن الداوقطني حديث رقم: ٨٤٧] بو داؤد حديث

رقم: ٢ ٩ ٣,١ لسنن الكبرى للبيهقي ٣/٨٣]\_شو اهده كثيرة صحيحة

# بَابُ سُتُرَةِ الْمُصَلِّى

### نمازي كاشتره

(655)\_عَرِبِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنهَا قَالَت!نَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَيْلَ فِي غَزَوَةِ تَبُوكُ عَن سَتَرَةِ الْمُصَلِّي, فَقَالَ كَمُوَّ خَرَةِ الرَّرِ الْمُصَلِّمِ [مسلم-ديث(قم:١١١٣]\_

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الشرعنیا فرمائی ہیں کر رسول اللہ فَتَفَاعِهُ وَهِ وَک بِسُ نَمَا لَدَ كَمُتُو ه کے بارے شن کو چھا کیا نے مایا اتنا ہو بتنا اونٹ کے کیا دے کا چھلا حس۔

سى پې ياد برويا د ابن غبّاس ﷺ قَالَ مَررت بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَهْوَيْصَلَى وَانَا عَلَىٰ حِمَارٍ (656)\_وَعِمْنِ ابْنِ غَبّاسٍ ۞ قَالَ مَرَرتُ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَهْوَيْصَلَى وَانَا عَلَىٰ حِمَارٍ

وَمَعِيَ غُلَاهِمِن بَنِي هَاشِمَ فُلَمْ يَنْصَوِ فُ رَوَاهُ الطَّحَاوِي [طحاوى ٩ ٩ / ١ . ٣٠٠]. استاذه صحيح

ترجہ: حضرت این عباس علی فراتے ہیں کہ بیں دسول اللہ انتقاعے سامنے سے گز دا۔ آپ فماز پڑھ دہے ہے۔ بیں گدھے پرسوار تھا دو بیرے ساتھ بنی ہاشم کا ایک فرجوان تھا۔ آپ نے فماز کا سلام ٹین چیرا۔

(657) وَعَنِ صَالِمٍ مِن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَنِدَ اللَّهِ أَن عُمَرَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ لَا يَقطعُ الصَّلاةَ شَنى

هِمَّايَمُزُّ بُيْنَيَدَى الْمُصَلِّى رَوَّ اهُمَالِك [مؤطامام،الك كتابقصر الصلوّة في السفر,باب الرخصة في المروريين يدى المصلى حديث رقم: • ٣]\_ضجيخ

ترجہ: حضرت سالم بن عبداللہ فرماتے لیل کہ صفرت عبداللہ بن عمروشی اللہ عنجہا فرما یا کرتے ہتے کہ: نمازی کے سامنے سے گزرنے والی کوئی چیز نماز گوٹیس آئو ڈتی۔

الْمُصَلِّي مَا ذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِلْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيراً لَلَامِنْ أَنْ يَمُزَّ بَيْنَ يَذَيهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ١٣٣ ] , بخارى حديث رقم: ٥١م إبو داؤ دحديث رقم: ١ • ٤ , ترمذى حديث

رقم: ٣٣٧م نسائي حديث رقم: ٢٥٧م ابن ماجة حديث رقم: ٩٣٥ ]\_

ترجمه: حضرت الدجميم بن حارث عضروايت كرت بي كدوسول الشظف فرمايا: أكر نمازي كرمان س گزرنے والے کومطوم ہوجائے کہ اس کا گزاہ کتا ہے تو چالیس سال تک کھڑار ہے کاس کے سامنے سے گزرنے سے بہتر

(659)\_وَغنِ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَلَيْهِ الزَّحْمَةُ أَنَّ عَلِيّاً وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَا لَا يَقَطَعُ صَلَوْ قَالَمُسْلِمِ شَيْ وَادْرِوُّ اعْنَهَامَا اسْتَطَعَتْمَ رَوَاهُ الطَّحَاوِي وَكَذَا رُوي عَن ابْن عُمَرَ اللَّهِ

وَفِيهِ آثَارْ كَثِيرَ قُتَذُلُ عَلَى إِثْم الْمَازِ وَعَدم الْإِنْقِطَاع [درحمانى الآثار للطحاوى ١/٣٠٢].

ترجمه: حضرت معيد بن مسيب عليه الرحمه فرمات جي كم حضرت على اور حضرت عثان رضي الله حتما في فرمايا: مسلمان کی نماز کوکوئی دومری چیز فیس تو زشکتی مگر جنتا مو سکے نماز سے انسی چیز کو ہٹاؤ۔اس طرح این عمرﷺ ہے بھی روایت کمیا گیا ہے اور اس موضوع پر کثرت سے آٹار موجود ہیں۔ جوسامنے سے گزرنے والے کے گناہ کو اور قماز ك ندالو في كوال بت كرت إلى -

## بَابُالُمَسَاجِدِ

#### مساجدكاادب

قَالَ اللَّه تَعَالَم ي وَحَيْثُمَا كُنْتُمُ فَوَلُّوا وَجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:٣٣] ]اللَّمْ قال فـ فرمايا: تم جِهال كين مواجع چرے اس كى طرف يجيراو۔ وَقَالَ فِي رِ بَيُوبِ ٱذِنَ اللَّهُ اَنْ تُرَفَعَ وَ يُذَكَ كَوْ فِيُهَا اللَّهُ حَدُ [النور:٣٦] اورفرايا: ال محرول على جن كے بارے ش الله نے تعم و يا ہے كمائيس بلند كما عاب اوران من الى كمام كا وكركما عاسة - وَقَالَ إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسَاجِلَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِ اللَّهِ الآيه [انتوبة: ١٨] اورفرما إ: مجدول كووى اوك ما واحرت بي جوالله برايمان ركت بي - (660) عَن عَنْمَانَ بُنِ عَفَّان ﴿ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْمَ مَسجِداً اللهِ بَنَى مُسجِداً اللهِ بَنِي مُسجِداً اللهِ بَنَى مُسجِداً اللهِ ا

اللهُ لَهُ بَيِناً فِي الْجَنَّةِ وَاهُ مُسْلِم وَالْبَحَارِي [مسلم حديث دقم: ١٨٩ ايبعادى حديث دقم: ٣٥٠]. ترجم: - حفرت عنان بن ممثان ﷺ فرائے ہيں كرش نے دمول الشھ القوفر اسے ہوئے سنار جم نے الشكى

ر برر . عمرت حان بن حان مصراح بن مدس عدر المستحدر المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد خاطر مجد بنا في الشف السياح المستحد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد

(661) ـ وَعَرِبَ أَبِي هُرَيرَ قَ اللَّهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَسَاجِلُهَا وَ ٱبْغَضُ الْبِلَادِ أَسَوَ اللَّهَ ارْوَاهُ مَسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٥٢٨].

ر جمہ: حضرت الا ہریرہ مللہ روایت کرتے ہیں کررسول الشفظانے فرمایا: شمروں میں اللہ کی سب سے زیادہ

ر بھر اس مرات دیا ہر برو معد روز یک رسے بی در من است میں اور کی است کے بازاد الل

(662)\_وَعَنَ آبِي حُمَيدِ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاحَدُكُمُ الْمُسجِدَ فَلَيْفُلُ. اللّٰهُمَ الْتَحْلِي اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا حَرَجَ فَلْيَقُلْ ، اللّٰهِمَ إِنِّي اَسْتَلَكَ مِنْ فَصْلِكَ رَوَاهُ

مُسْلِم [مسلم حدیث رقم: ۱۹۵۲) ، ابو داؤد حدیث رقم: ۳۹۵ ، نسانی حدیث رقم: ۲۹۵ ، ابن ماجة حدیث رقم: ۲۵۵].

ترجمہ: حضرت ابوجمید عضورایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ عند فرمایا: جب تم عمل سے کوئی مجد علی واقل بوتو اسے چاہیے کہ کہا ہے میرے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کول دے اور جب نظر تو کہا ہے اللہ عمل تھے سے تیرے ضل کا سوال کرتا ہوں۔

هلیز قع د تعتین رو اهمسیم و انبتحارِ ی\_مسلم حدیث و هم: ۱۹۲۳ به بحدیث و هم: ۱۳۳۰ به بو داود حدیث و قم: ۲۷٪ برمذی حدیث و قم: ۲۱٪ به اسائی حدیث و قم: ۳۰ کی این ماجة حدیث و قم: ۱۰۱ ]\_ -

ترجمہ: حضرت ابوقاد دملمی ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فیرمایا: جبتم میں سے کوئی مسجد میں واخل بوتو و د رکھتیں پڑھ کیا کرے۔

اوراللرسب سے بڑا ہے۔

(664)\_وَعَرِ اَبِي هَرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْأَامَرَ وَثُمْ بِرِيَاضٍ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا ، فِيْلَ يَارْسُولُ اللهِ وَمَارِيَاضُ الْجَنَّةِ؟قَالَ الْمَسَاجِدُ قِيْلَ وَمَا الرَّفْعُ يَارَسُولُ اللهِ ؟قَالَ سَبْحَانَ اللهِ

فِيْلَ يَارْسُولَ اللَّهُوَمَارِيَاصُ الْجَنَّةِ؟قَالَ الْمُسَاجِلُم قِيْلَ وَمَا الرَّتْعُ يَارْسُولَ اللَّهِ؟قَالَ سُنبَحَا وَالْحَمُدُ الِهُوَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آكَبُرُ رَوَاهُ التِّرْمَلِدَى [ترمذى حديث رقم: ٥٠٩].وَفَالَ حَسَنْ

ترجہ: حضرت ابد ہریرہ یہ دوایت کرتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ فرمایا: جبتم جنت کے باغیوں کے پاس سے گزردتو ان ش سے چرایا کرور عرض کیا گیا یا رمول اللہ جنت کے باشیج کیا ہیں؟ فرمایا: سمجد ہیں۔ عرض کیا گیا یا رمول اللہ چرتا کیا ہے؟ فرمایا۔ پڑ حاکرور اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے مواموکی معروثیں

(665) ـ وَعَنِ النَّرِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّمَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَوَاقَ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمْوَ وَقَاعَيْنَ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَمْوَ وَيَعْنِي النُّومَ فَلَا يَأْتِينَ الْمُسَاجِدَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُحَارِي [مسلم حديث رقم: ١٢٥٨] ،

سرو السير و يويي المرام دريوين السيرية والمراورة المسرم والمساوري والسيم عايف ريم. المرام المرام المرام المرام بخارى حديث رقم: ۸۵۳م ابو داؤ دحديث رقم: ۳۸۲۵].

ترجمہ: حضرت این محریف فرماتے ہیں کہ رسول افلہ فاقائے غور وہ ٹیور شی فرمایا: جو فنص اس پودے ش سے پعنی نہیں کھائے تو وہ سپوروں ش ہرگز ند آئے۔

(666) ـ وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِلْجَعَلُوا فِي بُيُولِكُمْ مِن صَلَوْلِكُمْ وَلَا تَشَخِلُوهَا فَنُوراً .

زَوَ الْهُ مُشْلِمِ وَالْمُنْخَارِي [مسلم حديث رقم: ٩٣٠ ] بينارى حديث رقم: ٣٣٢ ] ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٠ ] ، ان مادة تعديد الله عن المناسكة الله الله عند ال

ابن ماجة حديث رقم: ١٣٧٤]\_ ترجم: الجي سے دوايت بے كدرسول الله هي قرف ايا: كي تماز اپنے تكروں ش محى پروليا كرواور اليس

قبرستان مت بناؤ ـــ

(667) ـ وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدً إِلَّا الْمَفْهِرَةُ مَا الْمُعَالِمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

وَ الْحَمَامُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُ دَ وَالْتِرَمَلِى [بو داؤد حليث رقم: ٣٩٣]، ترمذى حليث رقم: ١٣١/، ابن ماجة حديث رقم: ٢٤٥]\_الْحَدِيثُ صَحِيْحَ لَلْشَوَاهِلُهُ

ترجمه: حضرت ابوسعيد خدرى الله ووايت كرت إلى كدرمول الشاهية في مارى كى سارى زين مجدب

سوائے قبرستان کے اور حمام کے۔

(668) ـ وَعَرِبَ انَسِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

حدیث و قد: ۲۳۹ بنسانی حدیث و قد: ۲۸۹ بسن الدارمی حدیث و قد: ۱۳۱۳]. ترجمه: حضرت الس شی روایت کرتے بیل کروسول الله شی قرایا یا تیامت کی نشانیول پس سے سے کہ لوگ

ترجمہ: محفرت اس مل وایت کرتے ہیں ندوسول القد اللہ علامت ف اس ہول میں ہے بہوں۔ مجدول میں فرکر ہیں گے۔

(669) ـ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْذَارَ أَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَو يَمَتَاعُ فِي المَسجِدِ فَقُولُوا لَا اَرْبَحَ اللَّهِ بَجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ صَالَّةً فَقُولُوا لا رَذَاللَّهُ عَلَيْكَ

رَوَاهُ الْقِومَلِدى وَالْمُدَّارِ فِي [ترمدي حديث رقم: ١٣٢١] سنن الدارمي حديث رقم: ١٣٠٠]. قَالُ التَّوْمَذِي حَسَنْ

ترجمه: حضرت ایو ہریرہ پیشند روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ طلقائے قربایا: جب تم اس آ دی کو دیکھو جو مہیر بیس پیچا یاخر بیز تاہی تو کو : اللہ تمہاری تیمارے کوفع بخش نہ بنائے اور جب تم اس آ دی کو دیکھو جو مہیر بیس کھوئی ہوئی چیز کا امالات کرح سالہ کماری اوک سالم تھی در ط

وَصَلَوْتُهُ فِي مَسجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَوْةُ وَصَلَوْتُهُ فِي الْمَسجِدِ اللَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِ مِاثَةٍ صَلَوْةٍ وَصَلَوْتُهُ فِي الْمَسجِدِ الْأَقْضِي بِخَمْسِينَ الْفَ صَلَوْةٍ وَصَلَوْتُهُ فِي مَسجِدِي بِخَمْسِينَ الْفَصَلَوْ وَصَلَوْتُهُ فِي الْمَسجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ الْفِصَلَوْ إِرَاهُ إِبْنُمَاجَةً [بزماجدحديثرقم: ٢٣١] إلى استاذة طيف

ر بھر : حضرت اس مضروا یت کرتے بین کدرسول اللہ فضلے فرمایا: آدی کی ٹماز اس سے تحریم ایک نماز کے برا برابر ہے اور قبیلے کی مجدیش اس کی نماز دیکیس نماز وں کے برابر ہے اور جامع مجدیش اس کی نماز پائی سونماز وں کے

برابرے اور سیجن مجدش اس ماروسی ماروس سے برابرے اور جات مجدش اس مار باق موماروں سے برابرے اور سجد اقعی میں اس کی نماز پہاس بڑاد نمازوں کے برابرے اور میری مجد میں اس کی نماز پہاس بڑار نمازوں کے برابر ہے اور مجورام ش اس کی ٹماز ایک لاکھٹمازوں کے برابر ہے۔

لاَيَجُوزُ خُرُو جُالشَّابَّةِ اِلَى الْمَسْجِدِ

نوجوان عورت كالمتجدين جانا جائز نبين

مُنْ وَالْمُنْ تَعِيرُ لِلْقِسَاتِيْ مِنَ الْمُسْجِدِوَيَجُوزُ حُوْوجُ الْمَجُوزِ بِالْإِذْنِ فِي الْلَيْلِ وَاولِيٰ اَنْ لَاتُحْزَجَ (اَلْبَيْتُ خَيرَ لِلْقِسَاتِيْ مِنَ الْمُسْجِدِوَيَجُوزُ حُوْوجُ الْمَجُوزِ بِالْإِذْنِ فِي الْلَيْلِ وَاولِيٰ اَنْ لَاتَحْزَجَ

لِقُولِهِ تَعَالَىٰ وَقُرنَ فِي بَيُولِئُكُ نَ

( مورتوں کے لیے سمجد کی نسبت ان کا تھر بہتر ہے اور بوڑھی مورمت کا رامت کو اجازیت نے کر لکٹنا جائز ہے تھر بہتر ہے کروہ مجی نہ نگلے اس لیے کر اللہ تعالی فرما تاہے : اپنے تھروں شن تھر بی روہ )

(671) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِي اللَّهِ الْمَالَقُلُوا اسْتَأَذْنَكُمْ يَسَامَعُ كُمْ بِاللَّيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْ

إِلَى الْمَسْجِدِهُ قَالَّهُ فُو الْهَنَّ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِى[مسلم حديث رقم: ٩٩١ ، بحارى حديث رقم: ٨٧٥، ترمذى حديث رقم: ٥٧٥ ، ابو داؤ دحديث رقم: ٩٧٥].

ترجمہ: حضرت این عمر عظامتے ہی کریم فقط سے روایت کیا ہے کہ ٹر مایا: جب تمہاری مورتیں قم سے رات کے وقت مجد کے لیے اجازت مانگیں آوائیس اجازت دے دو۔

لَمَنَعَهُنَّ الْمُسجِدُ كُمَا مُنِعَتْ نِسَآئَ بُنِي اسْرَاثِيلَ رَوَاهُمْسُلِم وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٩٩٩ , بخارى حديث رقم: ٩٣٨, بو داؤ دحديث رقم: ٩٣٥].

ترجہ: محضرت عائشہ مدیشہ وشی الله عنها فرماتی جیں کہ آج مورشی جر پکے کر رہی جیں اگر ہی کریم ﷺ و کھے لیے تو انجین مجدول بیں جانے سے شخ فرمادیتے جیسا کی بنی اسرائنل کی محوقر ان کؤشخ کردیا کمیا تھا۔

(673). وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَيْسَوَيدِ الْأَنْصَارِي عَن عَمَتِهِ أَمْ حُمَيدِ المَرْأَةِ ٱبِيحْمَيدِ،

السّاعِدِى رَضِيَ اللّٰهَ عَنْهُمْ أَنَّهَا جَآيَ تِ النَّبِيِّ اللَّهِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّى أَحِبُ الضَّاوْةَ مَعَكَ

، قَالَ قَدْعَلِمْتُ اَنَّکِ تُحِبِّينَ الصَّلَوْ مَعِي، وَصَلَوْ تُکِ فِي بَيتِکِ خَيْرِ لُکِ مِن صَلَوِ تِکِ فِي حُجْرَتِکِ وَصَلَوْ تُکِ فِي حَجْرَتِکِ خَيْرِ لَکِ مِنْ صَلَوْ تِکِ فِي دَارِکِ وَصَلَوْ تُکِ فِي دَارِکِ خَيْر لَکِ مِنْ صَلَوْ تِکِ فِي مَسجِدِي، قَالَ فَامَرَتْ فَيْنِي لَهَا مَسْجِدْ فِي اَقْضَى شَيْءِ مِن بَيتِهَا وَاظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّى فِيهِ حَتَى لَقَيْتِ اللهُ عَزَّوجَلَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسند احمد حدیث

دهد، ۱۵۵ ما ]۔

ترجہ: حضرت مبداللہ بن سوید انساری اپنی پھوٹی ام جیدے دوایت کرتے ہیں جو کہ حضرت حید ماعدی عظامی کر دھیں۔

ترجہ: حضرت مبداللہ بن سوید انساری اپنی پھوٹی ام جیدے دوایت کرتے ہیں جو کہ حضرت حید ماعدی عظامی کر دویت کرے ہیں جو کہ حضایہ ندکرتی ہوں۔

قر مایا: یس جانا ہوں کہتم میرے ماتھ فہاز پڑھنا پہند کرتی ہو۔ تیرے کرے یس تیری فہاز بہترے تیرے جمرے ہیں تیری فہاز ہے جس سے تیری فہاز بہترے ہیں۔

میں تیری فہاز بہترے میری میں تیری فہاز بہترے دادی قراعے جن کدام حیدے کہتے پران کے کھرے دور اعداد عربے کو کے دور اعداد عربے کو کہتا ہے فہاری جائے گھاری کے دواس میں فار چوا کرتی تھیں جی کہا تا کے کہار دواس سے اعداد عربے کو کے ادارہ حیا کرتی تھیں جی کہانے کے کہاری کو جس سے اعداد عربے کو کہا ہے کہا کہ کا کہ دواس میں فار چوا کہ کرتی تھیں جی کہا تھیں جی کہا تھیں جی کہا ہے کہا کہ کے دواس میں فار پڑھا کہ کی کہا تھیں جی کہا تھیں جی کہا تھی کہا ہے کہا کہ کیا ۔ دواس میں فار پڑھا کہ کی کہا تھی جو ا کہا تھیں جی کہا تھیں جی کہا تھی کہا کہا کہ دواس میں فہار کہا تھی کہا کہا کہا کہا تھیں جی کہا تھیں جی کہا تھیں جی کہا تھیں کہا کہ تھیں گھی کہا کہا کہ جی کہا تھیں کہا تھیں جی کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھیں جی کہا تھی کہا تھیں جی کہا تھیں جی کہا کہا تھیں کہا تھیں کہا کہا تھیں جی کہا تھیں جی کہا تھی کہا تھیں جی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کی کہا تھیں کہ تھیں کہا تھیں کہا تھیں کی کہا تھیں کہا تھیں کہا

ماليس. (674). وَعَنَ أَبِي عَمْرِ وَالشَّيْبَانِي أَنَّهُ رَآى عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ النِّسَائَ مِنَ الْمَسْجِدِيّومَ الْجُمُعَة وَيَقُولُ ، الْحَرْجُنَ الَى بُيُولِكُنَّ ، حَيْرُ لَكُنَّ رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيرِ [المعجم الكبير للطبراني حديث رقم: ٢٩٣٣].

ترجمہ: حضرت ابدعمود هیمیاتی فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیداللہ بن مسعود ﷺ جھدے دن مورتوں کوم مجد سے نکائے دیکھااور فرمارہ ہے تھے۔اپنے گھروں کونکل جاؤدو تھیارے لیے بہتر ہیں۔

(675) ـ وَعَنِ أَمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ وَسُؤلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَيْوُ مَسَاجِدِ النِّسَآئِ قَفَوْ

ترجمہ: صفرت ام سلمدوشی الشرعنها فرماتی میں کدرسول الله الله الله عالم: عودتوں کی بہترین معجدیں ان کے

محمروں کی اندجیری کوشوریاں ہیں۔

(676) ـ وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي اللَّهُ قَالَ عَلَيْكُنَّ بِالْبَيْتِ فَإِنَّهُ جِهَا ذُكُنَّ

ترجمہ: حضرت عائشروشی اللہ عنہائے ٹی کریم ﷺ ہے وہ ایت کیا کرفر ما یا: اے موتوا تم پراپنے گھروں میں دہنا لازم ہے، بی تمہاداج ہادے۔

(677) ـ وَعَرِ اَبِي مُومِني اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِي زَائِية وَانَّ الْمَزَاقَ إِذَا اسْتَغَطَرَتُ فَمَرَّتُ بِالْمُجلِسِ فَهِي كَذَا كُذَا يَعني زَائِيةُ زَوَاهُ التِرمَلِي وَلاَبِي وَاوْدَ وَالنَّسَالِي لَعَوْهُ [ترمدى حديث رقم: ٢٧٨ ] . الوداؤد حديث رقم: ٣١٤ من وهر ٢٥٨ ] . الخديث صحيح

ترجمہ: محضرت ایومویٰ عظیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ فِضَائے فرمایا: ہر آ تکھیں وکھانے والی مورت زا دیے۔ اور جب مورت مطر کاتی ہے اور کسی کیلس کے پاس سے کز رتی ہے تو وہ اسی ایس ہے لینی زادیہے۔

## ؠَاٮڹڝڣَةِ الضَّلوٰةِ وَتَزُكِيُبِهَا نماذ كاطرية اوراس كى تركيب

(678) - عَن أَبِي هُرَيْرَةً هِ اللّهِ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله

تُستَوى قَائِما ثُمَّ افْعَلُ ذَٰلِكَ فِي صَلَوْتِكَ كُلِّهَا رَوَاهُ مُشَلِم وَالْبَخَارِي وَزَادَ الْتَزَمَدى وَالنَّسَائِي وَابُو دَاوُد فَادَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ فَقَد تَمَّتُ صَلَوْتُكَ وَإِنِ الْتَقَضَّ مِنْهُ شَيعاً إِنْتَقَضَّ مِن صَلَوْتِكَ [مسلم حديث رقم: ٨٨٨، بعارى حديث رقم: ٢٢٥١، ابو داؤد حديث رقم: ٨٥٦، ترمذى حديث رقم: ٣٠٣، نسائى حديث رقم: ٨٨٨]

(679)- وَعُنَ أَبِي حُمَيدِ الشَّاعِدِى ﴿ قَالَ فِي نَفْرٍ مِنْ آصحابِ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

رقم: ۲۳ و يترمذي حديث رقم: ۳۰ هم اين ماجة حديث رقم: ۸۲۲]

ترجہ: حضرت ایوجید ساعدی ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کے محابہ کے جُمع بھی فرما یا کہ بھی تم سب سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کوجا نتا ہوں۔ بھی نے آپ ﷺ وہ کھاکہ جب بجیر فرمائی آوسید دونوں ہاتھ کندھوں کے برابرا ٹھائے اور جب رکوع فرما یا تواسید دونوں ہاتھ اسپنے تھٹنوں پر ہمائے بھرا پٹی پشت میادک کو برابرکردیا۔ بھر جب اپنا سر مہارک اٹھایا تو بالکل سیدھے ہو گئے تی کہ تمام جو آپائی اپٹی جگہ پر آگئے۔ اور جب مجدہ فرما یا تو اسپنے ہاتھ درتو بھیلا کر دیکھ اور ندی اٹیل بھرکیا اور اسپنے پاؤل کی اٹھیوں کا رخ قبلہ کی طرف فرما یا۔ جب دورکستوں کے بعد بیٹے تو اسپنے باسمی یاؤں پر پیٹے اور دس سے کھڑا کر لیا اور اسپنے متعد پر تشریف فرما ہوئے۔

(680) وَعَنَ آنَسِ اللهِ قَالَ كَانَرَ رَسُولَ اللهِ اللهُ الْمَالَقَتُ الصَّلَوْةَ كَبَرَ ، ثُمَرَ لَعَ يَدَيه حَتَى يَحَافِى إِلْهَامَيهِ أَذْنِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ سَهْ حَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَملِكَ وَتَبَارَكَ اسْمَكَ وَتَعَالَىٰ جَدُكُ وَلَا إِلَهُ الْمَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمَنِ جَنَ كَبَرُ احَافِيكَ كَنِيرَ فَي السَّفَ كَنِيرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ترجمہ: حضرت انس بھنفر ہاتے ہیں کدرمول اللہ بھنا جب نماز شروع فرمائے تو تھیں کہتے بھر دونوں ہاتھ الخمائے
حتی کہ آپ بھنا ہے دونوں انکو مخی کا نوں کے بماہر ہوجائے۔ بھر آپ بھنا جمد پڑھے۔ اے اللہ تو پاک ہے اور
تیری بی جمہ ہے اور تیرانام برکت واللہ ہے اور تیری شان بلند و بالا ہے اور تیرے سوام کوئی معبود تیں اور تجمیر کے وقت
کا نوں تک ہاتھ الحالے کے بارے ش کٹرت سے تھے اور اور شرع میں موروثیں۔

24 م

(681). وَعَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِهِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمُرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدُهُ الْيَمْلَى مَا مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى

عَلَىٰ فِرَ اعِدِالْيُسْسِ ى فِي الْضَلَوْ قِرَوَ اهْ الْبَحَورِى [بتعادى حديث وقد: ٣٠] ـ ترجمه: حشرت كل بن سعد ﷺ فرمات بي كه كوكول توكل و ياجا تا تن كرفماز شرم واينا دايا ل باتھا بني بالحمل

کلائی پرد کھے۔

. (682)\_وَعَنِ عَلَقَمَةُ بِنِ وَاللِّي بِنِ حُجرٍ عَن أَبِيهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهِ عَلَى النّ شِمَالِهِ فِي الْضَّلَوْ قِلَحتَ الْشُزَّةِ رَوَّاهُ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ [المصنف لابن ابي شيبة 11/21].

ترجہ: حضرت علقمہ بن واکل بن جراسینے والد ماجد رضی الشحیم اسے روایت کرنے بیل کدانہوں نے فرمایا: بیس نے بی کریم کھی کو یکھا آپ کھنے قرفماز شک ناف کے بیچا دیا وایا کیا تھے یا کسی باتھے پر کھا۔

(683) وَعَن آنسِ اللهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ٱسْمَعُ ٱحَداَ مِنْهُمْ يَقُرَ أُبِسُمِ اللَّهِ الرَّوْحَلَيْ الرَّحِيمِ رَوَاهُمُسَلِمِ وَفِي رِوَ ايَةِ النّسَائي قَالَ فَلَمُ اسْمَعُ ٱحَداَ مِنْهُمْ يَجَهَرُ بِيسْمِ اللَّهِ الرَّحِنْيِ الرَّحِيْمِ [مسلمحديث رقم: ٨٩، نساني حديث رقم: ٨٠٤].

ا حدا مِنهَ فَهِ بِجهِ وَبِيسَمَ القوالَ حَمَنُ الوَجِيمَ [مسلم حدیث وه: ۲۰ مرسسی حدیث وه: ۲۰ مرسسی حدیث و ۱۵ م ترجمہ: حضرت الس عَضْفُر مائے بیل کریس نے رسول الله الله الله الله عند مادر حضرت عمر اور حضرت عنان رضی الله عنهم کے ساتھ فماز پڑھی میں نے ان میں سے کی کوئی بسنم الله التّو خفین الزّ جنبم پڑھتے ہوئے ہیں سنا۔ ٹسائی کی روایت میں ہے کریش نے انجین مم الله او فجی آواد میں پڑھتے ہیں سنا۔

(684) ـ وَ عَسَ أَبِي وَ الْمِلِ عَنَّهُ قَالَ كَانَ عَمْرُ وَعَلَىٰ لَا يَجْهَرُ انِ بِيسَمِ اللهِ الرَّحَهُ الرَّحِهُمِ
وَ لَا بِالتَّعَوُّ فِوَ لَا بِالتَّمَّ مِينَ وَ أَهُ الطَّحَاوِى [ هر حمانی الاتار للطحاری ٥ ه ١ / ١ ] ـ فِيهَ ابَر سَعْدُوهُ وَ صَويفُ ترجمہ: حضرت الاوائل عَلَىٰ قَمْرًا عَنْ بِلِي كه: حضرت عمر اور حضرت على بِسْمِ اللهُ الرَّحْهُنِ الرَّحِيْمُ كواد فِي آوار معين برعة شفاور شرق المحودًا المداور شرق آئين \_

(685)\_وَعَنِ عَلَقَمَةَ بِنِوَائِلِ عَن آبِيهِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَافَرَاً غَيْرِ المَغُصُوبِ عَلَيهِم وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِيْن وَخَفِضَ بِهَا صَوتَهُ رَوَاهُ التِّرِ مَلِى [ترمدى حديث رقم:٢٣٨]\_الْحَديثُ حَسَن

ترجمہ: حضرت علقمہ من واکل اسنے والدوشی الشرحم اسے روایت کرتے این کہ نی کریم ﷺ نے غیو المفضوب علیهم و کا الصَّالِينَ پرُحا۔ پھر فرمايا آئن اورا پين آ واز آست رکی۔

(686)\_وَ عَسِ آئَسِ ﴿ قَالَ لَالَ رَصُولُ اللَّهِ ﴿ آقِيمُوا الرَّكُوعَ وَالشَّجُودَ فَوَ اللَّهِ اِنِّي لَارَاكُمْهِنَ بَعْدِى رَوَاهْمَسْلِمِوَالْبُخَارِى[مسلمحديثرة، ٥٩٩.بعارى حديث رقم: ٢٣٣]\_

ترجمه: صفرت الس الدوايت كرت إلى كرمول الله الله الله الدوع اور مجده مح طريق سرو الله كا

فتم مِن تهيس الي يجهيد كمتا بول-

(687) ـ وَعَرْ َ إِنِي هُرُيْرَةَ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ هُ كَانَ اذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ, قَالَ رَبَّنَا
وَلَكَ الْحَمْدُ رَوَاهُ ابْنَ مَاجَدَة وَفِي رِوَايَةِ البَحَارِي وَمُسْلِم عَنهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ
حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ, ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمْ رَيَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ [ابن ماجدحديث وهـ: ٨٥٥،

(688)\_ق عَنِ ابِنِ مَسْعُو وِحُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَادَارَكَعَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رَكُو عِه سُنِحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ لَلَاكَ مَرَّ الْتِ فَقَد تَمَّ سَجُو دُهُ وَلْكَ اَدْنَاهُ, وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُو دِهِ سُنِحَانَ رَبِّي الْأَعْلَىٰ ثَلَاثَ مَرَّ الْتِ فَقَد تَمَّ سَجُو دُهُ وَلْلِكَ اَدْنَاهُ رَوَاهُ التِّر مَلى وَ ابْنُ مَاجَةً [ترملى حديث رقم: ٢٧١] ابو داؤ دحديث رقم: ٨٨٧، ابن ماجة حديث رقم: ٩٩] ـ صحيح لكن ليس بمتصل والعمل على هذا

ترجمہ: حضرت این مسعود عضروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظائے فرمایا: جبتم میں سے کوئی رکوع کرسے اور رکوع میں علیہ رکوع میں تین بار کے سنبخان زَبِّی الْمُطِنِّم پاک ہے میراور سوطیم اس کا دکوع مکس ہوکیا اور بیاس کی تم سے کم تعداد ہے اور جب سجدہ کرتے اسے محمدے میں تین بار کے سنبخان زَبِّی الْاَعْلَیٰ پاک ہے میرارب اعلی ۔ اس کا سجدہ کمل ہوگیا اور بیا کی کم سے کم تعداد ہے۔

(689)\_وَعَنِ ابْنِعَبَاسٍ۞قَالَقَالَرَسُولُ اللَّهِ۞أَفِرْثَ انْ اَسْجَدَعَلَىٰ سَبَعَةَ اعْظُمِ عَلَى الْجَبْهَةَوَالْيَدَينِوَالْوَكْبَتَينِ وَاطْرَافِ الْقَدَعَينِ وَلَا آكْفِتَ الْقِيَابَ وَلَا الشَّغْرَرَوَاهُ مُسْلِم وَ الْهُخَارِي[مسلم حديث رقم:٩٩٠]، بخارى حديث رقم: ٨١٢، نسائى حديث رقم: ٩٩٠)، ابن ماجة حديث رقم: ٨٩٣]\_

ترجمہ: حضرت ابن مماس مل روایت کرتے بیں کدرسول اللہ فلکے فرایا: جھے سات بڑیوں پر سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا سے مانتھے پر ، دونوں باتھوں پر ، دونوں گھٹوں پر ، قدموں کے اطراف پر ادر ریہ کہ ش اپنے کپڑے اور بال الے سیدھے نہ کرون۔

(690)- وَعَنِ أَبِي هُرُيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهُ وَهُوَ

ىتئاچىلْىكَاڭىخۇزۇ االْلَەُعَلَى كَرُوَافْھنىلىم[مسلىم حديث دىقە: ۱۰۸۳ ، نىسانى حديث دىقە: ۱۱۳۷]\_ ترجمە: حضرت ايوجريرە ھىھەدوايت كرىش بىلى كەرمول اللەھىكىتى قرايا: بىندەلىپىغ دىپ سے سب سے 1 يادە

قریب مجرے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پس کثرت سے دعاما نگا کرد۔ حصر میں میں میں میں میں ایک میں میں میں میں میں ایک کاروں

(691)- وَعَن عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودِ هُ قَالَ عَلَمْنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ النَّهُ التَشَهُدَ كَمَا يُعَلَمْنَا الشُورَةُ مِنَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُولُولَا الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرمایا کہ میں دسول اللہ ﷺ فی تشہداس طرح سکھایا جس طرح قران کی سورة سکھاتے ہے اور آپ ﷺ کے ہاتھ سامنے ہوتے ہے۔سب احترام اللہ کے لیے بیں اور دعا میں اور اجھے اعمال،اے نی آپ پرسلام،اللہ کی رحمت اوراس کی برکات موں۔ہم پر بھی سلام موادراللہ کے صالح بندول پر بھی سلام ہو۔ بس گوائی دیتا ہول کراللہ کے سواء کوئی معبود فیش اور کوائی دیتا ہول کہ جمداللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ا مام محمد صلیہ الرحمہ فرماتے ہیں تشہد کے جتنے الفاظ بھی احادیث بھی بیان کیے گئے ہیں سب اچھے ہیں کیکن حضرت

عبداللد بن مسعود الله كريان كردوتشهدى مثال فيس بهار يزديك الني كاتشهد بهترين تشهد بهاس لي كرآب نے اسے رسول اللہ بھے سے روایت فر ما یا ہے اور ہمارے عام علام کا ای پر عمل ہے اور این مسعود بھاس میں سمی لفظ کا

اضا ف*ہ کرتا یا کی کرتا پہندٹیس کرتے ہتھے*۔ 

الصَّلوٰةُ عَلَيْكُمُ آهلَ الْبَيتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْعَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمْ عَلَيْكَ ، قَالَ ڤُولُوا ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كُمَّا صَلَّيْتُ عَلَىٰ إِبرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدُ مجيدُ , ٱللّٰهُهُ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكَ عَلَىٰ إِبْرَ اهِيْمَ وَعَلَىٰ آلِ ابر اهِيمَ الْكَ

حَمِيْدُ مَجِيدُ زَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي وَاللَّفُظُ لِلْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٩٠٨]. بخاري حديث رقم: ٣٣٧، ابو داڙ دحنيث رقم: ٢١٩ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٠٠ ]\_ ترجمه: حضرت كعب بن مجرة الله فرمات بين كديم في رسول الله الله عصوال يوجها- بم في عرض كما يارسول

الله آب اللي بيت يردرودكن طرح يرصاجائ \_\_ بقل الله في مس كما وياب كدا ب الله يم پڑھنا ہے۔ فرمایا: کھواے الشرمحداور محمد کی آل پر درود بھیج جیسا کرتوئے ابراہیم اور ابرائیم کی آل پر درود بھیجا ہے۔ ب حك توجد والابزرگ والا ب- السائد ير اور محدكي آل ير بركتني مجيج جس طرح أو ف إبرايم يراورابرا يم ك آل پربرکتین بیجی بین \_ ب حک توجمد والا بزرگی والا ب

(693)ـ وَعَنِ اَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ۚ ۚ الْأَخَافَرُ غَا ٓ خَدْكُمْ مِنَ التَّشَهُ لِدالْآخِر فَلْيَتْمَوَّ ذُبِاللَّهِ مِنْ أَربَع مِن عَذَابٍ جَهَنَّمَ وَمِن عَذَابِ الْقَهِرِ وَمِن فِسَنَةِ الْمَحيَاتِي وَالْمَمَاتِ وَمِن شَرِّ الْمَسِيحِ اللَّـجَالِ رَوَاهُ مُشٰلِم وَفِي اللُّحَآيَ بَعَدَ الْتَشَهُّدِ ٱلْفَاطُ مُخْتَلِفَةُ [مسلم حديث

رقم: ۱۳۲۱ ، مسلم حديث رقم: ۱۳۲۴ ، ابن ماجة حديث رقم: ۹۰۹ ، منن النسائي حديث رقم: ۹۰۹ ، ابو داؤ د

حديث رقم: ٩٨٣]\_

ترجمہ: حضرت الوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ فی این جبتم میں سے کوئی آخری تشہدے " فی این میں میں میں اور کا مواد کا ماری میں میٹنی کی میں میں آئی کی اور میں اور کی کا میں میں اور کی کا میں م

فارخ ہوجائے تو چار چیز ول سے اللہ کی ہٹاہ ما لگا کرے۔ چینم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زعرگی اور موت کے فتے سے اور کی وجال کے فتے سے اور تشمید کے بعد دعائے مختلف الفاظ احادیث عمل بیان ہوئے ہیں۔

(694) ـ وَعَرِبُ ابن مَسغو وهُ قَالَ انْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَن يَمِينه ، الشَّالَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَر يَسَارِه ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتّى يُوى بِيَاصَ حَلَّه وَوَاهُ البودَاوُد

وَ الْنَسَائِي وَرَوَى الْتِرَمُلِي مِثْلُهُ [ابو داوْدحديث(قم: ٩٩١ ، نسائى حديث رقم: ١٣٢٥ ، ترمذى حديث رقم: ٩٩ ، سن الدارمي حديث رقم: ١٣٦١ ]. أنْحَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْح

ترجمہ: حضرت این مسود دینا و ایت کرتے ہیں کدر سول اللہ فقتی پٹن دا میں طرف سلام پھیرتے اور فرماتے تم پر سلام ہواور اللہ کی رحمت ہواور پامیں طرف بھی تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو ہے تی کہ آپ کے دخسار مبارک کی روشی نظر آ جاتی تھی۔

(695)\_ق عَن سَمْرَة بنِ جَندُب شَهَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا يَوْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مِن سَمْرَة بنِ جَندُب قَلْهُ اللهُ عَلَيْنَا مِن المَالِمُ اللهُ عَلَيْنَا مِن المَّالِمُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا مِن المَّالِمُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَال

ر جد: حضرت سمره بن جندب عضفر مائے این کدرمول الله الله بی بنماز پزند بچئے تو اماری طرف چروًا نور مجیر لینتہ تنے۔

(696)\_وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْغُودٍ ﴿ قَالَ لَقَدَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَنْصَرِ فَعَن

يَسَارِ ٥ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِى[مسلم حديث رقم: ٢٣٨ ] ، بنتارى حديث رقم: ٨٥٢ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٠٢ ا ، نسانى حديث رقم: ٤٣٥ ا ، إين ماجة حديث رقم: ٩٣٠ ] \_

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ملل فی فی ایا بھینا ایس نے رسول اللہ بھلاکو کو ت سے دیکھا کہ آپ بھیا ہمیں طرف مگوم کرتشریف فرما ہو تے تھے۔

(697) ـ وَعَنِ ٱنْسِ ﴾ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يَنْصَوِفْ عَن يَمِينِه رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث

رقم: ١٦٢٠ إ ١٦٢١]\_

ترجه: حفرت الس المنفر ماسة بين كدوسول الشافية بأن والمحي المرف تحوم كرتش يف فرما بوست سق \_

(698) ـ وَعَرِبِ بُنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ كُنْتُ اعْرِفُ اِنْقِطَاقَ صَلَوْ قِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ التَّكْبِيرِ

رَوَ افْمُسْلِم وَ الْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ١٣١١]، بخارى حديث رقم: ٨٣٢] ابو داؤد حديث رقم: ١٠٠١،

لسانى حديث وقم: ١٣٣٥]\_

ترجد: حضرت ابن جاس معفر مائة بين كدش رسول الله على فما زكا اختام تجير كه بلنده و نسب مجموبا تا تقار (699) و غن فو بَانَ مَنْ قَالَ كَانَ وَمَنُولَ اللهِ عَلَى الْمَا وَقَالَ مَن صَلَوْتِهِ ، إِسْتَغَفَوْ لَلْعًا وَ

قَالَ ، ٱللَّهُمَّ أنتَ السَّلَامُ وَمِنْكُ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رَوَاهُ مُسْلِم[مسلم حديث رقم: ١٣٣٨ ، بو داؤد حديث رقم: ١٣ / ٥ / يترمذي حديث رقم: • ٣٠ سالي حديث رقم: ١٣٣٠ ، بين

ترجمہ: صحرت اُقوبان عصَّر است بین کہ: رسول اللہ الله عَلَيْن بسب اپنی نمازے سلام چیرتے منے اُق تعن مرجب استفار فرماتے شے، اور پڑھتے شے: اے اللہ تو سلام ہے اور تیزی طرف سے سلامتی ہے، تو برکت والا ہے اسے جلال اور

ماتے تھے، اور پڑھتے تھے: اے اللہ تو سلام ہے اور تیری طرف سے سفاحتی ہے، تو برکت والا ہے اے جلال اور رام والے۔ نہ بر

(700) ـ وَعَرِثَ كُعْبِ بِنِ عَجْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مُعَقَّبَاتُ لَا يَجِيْبُ قَاتِلُهُنَّ دُبْرَكُلِ صَلَوْةٍ مَكُنُوبَةٍ, ثَلْكَ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيْحَةً وَثَلْثُ وَثَلْتُونَ تَحْمِيدَةً وَارْبَحْ وَثَلْتُونَ تَكْمِيرَةً

رُوَّا أَفْمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٣٣٩] ورمذي حديث رقم: ١٣٣١ نسالي حديث رقم: ١٣٣٩].

ترجہ: حضرت کعب بن مجروظ شرباتے ہیں کدرسول اللہ اللّقے فرمایا: ثما تے بعد کے یکھ وظا کف ہیں جنمیں ہر فرض ثما تے بعد پڑھنے والا کہی شمارے ہیں تھیں دیتا، سسس مزیدیجان اللہ اور سسس مزید المحد للہ اور سسم مزید اللہ

اكبر-

(701).. وَعَسِ عَلِيّ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ مَن قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيَ فِي دَبَرِ كُلّ صَلَوْةٍ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوتُ وَمَن قَرَأَهَا حِينَ يَا خُذُ مَضْجَعَهُ اَمَنَهُ اللهُ عَلَىٰ دَارِهِ وَ دَارِ جَارِهِ وَ اَهْلِ دُوَيرَ اتٍ حَولَهُ رَوَاهُ الْبُنِهِ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَ قَالَ إسنَا دُهُ صَعِيفُ [شعب الإيمان للبيهقي حديث رقم: ٢٣٩٥].

آیۃ اکئری پڑھی اسے موت کے مواہ جنت میں داغل ہونے سے کوئی چیز قیل ردکسکتی ، اور جس نے اسے رات سوتے وقت پڑھا اللہ اس کے گھر کے لاکر دے گا ، اور اس کے پڑوی کے گھر کواور اس کے ارد گرد کے گھرول کو۔

صَلوٰ قُالنِسَآ عِن وَانَّ لِلْمَزِئَ قِهُنِمَةُ لَيُسَتْ لِلزَّ جُلِ مورتوں کی نماز ، اور اس بات کا بیان کرمورت کی ایک خصوص بیئت ہے جومرد کے لیے ٹیس

مورول في ممار ماوراس بات كابيان لدورت في ايل مسوس فيت ميم بومرد عين في الله وتعالى الله وتعالى

قال الله تعالمي نييس الله حق 50 نفي وال عمران: ١٠ براسه ق ٢٥ دمون برن السيم

(702) ـ غ وَ إِلَى بِن حَجْرِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلَ يَدَيكَ حَدَّاتَى الْمُنِيكَ وَالْمَرَأَةُ تَجعُلُ يَدَيهَا حَدْاتِي لَدَيْهَا رَوَاهُ الطَّبْرِ إِنِي فِي الْمُعْجَمِ الكّبِيرِ وَكُدّا فِي

كَنْزِ الْعُمَّالِ وَمَجمَعِ الزَّوَ الِلَّهِ [كنز العمال حديث رقم: ١٩٢٣ ، مجمع الزوائد حديث رقم: ٢٥٩٣. ١ • • ٧ ، وهزاه الى الطبراني ولم اجده فيه] ـ أَلْحَانِثُ صَعِيفُ

ترجمہ: حضرت واکل بن جر منطفر ماتے بین کہ ٹی کریم منطق فرمایا: جب تو نماز پڑھے اسپے دونوں ہاتھ اسپے دونوں کا نون کے برابرا تھا، اور مورت اسپے دونوں ہاتھ اپنی چھاتیوں کے برابرا تھائے۔

الْبيهَقِي [السنن الكبرى للبيه في ٢/٢٢]. ترح: صلى رموا رهند. والوسعد شدري الله في الرموا والله الله الله عند وابت كما ك: آب الله مردول أوحم

 (704) ـ وَعَرِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ اللهُ أَلَّهُ سَيْلَ كَيْفَ كُنَّ النِّسَآئَ يُصَلِّينَ عَلى عَهْدِرَ سُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ أَمُونَ أَن يَحتَفِرْنَ رَوَاهُ الْإِمَّامُ الْأَعْظَمُ فِي مُسْئَدِهِ [مسنداماماعظم

مِن مِورَش كِيمِنَاز بِرُمَّى تَصِي قرايا: جَوَرُ كَارِنَّ تَعِي اور بِعد مِن هَم مِواكر سُفْ مِا ياكر بِن \_ (705) ـ وَ عَن يَزِيدِ مِن أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ رَمَنُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَلَى الْمَوْ أَتَينِ فَصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَا

سَجَدَثُمَا فَضُمَّا بَعَضَ اللَّحَمِ لَى الْأَرضِ فَانَّ الْمَرأَةَ فِي ذَٰلِكَ لَيْسَتْ كَالزَّ جُلِ رَوَاهُ أَبُو ذَاوُه

في مَرَ اسِيلِهِ وَالْبَيهِقِي [السنن الكبوى للبهتي ٢/٢٢٣]، مراسيل ابي داؤد صفحة ٨]\_ الحديث صحيح

ر ہی تھیں ، ٹر مایا : جب تم سجدہ کرو آو اپنے جم کا بکھ حصد زین کے ساتھ لگا دیا کرو، بے فک اس معاسلے ہیں حورت مردی طرح کیں ہے۔ ب

(706)\_وَ عَرِثِ عَبْدِ اللهِ لَهِ لِيَ حَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا جَلَسَتِ الْمَرَأَةُ فِي الصَّلَوْ إِ وَضَعَتُ فَخِلَهَا عَلَىٰ فَخِلِهَا الأُخْوَى وَ إِذَا سَجَلَتُ الْصَقَتُ بَطْنَهَا فِي فَخِلَبُهَا لَاَسْتَوْ مَا يَكُونُ لَهَا وَانَّ اللَّمْتَعَالَىٰ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ يَاعَلَاكِكُتِي الْمُهِدِّكُمْ إِنِّي قَلْتُ لَهَارُوا الْمِيهَقِي

[السن الكبرى المبيهةي ٢/٢٢٣]. ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر منظر وايت كرت إلى كدوسول الله الله الله البه عبد مورت قمازش يشخروا يتى الكيك الكيك الكيك الكيك والن كو دوسرى دان پرركا و سديهاس سكستر سك الكيك ران كو دوسرى دان پرركا و سديهاس كام عرف الله الله تعالى ال

شايان شان ہے اور بے فک اللہ تقانی اس کی طرف دیکھنا ہے اور فرما تا ہے اسے میرے فرھنو ٹس تھیں گواہ بنا تا ہوں کریش نے اس فورت کو بخش دیا۔ (707)۔ ق ق آل اِبْرَ اهینم النّہ خوبی کا فَتِ الْمَهْزَ أَةَ ثُوْ هَوْ إِذَا سَجَدَتْ اَنْ فَلْوْقَ بَطُنَهَا بِفَجِنَدَ يُهَا كَيْلاَتَوْتَفِعَ عَجِيْزَتُهَا وَلَا تُجَافِى كَمَا يُجَافِى الْوَّ جُلُ رَوَاهُ ابِنُ أَبِي شَيَبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ [المصنف لابن ابي هية ٣٠٠/١].

ر جمد: حضرت ابرا بیم خنی فر ماتے بین کہ حورت کو تھ ویا جا تا تھا کہ جب سجدہ کرے تو اپنا پیدے اپنی رانوں کے ساتھ چپکا دے تا کہ اس کے سرین اٹھے شدوین اور اس طرح اوٹھا سجدہ شکرے جس طرح عرواہ نجا سجدہ کرتا ہے۔

(708). وَعَنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ عَلِيْ اللهِ إِذَا سَجَدَتِ الْمُرَأَةُ فَلَتَضْمَ فَجِذَيْهَا رَوَاهُ ابنُ

اَبِي شَيبَةَ فِي الْمُحَمَّنَفُ [العصنف لابن ابي شيبة ٢٠/١]. ترجم: حضرت حادث فرمات على كدعترت على الرقشي عضه نے فرما يا: جب محدث محدث محد الله الله الله الله الله

ىيە-(709)\_ۇ قَالَ عَطَائَ لَاتْرَفَعْ بِذَٰلِكَ يَدَيهَا وَاشَارَفَخْفِصَ يَدَيهِ جِدَّا وَجَمَعَهُمَا الَيهِ جِدَا وَ

قَالَ إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْمَةً لَيسَتُ لِلرَّجُلِ رَوَاهُ ابِنُ أَبِي شَيبَةً فِي الْمُصَنَّفِ[المصنف لابن ابي هية 1/٢/٥] لاشك في صحة مفهوم الاحاديث في هذا الفصل والعمل عليه ثابت بالتواتو

ترجمہ: حضرت عطاتا بھی فرائے ہیں کہ مورت اس کے لیے اپنے ہاتھ ندا فائے اور اشارہ کر کے مجھا یا اور اپنے باتھ بالکل بست رکھ اور انجیں اپنی طرف ٹوب سمیٹ لیا اور فر با یا بے شک مورت کے لیے ایک مخصوص دیئت ہوتی ہے جو مردی نہیں ہوتی۔

*ے چرمرفائين م*ول. أهَلُ الْعِلْمِ وَ الْفَصْلِ آحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

علم والحاور فضيلت والحامات كزياده حقداري

(710) عَنْ اَبِي مُوْسِي ﴿ قَالَ: مَرِصَ النَّبِيُ ﴿ قَاشَتَذَ مَوْضَهُ ، فَقَالَ: مُرُوّا اَبَا بَكُو فَلْيصَلِ بِالنَّاسِ ، قَالَتُ عَائِشَةُ : إِنَّدَرَ جُلْ رَقِيقَ ، إِذَا قَامَ مَقَامَكُ لَمْ يَسْتَطِعُ أَن يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، قَالَ: مُرُوّا اَبَا بَكُوٍ فَلْيصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَعَادَتْ ، فَقَالَ: مْرِيْ آبَا بَكُو فَلْيصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَاتَكُنَّ

صَوَاحِبُ يُوْسُفَ ، فَاتَاهُ الرَّسْوُلُ ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [بخاري

حدیث رقم: ۲۰۱۹ مرد ۲۸۲ مرد ۲۸۳ مسلم ۳۳۹ مر ملیعدیث رقم: ۲۳۲ اس آو تو النجار علی ناب: اَفل الفلم و المنافذ و الفلم و المنافذ و المنا

# لَاقِرَأُةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

امام کے پیچے قرات منع ہے

قَالَ اللّه تَعَالَى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْ أَنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَالْصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ [الاعراف: ٢٠٠] الله تعالى فرايا: جي قرآن پرما عائة التقور عمواور چيد روشايد كم مرم كيا عائد وَشَدَّ الْإِمَامُ النَّسَائِي عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَاباً سَمَّاهُ: تَاوِيْلَ قَوْلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا قُرِئَ القُرآنُ فَاسْتَمِعُوْ اللهِ وَأَصِبْتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(711)\_عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ﷺ قَالَ صَلَّى النَّبِي ﷺ قَقَراً عَلَفَه قَومَ فَخَلَطُوا عَلَيه فَنَزَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا أَلْبَهِ فِي وَكَذَا رُوَى ابنُ جَرِيْهٍ وَ الْآيَةُ وَإِذَا الْبَيهِ قِي وَكَذَا رُوَى ابنُ جَرِيْهٍ وَ ابنُ إَبِي حَاتِم وَالْبَيهِ قِي فَي كِتَابِ الْقِرَأَةِ عَن ابنُ أَبِي حَاتِم وَالْبَيهِ قِي فِي كِتَابِ الْقِرَأَةِ عَن ابنُ اللهِ اللهِ بَنِ مَغَفَّلٍ ﷺ وَرَوَى الْبِيهِ قِي عَن مَجَاهِد وَرَوى الْبِيهِ قِي عَن ابن القالِية وَرَوَى ابنُ اللهِ فَي عَن ابن القالِية وَرَوَى ابن

جَوِيُو وَ الْبَيهِقِي عَنِ الْمُزَّهُوِى [بن جوير ١٩٨/حديث رقم: ٢١١٩ ا، ووواه ابن ابى حاتم وابن جرير باسانيدكليرة، انظرابن ابى حاتم حديث رقم: ٧٦١٨ الى ٨٥٣٥هو ابن جوير حديث رقم: ٢٩٩٩ اللي ٢٢١٢١ ا السنن الكبرى للبيهة ١٨/٤ عرواه الدارقطى عن ابى هويرة حديث رقم: ٢٢١٢ ع. المُخذِيْتُ صَحِيَحُ

ترجمہ: حضرت این مم اس الله فرائے بیں کہ نی کر کم اللہ نے نماز ادافر مائی اور آپ اللہ کے بیچے لوگ موجود متے۔ انہوں نے آپ اللہ کا قر اُت میں خلل ڈالا تواس وقت بیآےت تازل ہوئی کہ جب تر آن پر حاجا سے تواسے

فورے سنواور چپر بوراس مدیث کوتنف محدثین نے مختلف استاد کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ (712) ۔ ق عَن ابن مَسْعُو وِ ﷺ أَنَّهُ ﷺ صَلَّىٰ بِاصْحَابِهِ فَسَمِعَ نَاساً يَقُرُ وَٰ نَ خَلْفَهُ فَقَالَ اُمَا

ر المنطقة على المنطقة المنطقة

کاتیم [این جریر حدیث رقم: ۲۰۱۰] باین این حاتم حدیث رقم: ۲۵۵۰] الحدیث صحیح

ترجمہ: حضرت این مسعود هنگرمات بین کدآپ هئے نے اس کے حمایت کے حمایا ادافر مائی۔ آپ ہٹ نے لوگوں کواپنے چیجے قرآن پڑھنے سنا۔ آپ ہٹ نے فرمایا: کہاتم کوگوں کوقر آن بھوٹیس آتا؟ کہاتم کوگوں کی حش میں ٹیس آتا؟ جب قرآن پڑھاجائے تواسے ٹورے سنو۔

(713) ــ عَــنْ سَفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيَ عَنْ مَحْمُوْدِ بَنِ الوَّبِيعِ عَنْ عُبَادُةَ بْنِ الضَامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: لَا صَلَوْةَ لِمَن لَمْ يَقُرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِداً قَالَ سَفْيَانُ: لِمَن يُصَلِّى وَحْدَهُ

رَوَا اَفَابُوْ ذَاوَّ د [ابو داؤد حدیث دهه: ۸۲۳] الحدیث صعیح ترجمه: منزمة عماده بن صامت نے تی کرم ﷺ سروایت کیا ہے کرفر مایا: جم نے فاتحة الکتاب اوراس سے

يَكُونَ وَرَآئَكَ ٱلْإِمَّامِ رَوَاهُ التِّرَمَٰذِي وَقَالَ هَلَّا حَذِيثُ حَسَنْ صَحِيْحٌ وَ رَوَى ابنُ أَبِي شَيبَةَ مِثلَهُ [ترمذىحديث رقم;٣ : ٣ مرطااماممحمدصفحة ٩ موظااماممالك: كتاب الصلوة باسمامالك :

حديث رقم: ٣٨]\_

\_\_\_\_\_ ترجمہ: حضرت جابرین عبداللہ رفضغر ماتے بال كرجس فر دكھت پڑھى اوراس شى ام القرآن فيس پڑھى اس نے نماز نبیس پڑھی سوائے اس کے کدو وامام کے پیچیے ہو۔

(715) ـ وَقَالَ السُّفْيَانُ فِي تَوْضِيْحِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الْصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ لَا صَلَوْةَ لِمَن لَمْ يَقُرأُ

بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدا ذَٰلِكَ لِمَن يُصَلِّي وَحُدَهُ رَوَاهُ ٱبُو دَاؤُد ، وَقَالَ التَّز مَذِى وَامَّا أَحْمَدُ بْنْ حَنْبَلَ فَقَالَ مَعْلَى قَوْلِ النَّبِيّ ﷺ لا صَلْوْة لِمَن لَمْ يَقْرَ أَبِفَاتِحَة الْكِتَابِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَاحْتَجَّ

بِحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَيْثَ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيْهَا بِأَمْ الْقُوْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ

يَكُوْنَ وَرَايَ الْاِمَامِ , قَالَ أَحْمَدُ فَهِذَا رَجُلْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ تَاكُولُ النَّبِي ﴿ لَا صَلَوْ ةَ لِمَن لَهْ يَقُرَ أَيْفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَنَّ هٰذَا إِذَا كَانَ وَحُلَهُ زَوَاهُ الْيَوْمَذِي آنِرمدى حديث رقم: ٢٣٧ ، ابو

داؤد حديث رقم: ٨٢٢ ، مسند احمد حليث رقم: ٣٢٧٣٣ ، ابن ماجة حديث رقم: ٨٣٧ ، مسلم حديث رقم: ٨٤٣، يخارى حديث رقم: ٢٥٧، نسائي حديث رقم: + ١٩١، ١١٩]. الحديث صحيح

ترجمه: آپ مليه الصلاة والسلام كا ارشاد كه "اس كى كوئى نماز تينس جس في سورة فاتحداوراس سے پجھے زياده قبيس

پڑھا''اس کی وضاحت کرتے ہوئے معفرت مغیان اوری علیدالرحدفے فرما یا کدیداس آ دی کیلیے ہے جواکیلا فماز یز در با بور امام ترفری فرماتے بین کدا مام احمد بن علمل نے فرما یا ہے کداس حدیث کا تعلق اسلیے آ دمی سے ہور انہوں نے مطرت جابر بن میدانلہ مفتان طاعہ بیٹ سے دلیل پکڑی ہے جس میں انہوں نے روایت کیا ہے کہ جس نے نماز پڑھی اوراس میں ام القرآن لینن سورة فاتخریس پڑھی اس نے نمازٹیس پڑھی سوائے اسکے کدوہ امام کے پیچھے ہو۔ امام احمد نے فرمایا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے محاب میں بیابیا مرد ہے جس نے اس مدیث کا تعلق اسکیا آ وی سے بتایا

(716) ـ وَعَنْهُ اللَّهِ عَن النَّبِي ﴿ اللَّهِ قَالَ مَن صَلَّىٰ رَكُعُهُ فَلَمْ يَقُرُ أُفِيهَا بِأَمَّ الْقُرآنِ فَلَمْ يُصَلَّ

إِلَّا وَرَآيَةُ الْإِمَامِ رَوَاهُ الطَّحَاوِي [هرحمعاني الآثار للطحاوي ٥٩ : / ١ ]. الصحيح اندموقوف على سيدنا

جابرے کمارو ادمالک

ترجمه: انبول ني من ئي كريم هي عدوايت كياب كدآب هي في فرمايا: جمس في ركعت برهمي اوراس عمل ام

القرآن تیں پڑھی اس نے تماز تیں پڑھی سوائے اس کے کدوا مام کے چھے ہو۔

(717)\_وَعَنْدُ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَ مَنْ صَلَّىٰ رَكْعَةً لَمْ يَقُرُ أَفِيهَا بِأَمْ الْقُوْلَ مَنْ صَلَّىٰ رَكْعَةً لَمْ يَقُرُ أَفِيهَا بِأَمْ الْقُوْلَ مَن

فَلَمْ يُصَلِّ الْأَوْرَ آئَ الْإِمَامِ رَوَاهُ الْبَيهِ قِي [السن الكبر عالمبهة ع ٢/١٦].

ترجمہ: انجی سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ ﷺ کوفرماتے ہوئے سنا: جس نے فماز پڑھی اوراس میں وہ ام القرآن ٹیس پڑھنا تو وہ ناقس ہے سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچے ہو۔

ترجمہ: حضرت کیٹر بن مرہ حضری نے حضرت الاورداء ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ ہے ہو جما کیا کیا ہر ثماز شن قرآ آقا شروری ہے؟ فرمایا: ہاں افسار شن سے ایک آدی نے کیا بیدواجب ہوگئ پھر آپ ﷺ ہمری طرف متح جہ ہوئے اسلام کی قوم کی امامت کر جہ ہوئے اسلام کی قوم کی امامت کرائے تو وہ میں ان کی طرف سے کا فی ہے۔

(719) ـ وَعَنَ آبِي هَزِيْرَةَ هَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْمَصَرَفَ مِنْ صَلَوْةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقُوزَةَ ، فَقَالَ هَلَ قَرَاكُ مِنْ صَلَوْةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقُوزَةَ ، فَقَالَ هَلَ قَرَاكُمْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

۲۸۹۵ مؤطامالک کتاب الصلوة باب ما جاء فی اقتامین علف الامام حدیث و ۱۹۳۵ با و داؤ د حدیث و قع: ۲۲۸ . تومذی حدیث و قع: ۲ ۱ س نسالی حدیث و قع: ۹ ۱ ۹ یان ما جة حدیث و قع: ۸۳۸] ـ اَلُخودِ بَنْ صَوِیْحَ ترجم: • حضرت الع بر پرم هضر مات می کدرس الله هنگ نے ایک نماز سبت ملام چیراجس ش آ پ پیش نے بلتد آ واز سے قر اَة فرمائی تھی۔فرمایا: کیا تم لوگول ش سے ایک کی نے میر سے ساتھ قر اَۃ کی تھی؟ایک آ دی نے عرض کیا بی ہاں یارسول اللہ۔فرمایا: ش بھی کیوں بھے کیا ہو گیا ہے کہ قر آ ان شی خلل یا تا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ بات کی تو اس کے بعد جن نماز وں شیں رسول اللہ ہے تھے گیا تھا واز سے قر آ ان چڑھتے تھے لوگ ان شی قر اُۃ ہے یاز آ گئے۔

(720) ـ وَعَنْهُ فَ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ فَإِذَا كَتَرَ فَكَيْرُوا وَإِذَا قَرَى فَانْصِتُوا رَوَاهُ اللهِ وَالدَّسَائِي وَأَحْمَدُ وَالنِّمَا جَدَّ [البوداؤدحديث رقم: ٢٠٣، ساتى حديث

قرى قانصِتوا و و ۱۹۱ بو د او د و انتسابى و احصه و این ما بسو ، بو د او د حدید رحم. ۱۰۰ مسامی سیب و قم: ۹۲۲ و این ماجهٔ حدیث و قم: ۸۲۲ و مسئدا حمد حدیث و قم: ۹۳۳۵ و المصنف لاین این شببه ۲۳ ۱ / ۱ مسئ الله او قطنی حدیث و قم: ۴۲۲ و آ\_الحدیث صحیح و ابو خالدهذا هو سلیمان بن حیان الاحمر و هو من الثقات اللدی احتج البخاری و مسلم بحدیثهم فی صحیحهما

ترجمہ: الحی سے روایت ہے کدرسول اللہ فافلائے فرایا: امام ای لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی ویروی کی جائے۔ لہل جب وہ تجمیر کے قوتم بھی تجمیر کھواور جب قرأة كرے قوتم چہددو۔

(721) ـ وَعَنِ أَبِي مُوسَى عَلَى عَلَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُسَلَّمِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّ الللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فليُّرُ فَكُمُّ أَخَلَاكُمُ وَإِذَا قُوا الإِمَّامُ فَانْصِيتُوا زَرُّ أَنْ مَسْلِمِ وَاحْمَدُ [مسلم حديث رقم: ٩٠٥]، ابن ماجة حديث رقم: ٨٣٧م، ابو داؤد حديث رقم: ٩٤٣م، نسائي حديث رقم: ١٤٢٠٨٣٠].

ترجمہ: حضرت ایوموی عید فرماتے جی کدومول اللہ فینکے ایسی تینیم دی فرمایا: جسبتم فماز کے لیے المواؤهم میں سے ایک آدی تھادی اما مت کرے اور جب امام قرأة کرے توج چپ رہو۔

(722)\_وَعُرِثَ إِبِي هُرَيْرَةَ ﷺ وَلَوْلَهُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الضَّالِيْنَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِيْنَ فَوَافَقَ لَوْلُهُ قَوْلَ اَهْلِ السَّمَانِي غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ رَوَاهُ

مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٩٢٠] صَحِيْحُ

ترجمہ: حضرت الوہر يرو مل الله الله على كدر مول الله الله الله الله عند الله عند الله عليه الله عليه الله الله ا وَ لَا الطَّالِيَيْن يُرح ااور اس كے يحيدوالوں في الله عن كها اور اس كى وعا آسان والوں كى وعاكم وافق مو كي آواس كے محيد الله وسال محيد الله عند الله (723)ـ وَعَنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِرُوا وَإِذَا قَالَ غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين رَوَاهُمْسُلِم: قَالَ الْاَحْمَافُ عَلَيهِمُ الرِّضْوَانُ وَفِيهِ دَلَالَةُ عَلَىٰ اَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقْرَئُ الْفَاتِحَةَ وَاِلَّا كَانَ الْاَنْسَبِ اَنْ يَقُولَ إذَا قُلُتُمْ غَيرِ

الْمَغْضُوبِ عَلَيهِم وَلَا الصَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين [مسلم حديث رقم: ٩٠٣] ، ابو داؤد حديث رقم: ٩٤٢] نسائى حديث رقم: ٣٨٠/ ٢٠٠ - ١٤٢٠ - ٢٨٠ مستداحمد حليث رقم: ٩٢١٣ - ١٩٢٨ - ١]\_

ترجمه: حضرت ابوموى اشعرى الشعروايت كرت إلى كدومول الله الله الله الله الم عبير كم تم مجى يمبير كواورجب ووسكع غنور المَعْضَوْ بِعَلَيْهِمْ وَقَالضَّ الِيَنْ الْحَدَا مِن احتاف عليم الرضوان قراسة بين كداس من والالت ہے کہ امام کے پیچے والا آ وی فاتحرثین پڑھٹا ورندزیادہ مناسب تھا کہ آ پ ﷺ مائے جب تم لوگ غنو الْمَغْطُوْ بِعَلَيْهِمْ وَلَا الْصَّالِيْنَ يِرْحُولُو كُو آمِين.

(724)- وَعَنِ أَنْسِ عَنْهُ قَالَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ أَقَبُلُ بِوَجْهِه، فَقَالَ ٱتَّفُرَ وُنَ وَالْإِمَامُ يَقْرَئُ فَسَكَتُوا فَسَأَلَهُمْ ثَلْثًا مُ فَقَالُوا إِنَّا لَتَقْعَلُ ، قَالَ فَلَاتَفْعَلُوا رَوَاهُ الطّخاوِي [هرح معانى الاثار للطحاوي ٥٩ 1/1]\_رواتدثقات

كياتم لوك اس وقت قرأة كرت بوجب المام يرور بابوتاب، ووسب فاموش بو كار آپ على في ان ساتين مرتبه يوجها - كيف كلي بم اى طرح كرت بين فرمايا: ال طرح مت كيا كرو-

(725)\_وْ عَنْ جَابِر بنِ عَبْدِ اللَّهِ ١ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّمِلْمِ الللللَّاللَّهِ الللللللللَّمِي الللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ رَوَ الْهُ ابْنُ مَاجَةً وَ الْكَارَ قُطْنِي [ابن ماجة حديث رقم: ٥٥٠، ابن ابي شيبة ١٣١٠، مسن الدار قطني حديث

رقم: ٢٣٩ ا، السنن الكبرى للبيهقى ١٠١٠ شرحمعاني الآثار للطحاوى ٩ ١/١٥ [ الحديث حسن

ترجمه: معترت جابر بن عبدالله الله الله في كريم الله عند وايت كياب كدفرها يا: جدكا امام بوتو امام كا يزهنا على

مقتدى كايره حناب

(726). وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّهُ قَالٌ مَنْ صَلَّى خَلَفَ الْوَمَامِ فَإِنَّ قِرَأَةُ الْوَمَامِ لَهُ قِرَأَةُ رَوَاهُ

مْحَمَّدُوَ الْحَدِيثُ صَحِيْحِ [مؤطامحمدصفحة ٩٩].

ترجمہ: اٹی سے روایت ہے کہ ٹی کریم ﷺ فے قرمایا: جس نے امام کے پیچھے ٹماز پڑمی توامام کی قرائوی اس کی قرائد ہے۔

(727) ـ وَعَنِ آبِي هُرَيْرَةَ ١ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَانَ لَهُ إِمَامَ فَقِرَ أَقَا الْإِمَامِ لَهُ قِرَأَةُ

رِّوَا أَهُ اللَّذَارِ قُطُنِي [سنن الدارقطني حديث رقم: + ١٢٥ ] رواه الدارقطني عن جابر بن عبدئلةً ، و ابن عمر ، وابو هريرة ﷺ ، انظر المدارقطني حديث وقم: + ١٣٢ / ١٣٢١ / ١٣٣٥ ] - ١٣٥٥ ] ـ الحديث ضعيف

ترجمہ: حضرت ایسید خدری منظر دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کا امام بعقوامام کی قرآ ہی اس کی قرآ ہے ۔ اس طرح کے افغا و مختلف کما ہوں میں مختلف سعدوں کے ساتھ موجود ہیں۔

(728) \_ وَعَنَ عَبِدِ اللهِ بِنِ اللهَ بِنِ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وَالدَّارَ قُطْنِي وَرَوَاهُ جَمَاعَةُ مِنَ الضَّحَايَةَ وَهُمْ جَابِرُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنَ عُمَرَ وَابُو سَعِيدِ الْخُدُرِى وَابُو هُرَيرَةً وَابِنَ عُمَرَ وَابُو سَعِيدِ الْخُدُرِى وَابُو هُرَيرَةً وَابِنَ عَبَاسٍ وَ آنَسُ بِنُ مَالِك فَيْ اللَّهِ عَمْدَةِ القَارِى وَلَمْ يَرَوَ عَلَيهِم اَحَدُمِنَ وَابُو هُرَيرَةً وَابِنَ عَبَاسٍ وَ آنَسُ بِنُ مَالِك فَيْ اللَّهِ عَمْدَةً القَارِى وَلَمْ يَرَوَ عَلَيهِم اَحَدُمِنَ اللَّهِ فَعَنَا الْإِجْمَاعُ [مؤطامحمدصفحة ١٠ امن الدارقطني حديث رقم: ٢٢١٧] . المصنف لابن ابي هيئة ١١/٣١٦ ، السن الكبرى للبيهة ي ٢١١٧] . المُحديث عبينج

ترجہ: حضرت عبداللہ بن شداد بن حادفر ماتے ہیں کدرمول اللہ اللے فیصر کی امامت کرائی۔ ایک آ دی نے آپ کھے کے پیچھے قر اُ آ کی۔ اس کے ساتھ دوالے نے اسے اشارے سے دوکا۔ جب نماز پڑھ چیکو اس نے کہا تم نے بچھے کہنی کیوں ماری تھی ؟ اس نے کہارمول اللہ کھٹیتری امامت کر دہے تھے۔ بش نے تمہارا آپ کھٹے کے پیچھے پڑھنا غلط سمجھا۔ اس گفتگو کو ٹی کر بھی ہے نے من لیا۔ فرمایا جس کا امام جوٹو امام کی قر اُ آ ہا تی اس کی قر اُ آ ہے۔ اس حدیث کو محابہ کی ایک بھا حت نے دوایت کیا ہے اور با تجو ں بش سے کی نے اس پراعتراض فیس کیا۔ لبلدا اس پر

محابه كااجماع ثابت بوكيا\_

 الْبُخَارِي [بخارى حديث رقم: ٨٨٣] ابو داؤ دحليث رقم: ٩٨٣ ، ١٨٨٣ ، نسائى حديث رقم: ١٨٨].

ترجمہ: حضرت ابو کر شفر ماتے ہیں کہ ایک موتیدوہ نی کریم ﷺ کے ساتھ شکل سے پہنچ جب کہ آپ ﷺ رکوع پس جا چکے منصے انہوں نے صف میں دکتیجے سے پہلے ہی رکوع کردیا۔ پھر بھکے بھکے صف کی طرف پیل پڑے ۔ انہوں نے بیات نی کریم ﷺ سے حرش کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تیم ہے شوق میں اضافہ فرمائے۔ آئندہ ایسانہ کرما۔

(731) ـ وَعَرِثَ اَبِي هَرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمَالِمَ الْمُسْلِقَ الْمَالِوَةِ وَنَحْنُ سَجُودُ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُّوهُ شَيْنًا ۚ , وَ مَنْ آذَرَكَ رَكَّمَةً فَقَدُ آذَرَكَ الْصَّلْوَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُه [ابو داؤه حديث رقم: ٨٩٣] ـ الحديث صحح

ترجمه: حضرت ابو ہر پرہ ﷺ دوایت کرتے تین کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبتم نماز کی طرف آ ڈ اور ہم سحد رہے بصل الدسور کر داور ایسٹران کے جب از کرجم نے فرک کھیے تجی بالحمائی نے فرار مالی۔

سچەب يى جون تۇسچەر كردادرا سے شارىمى مىندادى تى بىمى ئىدىكەت يى پالى اس ئىراز پالى ـ (732) ـ قەخىرى خالىك ئاقە بىڭدىكى ئاقدا قىر ئىز قە كان ئىلغول مىن أفدز گ دائى گىغىد فقىلدا فەزگ

الْسَّجُدَةَ ، وَ مَنْ فَاتَدَةِ قِرَائَةُ أَمِّ الْقُرْ آنِ ، فَقَدْ فَاتَةُ خَيْرَ كَثِيْرَ رَوَاهُ مَالِك [مؤطامالك كناب وقوت الصلاة حديث رقم: ٨ ا ] ـ اسناده معزل ، ذكر ناه تابيداً للاحاديث المرفوعة

ترجمہ: حضرت امام مالک ملید الرحمد فرمائے بیل کدان تک صدیث کی بی کر حضرت الدہر یرہ دہ فی فرما یا کرتے سے کہ جس نے دکوع پالیاس نے رکعت پالی اور جس سے ام القرآن کی قرآة (سورة قاتھ کی قرآة) چھوٹ گئی اس سے تیرکشرچوٹ گئی۔

(733). وَ عَرْبُ عَبْدِاللَّهُ بْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامْ فَقِيرَ أَنَّهُ لَهُ قُـ أَتَّدُ مُنَاالًا لَهُ مُنْدُ لَدَ مِنْ اللهِ عَدْ مِنْ هِمَا مِنْ اللهِ عَدْ فِي

قِرَ أَقْرَوَ اهُ اللَّهَ اوْ فُطُنِي [سن الدار قطبی حدیث رقع: ۱۲۲۵] صعیف ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عرصی الشخم اللہ ہی کریم ﷺ سے روایت ٹر ما یا ہے کہ جس کا امام ہوتو امام کا پڑھنا تی

مقتری کا پڑھنا ہے۔

(734) ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى وَرَا ٓعَا الْإِمَام كَفَاهُ قِرَأَةُ

الْإِمَامِرَوَاهُ الْبَيهِقِي [السنن الكبوئ لليهقى ١٢/١٦]

ترجه: حضرت میدانندین عروضی الله عنیما فرماتے بیل کہ: جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، امام کی قرآت اس کے

الْإِمَامُ الْأَغْظُمُ فِي مُسْتَلِهِ [مسنداماماعظم صفحة ١٢].

ترجمه: حضرت جابر هفرات بن كدايك أدى في رسول الشفق يحية أ أ كى رسول الشفق في ال

منع فرمایا۔ (736)-وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى آوُ الْإِمَام

خَافَتَ أَوْ جَهَرَ رَوَاهُ الدَّارِ قُطْنِي[مننالدارقطيىحديث,رقم: ٢٣٨ ]\_أنناذه طَعِيف

ترجمه: حضرت ابن هاس مله روايت كرت بين كدرسول الشرائي فرمايا: امام ك قرأة تير ساليكاني بمانواه

آ ہستہ ہو بااد کی۔

(737)-وَكَاكَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعُمْرَ وَعُثْمَانُ يَنْهُونَ عَنِ الْقِرَأَةِ خَلْفَ الإمّام

رَوَ اهُ عَبْدُ الرَّزُّ اقِ فِي الْمُصَنَّفِ [العصنف لعبدالرزاق حديث رقم: • ٢٨١]\_ضعيف

رجد: رول الد الله الله الإكرادر عرادر حال الم كي يحير أق في التقيد

(738)\_وْغَنِ عَطَائِ بِنِيَسَادٍ أَنَّهُ سَنَلَ زَيداً ﴿ عَنِ الْقِوْلَةِ مَعَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ لَا قِرْ أَقَمَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْ رَرُواهُ مُسْلِمَ فِي بَابٍ سَجُودِ التِّلَاوَةِ [مسلم حديث رقم: ١٢٩٨ ، نساني حديث

ترجمه: حضرت عطاء بن بيار فرمات بي كمانيول في محرت زيد السيام كي يحيقر أق كربارك ش

بوچھا۔فرمایاام کے ماتھ کی لحاظے بھی قرأة کی ضرورت فیل۔

(739)\_وَعَرِبُ عَبِيدِ اللَّهِ بِنِ مُقْسِم أَنَّهُ سَتَّلَ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ وَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَجَابِرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالُوا لَا تَقْرَأُوا خَلفَ الْإِمَامِ فِي شَيِّ مِنَ الصَّلَوْ ةِ رَوَاهُ الطَّحَاوِي [شرحمعاني الاثار للطحاري

1/170] الحديث صحيح

ترجمہ: حصرت عیداللہ بن مقعم فرماتے ہیں کہ ش نے حضرت عبداللہ بن عمر ، حضرت ذید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ منہم سے ہج چھا تو انہوں نے فرمایا: امام کے پیچھے کی طرح کی فماز بش بھی قر اُۃ مست کرد

(740) ـ وَعَرِبُ الْمُخْتَارِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي لَيلِي قَالَ قَالَ عَلَيْ اللهِ عَن قَرَأَ خَلفَ الإمّام

فَلَيْسَ حَلَى الْفِطْرَةِ رَوَّاهُ الْطَّحَاوِي وَالْكَّارِهُمُّنِي[شرح معاني الآثار للطحاري • ٢ / / / ، سنن الدار قطني حديث رقم: ١ ٢٣ / ٢ / ٣٣ / ٢ / ٣٣٢ / ٢٣٣ م ١ / ٢٣٥ عند .

ترجمہ: حضرت عاربی عبداللہ بن افی لیکی فرماتے ہیں کہ حضرت علی الرتشنی ﷺ نے فرمایا جس نے امام کے بیجیے قرآ تا کی دو فطرت پڑیل ہے۔

(741) ـ وَعَنْ اَبِيجُمْرَةُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَاسٍ ﴿ الَّذِرَّ أَوَالْإِمَامُ بَيْنَ يَدَىَّ؟ فَقَالَ لَارَوَاهُ

الطُّحَاوِي[شرحمعاني|الآثارللطحاري ٢٠/١]...صحيح

ترجمہ: حضرت جمرہ فرماتے ہیں کدش نے حضرت این عہاس دشی اللہ حجہاسے حوض کیا ، کیا بشل قر اُ ہ کروں جب کدام میرے سامنے ہونے مایا جیس۔

(742)\_وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَهُ كَانَ إِذَا سَتِلَ هَلُ يَقْرَأُ اَحَدُمَعُ الْإِمَامِ، قَالَ اذَا صَلَىٰ آخَدُ كُمْمَعَ الْإِمَامِ فَحَسْبَهُ قِرَأَهُ الْإِمَامِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُمُعَ الْإِمَام

رِوَايَاتْ كَثِيرةْ[مؤطامحمدصفحة192].

ترجمہ: حضرت این عمر منی الشرخیمات جب ہو چھاجاتا کہ آیا کوئی شخص امام کے ساتھ قر اُ آ کرے؟ تو فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی امام کے ساتھ ٹماز پڑھے تو اس کے لیے امام کی قر اُ آ کا کائی ہے اور اتن عمر خود امام کے ساتھ

#### قرأة نہیں کرتے تھے۔

(743)\_وَعَنِ عَمَرُ بِنَ الْخَطَّابِ۞ قَالَ: تَكْفِيَكُ قِرَأَةُ الْإِمَامِ رَوَاهُ ابنَ إَبِي شَيبَةَ فِي المُصَنَّفِ [المصف لابن ابي شيبة ١/٣١].

ترجمه: حضرت عربن خطاب الشيف فرمايا: تير اليام ك قرأت كافي ب

(744). وَعَنِ أَبِي وَائِلِ قَالَ مَئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﴿ عَنِ الْقِرَأَةِ خَلَفَ الْإِمَامِ ، قَالَ انُصِتْ، فَإِنَّ فِي الصَّلْوَةِ شَغْلا سَيَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ رَوَاهُ مُحَمَّد وَرَوَى الطَّحاوى مِثلَه

وَهٰذَا سَنَدْ جَيِدُ لَا كَلَامَ فِيهِ [مؤطامحمدصفحة • • ١ ، ٩ ٩، المصنف لابن ابي شيبة ٢ ١ ١/١ ، شرحمعاني الأقار للطحاوي • ٢ / ١ / ١ ، المصنف لعبدائرزاق حديث وقم: ٣ • ٢٨ ].

ترجمه: حضرت ابودائل فرمات إلى كرحفرت عبدالله بن مسود عظه سدام كم يتيح قر أقاكم بار سدين موال كيا كميافرمايا: چپر دوو فراز ش ايك فاص كلن موتى ب-اس ش تيرك ليا امام كافى ب-اس حديث كي سفد برى زبردست باس شكى تتم كاكلام يس-

(745) ـ وَعَنِ عَلْقَمَةَ مِن قَيسٍ قَالَ لَأَنْ أَعْضَ عَلَى جَمَرَةٍ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ ٱلْمُوا أَخَلْفَ الْإِمَامِرَوَاهُمُحَمَّد[مؤطامحمدصفحة • • 1]\_

ترجه: حضرت علقد بن قيس فرات إلى كدامام ك يتي قرأة كرن كى بجائة أك يس جل جانا فيح

زیادہ بہتر لگتا ہے۔ (746) ـ وَعْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَرَأَ خَلَفَ الْإِمَامِ رَجُلُ ٱتَّهِمَ رَوَا فَمُحَمَّد [مؤطامام

محمدصفحة • • ١]. ر جر: حضرت ابراہیم فراح بیں کہ پیلافض جس نے امام کے پیچیے قر أة كى، بدنام فض تفار

(747)-وَعَنِ سَعدِبنِ آبِي وَقَاصِ ١ أَنَهُ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرُأُ خَلَفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمرَ قُرُوَاهُمْحَمَّد[مؤطامحمدصفحة ١٠١].

كرتاب ال كمندش بالفر مور

قرأة كرےاس كے منديش آگ ڈال دى جائے۔

(748) وَعَنِ مُحَمَّدُ بِن عَجِلَانَ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَيْتَ فِي فَمِ الَّذِي يَقَرُ أَحَلفَ

الْإِمَامِ حَجَرِ أَرَوَ ادْمُحَمَّدَ [مؤطامحمدصفحة ٢٠٠].

ترجمہ: ﴿ حضرت مجمد بن مجلان فرمات بیں کہ حضرت عمر بن ٹھابﷺ نے فرمایا ۔ کاش جو شخص امام کے بیچھے قر اَ ق

(749). وَعَنِ ابنِ مَسعُودِ ١٩٥٥ قَالَ لَيتَ الَّذِي يَقُرُأُ خَلَفَ الْإِمَامِ مَلِئَ فُوهُ تُرَاباً رَوَاهُ

الطَّحَاوِي [شرحمعاني الآثار للطحاوي ٢٠/١]. ترجمه: حضرت ابن مسعود و المفرات بن كماش جوهض امام كے يہے قرأة كرتا ب اسكامند في بهر وياجا ،

(750)\_قَعَرِ عَمْرِو بنِ مُحَمَّدِ بنِ زَيدِ عَن مُوسَى بْنِ سَعدِ بنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يُحَدِّلُهُ عَن جَدِّهِ ٱلَّهُ قَالَ مَن قَرَأَ خَلَفَ الْإِمَامِ فَلَاصَلُوٰ ةَلَهُ زَوَاهُ مُحَمَّدُوْ زَوَاهُ عَبْدُ الزَّزَّ اقِ [مؤطامحمدصفحة

2 • 1 ، المصنف لعبد الرزاق حديث وقم: 2 • 20 ، والاكار مثل هؤلاء كثيرة في ابن ابي شبية 2 1 1/1 الن 5 1 1 وعبدالرزاق حديث رقم: ٢٤٩٤ الى ١٨٩٠ لايمكن ان يكون كلباً ]\_

وَمَنِ احْتَجَ بِلَا صَلَوْةً لِمَن لَمْ يَقْرَأُ بِأَمّ الْقُرآنِ ، قُلْنَا زَادَ مُسْلِم : فَصَاعِدا وَكُذَا فِي

النَّسَائِيوَزَادَابُودَاؤدوَمَاتَيَسَّرَ وَأَيضاَّفَمَازَادَ[مسلمحديثرقم:٨٤٤، ابوداؤدحديثرقم:٨١٨، 1 1 ٨ م نسائي حديث رقم: 1 1 9 مسنداحمد حديث رقم: ٢ ٢٨١ ٢ م صحيح ابن حبان حديث رقم: ٢ ١ ٢ ١ ] ـ

ترجمه: حضرت عمره بن محرب ن زيد في حضرت موكل بن سعد بن زيد بن ثابت سے اور انبول في اسپ دادا سے

روایت کیا ہے کمانہوں نے فرمایا: جس نے امام کے چھے قرأة کی اس کی کوئی ٹمازٹیس سای حدیث کوعبد الرزاق نے حفرت على الرئفني السيجي روايت كياب-

جِحْصَ لَا صَلَوْ ةَلِمَنَ لَهٰ يَفْرَ أَبِامَ الْقُرْ آنِ والى حديث سنة الله لا كري تو بم جواب وي مسك كرامام

مسلم نے اس کے آ مے فصاعِداگا اضافہ کیاہے۔ ای طرح نسائی اور الی واندیس بھی ہے اور امام ابوداؤد نے وَ مَا

تَيَسَّرَ كَااصَافَهُ كِيابِ اورفَمَازَادْكَااصَافَدَ فَي كيابٍ

آمين آستهني چاہيے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَم يَ الْدَعَقِ الرِّبَكُمْ تَضَمَّرُ عَاقَ خَفْيَةً [الاعراف: ٥٥] وقَالَ عطاء أمين دعاء

الله تعالى في فرها يا: اسية رب كوعاجزى كسم اتحداورا بسته يكارد حضرت عطاء تا بعي عليه الرحمة فرمات

ول كدآ مين دعا ہے۔

(751) \_عَن آبِي هُرَيْرَ قَدَّهُ أَنَّ رَمُولَ اللهِ فَكُفَّ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيرِ الْمَفْطُوبِ عَلَيهِم وَلَا الضَّالِيِّنَ فَقُولُوا آمِيْن ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافْقَ قُولُهُ قُولَ الْمَلَايِكَةِ غَيْرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَلِهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُحَارِي وَ الْلَفْظُ لِلْبُحَارِي [مسلم حديث رقم: ٩٢، بعارى حديث رقم: ٨٨٠ ، ابو داؤد حديث رقم: ٩٣٥ ، برمذى حديث رقم: ٣٥٠ ، نسائى حديث رقم: ٩٤٠ ، ابن ماجة حديث رقم: ٨٥٢ ، مسن الدارى حديث رقم: ١٣٨٢ ، ابن حان حديث رقم: ١٨٥٣ ].

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ عظمہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ تھنگے نے فرمایا: جب امام غیر الْمَعْضُوب عَلَيْهِ مَوْ لَاَ الصَّالَیْن کِی تَوْکُودَ آمِین ۔ بے قلے جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو کیا اس کے تمام ممایتہ کناہ معاف کس میں مود

(752) ـ وَعَرِبَ أَبِي هُرَيْرَةً هُ قَالَ تَوَكَّ التَّاسُ التَّامِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ هُوَاذَا قَالَ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمِ وَلَا الضَّالِيْنَ قَالَ آمِيْن حَتَّى يَسْمَعَ آهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيَرْفَخُ بِهَا الْمُسجِدُ

رُوَ الْمُؤْمُّنُ مَا جَةً [ابن ماجة حديث رقم: ٨٥٣]. اِسْنَادُهُ صَعِيفُ

ترجمہ: حضرت الاہر مربعہ ہ فضافر ماتے ہیں کہ لوگوں نے آئین کہنا چھوڑ ویا ہے اور رسول اللہ فللے جب غنیر الْمَهْ خَصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْن بِرُحَةٌ تُوفُم ماتے شَقِراً ثَن حَیْ کرا ہے مَکُلِ صف والے سنتے شقے پھراس ہے مجد کوئے اٹھی تھی۔ (753) ـ وَعَن وَالِل بِنِ حُجرٍ عَن أَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قُرَّأُ غَيرِ المَعْضُوبِ عَلَيهِم وَلَالضَّالَيْنَ فَقَالَ آمِين وَخَفِضَ بِهَا صَوتَهُ وَوَاهُ التِّرِمَلِي [ترمدى حديث رقم: ٢٣٨، ابوداؤد

حدیث رقم: ۹۳۲، مسئدا حمد حدیث و قم: ۱۸۸۷ آ\_مو تخویجه ترجمہ: محفرت واکل ب*ن ججراہے والدرشی اللهجم اے دوایت فریاتے این کدئی کریم ﷺ نے غ*َیْرِ الْمُمَعْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَيْن يُرْمَا اورا يَلْمُآ وارْكُويِست رَكِمَا ـ (754) ـ وَعَنهُ ﷺ أَنَهُ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ غَيرِ الْمَغْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِيْنَ قَالَ آمِيْن وَأَخْفَى

بِهَاصَوتَهُ زَوَاهُ آحْمَدُ وَأَبُودَا وَدَالْطِيَالَسِي وَالتِّرْمَلِي وَاللَّارِ قُطنِي وَاسْنَاهَهُ صَحِيح وَفِي مَتنِه إضطِرَاب [مسنداحمدحديث رقم: ١٨٨٨٨] مسندابو داؤدالطالسي حديث رقم: ١١١، ترمدي حديث

رقم: ۲۳۸، سنن الداد قطى صديت رقم: ۱۲۵۲، ان ما جد حديث رقم: ۲۵۵]. ترجمه: المي سے دوايت ہے كہ آپ فلگجب غيرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْن پر پَهْجِ وَفَر ما يا آين اور

ڑجہ: اکی ےددایت ہے کہآ پ ﷺ جب غَندِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْن پہر پیچُوَّفُرْ ہایا آیمن اور ہٹیآ وازگڑگی دکھا۔

(755) ـ وَ عَندُه الله قَالَ كَانَ عُمَرُ وَ عَلِيمُ لا يَجهَرَ ان بِيسمِ اللهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ وَلا بالتَّعَوُّ فِي وَلا بالتَّامِين رَوَا الطَّحَادِي [ درحماني الآثار للطحاوي ١٠١٥] ـ العديث ضعف

ر ، به صدیقی رو مست به که فرمایا: حضرت عمراه رحضرت علی رضی الله منها بسم الله الرض الرحیم کواه فی انتین پڑھتے ترجمہ: البی سے روایت ہے کہ فرمایا: حضرت عمراه رحضرت علی رضی الله منها بسم الله الرض الرحیم کواه فی انتین پڑھتے

شے،ثبی،اعودٰباللہ اورشیں شی۔ (756)۔وَعَرْبِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ اَنَّ سَمْرَةَ بَنَ جُندُبٍ ﷺوَعِمرَ انَ ابنَ حَصَينِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا تَذَاكُرَ افْحَذَّثَ سَمْرَةُ بِنَ جُندُبٍ۞ ٱنَّه حَهْظَ عَن رَسُولِ اللهِ ۖ ﷺ سَكْتَتَينِ ، سَكتَةً

الله عَنْهُمَا تَذَاكُرَا فَحَدَّتُ سَمَرَهُ بِنَ جِنَدُبِ ﴾ آنه حَفِظ عَن رَسُولِ الله الله سَكَتَنين، سَكَتَهُ إِذَا كَبَرَ وَسَكَتَهُ إِذَا فَرَ غَمِنَ الْقِرَ أَقِعَرِ المَغْطُوبِ عَلَيهِم وَلَا الضَّالِيْنَ فَحَفِظُ ذَٰلِكَ سَمَرَ أَقُ اَنكُرَ عَلَيهِ عِمرَ انْ بن خصينٍ فَكَتَبافِي ذٰلِكَ الى أَبَيْ بنِ كَعبٍ اللهِ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إلَيهِمَا أَنَّ سَمْرَةَ قَلْدَ حَفِظَ رَوَا فَابُودَ أَوْدِ وَإِسْنَادُهُ صَالِحَ [ابوداؤدحايث رقم: 243، برمذى حديث رقم: 781،

ابن ماجة حديث رقم: ٨٣٣]\_

ہیں میں مصلید میں اللہ تھا۔ تر اللہ میں کہ حضرت سمرہ میں جھرب اور حضرت عمران میں حصین رضی اللہ حقیما ترجمہ: حضرت میں میں گفتگوفر مائی حضرت سمرہ میں جھرب نے صدیت بیان فر مائی کہ آنہوں نے رسول اللہ بھی ہے وہ سکتے یاد رکھے ہیں۔ ایک سکتہ اس وقت جب آپ بھی نے تھیرفر مائی اورا یک سکتہ اس وقت جب آپ بھی خَفِو الْمَعْفُونُو ب عَلَيْهِ فَهِ لَا الصَّالَيْن بِرُ صف سے فارغ ہو گئے۔ اس بات کو حضرت سمرہ نے یاد کر لیا۔ حضرت عمران بمن حصین نے اس کا افکار کیا۔ آپ دولوں نے بیر مسئد حضرت الی بمن کھب بھی کو کھوکر بھیجا۔ ان کے جواب بھی کھا تھا کہ سمرہ نے بات کو یادر کھا ہے۔

تَرْكُ رَفْعِ اليَدَيْنِ

رفع يدين ترك كرديا كياب

(كَانَ الْعَمَلُ الْكَثِيرَ وَالْإلِيفَاتُ وَرَفْعُ الْيَدَينِ عِندَ كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعٍ مَسْرُوحاً فِى إيتِدَاتِئ الْإسْلَامِلْتَمْ لَيْسَخَهَالتَّدرِيْج)

(اہتدائے اسلام شل عملی کثیر، ادھرادھر پھر بنا در او پر بیچے ہوتے دفت ہر بار دفع یدین کرنا، شروع تھا پھر آ ہشہ آہت میسب پچھشوخ ہوا)۔

قَالَ اللّه تَعَالَى تَعَلَّوا اَيْدِيتَكُمُ وَ أَقِيْمُو الصَّلُوةَ [النساء:22] اللّه تعالى فَرْمايا: البيخ بالمُون كودكوا ورفماذ قامُ كرد و قَالَ وَ قَوْمُوْ اللَّهِ قَيْتِيْنَ [البقرة: ٢٣٨] اورفرمايا: الله كم لياوب س كمزر عدود

(757) ـ عَرِي مَالِك بِنِ الْحَوَيْرِ ثِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ فَي تَدَيْدِ فِي صَلَوْتِهِ اذَا رَكَعَ وَإِذَا وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الشَّجُودِ حَتَىٰ يُحَادِي بِهِمَا فَوْوعَ أَذَنِيهِ رَوَا فَالنِّسَالِي [سن الساني حديث رقم: ٨٥٠، ٨٨] ـ استادة صحيح

رہ ترجمہ: حضرت الک بن حوید عضفرات قال كدائيوں نے أي كريم اللك ويكوا آپ الله في اداري جب ركوع فرما يا اور جب اينا مرركوع سے اٹھاياء جب سجدہ كيا اور جب اينا مرسجدے سے اٹھايا تو رفع يدين كيا ۔ حتى كمآب كدونون باته كانون كى لوك يراير مو محت

(758) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِندَكُلِّ تَكْمِينَرَ قَرَوَ الْهَابْنُ هَاجُةُ [ابن ماجة حديث رقم: ٨٧٥].

ترجمه: حضرت عبدالله بن عماس المنظم لم عن الدرمول الله التي يحكير كے ما تحد فع يدين فر لم تحت محد

(759)ـوَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِي ۗ اللَّهِ كَانَ يَرِفَعُ يَدَيهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ رَوَاهُ

الْبُخَارِيفِي جُزِيرُ فع الْيَدَينِ [جزء وفعيدين حديث رقم: ٨٣]\_

ترجمہ: اٹی سے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ جب رکوع کرتے اور مجدہ کرتے تورخ یدین کرتے تھے۔

(760)- وَعَنَ افِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الضَّلَوْ ۚ كَبَّرُ وَرَفَعَ يَكَيهِ وَإِذَا رَكَّعَ رَفَعَ يَدَيهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حُمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَين رَفَعَ يَدَيهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ

الْهِنْ عُمَوَ عَلَى النَّهِيِّ اللَّهُ وَافَالْبُخَارِي [بعارى حديث رقم: ٣٩].

ترجمه: حضرت نافع فرماتے ہیں کہ این محری جب نمازش داخل ہوتے تو تحمیر کہتے اور وفع یدین کرتے تھے اور جب ركوع كرية تورقع يدين كرية ستح اورجب مسجعة الله لِمَنْ حَجِدَة كَيَّةٍ تُورِقَع يدين كرية ستّح اورجب وو ر کھتوں سافحت تورخ یدین کرتے تھے۔ پیر این حضرت این عرصے نے ٹی کریم بھے کے حوالے سے بیان فرمایا۔ (761)\_وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كُانَ يَوفَعُ يَدَيهِ حَذْق

مَنكِبَيهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَوْ قَوَاذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعْ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَوَا فَمُسْلِمِ وَالْبَخَارِي وَ فِيهِ إصْطِرَ ابْ كَمَا يَجرِي بَيَانُهُ [مسلم حليث رقم: ٨٦٢ ، بخاري حديث رقم: ٢٣٧ ، نسائي حديث

ترجمه: ﴿ حَفرت عبدالله بْن عمر رضى الله عنهما ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب ٹماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابرا ٹھاتے تنے اور جب وکور کے بعد تھیر فرماتے اور جب رکور سے سرمبارک اٹھاتے تنے۔ ال مديث من اضطراب ب جيرا كال كايان الحي جارى ب-

(762) ـ وَ عَنِ ابْنِ حْمَرَ عَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا الْفَتَتَ الضَّلُوةَ وَفَعَ يَكَيهِ حَلْوَ مَنَ مَعْكِيهِ وَإِذَا وَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الْذَكِ عَرَ فَعَهُمَا كَلْلِكَ أَيضاً وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَنَا مَنْكِيهِ وَإِذَاهُ مَالِكَ وَرَوَاهُ الْبَخَارِي فِي جُزْي رَفْعِ وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي السَّجُو قِرَوَاهُ مَالِكَ وَرَوَاهُ الْبَخَارِي فِي جُزْي رَفْعِ النَّيكِينِ الْي قُولِهِ مِنَ الْوَكُ عِلَى السَّجُو قِرَوَاهُ مَالِكَ وَرَوَاهُ الْبَخَارِي فِي جُزْي رَفْعِ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّعْقِ وَرَوَاهُ مَالِكَ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ الله

(763) - وَعَن مُجَاهِدِقَالَ صَلَّيْتُ خَلَفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهَمَا فَلَمْ يَكُنْ لِرَفَعْ يَدَيِهِ الْأ في التَكْبِيرَةِ الأولىٰ مِنَ الصَّلْوَةِ رَوَاهُ الطَّحَادِى وَمِثْلُهُ فِي المُمْصَنَّفِ لِابنِ أَبِي شَيبَة وَرَوَاهُ البَحَادِى فِي جُزِيْ رَفِحِ الْيَدَينِ [هر حماتي الإثار للطحاوي ١٢ /١، ابن الي شيد ١/٢١٨، جزء وفع بدين حديث وقد: ١، ٢٠١٠]. وَقَالَ الطَّحَادِي فَهِذَا ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُ لَعْلَمُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: ' حضرت بجاہرتا کبی فرماتے ہیں کہ ش نے حضرت این عمر رضی اللہ حنہائے پیچے نماز پڑھی۔ تو وہ اپنے ہاتھ نیس اٹھاتے نئے سوائے نماز کی گئی تجبیر کے۔امام لحادی فرماتے ہیں کہ بھی این عمر رضی اللہ عنہا ہیں جنہوں نے ہی کریم ﷺ کورٹے یدین کرتے و یکھا۔ مجرانہوں نے ہی کریم ﷺ کے بعد رفع یدین ترک کر دیا۔ بیاس وقت تک ناممکن ہے جب تک ان پر ٹی کریم ﷺ کے آتھوں دیکھے عمل کا کئے ٹابت نہ ہوا ہواور ان پراس کے بارے ش جمت قائم نہ ہوئی ہو۔ (764) ـ وَعَرِ عَلَقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبَدُ اللهِ إِنْ مَسْعُود اللهِ اللهِ

رقم: ٢٣٨ ، نساتى حديث رقم: ٢٠١١ ، ٤ ، ١٠٥٨ ، جزء رفع اليدين حديث رقم: ٣٢ ، مسند احمد حديث رقم: ٢٠١٠]\_قَالَ التِرَمَلِيَحَدِيثُ ابنِ مَسفو يَـ حَدِيثُ حَسَنَ رَبِه يَقُولُ غَيْرَ وَاجِدِ مِنْ اهلِ الْعِلْمِ مِنْ اصحابِ النَّبِي هُلِلَّا وَ التَّابِمِينَ وَهُوَ قُولُ مُنْفِيانَ وَاهلِ الكُوفَة

(765) ـ وَ عَرْبِ الْهُوَ آيِ شَهُ قَالَ وَأَيْتُ النَّبِيّ شَهُ يَوفَعُ يَدَيهِ إِذَا كَبُو ثُمَّ لَمْ يَوفَع وَوَاهُ الْهَخَارِي فِي جُزِي وَفِع الْهَدَينِ [جزء وفي بدين حديث وقد ٢٠، ابو داؤه حديث وقد ٢٠٥٠ بلفظ لم لا يعود] ـ وشدابو داؤدبابا: من له بلاكو الوفي عندالركو عفد كوفيه عسدا حاديث في عدم الوفع

ترجہ: حضرت براہ ﷺ فرماتے ہیں کہ یس نے نی کریم ﷺ و تھیر کے وقت ہاتھ افحاتے دیکھا ہے گھرآپ ﷺ نے ہاتھ ٹیس افحات۔

(766) ـ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ سَمْرَةَ هُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمُ رَافِعِي

اَ يِدِيكُمْ كَانَّهُا اَ ذَمَابَ حَيِلِ شُمْسِ، اُسْكُنُو افِي الْضَلُو ۚ قِزَوَا مُصْلِم [مسلم حديث دقع: ٢٨] ترجمه: حضرت جابر بن محره هِ فَرَمات ثِل كردول الله هِيَّهَا دى طرف لِظُ اورفرما يا: عِس كيا و كِهر با بول يُمّ لوگ اپنے باتھا س طرح الشار ہے ہوچیے بنوش كے گھوڑے وم بلاتے ہیں۔ ٹمازیس كون سے دہا كرو۔

(767)\_ق غرف خصين بن عَندِ الزَّحْمٰنِ قَالَ دَخَلَتُ أَنَا وَعَمْرُو بِنُ مُزَّةَ عَلَىٰ اِبرَاهِيمَ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَل

التُغْعِى قَالَ عَمْزُو حَدَّثِنِي عَلَقَمَةُ بِنَ وَائِلِ الْحَصْرَمِي عَن أَبِيهَ اَلَهُ صَلَى مَ عَرَسُولِ اللهُ عَلَى أَنْ يَرفَعُ يَدَيهِ إِذَا كُثَرَ وَإِذَا رَكِحَ وَإِذَا رَفِعَ ، قَالَ إِيرَاهِيمَ مَا آدرى لَعَلَهُ لَم يَرَ النّي ذٰلِكَ الْيُومَ فَحَفِظَ هَلَا مِنْهُ وَلَمْ يَحْفَظُهُ ابنَ مَسغود وَ أَصحَابُهُ مِ مَا سَمِعْتُهُ مِن أَحَد مِنْهُمْ ، إنَّمَا كَانُوا يَرِفَعُونَ آيدِيَهُمْ فِي بَدْئِ الصَّلْوٰةِ حِينَ يُكَبِّرُونَ رَوَاهُ مْحَمَّد [مؤطا امام محمد صفحة

. . . .

ترجمہ: حضرت حصین بن عبدالرحن فرماتے بین کہش اور عمر و بن مرہ ابراہ ہم تھی کے پاس گئے۔ عمرونے کہا بھے
علقہ بن واکل معتری نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے بتا یا ہے کہ انہوں نے ٹی کریم ﷺ کے ساتھ فماز
پڑعی ۔ تو انہیں رفع یوین کرتے ہوئے و کھا جب تعبیر کی اور جب رکون کیا اور جب رکون سے اپنے ۔ ابراہیم نے
فرمایا: عبرانیال ہے شایدانہوں نے ٹی کریم ﷺ کوسرف ہی دون فماز پڑھتے و کھا ہے اوراس بات کو یا دکرایا ہے اور

اسا این مسوداوران کے ماقیوں نے یاوٹی رکھا۔ یس نے ان صفرات یس سے کی ایک سے ہی بیات ہیں کی رہے ہیں ایک ایک سے ہی بیات ہیں کی رہے ہے۔
کی ریسب کے سب نماز کی ایمناه میں رقع بی بن کرتے ہے جب تجبر کیج ہے۔
(768)۔ وَ عَلْ حَدْدُ وَ بِن مُرَّةً قَالَ وَحَلْتُ مُسجِدَ حَصْرَ مُوتَ فَإِذَا عَلَقَمَةُ بِنُ وَ اللّٰ

يُحدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوُكُوعِ وَبَعدَه فَلَدَّكُوثُ ذَلِكَ لِإِبْرَ اهِيمَ فَغَضِبَ وَقَالَ رَآهُ هُوَ وَلَم يَرَهُ النَّى مَسْعُودٍ وَلَا أَصْحَانِهُ رَوَاهُ الْطَّحَادِي [هر حمالي الالاللطحاري ٢٠/١].

ترجمہ: حضرت عمر دین مرہ فرماتے ہیں کہ بھی صفر موت کی مسجد بھی وائل ہواء آ کے صفرت علقمہ بن واکل اسپنے والدے روایت کرنے بیان کررہے مشح کہ رسول اللہ الشکر کوئے سے پہلے اور بحدر فع یہ بن فرماتے مشح سے بیے بات ابراہیم کو بتائی۔ وہ شخت ناراض ہونے اور فرما یا اس نے حضور بھٹ کو دیکھا ہے اورا بن مسحود نے فیس ویکھا اور ش بی ان کے ساتھیوں نے دیکھا ہے؟

(769) ـ وَعْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ فَلْتُ لِإِيرَ اهِيمَ حَدِيثَ وَاللِّ ٱنَّهُ زَاى النَّبِيَّ هُلَيْ مَ فَعْ يَدَيدِ إِذَا

افْتَتَحَ الصَّلْوْةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ, فَقَالَ انْ كَانَ وَالِلْ رَاهُ مَزَقُهُ فَهُ لَٰذِلِكَ فَقَدرَاهَ عَبْدُ اللهِ خَمسِينَ مَزَقُلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَوَاهُ الطَّحَاوِي [ هرجماني الالارللطحاري ١/١٢٢].

ترجمه: حضرت مغيره فرمات بين كدش في ايراجم كما من حصرت وال كي حديث بيان كي كدانبول في في

کریم ﷺ وُنماز شروع کرتے وقت، رکوع کرتے وقت اور کوع ہے سمرا ٹھائے وقت رفع یدین کرتے دیکھا۔ انہوں نے فرما یا اگر واکل نے آپ ﷺ کوایک مرتبرانیا کرتے دیکھا ہے تو عمیداللہ بن مسعود نے آپ کو پچاس مرتبرانیا نہ کرتے ہوئے دیکھاہے۔

(770) ـ وَعَنَ آبِي حَنِيفَةَ عَن حَمَادِ عَن إِبَرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي وَالِلِ بن خَجْرٍ آعرَابِي لَمَ يَصَلُوهُ وَلَمُ يَحفَظُوا يَعِني يَصَلُوهُ النِّبِي عَلَيْهِ وَالْمَيْحَفُطُوا يَعِني يَصَلُوهُ النِّبِي عَلَيْهِ وَلَيْ يَعْدَدُ اللَّهِ وَالْمَيْحَفُطُوا يَعِني رَقْعَ النَّبِي فَلَى رَوَايَةٍ ذُكِرَ عِنْدُهُ حَدِيثُ وَاتِلِ بنِ حَجْرٍ أَنَّهُ وَأَى النَّبِي فَلَى وَفَعَ يَدَيهِ عِندُ الثَّرِي وَعِندَ الشَّجُودِ ، فَقَالَ هَوَ آعرَابِي لَا يَعْمِ فَ الْإِسْلَامُ ، لَمْ يَصَلَّى مَعَ النَّبِي فَلَالًا صَلَوْهُ وَاحِدُهُ ، وَقَد حَذَاتِي مَنْ لا أَحْصِي عَن عَنْدِ اللَّهُ بَنِي صَنْعُودٍ فَهُ أَلَهُ وَلَعَ النَّبِي فَلَالًا الْمَلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلِّ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

ترجمہ: حضرت امام اعظم الد حنیفه علیه الرحمہ فی حادیث انہوں نے ایرائیم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت وائل کے بارے بی فرمایا ، ویہائی ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی ہی کریم فی کے ساتھ نماز فیش کے بارے میں اور کی اس سے بیلے بھی ہی کہ کرایا اور ان سب نے یا و پڑی تھی کہا وہ نیا یا دو اور ان سب نے یا و فیس کیا جسی رفع یدین ۔

فیس کیا؟ یعنی رفع یدین ۔

فیس کیا؟ یعنی رفع یدین ۔

ایک روایت شی ہے کدان کے سامنے وائل بن جروالی صدیث بیان کی گی کدانہوں نے ٹی کریم بھالو رکوع اور سجد سے دخت رفع یدین کرتے و یکھا ہے۔ آبو فرایا وہ دیہائی ہیں۔ اسلام کوا چھی طرح ٹیس کھنے ، انہوں نے ٹی کریم بھے کے ساتھ صرف ایک نماز پڑھی ہے۔ جب کہ دیجھے لا تعماد لوگوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے صرف نماز کے شروع شل رفع یدین فرمایا اوراس مل کوئی کریم بھے تق فرمایا اور عبداللہ بن مسعود اسلامی تعلیمات اور صدود کے عالم بیل۔ ٹی کریم بھے کھالت کی جتبوش رہتے تھے۔ ہروت آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ دہتے تھے آپ ﷺ کی ادامت میں میں اور سفر دل میں بھی اور انہوں نے ٹی کر یم ﷺ کے سراواتی فائزیں پڑی ٹال من کا میرے یاس کو فی شار ٹیس۔

(771) ـ ق عَن مَحَمَّد بِن عَمْرِ و بِن عَمَّا ا آنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ نَفَرِ مِن اَصحَابِ النَّبِي فَلَكَ فَكَرَ نَاصَلَوْ اللَّهِ فَقَدَ فَلَدَ النَّبِي فَلَكُمْ لِصَلَا قَرَسُولِ اللَّهِ فَقَدَ كَرَ نَاصَلُوا قَالْبَي فَلَكُمْ لِصَلَا قَرَسُولِ اللَّهِ فَقَدَ وَمَن كَبَنَهِ فَمَ لَصَلَا قَرَسُولِ اللَّهِ فَقَدَ وَمَن كَبَنَهِ فَمَ مَعَن يَعْهِ وَكُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ وَإِذَا رَكَمَ اَمْكُنَ يَدَيهِ مِن رُكْبَنَهِ فَمَ مَصَرَ طَهْرَهُ ، فَإِذَا وَكُمْ اَمْكُنَ يَدَيهِ مِن رُكْبَنَهِ فَمَ مَصَرَ طَهْرَهُ ، فَإِذَا وَكُمْ اَمْكُنَ يَدَيهِ مَن رُكْبَنَهِ فَمَ مِعْمَ وَكُلُّ فَقَالٍ مَكَانَهُ ، وَإِذَا سَجَدَوَ صَعَيَدَ يَعْمَو مُفْتُومِ وَلاَ قَابِصَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بَاطُورُ اللَّهُ مَن مَل إِجِلِهِ الْيَسْرَى وَلَمْ مَلْ إِجْلِهِ الْيَسْرَى وَلَمْ مَلِي جَلِهِ الْيَسْرَى وَلَمْ مَل الرَّ كَعَلَا الْآخِرَ وَقَلْتُمْ وَمِلْهُ الْيُسْرَى وَلَمْ مَل الرَّ كَعَلَا الْمَعْرِ جَلْهُ الْيَسْرَى وَنَصَبَ الْأَحْرِى وَلَمْ يَلْوَلُ مَن وَلِي مَرَّ وَالْمَالِي مَن مَلِي وَلَهُ مَعْمَدَ وَمِن وَلَهُ مَن عَلَى وَلَهُ مَا اللّهُ عَلَى الْمَعْلَى مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ وَلَوْ مَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ترجہ: حضرت کو بن عمروین عظا مردایت کرتے ہیں کدوہ ٹی کریم ﷺ کے سمابر کی نفری شن پیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے ٹی کریم ﷺ کی نماز کا ذکر چمیزا۔ حضرت ایوجید ساعدی ﷺ نے فرما یا کہ شن تم سب سے زیادہ رسول اللہ ﷺ نماز کو جات ہوں۔ شن نے آپ ﷺ کو دیکا کہ جب تجمیر فر المی تواسید دولوں یا تھو کند مون کے برابرا شائل اور جب
روک فرما یا تواسید حدود کی اٹھا سیخ محکون کر جھائے گھرا پڑی پشت مہارک کو برابر کردیا۔ پھر جب اینا سرم بازک اٹھا یا
تو بالکل سید ھے ہو گئے تی کہ تمام جوڑ اپنی اپنی جگہ کی آئے اور جب بچہ فرما یا تواسید باتھ رہتو پھیلا کر رہے اور نہ بی انسی بند کیا اور اپنے پاؤٹ کی اٹھیوں کا درخ قبلہ کی طرف قرما یا۔ جب دور کھتوں کے بعد بیٹے تو اپنے پاس یا میں
پاؤٹ کی پہنے اور دس سے کھڑو کر لیا اور اپنے خصد پر تھر بیٹ فرما ہوئے۔

ور جب کے بیٹ کی بیٹ کی کہ دور کھاؤٹ کی انگر کی انسی کے بیٹ کی کی بیٹ کی بی

 يَصِخُ وَقَد حَدَّنِي الزُّهْرِي عَن سَالِم عَن آبِيهِ عَن رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

ترجمه: ﴿ حَضرت سَفِيان بْنِ عِينِيدِرْ فِي اللَّهُ حَبِما فرماتِ فِي كَدامام الإحنيفه اورامام اوزا في مكه يش وارالتنا طبين يش ا تشے ہو مجتے۔امام اوزا کی نے امام ابو منیفہ سے کہاتم لوگوں کو کمیا ہوا ہے کہ ٹمازیش رکوع کرتے وقت اور رکوع سے ا شختہ وقت رفع پرین کیس کرتے ہو؟ امام ابو منیفہ نے فرمایا: اس لیے کہا سکے بارے ش کوئی سختے مدیث نی کریم فظفا ک طرف سے نہیں پہنچی ۔ انہوں نے کہا می کیے کیٹے تیں؟ جمعے زہری نے سالم سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے رسول الله الله الله عند ايت فرما يا ب كرة ب الله فاز شروع كرت وقت ، ركوع كرت وقت اور ركوع سرا شخة وقت رفع يدين فرمات شخصامام الوحنيف فان سفرمايا: مجمع حادث انبول في ايرا بيم سيانبول في علقه سياور اسود سے انہوں نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فٹاح کے علاوہ رفع یدین کیس فرماتے شے اور ر فع یدین کا اعادہ نہیں کرتے تھے۔اہام اوز ا فی نے کہا بیل آ ب سے زہری، سالم اوران کے والد سے روایت کر کے سنار ہاہوں اور آپ کہتے ہیں جھے حماداور ایراہیم نے بتایا ہے۔امام ایو حنیف نے ان سے فرمایا: حماد، اربری سے زیادہ فتيهد تنصاورا براجيم ، سالم سے زيادہ فقيهد تنصه اور علقمہ ابن عمر سے فقہ ش کم نبيس اگر جيا بن عمر سحالي إلى اور ان ے یاس صحابیت کا شرف موجود ہے اور اسود بھی بڑی فضیات والے جیں اور حضرت عبد اللہ توعبد اللہ جیں۔ بیان کرامام اوزاعی خاموش ہو گئے (علیم الرحمة والرضوان)\_ (773) ـ وَعَرِ عَلَقَمَةَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَابِي بَكِرٍ وَعُمَرَ فَلَهُ يَرِ فَعُو الَهِدِيَهُمْ إِلَّا حِندَ السِّفْتَاحِ الصَّلَوْ قِرْوَاهُ الدَّارِ قُطْنِي وَابْنَ عَدِى [سن الدار قطى

و محمور قامه پر صور ایودیههم در جسمر سوست چ استسو بو رو ۱۰۰ سه روستری و بین حرب رسی. حدیث رقم: ۲۰۱۰ راین عدی ۱۵/۲ پهخاری فی جزء وفع الیلین حدیث رقم: ۳۵] استاذهٔ طویف

صيف العابد العابد المام المستود على الموري المستود على المام المام المام المام المام المام المام المام المام ا

بگراور عمر کساتھ نماز پڑھی۔ووا ہے ہاتھ فیش اٹھاتے تھے سوائے قماز کے افتان کے۔

(774). وَعَنِ عَبِد العَزِيزِ بنِ حَكِيمٍ قَالَ رَأَيْتُ بَنَ حَمَرَ يَرِ فَعْ يَدَيِهِ حِذَا آغَ اذْنَيهِ فِي اَوْ لِ

تَكْبِيوِ الْحِبَتَاحِ الصَّلَوْقِ وَلَمِيَو فَعَهُمَا فِيمَاسِوَى ذُلِكَ وَوَاهُمُحَمَّدُ [مؤطامحددصفحه ٣٠] . ترجمه: حطرت مبالورِيز بن عِيم فرمات إلى كرش نے ابن عرفوان کے افغان والی مجلی جمیرش کا نول کے

برابر ہاتھا فاتے ہوئے دیکھا اوراس کے طاوہ آپ نے کمی ہاتھ فیل افائے۔

(775)\_وَعَنِ ابرَاهِيمَ عَنِ الْأَسَوَدُ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بِنَ الْمُخَطَّابِ ﴿ يَهُ يَدَيهِ فِي اَوَّ لِ مَرَّ قَلُهُ لَا يَمُو دُرَرُ افْالطَّحَاوِى وَقَالَ هَذَا حَدِيثُ صَحِيح [ در حسان الالوالطحاوى ١٠/١]\_

ترجمہ: حضرت ابراہیم نے حضرت اسودے دوایت کیا ہے کدٹر مایا: یس نے عمر من خطاب کو میکی عرجبہ باتھ

طَالِبٍ كَرَّمُ اللَّهُ وَجَهَهُ الْكُرِيمُ كَانَ يَرَفَعُ يَدَيهِ فِي الْتَكْبِيرَ وَالْأُولَى الَّتِي يُفْتَتَحْ بِهَا الصَّلَوْ أَهُمُ لَا يَر فَعُهُمَا فِي شَيْءِنَ الصَّلَوْ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ وَالطَّحَاوِى وَ ابنُ آبِي شَيبَةَ [مؤطا امام محمد صفحة ٩٠، شرح معاني الآثار للطحاوى ١/٢/٢/ ، المصنف لابن الي هيبة ١/٢٧ ]\_

ترجمه: حفرت مالم بن كليب جرى المية والدے دوايت كرتے إلى جوكه حفرت في الله كم مافيول سے تھے

كر حضرت على بن ابى طالب كرم الله وجد اكريم مجيراو في عن رفع يدين قرمات في جس سدنمازكا آغاز كياجاتا ب مجريوري نماز عين رفع يدين فين فرمات تف- (777) ـ وَعَنِ اِبرَاهِيمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَرِ فَعُ يَدَيِهِ فِي شَيٍّ مِنَ الصَّلَوْ وَالَّا فِي الْإِفْيَتَاحِ رَ**وَ اهُ الْطَحَاوِى [**شرحمعاني الآثار للطحاوى ٦٣ ا/١] المصنف لعبدالرزاق حديث رقم: ٢٥٣٣ ، المصنف

لابن ابي شيبة ٢٢ ١/٢]\_

ترجمه: حضرت ابرائيم فرمات بيل كرحضرت عبدالله فماز كافتان ك علاده كبيل بجى رفع يدين تبيل كرت

(778)- وَعَنهُ قَالَ لَا تَوْفَعُ يَدُيكَ فِي شَيْمِنَ الصَّلوْ ةِبَعَدَ التَّكْبِيرَ وَالْأُولِيٰ رَوَاهُ مُحَمِّد فِي الْمُوَطَّا وَ كِتَابِ الْأَثَارِ وَ قَالَ مُحَمَّد وَفِي ذُلِكَ آثَازِ كَثِيرِةْ[مؤطا امام محمد صفحه ٢ ٩ كتاب

الآكار حديث رقم: ٣٤ ، المصنف لعبد الرزاق حديث رقم: ٢٥٣٥ ، المصنف لابن ابي شيبة ١/٣١٤ ، جامع المسانيد ١/٣٥٣]\_

ترجمه: انبی سے دوایت بے کرفر مایا: پہلی تھیر کے بعد پوری نمازش کیں بھی ہاتھ مت افحانا۔ امام محفر ماتے ہیں كماس موضوع يركثرت عدة المرموجودين-

إستبخباب الذكر بالجهر بعدالمكثوبة

فرض نماز کے بعد بلندآ وازے ذکر کامستحب ہونا

(779) عَن ابْنِ عَبَاسِ اللهِ أَنَّ رَفِعَ الصَّوتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنصُوفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبِةِ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاس كُنتُ أعلَم إذا انْصَرَ فُوا بِذَٰلِكَ إذا سَمِعتُهُ رَوّاهُ

مُسْلِمِوَ الْبُخَارِي [مسلمحديث رقم: ١٣١٨ ينعارى حديث رقم: ١٨٨ ، ابوداؤ دحديث رقم: ١٠٠٣].

ترجمه: ﴿ حَضرت ابْنِ عَهِاسٌ ﷺ فرماتے ہیں کہ بے فک فرض نماز کا سلام پھیرتے ہیں بلند آواز ہے ذکر کرنا نی كريم ﷺ كے ذبانے ميں رائح تھا اور حضرت المن عباس فرمائے ميں كه ميں ذكر كى آ واز من كر صحاب كے ملام

مجيرنے ہے آگاہ ہوجاتا تھا۔  اللَّهُ رَوْ اهُ التِّيرِ مَلِدى وَ ابْنُ مَاجَةَ [ترمذى حديث رقم: ٣٣٨٣] ابن ماجة حديث رقم: • ٣٠٠] ـ غَريْب

ترجمه: حضرت جابر بن عبدالله على فرمات بن كدي كدي الله الله الله الكوفرمات موع سنا: سب سافض ذكر

(781)\_وعن عَبداللهِ بن زُبَيرِ اللهِ يُسَلِّمْ لَا الْهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمِدُوَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِينَ لَا حُولَ وَلَا قُوَّ قَالَاً بِاللّٰهِ لَا اللَّهَ أَوَلاَ تَعَبْدُ الَّايَاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَصّْلُ وَلَهُ الشَّآئَ الْحَسَنُ لَا الْمَالَةُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّيْنَ وَلُو كَرِهَ الْكُفِرُونَ رَوَاهُ مُسْلِم[مسلم حديث رقم:١٣٢٣]، ابو داؤد حديث رقم: ۲ • ۵ ا رئسالی حدیث رقم: ۱۳۳۹]\_

ترجمه: حضرت عبدالله بن ذير الله فرمات بي كررول الله في برنماذ كر بعد جب ملام يحير تو بلندا واز سفر ماتے لا المالا الله الى ترە ئىتى الله كے سواءكوئى معبوديش دواكىلا باس كاكوئى شركىلىن اس كامل باور اس کی حمد ہے اور وہ ہر چر پر تا در ہے۔ کتا ہوں سے باز رہنے اور مباوت کرنے کی طاقت محض اللہ کی طرف سے ہے۔ الله كے مواد كوئى معبود نيس بم كى كى عمادت كيس كرتے موائ اس كے۔اس كى فتت ہے۔اى كافضل ہے اوراى كى ا چھی ننا مڑھانی ہے۔اللہ کے سوار کو ٹی معبور ڈیٹ ہم اس کے لیے دین کوخالص کرتے ہیں ٹواہ کا فروں کونا گوار ہو۔ (782)\_وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسَ ﷺ قَالَ كُنتُ اعرِفُ اِنقِصَآىَ صَلَوْةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ

رَوَاهُمُسْلِمِوَ الْبَخُارِي[مسلمحديث،وهم: ١٣١]، يتعارى حديث،وقم: ٨٣٢، ابوداؤد حديث،وهم: ٢٠٠١، نسائى حديث رقم: ١٣٣٥ ]\_

ترجمه: حضرت ابن عاس كفرمات بي كدي رول الله كالحي كانماذ كا مويكنا كبير عالي ليت تفا

سُجُودُالسَّهُووَالتِّلَاوَةِ

#### سجده سهوا درسجده تلادت

(783) ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي لَا يَدرِي صَلَّىٰ ثَلَاثًا أَمَ اربَعاً ، قَالَ يُعِيدُ حَتَّىٰ

يَحفَظُرَوَ اهُ ابنُ أَبِي شَيبَةً [المصنفلابن ابي شيبة ١/٣٤٩].

ترجمہ: حضرت این عمر اللہ سے مروی ہے کہ آپ نے اس آ دی کے بارے نش فرمایا ہے یا وند ہو کہ اس نے تمن مرحمہ: مسلم میں منابعہ میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں اس میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں می

ركعت پڑھى بيں ياچار فرمايا: دو دوبار و پڑھے جب تك اسے يادشاً جائے۔ (784) \_ فرغ من عَبْد اللهِ فِينِ مُسْعُو دِهِجُهُ قَالَ إِذَا شَكَّ اَحَدُكُم فِي صَلَوْ قِ فَلَا يُعْدِي ثَلَاثًا

صَلَىٰ اَم اربَعا فَالْتِتَحَرَّ فَالْتِنظُرَ اَفْضَلَ طَرِّهِ فِإِنْ كَانَ آكْبَرُ طَيِّهِ اَنَّهَا لَلَاثْ فَاصَّافَ اللَّهِ الرَّالِعَةُ, فَمْ تَشَهَدُ فَسَلَّمَ وَسَجَدَ سَجَدَتَى السَّهُووَ إِنْ كَانَ أَفْضَلُ طَيْهِ اللَّهُ صَلَّىٰ اربَعا تَشَهَدُ فَمْ سَلَّمَ لُمْ سَجَدَ سَجَدَتَى السَّهُورَ وَافْمَحَمَّد فِي كِتَاكِ الآثارِ [كتاب الآثار حديث رقم: ١/١ ما المصنف الابن الى

ترجہ: حضرت میدانشہ بن مسعود منظفر ماتے ہیں کہ جبتم ٹس سے کی کواپٹی ٹماز شن شک ہوجائے اوراسے یا دخہ ہو کہ بتن پڑھیں یا چارتو وہ فور کرے اورائیے گمان کا ربھان دیکھے۔اگر اس کا خالب گمان بیہ ہو کہ اس نے تکن پڑھی بیں تو کھڑا ہوجائے اوران بیں چوتی ٹائل کرے بھر تغیید پڑھے اور سلام چیروے اور بجدہ مہوکرے اوراگر اس کا خالب گمان بیہ وکداس نے چار پڑھی ہیں تو تشجد پڑھے بھر سلام چیردے۔ پھر مجد و مجوکر لے۔

(785) \_ وَعَنَ عَبِدَ الْرَحْمَنِ مِن عُوفِ اللهِ قَالَ سَمِعَتُ النَّبِي اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِذَا سَهَا احَدُكُم فِي صَلَاتِهِ فَلَم يَدرٍ وَاحِدَةً صَلَّى اَوِ النَّتَينِ فَلْيَئِنِ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ فَإِن لَم يَدرٍ ثُنتينِ صَلَّىٰ اَو لَلَاثَا فَلْيَئِنِ عَلَى ثُنتَينِ فَإِن لَم يَدرٍ ثَلَاثًا صَلَّىٰ اَو اَربَعا فَلْيَئِنِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَيَسَجُدُ سَجُدَّتِينِ رَوَاهُ التِرمَذِي [ترمدى حديث قم ٩٥، ١٣٩] بن ماجة حديث وقم ١٣٠٩ إلى الحديث صحيح

ا لتور هدای [ تر مدی حدیث رقم ۸۰ ۲۰ با بن ماجه حدیث رقم ۲۰ ۱۰ ۱۳ و ۱۳ ۱ اردیدیت صحیف ترجمه: ۵۰ مخترت عیدار تمن بن محف منظر باسته مین کدیش نے تی کریگر ﷺ توفر باسته بوسته جیستم میں سے

من شرک سے بھول ہوجائے اور اسے یا د شرے کہ ایک پڑگ ہے یا دوقو دو دو پر بنا کرے۔ اگر یا د شہوکہ دو پڑگی ہیں یا ٹیش تو دو پر بنا کرے۔ اور اگر یا دشہوکہ تئین پڑگی ہیں یا چارتو تئین پر بنا کرے اور دو تجدے کرلے۔

(786). وَعَنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ لَيْسَ عَلَىٰ مَن خَلَفَ الْإِمَامِ سَهْوَ فَإِن سَهَا الْإِمَامُ

فَعَلَيهِ وَعَلَىٰ مَن خَلْفَهُ رَوَاهُ الْبَيهِ فِي [السن الكبرى للبهقي ٢/٣٥٢].

ترجمہ: حضرت عرص نے ٹی کرئم اللہ سے دوایت کیا ہے کرفر ایا: چوش امام کے بیٹھے ہواس کے ذمے ہو کہ ہو میں ہے۔ اور اگر امام سے طلقی ہوجائے تواس کے دمے ہو کو ہے اور اس کے بیٹھے والوں کے دمے بھی ہے۔ (787)۔ ق عرف ابنی عُمَوَ رَضِی اللهُ عَنْهُمَا قَالَ کَانَ النَّبِيّ اللّٰهِ عَلَيْمَ اَ عَلَيْمَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُمَا فَالْ کَانَ النَّبِيّ اللّٰهِ عَلَيْمَ اللّٰمَ اللّٰهِ عَنْهُمَا اللّٰمِ اللّٰمِ عَنْهُمَا وَاللّٰمِ اللّٰمَ عَنْهُمَا قَالَ کَانَ النَّبِيّ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الْمُعْلَمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِيلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

بالسّخدَة كَبُرَوسَجَدَوَسَجَدَوَسَجَدَنَامَعَهُم قَالَ عَبْدُالرّزَاق: كَانَالْقُوْرِئْيَعْجِبُهُ هٰذَاالْحَدِيْثُ رَوَاهُ إبالسّخدَة كَبُرَوسَجَدَوسَجَدَانَامَعَهُم قَالَ عَبْدُالرّزَاق: كَانَالْقُوْرِئْيَعْجِبُهُ هٰذَاالْحَدِيْثُ رَ

ترجمہ: حضرت این عمر رضی الله حتمہ اے مردی ہے کہ قربا یا: نبی کریم ﷺ ہم پر قرآن پڑھتے تھے۔ جب سجدے والی آیت ہے کر رتے تو تیجیر کمینز اور سیدہ فرماتے اور ہم مجی آپ ﷺ کے ساتھ سیدہ کرتے تھے۔ عبدالرزاق کمینز بیل کہ: بیرمدیث امام اُلد ری کو بڑی کہندگی۔

# بَابُوُجُوبِ الْجَمَاعَةِ وَفَصْلِهَا

# جماعت کے واجب ہونے کا اور اس کی فضیلت کا باب

قَالَ اللّٰامِ تَعَالَى قِ الْرَكْفُوا مَعَ الزَّاكِعِيْنَ [البقرة: ٣٣] الشُّرْقَالَى فَقَرَمَا بِإِدَرُوعَ كرف والول كما تحدوث كرو

*كى التحداده كرد* (788) ــغـــــــــِ ابْنِ حْمَرَ ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ۚ اللَّهِ صَلَوْةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضَلُ صَلَوْةُ الْفَلَّا بِسَبِع

ۇ عِشْرِينَ ذَرَجَةً رَوَاهُ مُشْلِم وَالْبَحَادِي[مسلم حديث وقم: ١٣٧٤]، بنتارى حديث وقم: ٣٣٥, نسائى حديث وقم: ٨٣٤، مؤطا امام الک كتاب:صلاقا لجماعة حديث وقم: ١ مستدا حمد حديث وقم: ١٣٣١]

ترجمہ: محضرت این عمرضی الله عنهمارواے کرتے بیل کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جماعت کے ساتھ قماز اسکیلے آ دمی کی نمازے سے تاکیس درجے افغان ہے۔

(789) ـ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللُّوزَيَّة

اقَمتُ صَلَوْةَ العِشَائِيُّ وَآمَرتُ فِيتِيانِي يُحَرِّقُونَ مَا فِي الْبَيُوتِ بِالنَّارِ رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسنداحمد

حديث رقم: ٤ ١ ٨٨] \_ حَسَنَ لِكُثْرَةِ طُرُقِهِ

ترجمہ: حضرت الوہریرہ ﷺ نے کی کریم ﷺ سے دوایت کیا ہے کہ فرمایا: اگر محروں میں جورتیں اور بیج نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز کھڑی کردیتا اورا پے جوانوں کو تکم دیتا، وہ ان کوجلا دیتے جو مگر وں میں ہیں۔

(790) ـ وَعُرِبِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهَمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ المُعَادِي قَلَمَ يَمنَعُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم ع

ا بُو دَاؤَ دَ وَ الدَّارِ فَطْنِي [ابو داود حديث رقم: ٥٥١ ، ابن ماجة حديث رقم: ٩٣٪ منن الدار قطني حديث رقم: ١٥٣٢ ] \_استاذه صَيف

شرجہہ: حضرت این عہاس رضی الشرحیما فرماتے ایل کدرسول الشدیق نے فرمایا: جس نے مؤون کی آ وازشی اور اسے کوئی عذر مافع نہ تھا، کہاس کا کہنا مات تو آگی وہ ثماز تھول ٹیس ہوگی جواس نے پڑھی محاب نے حرض کیا عذر کیا ہے؟ فرمایا: خوف یا عرض۔

ربايا:عمَّدَيا بِرِسُــ (791)\_ وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا آتُهَا قَالَت سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْكَيْقُولُ لَا صَلْوا ق

بِحَضَرَةَ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٣٧ ], ابو داؤد حديث رقم: ٨٩].

ترجمہ: مصرت عائشے صدیقتہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہانیوں نے فرما یا بھی نے رسول اللہ ولٹنگوفر ماتے ہوئے سنا: کھانا آ جائے تو نماز ٹیس ادر مدبی پیشاب یا خانہ تک کر یا ہوتو نماز ہے۔

(792). وَعَن عَبْدِ اللهِ بِنَ ارَقَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ و وَوَجَدَ اَحَدُكُمُ الْخَلَامَ فَلْتِبْدَأُ بِالْخَلَامِي رَوَاهُ التِّرَمَذِي وَرَوَى مَالِكُ وَابُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِي

نَحرَ أُ [ترمذى حليث رقم: ١٣٢] ، مؤطا امام مالك: كتاب:قصر الصلاة حليث وقم: ١٣٩ ، ابو داؤد حليث رقم: ٨٨ ، نسائي حديث رقم: ١٨٥ ، ابن ماجة حديث رقم: ١١٧ ، مسند احمد حديث رقم: ٢٣٠٧ ا، سنن

الدارمي حديث رقم: ١٣٣٣ ] \_ صَحِيْح

ترجہ: حضرت عبداللہ بن ارقم فرماتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ الله الله الله عام سنا: جب نماز کھڑی کردی

جائے اور تم میں سے کسی کو بیت الخلاء کی حاجت محسوس ہوتو پہلے بیت الخلاء جائے۔

الْهَنْ مَاجَةُ [ابن ماجة حديث رقم: ٩٤٣]\_إستاذة فقييف جِداً

بین جو بان بر میں میں ہے۔ ایک میں ہے۔ ایک میں ہے۔ تاریخ ہیں کہ در اور دو سے نے اور آ دمیوں سے اور آدمیوں سے

جماعت ہوتی ہے۔

تَسْوِيَةُ الصَّفِّ

مف سيدهي كرنا

(794) ـ عَنِ النَّهُمَانِ بِنِ بَشِيهِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنَى عَادَ أَنْ يُكْبَرَ فَرَآى رَجُلاً بَادِياً صَلَدَهُ مِنَ الصَّفِّ ، فَقَالَ عِبَادَ اللهِ لَشَتُونَ صَفُو فَكُمْ أُولَيْحَالِفَنَ اللهُ بَينَ وَجُوهِكُمْ رَوَاهُ مُسْلِم حديث رقم: ٩٤٨ ، يعارى حديث رقم: ١٤١ ، ابو داود حديث رقم: ٩٢٣ ،

مر جمہ : \* صفر منت عمان بن بیر «صهر ماے ہیں اید بیٹ دن رسوں اللہ «صصحت اور مارے ہے سرے ہوے ن کہ کیبر کہنے ہی گئے ہے کہ ایک آ دقی کو صف جس سے سینہ ٹکا لے ہوئے دیکھا۔ فرما یا اللہ کے بندوا تهمین ضرور صفیں سیدعی کرنا مز کر اگر اور شالڈ تھر بھی ماہم اختلاف ڈال دیےگا۔

سيرگىڭى پاپى گەدىناللىقىم ئىسى إىم اختلاف ۋال دىسىگا۔ (795) ـ ۇغىزى أېيى ھۆزۈرۇ ھىھائى زەنىول لللە ھىگا قَال: ھَلْ تَوُونَ قِبلَتِيى ھْھَنَا ؟ وَ اللهِ مَا يَحْفَى

عَلَىٰٓ رَكُوعُكُمُ وَلَا خُشُوعُكُمْ وَاِنِّى لَاَوَاكُمْ وَوَاتَىٰٓ ظَهْرِى وَوَاهُ الْبُخَارِى[مسلم حديث رقم: ٩٥٨ ، بخارى حديث رقم: ١٨ ٣]\_

ترجمہ: حضرت الدہريره الله بريره على ب دوايت بے كروسول الله فلك قرمايا: كياتم مير ب جير كارخ الل طرف و يكت موالله كي تم جمد برتها داركو كا دور شوع كي شيره يشل اور شح جمين اليخ يكھے سے ديكيا موں۔ (796)\_ وَ عَرِبُ آنَسِ ﴿ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبَوَ وَالسَّتَوُوا اِلسَّتَوُوا ، فَوَالَّذِى لَغُسِى بِيَدِهِ اِلَّى لَاَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ رَوَاهُ النَّسَائِي [بسانى حديث رَفْهِ.] [سانى حديث رفه:١٨]\_اسناده صحيح وهواهده كثيرة

ترجمہ: حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ نی کر یم ﷺ فرما یا کرتے تنے: سید ہے ہوجا ؤ سید ہے ہوجاؤ سید ہے ہو جاؤر بشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میں کا جان ہے شم جمیل اپنے چیچے ہے ای طرح دیکھتا ہوں جس طرح حہ

جهي الخرائ مديكا مول. (797) - وَعَنْدُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهِ الصَّفَّ الْمُفَلَّمَ ثُمُ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِن

نَقَصِ فَلَيَكُنُ مِنَ الضَّفَ الْمُؤَخِّرِ وَوَافَانُو هَاوُ ﴿ [بوداؤدحديث وقم: ٧٦]. ترجمہ: انبی سے مردی ہے کہ رسول الشہ ﷺ فیٹر مایا: کمٹل مف کو ممل کرد۔ پھراس کے بعد دالی آگر کوئی کی موقودہ سید میں میں میں ا

آ ثرى مدين بوني إيك . (798) ـ وَعَن اَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ الْكَانَ يَصْفُهُم فِي الضَّلُوةِ فَيَجعَلُ

الرِّ جَالَ قُدَامَ الْغِلمَانِ وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُم وَ النِّسانَىُ خَلْفَ الْغِلْمَانِ رَوَاهُ آحْمَدُ [مسنداحمدحديث رقم:٢٢٩٤٢]\_شاهده في ابي داؤد [حديث رقم:٤٧٤]\_

رجہ: حضرت الدما لک اشھری فضر ماتے ہیں کہ ٹی کرم کا فیٹن ازش ان کی مغیل بناتے تھے۔ مردول کولڑ کول سے آگادر لڑکول کومردوں کے بیچے کھڑا کرتے تھے اور کورتوں کولڑ کول کے جیچے۔

الإمامة وماعلى الإمام والمأموم

امامت اورامام اورمقتدى كى ذمدداريال

(799)\_عَسْ أَبِي هُرَيْوَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَاحِبَ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا

كَانَاوَفَاجِر أَوَانِ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَوْةُ وَاجِمَةُ عَلَيْكُمْ خَلَفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرِّ اكَانَ أَوَفَاجِرا وَإِن عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَوْةُ وَاجِمَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم بَرُّا كَانَ أَو فَاجِراً وَإِن عَمِلَ الْكَبائِرَ رَوَاهُ أَبُو

دَاوُ دُوَ مَزَ الْحَلِيْثُ [ابوداؤدحديث رقم: ٢٥٣٣].

(801) \_ وَعَرْبُ صَلاَمَة بِنَتِ الْحُرِّرَ رَضِيَ لِلْهُ عَنْهَا قالت قال رَسُول اللهِ فَقِيَّا إِنْ مِن الشرَاطِ السَّاعَةِ أَن يَتَدَافَعَ أَهُلُ الْمُسجِدِ لَا يَجِلُونَ إِمَاماً يُصَلِّي بِهِمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَ الْبُنْ مَا جَةً [ابر داؤد حديث رقم: 8٨١] ابن ماجة حديث رقم: ٩٨٢] مسدا حمد حديث رقم: ٣٤٢٥] \_ اسنا ده ضعيف

ترجمہ: حضرت سلامہ بنت حرض الشعنیا فرماتی ہیں کدرسول الشہ اللے نے فرمایا: قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مجد والے امامت کی ذمہ داری ایک دوسرے پرڈالیس کے آئیس امامت کرانے والاکوئی نہ لے گا۔

(802) ـ وَعَنِ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَكُوبُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَ الْبُخَارِى [مسلم حدیث رقم: ۱۰۳۲ | بخاری حدیث رقم: ۳۰ کے ابو داؤ دحدیث رقم: ۹۳ کے نسائی حدیث رقم: ۲۳ ۸ ہر مذی حدیث رقم: ۲۳۳]۔

رقم: ۸۲۳، برمذی حدیث رقم: ۲۳۷]. ترجمہ: محضرت ابو بریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول الشریط نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی لوگوں کونماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے۔ بے فک ان میں بھارہ کم وراور پوڑھے ہوتے ہیں۔ جبتم میں سے کوئی اسکیے اپنی تماز پڑھے تو جنا جا ہے لیا کر لے۔

(803). وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَرَ فَكَبِرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمِيْن وَإِذَا رَكَعَ فَازَكُمُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٩٢٠ ، ابن ماجة حديث رقم: ٩٢٠ ، مسند احمد حديث

رقم: ۱۹۲۵].

ترجمه: حضرت الديريره ها روايت كرت بين كررسول الشرفظ فرمايا: امام سة كمت لكورجب ده تحيير كيالاتم به الكورجب ده تحيير كيالاتم بحيير كيالاتم بالمعالم بعد المعالم بالمعالم بالمعالم بعد المعالم بالمعالم بعد المعالم بعد المعالم

سَمِعُ الشَّلِمُنْ حَمِدَهُ كَوْرَ مُمَاكِمُ لِمَنْ الْكَالُحُمُدُ. (804) \_ وَعَنِ آنَسِ عَلَيْهُ قَالَ صَلَىٰ بِهَا رَسُولُ اللهِ فَلَقَاذَاتَ يَوْمِ فَلَمَا قَطَى صَلَوْتَهُ الْتُهَلَّ كَانَوْنِ خَمِدٍ فَقَدًا أَنْهُ وَلِلَّذِنِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْفِي فَلَا اللَّهُ عَدَدُولًا لَهُ عَلَيْهِ التُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْعَرَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا التَّهُمُ عَدَدُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا التَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَلللَّهُ اللَّهُ اللّ

عَلَيْنَا بِوَجْهِه ، فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى إمَامُكُمْ فَلَاتَسبِقُولِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالشَّجُودِ وَلَا بِالقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَ الْفِ فَإِلَى أَوَاكُمْ إَمَامِي وَمِنَ حَلْفِي زَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم : ٢٩١]. صحيح

و د په و معیس ب ویسی او اسم اساسی و یوست معینی روان معیسهم و مسلم حدیث دهم ۱۱۰ به معیست ترجمه: حضرت انس منصفر مات بین کدایک دن رسول الله هی نهیس نماز پر حائی - جب آب نماز پر در میکانو تاری طرف در نی افزوی میر کر بیش کے اور فرمایا: اے کو کو ایس تمہارالهام موں رکوع ش مجھ سے آگے مت لکا داور ندی تجوویش ندی تیام ش اور ندی ملام مجھرنے شن میں شہیس اپنے آگے ہے تکی ویکھا موں اور بیچے ہے تکی۔

(805). وَعْنَ عَلِيْ وَمَعَاذِ مِنْ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إذَا أَثْى أَحَدُكُ هُ الصَّلُوةَ وَالْإِمَامُ عَلَىٰ حَالٍ فَلْيُصِنَعُ كُمَا يُضَعَعُ الْإِمَامُ رَوَاهُ التِّرِمَذِي [ترمدي حديث

رقم: ٩١١] وقال غريب

ترجمہ: حضرت على الرتشى اور حضرت معاذ بن جل رضى الله حجم افرماتے بي كدر سول الله الله فظف فرما يا: جب تم من سے كوئى نماز كے ليے آئے اور امام كى جَدَيْقَ بِيكا موقو وہ كى آئ طرح كرے جس طرح امام كر رہا ہو۔

(806)\_ وَعَنِ آبِي بَكْرَةَ ﴿ قَالَ اللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدِينَة يُونِدُ الصَّلُوةَ

فَوْجَدَ النَّاسَ قَد صَلُوا فَمَالَ إلى مَنزِلِهِ فَجَمَعَ أَهَلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيرِ وَالْأُوسَطِ [المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم: ١ • ٣٦م، مجمع الزوائد حديث رقم: ١ ٢ وعزاه الهيثمي الى الطبراني الكبير والاوسط وقال رجالدالثات].

 تلاوت فر ما نمیں ، پھر لنگے ہوئے مشکیزے کے پاس تشریف لے گئے ،اس میں سے وضوفر ما یا اور نہایت انچھی طرح وضوفر ما یا، چرکھڑے ہوکر نماز پڑھنے گئے ، این عمیاس رضی اللہ عنم افر ماتے بیں کہ ش بھی اٹھا اور جو پچھ رسول اللہ ﷺ

نے عمل کیا میں نے بھی وہی کیا، چرمیں کیا اور آ پ ﷺے کہلو میں کھڑا ہو کیا ، آ پ ﷺ نے اپنا وایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور جھے دائیں کان ہے بکڑ کر کان کوم وڑا ، آپ نے دور گھنٹیں پڑھیں ، پھر دور گھنٹیں ، پھر دور گھنٹیں ، پھر دو ر کھتیں، کھرد در کھتیں، کھرور کھتیں، کھروتر پڑھے، کھر لیٹ گئے تنی کہ آپ کے پاس مؤذن آیا، آپ کھڑے ہو

سيح أوردوبكي چيكى ركعتيس ادا فرما كي، چر <u>نظم اورم</u>يح كي ثماز ادا فرما كي \_ (808)\_ وَعَرْ سَمْرَة بِنِجْنَدُبٍ قَالَ اَمْرَنَارَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْمَالَةُ انْ يَتَقَلَّمْنَا اَحَدُنَا

رَوَاهُ التِّومَلِي [ترمذي حديث رقم: ٢٣٣]. وقال حسن غريب

ترجمه: حضرت سره بن جندب الخفر مائة يين كدرسول الشاهين في مين تكم ديا كدجب بم ثين آ دى بول تو بم میں سے ایک آ مے ہوجایا کرے۔

يَكُرَ هُ جَمَاعَةُ النِّسَآء وَحُدَهُنَّ

عورتوں کی الگ جماعت مکروہ تحریجی ہے

(يَدُلُ عَلَيْهِ الْحَدِيْثُ خَيْرَ مَسَاجِدِ النِّسَآئِ قَعْرُ بَيْوْ بِهِنَّ وَغَيْرُهُ)

(اس موضوع پر پچھا حادیث مورتوں کی ٹماز کی قصل میں گزر پچلی ہیں) (809) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَنْ عَمَاعَةِ النِّسَآئِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ رَوَاهُ آخَمُهُ

وَ الْطَّبْرَ الْيي[مسنداحمدحديث رقم: ٣٣٢٣ ، المعجم الاوسط للطبر اني حديث رقم: ٩٣٥٩ ، مجمع الزواقد

حديث رقم: ٣٠ و ١ و قال فيه ابن لهيعة و فيه كلام]\_

ترجمه: رسول الله ﷺ فرمایا: عورتوں کی جماعت میں کوئی محلائی فیس ہے سوائے مسجد کے۔

(810)\_ وَقَالَ مُحَمَّدَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِي كِتَابِ الآثَارِ لَا يُعْجِبْنَا اَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ فَإِنْ فَعَلَتْ

قَامَتْ فِيْ وَسْطِ الْصَّفِّ مَعَ النِّسَآئِ كَمَا فَعَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهُوَ قُولُ أبي حَنِيفَة

[كتابالآثار حديث رقم: ٢١٠] صحيح استدل به فقهاء قا

ترجہ: امام مجودیمنۃ الشعلیہ نے کئاب الآٹادیش فرما یا ہے کہ چیس اپندٹیش ہے کہ حودت امامت کرائے۔اگروہ امامت کرائے بی توصف کے درمیان حودتوں کے ساتھ کھڑی ہوجیسا کہ معفرت عاتشہ دہنی الشعنہا نے ایک مرتبہ کیا تھا۔ بکی امام ایوطنیڈ کا قول ہے۔

بَابُالُوثُو

وترول كاباب

(811) عن بَرِيدَةَ مَنْ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْوِتَوْ حَتَّى فَمَن لَم يُوتِد فَلَيسَ مِنَّا الوِترُ حَقَّ فَمَن لَمْ يُوتِد فَلَيسَ مِنَّاء الوِثْرَ حَقُّ فَمَن لَمْ يُوتِدْ فَلَيسَ مِنَّارَو افابو دَاوْد والحاكِمُ فِي المُستَدرَكِ وَصَحَحَه [ابوداؤد حليث رقم: ١٣١٩] مستدرك حاكم حديث رفم: ١١٢٣] السنن الكبرى اللبيهة مد ٢/٣٧ مسندا حمد حديث رقم: ٣٨٠٩].

(812) ـ وَعَرِبُ أَبِي أَيُوبٍ هُ عَنِ النَّبِيِّ هُنَّالًا : ٱلْوِتْرَ حَقُّ وَاجِبُ رَوَاهُ الدُّارِ قُطنِي [سن الله فعال عاد مُن المُنامِدِ المُن عالم عاد المعالم عن الله فعالم عالم المناس

ترجمه: حضرت الدايوب الله في كريم الله عددايت كياب كفرايا: وترحق إلى واجب إلى -

(813) ـ وَعَنِ إِلَى سَلَمَةَ بِنِ عَبِد الرَّحُهُنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا كَيْفَ كَانَتُ صَلَوْةُ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بخارى حديث رقم: ١ ٣٤ ا م ابو داؤ دحديث رقم: ١ ٣٣١ م تر مذى حديث رقم: ٣٣٩]\_

ترجمہ: حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحن فظافر ماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے سوال کیا۔ رمضان میں رسول اللہ فظافی فماز کیسی ہوتی تھی؟ فرمایا: رسول اللہ فظافر مضان میں اور رمضان کے علاوہ کمیارہ رکعتوں سے زیادہ فیس پڑھتے تھے۔ چاررکھت ایک پڑھتے تھے کہ ان کے من اور طول کے بارے میں مت یو چھ۔ پھر چار

پر عة تقدادران كوس اور طول كريار على مت يوچ به تهر تين پر عة تقد. (814) \_ في عَد في عَلِي ظُنْ قَالَ كَانَ رَمنول اللهِ اللهِ فَقَالِهِ وَوَ بِفَلَاتِ وَوَا الْوَرْ مَلِى [ورمدى حديث

د لمه: ۲۱۰] - صحیح ترجه : حضرت علی المرتشی پی فرات بین کدرسول الله الحقائین وتر پڑھتے تھے۔

(815) ـ وَعَرِ عَنِدِ اللهِ اللهِ إِن آبِي قَيسِ قَالَ سَأَلَتُ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا ، بِكُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَلَاثِ وَقَالَتِ وَلَمْ اللهِ فَاللهِ وَعَلَاثٍ وَلَمْ اللهِ فَلَاثُ وَقَالَتِ كَانَ يُوتِزَ بِأَرْبَعِ وَثَلَاثٍ وَسِبِّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَقَلَاثٍ وَقَلَاثٍ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهِ عَلَى اللهِ ع

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن الی قیس فرمائے ہیں کہ بی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بوجھا کہ رسول اللہ ﷺ سختی رکھتوں کے ساتھ وقر پڑھتے تھے۔ فرمایا: آپ پڑھتے تھے۔ چارداور تین، چھاور تین، گویاوتروں سمیت سات سے کم رکھتیں ٹیس ہوتی تھیں اور تیرہ صند یادہ رکھتیں ٹیس ہوتی تھیں۔ ۱۹۵۸ء میں میں میں میں میں میں میں ان انتقاب سے کہ کیس کے انتقاب کیس کے انتقاب کیس میں میں میں میں انتقاب کیس کے

(816) \_ وَعَنِّمَا اللَّهِ الْمُسِلَّةِ الْصِلَّةِ الْمُسَلِّةِ الْمُسَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِيَّةُ الْمُعْمِلِيلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دسول اللہ فلکوتروں کی دور کعقوں کے بعد سلام میں پھیرتے تھے۔ (847)

 اَ حَذَوَ يَقْنَتُ قَبَلَ الْوُكُوعِ وَوَاهُ الْتَسَائِي [دسانی حدیث وقع: ۱۲۹۹، ابن ماجهٔ حدیث و فع: ۱۱۷۱]. ترجمه: حضرت ابی بن کعب ﷺ فماتے ہیں کدرمول الشہ ﷺ تمن رکھیں وزر چرجتے تھے۔ پکی رکعت ش منبّع

اسْمَرَزَبَک الاَعْلَىٰ، دومرى ش فَلْ يَا الْيُهَا الْكَافِرَ وْنَ اورتَصِرى ش قُلْ هَوْ اَللهَا حَذْ يِرْ حَ شح اورركوع بِ بِهِلِهِ مَا يَــ تُوْتِ بِرِ حَ قَــ عَــــ

. (818)\_ وَعَن عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَكُلُولُ كُولِر

التَّهَارِ صَلَوْ قِالْمَعْوِ بِ رَوَا اللَّهَارِ قُطُّنِي [سنن الدار قطني حقيث و تهيد ٢٣٤ ] [ اسناده صعيف

ترجمہ: معفرت مبداللہ بن مسود طالعہ روایت کرتے این کروسول اللہ الله الله الله الله علیہ رایا: رات سے وتر تین موتے این جس طرح دن کے وتر مینی مغرب کی نماز کی تین رکھتیں موتی ایل۔

(819). وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ اَنَّ الْوِثْرَ ثَلَاكَ لَا يُسَلِّمُ الَّا فِي

آخِرِهِنَّ رَوَافَائِنُ أَبِي شَيْبَةُ [المصنف لابن ابي هيه ٩٣٠].

رجد: حضرت سن فرائع بي كديم طانول كاس باعل عب كدير عن بين سام مرف استحة فرش بعير ...

## بَابُالسُّنَنِوَالنَّوَافِلِ

### سنتول اورنفلول كاباب

(820) عَنِ أَمْ حَبِينَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ قَالَ رَمَولُ اللهِ عَلَى مَن صَلَى فِي يَومٍ وَلَيلَةً تُتَعَعْشَرَةً رَكْعَةً بَنِيَ لَهُ بَيتْ فِي الْجَنَة ، أَرِبَعا قَبَلَ الظُّهِرِ وَ رَكَعَتَينِ بَعدَها وَ رَكَعَتَينِ بَعدَ الْمُعْدِب وَ رَكَعْتَينِ بَعدَ الْمِشَاتِي وَ رَكَعْتَينِ قَبلَ صَلْوَةِ القَّجِرِ رَوَاهُ التِرمَلِي [برمدي حديث رقم: ١٥ ٣، ابن ماجة حديث رقم: ١١٢١، نسائي حليث رقم: ١٨٠٠، ١٠٨١، ١٠٨١] ـ قال الرمدي حسن صحيح ترجم: حضرت ام حيدرض الشرعنها قرائي على كرمول الشرف في قراها: جمل قرن اوردات عن بادركتين پڑھیں اس کے لیے جنت مٹی گھر بنا دیا گیا۔ چار عمیرے پہلے اور دور کھنٹیں اس کے بعد، دور کھنٹیں مغرب کے بعد، دور کھنٹیں عشاء کے بعدا ور دور کھنٹیں قجرے پہلے۔

(821) ـ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةً هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا إِنَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ترجمہ: حضرت الديريره ملك روايت كرتے في كرسول الله الله الله الله عدے بعد تم جد كے بعد نماز پر حوتو چار كينس روس

(822)\_ وَعَرِبَ اَبِي عَبْدِالرَّ حَمْنِ قَالَ عَلَّمَ ابنَّ مَسفودِالنَّاسَ اَنْ يُصَلُّو ابَعَدَالجُمْعَةَ اَربَعا ، فَلَمَّا جَاتِى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَّمَهُم اَنْ يُصَلُّو سِتَّا رَوَاهُ الطَّحَادِي [شرحمعاني الاثار للطحاوي

ترجمہ: حضرت عبدالرحن عضافر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسحود عظائے لوگول کو تکھایا کہ جھد کے بعد چار رکھتیں پڑھا کرد۔ پھرجب حضرت علی بن افی طالب عظائم وف السائے آتا ہے نے افیس چیر کھتیں پڑھنے کی تعلیم دی۔

(823) ـ وَعَرْبُ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَمْرَأُ صَلَّى قَبَلَ

العصر اربَعارَوا اللَّهِ مَلْى وَ الْهِ دَاوْد [ ترمذى حديث رقم: ٣٠٠] ابوداؤد حديث رقم: ١٢٤١] حسن

(824) و غرب ابن عَبَاس الله الله الله الله عَمْد وَ عَرْضَ اللهُ عَنْهَا وَ كَانَ النَّبِئُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ا الْجُنَعَارِی [بنعادی حدیث دفعہ: ۱۳ م ۱۳ میا به و داؤ د حدیث و قعہ: ۱۳۵۷ کی۔ ترجہ: حضرت این عہاص رضی انڈھتھ افر ماتے ہیں کہ چس نے اپنی خالدام الموثین میموندرخی انڈھنہا کے ہاں رات گزاری۔ بی کریم ﷺ میں ان کے بال ان کی باری کی دات کوموجد تھے۔ بی کریم ﷺ نے نماز عشاء ادا فرمائی۔ کمراہے کا شانیا قدس میں تشریف لے آئے اور چار کھتیں ادافر یا کھی۔

(825) ـ وَعَلِ عَاتِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت لَمِيَكُنِ النَّبِيُّ الْخَلِي مَلَى شَيْءِ مِنَ النَّوَ الْحِلِ اشَدَّ

تَعَاهَداً مِنْهُ عِلَىٰ رَكَعَتَى الْفَجورِ رَوَاهُ مُسُلِم وَ الْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ١٩٨٦] ، بخارى حديث رقم: ١٩٩١ ، البوداؤ دحديث رقم: ١٣٥٣ ] .

ترجمہ: حضرت عائشر صدیقت رضی الله عنها فرماتی ایس که نبی کریم ﷺ فی فراد ب ش سے مح کی دور کعتوں ہے بڑھر کسی فراد کیا بایدی فیل فرماتے ہے۔

(826) \_ وَعْنِ أَمْ حَبِيبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالْت سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ وَكُمّا وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

وَ النَّسَائِي وَ الْهَنُّ مَاجَةً [مسند احماد حديث رقم:٢٦٨٣ ع ترمادي حديث رقم:٣٢٨ع ابو داؤد حديث رقم: ٢٦٩ ع يسالي هديث رقم: ١٨١ ع عام ماجة حديث رقم: ١٧ ع افال العرمة ي حسن صحيح]\_

ترجہ: محضرت ام حیبیدرشی الشرعنها فرماتی بین کدھی نے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہوئے سنا: جس نے تلہر سے پہلے چار رکھتوں کی پابندی کی اور چار کی اس کے بعد واللہ اسے آگ پر حرام کردےگا۔

پِج چاررسوں پاہدوں ادر چاری اللہ عنها آنَ النّبِي الله کان يَصَلّى بَعدَ الو تو رَكْعَتَين رَوَاهُ (827) - وَعَرْبُ الْمُ اللَّمَا وَضِي اللهُ عَنْهَا آنَ النّبِيّ اللَّهُ كَانَ يَصَلّى بَعدَ الو تو رَكْعَتَين رَوَاهُ الله مِنْ مِنْ مَنْ يَعْدُ اللَّهِ عَنْهُ مَا أَنْ مَا مُعَمِّدُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ

التِّر مَذِى وَزَادَ ابْنُ مَاجَةَ خَفِيفَتَينِ وَهُوَ جَالِسْ وَرَوَى الطَّحَاوِى مِثْلَهُ عَن اَبِي عَائِشَةً وَ أَبِي اَمَامَةً وَاللَّفُظُ لِإِينِ مَاجَةَ [ترمذى حديث رقم: ٢٥٩] ابن ماجة حديث رقم: ١٩٥]، شرح معانى الاثار للطحارى ٢/٢٣٤]. صحيح

ترجمہ: صفرت ام سلمدرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ وقروں کے بعد دورکھتیں پڑھا کرتے تھے۔ ابن ماجہ نے بیاضا فدبھی کیا ہے کہ دو دورکھتیں ہی پیکلی ہوتی تھیں اور آپ پیٹے کر پڑھتے تھے۔

(828). وَغَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ۚ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكَعْتَى الْفُحِو

فَلْيُصَلِّهِمَابَعَدَمَاتَطُلَعُ الشَّمْسُ رَوَاهُ التِّرَمَذِي وَاسْنَادُهُ صَحِيْح [ترمذى حديث رقم:٣٢٣].

ترجمه: حضرت الوبريره الله روايت كرتے إلى كدرمول الله الله عند فرمايا: جس في مح كى دوركمتين فيس يزهيس وہ انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔

(829)\_ وَعَنِ طَاؤُسِ قَالَ مَنْوَلَ ابْنُ عُمَرَ اللهُ عَنِ الْزَكَعَتِينِ قَبَلَ الْمَعْرِبِ، فَقَالَ مَارَأَيتُ

أحَداً يُصَلِّيهِمَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَوَاهُ ابْوِذَاوْد وَاسْنَادُهُ صَحِيْحُ [ابو داؤد حديث

ترجمہ: حضرت طاوی ﷺ فرباتے الل كد حضرت اين عمر ﷺ مفرب سے بہلے دوركعتول كے بارے ميں يوجها كميا فرمايا: يس فررسول الشريك كذمات يس كى كوانيس يزعة فيس ويكما-

#### صَلْوْةُاللَّيل

### رات کی نماز (تبید)

قَالَ اللُّم تَعَالَى وَمِنَ الَّذِيلُ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ [بنى اسرائين: ١٩] السُّرَائِي فرمايا: رات مِن سه تبجه روح و يرموف تيرك لي جه وقَالَ إنَّ فَاشِفَةَ الَّيْلِ هِي الشَّذُّ وَطُأْ قَ اَ قُوَهُ قِيْلُا [المزمل: ٢] اورقرها يا: ب فك رات كواشناهم كورويم كركودينا بهاور طاوت اعلى طريق س موتى به وقَالَ فَا قُرْئُ فِي اهَا تَيْشَرُ هِنَ الْقُرْ أَنِ [المزمل:٢٠] اور فرمايا: جمَّنا آسائي سے مو

(830). عَنِ عَالِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا قَالَت كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ لِي مَنَ اللَّيلِ لَلاتُ عَشْرَةً رَكَعَةٌ مِنهَاالُوتِرُورَكَعَتَاالْفَجِرِرَوَاهُمْسُلِم[مسلمحديثرقم:٤٧٢]،بخارىحديثرقم:١٣٠،١،١٠ داؤدحديث رقم: ٣٣٣ ١]\_

ترجمه: حفرت عائشهمد يقدرضى الشعنها فرماتى إلى كدني كريم الله مات كوتيره وكعتيس بإدها كرية يتحدان میں وتراورمبح کی دورکھتیں شامل ہیں۔ (831)\_ وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ لَمَّابَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُلَ كَانَ ٱكْتَرَصَلَوْتِهِ جَالِسًا

زَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ١ ١ ٤ م. بخارى حديث رقم:٣٨٣٤م، مسند احمد حديث رقم: ۲۳۸۸۷]\_

ترجمه: انی سے مردی ہے کہ فرماتی اللہ جب رسول اللہ علی اللہ اللہ علی مارک قدرے بھاری ہو کمیا اور وزن مبارک برْه كياتوآب اكثربين كرنوافل ادافر مات تم-

(832)\_ وَعَنِ عَمْرِوبِنِ عَبْسَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جَوفِ اللَّيلِ الْآخِرِ فَإِنِ استَطَعَتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يَذَكُرُ اللَّهَ فِي تِلكُ السَّاعَةِ فَكُنْ رَوَاهُ

الْيُّومَلِك [ترمدى حديث رقم: ٣٥٤١]. وقال حسن صحيح

ترجمه: حضرت عمروبن عيسه من فرمات بين كررسول الله الله الله المدينده اين رب كرسب سي زياده قريبرات كر وكيا مع بن بوتاب - اگر بو كل آوان الوكون بن سي بوجاجوا س الح الله كويا وكرت إلى -

(833) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴾ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْرَافُ أَمْتِي حَمَلُهُ القُرآنِ

وَ أَصِحَابَ اللَّيلِ رَوَا أَالْبَيهَقِي فِي شُعَبِ الْإِيِّمَانِ [شعب الايمان البيهقي حديث رقم: ٢٥٠٣]\_اسناده

ترجد: حضرت این عباس عضفرات بین کدرسول الشدا فلے فرمایا: بیری امت کے بلند ترین لوگ قرآن کے

حال بیں اور رات کواشنے دالے بیں۔

(834)۔ وَعَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصَ۞ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدُاللَّهِ لَا تَكُن مِثلَ فَلانِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ رَوَاهُ مُسْلِمِ وَالبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ۲۷۳۳، بخاری حدیث رقم: ۱۵۲ ا . نسائی حلیث رقم: ۲۷۳ ا ، ۲۷۳ ا ، ابن ماجة حدیث رقم: ۳۳۱ ،

مسنداحمدحديث رقم: ٢٥٩٢] ترجمه: حضرت عبدالله بن عروين عاص رضى الله عنها فرمات على كدرسول الله على في محصي فرمايا: اسد عبدالله

فلاں کی طرح ند ہوجا۔ وہ رات کواٹھا کرتا تھا پھراس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔

صَلوٰةُ الضُّحىٰ ون كِنواڤل

دن ہے واس

(835) عَرْ مَعَادِبِنِ آئسِ الجَهْنِي هُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَنْ فَعَدَ فِي مَصَلَّاهُ جِينَ يَنصَرِفُ مِن صَلَوَةِ الضَّبِحِ حَتَى يُسَتِّحَ رَكَعَنى الشَّحى لاَ يَقُولُ الاَّ حَيراً خُورَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِن كَانَتُ آكَتُنَ مِن زَبَدِ البَحو رَوَاهُ الوِدَاؤُد [ابو داؤد حديث رقم: ٢٨٤، مسند احمد حديث

رقم: ١٥٢٢٩] \_ استاده ضعيف وعليه حمل اهل العمل

ترجہ: حضرت معاذین انس جین دلی ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ جرم کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایٹی فماز والی جگہ پر بیٹیار ہاتی کہ اس نے اشراق کے دونش پڑھے۔اس نے انتھی ہات کے سوام کوئی ہات ٹیس کی تو اس کے تمام کناہ معاف ہو گئے تو اہ سندر کی جماگ سے بھی زیادہ بول۔

(836) ـ وَعَرِي مَعَافَةَ قَالَت سَأَلَتُ عَائِشَةً كَم كَانَ رَمُنولُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَالِيَ صَلُوةَ الطَّحىٰ قَالَت اَربَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَاشَائَعُ اللَّهُ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٩٢٣]، ابن ماجة حديث رقم: ١٣٨١ مسندا حدد حديث رقم: ٢٥١٤]

ترجمہ: حضرت معاذہ رضی الله عنها فرماتی جی کہ جس نے ام الموشین سیدہ عائش معدیقہ رضی الله عنها سے لوچھا کہ رمول الله پھیلون کے کتے لئل پڑھتے تتے فرمایا: چار رکھتیں اوراس سے زیادہ میت اللہ چاہے۔

فِي الْمَجَنَّةِ زُوَا أَوْالْتُورَ مُلْدِي وَ ابْنُ مَا جَةَ [ترملى حديث وقع ٢٥٨٠] ابن ما جة حديث وقع: ١٣٨٠] وصحيح ترجمه: حضرت الس ﷺ فرماتے بين كروسول الله ﷺ في قرم ما يا جس نے ون كي قماز باره ركھتيں پڑھي ، الله اس

(838) ـ وَعَنِ أَبِي سَعِيْدِ ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَصِيلِ الضَّحَىٰ حَتَىٰ تَقُولَ لَا يَذَعُهَا

وَيَدَعُهَا حَتَّىٰ نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا رَوَا أَالْتِّو مَلِّي [ترملىحليث وقم: ٤٢٣]. وقال حسن غريب

ترجمہ: حضرت ابوسید خدری شفر مائے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ دن کے نوافل پڑھتے تھے تھی کہ ہم کہتے تھے کہ آپ ﷺ انہیں کجی نیس مچوڑیں گے، اور آپ جب انہیں مچوڑ دیتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ انہیں مجمی نیس پڑھیں گے۔

اَلنَّوَ افِلُ بَعدَ المَغرِبِ

مغرب کے بعد نوافل

(839) عَرْبَ اَبِي هُرَيرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

غَوِيهِ إِنهِ الرمداى حديث زقم: ٣٣٥م، ابن ماجة حديث زقم: ١٩٧٤م ١١٢٤]. الحديث ضعيف ترجمه: حضرت الإجريره تضفر فراح يين كه مي كريم فظل في فرايا: جمل في مغرب كه بعد چور كعتيس پرهيس -

ان كەدىميان اس ئے كوئى برى بات قىمى بول توپياس كى بادەسال كى ميادەت كے برابر يىر -(840) \_ ئىنىدۇن خانىشدۇ تىرىنى اللەنىخانىكە قائىت قال دَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا صَلَى بَعدَ المَعْدِبِ

عِشْرِينَ رَكُعُةُ بُنِي اللهُ لَهُ بَينًا فِي الْجَنَّةَ رَوَا فَالْتِر مَلِي [ترمدى حديث رقم: ٣٥٥] ـ ضعف

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی الشعنها فرماتی ہیں کدرمول اللہ فلائے فرمایا: جس فے مفرب کے بعد میں رکھتیں پڑھیں،اللہ اس کے لیے جنت ش گھر بنائے گا۔

صَلْوْةُ تَحِيَّةِ الْوُصُوئِ وَالْإِسْتِخَارَةِ وَالْتَوبَةِ وَالْحَاجَةِ

تحية الوضوء استخاره ، توبهاور حاجت كي نماز

(841)۔ غن آبِی هٰزیرَةَ ﷺ قَالَ قَالَرَسُولُ اللهِ ﷺ لِبَلَالِ عِندَصَلُوةِ الْفَجرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْتِی بِاَرجیٰعَمَلٍعَمِلْتَهْ فِی الْاِسلَامِ لِاَتِی سَمِعتُدَفِّ نَعلَیکَ بَیْنَیَدَیَ فِی الْجَنَّةِ, قَالَ مَا عَمِلتُ عَمَلاً اَرجیٰعِندِی اَنِی لَمِ اَتَطَهُرَ طُهُور اَفِی سَاعَةِ مِن لَیلِ وَلَا نَهَارٍ اِلَّاصَلَیْتُ بِذَٰلِکَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي اَن اَصَلِّي َرَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِى وَفِي رِوَايَةَ الْتِزْ مَذِى وَمَا اَصَابَنِي حَدَثُ قَطُّ اِلَّا تَوَضَّأْتُ عِندَهُ وَرَأَيْتُ اَنَّ قِلْهِ عَلَىَ رَكَعَتَينِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِمَا[مسلم حدیث رفم:۲۳۲۳,بنداری حدیث رفم:۱۳۱۹ ابترملی حدیث رفم:۲۳۷۹مسندا حمد حدیث رفم:۲۳۲۹م

رقم: ۱۳۷۳, بهنادی حدیث رقم: ۱۳۹۹ ابتر مذی حدیث رقم: ۲۳۸۹ مسندا حمد حدیث رقم: ۱۸۳۳م۔
ترجمہ: حضرت ابو ہر پرون فضف فرائے قبل کر رسول اللہ فیکٹ نے شیخ کی ثمان کے دقت حضرت بلال سے فرمایا: اے
بلال اپنا سب ہے یہ امبیع مل بتاؤ تھے تم نے اسلام ش آ کر کیا ہو؟ بیس نے جنت شی اپنے آ گے آ گے تمہارے
بولوں کی آ واز کی تھی مرض کیا بیس نے اس سے فریادہ کی آمبید ملک محملی کی کی درات اور دن کے کی بھی وقت جنب
وشوکرتا ہوں تو اس وضو کے ساتھ نظل پڑھتا ہوں بو میری تسست ش کھد ہے گئے قبل ۔ ایک روایت میں ہیں ہے کہ
میں جب بھی ہے دورکھتیں اپنے اوپر لازم کر کیتا ہوں اور بیس نے اللہ کے دورکھتیں اپنے اوپر لازم کردگی ہیں۔
ایک روایت اس ایک ایک ہے۔

به و (842) و عَنْ جَابِر هُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت جابر ﷺ فرمائے ہیں کدومول اللہ ﷺ ہم کامول کے لیے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے چیے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ فرمائے تھے کہ جب تم میں سے کسی کوکوئی اہم معالمہ در پیش ہوتو دورکھیں لفل پڑھے۔ پھر کہا۔ اسالڈ میں تجوے تیرے ملے کے مطابق مشورہ لیا ہوں۔ اور تیری تدرت سے طاقت طلب کرتا ہوں اور تجوے تیرافضل عظیم انگنا ہوں۔ بوٹک تو تدرت رکھنا ہے اور میں تدرت ٹیس رکھنا اور تو جانا ہے اور ش ٹیس جاننا اور تو غیب جانے والا ہے۔ اسالڈ اگر قوجاننا ہے کہ رہے کام بیرے دین ، بیری معاش اور بیرے انجام کی طاق سے اچھا ہے تو اسے بیرے مقدر ش کروے اور اسے بیرے لیے آسان کردے پھراس میں بیرے لیے برکت ڈال دے اور اگر تو جاننا ہے کہ رہ کام بیرے دین ، بیری معاش اور بیرے انجام کے لحاظ سے براہے تو اسے مجھے تھیروے اور بھے اس سے پھیر دے اور بیرے تھیب شی بھرائی کردے دہ جہاں بھی ہو۔ پھر بھے اس پر راضی کردے فرایا کہ اب اپنی حاجت کا نام لے۔

ترجمہ: حضرت على الرتنى عظم الرتنى على قرائے إلى كه يجھ حضرت الديكر في هديث بيان فرمائى اور حضرت الديكر في على فرما يا كه، شك في كان اور حضرت الديكر في كان اور دو وجا تا ہم بھر و دافعتا ہے اور وضوكرتا ہے بھر ثمان پڑھتا ہے بھراللہ سے استنفاد كرتا ہے تو اللہ است ضرور بيش و بتاہے۔ بھرآ پ في اور في تاب دو تو كان ہو كان ہوكان اللہ كان كركرتے بيل اور السيخ كانا مول كي بخش ما كلتے ہيں۔

(844) ـ وَ عَرْ عَبْدَ اللهِ بِن إِبِي أُو فِي هُ قَالَ قَالَ رَصُولُ اللهِ هُمَّ مَن كَانَتُ لَهُ حَاجَةُ إِلَى اللهِ أَو الْى أَحَدِ مِن بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأَ فَلْيِحْسِنِ الْوُصُوعَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكَعْتَينِ ثُمَّ لَيْدِنِ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي ﷺ ثُمَّ لِيقُلُ لَا اِللهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيمِ الكَرِيمِ سَبِحَنَ اللهُ رَبِ الْعَرِشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمَدُ اللهِ رَبِ الْعَلَمِينَ اَسْأَلُكَ مُوحِبَاتِ رَحَمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَعْفِرَتِكَ وَالْغَيمَةَ مِن كُلِ بِرَ وَالسَّلَامَةَ مِن كُلِ اللهِ ، لَا تَدَعْ لِى ذَنباً إلَّا غَفَرتَهُ وَلَا هَمَا اللَّا فَرَجَتَهُ وَلَا حَاجَةً هِي لَك رِضاً اِلْاَقْصَيتَهُ يَا اَرْحَمُ الرَّ الْجَمِينَ رَوَالْهُ التَّرِمَذِي وَالنَّ مَاجَةً [برملى حديث رقم: ٢٥٩، ابن ماجة حديث رقم: ١٣٨٣] الحديث ضعف

المارتيح

(845) - غرب أبى وهب قال سألت عبد الله بارك عن الضاؤة التي يستنح فيها ، قال يُكْبِرُ لُهُ يَقُولُ سنبختك الله هُ وَبِحَمدِكُ وَتَبارَكُ اسْمَكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلا الله فَلَى يُكِبُرُ لُهُ يَقُولُ سنبختك الله هُ وَبِحَمدِكُ وَتَبارَك اسْمَكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلا الله فَي يَعْدَلُ مُ يُتَعَوِّدُ الله الله وَلَمْ وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله الله وَلا الله والله والله والله والله والله والمؤلف الله والموالي والله والله والله والله والله والله والله والله والولا والمؤلف المؤلف الله والله والله والله والله والله والله والذي والمؤلف المؤلف الله والله والله والله والوله والمؤلف المؤلف الله والله وال

وَ ابْنُ مَاجَةَ نَحوَهُ عَنِ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَوْ فُوعاً وَفِي رِوَايَةِ اَبِي دَاوُ د قَالَ فَاتَكَ لَو كُنْتَ اَعظَمَ اَهلِ الْأَرضِ ذَنبًا غُفِرَلَكَ وَفِي رِوَالِهَ آبِي دَاؤُد وَابْنِ مَاجَةَ إِنِ اسْتَطَعتَ انُ تُصَلِّيْهَا فِي كُلِّ يَومٍ مَرَّةً قَافَعُلْ فَإِن لَمْ تَستَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمْعَةِ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفعَلْ فَفِي كُلِّ شَهرٍ مَرَّةً، فَإِن لَمُ تَفْعَلُ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةٌ [ترمذى حديث وقم: ١٣٨٢،٣٨١، ابن ماجة حديث وقم: ١٣٨٦، ابو داؤ دحديث وقم: ٢٩٤١] اشار الحاكم ثم اللهبي الي تقويته وللحديث طرق وشو اهده كثير قصحيحة ترجمه: حضرت ایوومپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن میادک ہے اس قماز کے بارے میں یو چھاجس ين الله عن ما في بدفرها إ: يزجه والأكبير كم يحريز مع منه خنك اللَّهَمْ وَبحمد ك وتبارَك اسمك وَتَعَالَىٰ جَذُّكَ وَ لَا الْمَغَيزِكَ، مَهم يتعده مرتبه منه لحنَّ اللهُ وَالْحَمَدُ لِلْهِ وَلَا إِلْمَا اللهُ وَاللهُ اكْبَرْ يَرْ هِم لِهِم احجوة بالشداوربسم الشرش يقب ، سوره فانحداورسورة يرُّم هے - پھروس مرتب سنبخسَ اللهُ وَ الْمُحَسَدُ بِنَدُوَ لَا اللهُ وَاللهُ انجنز يزهے - جردكون كرے اورات دى مرتبريز ھے - جرايتا مرافحات اورات دى مرتبديز ھے - چرمجد وكرے اور اسے دَن مرتبہ پڑھے۔ کھرا پٹا سم اٹھائے اور اسے دَن مرتبہ پڑھے۔ کھر دوسراسجدہ کرے اور اسے دَن مرتبہ یز ہے۔ای طرح میاد دکھتیں پڑھے۔ ہر دکھت ش چکتر بارتھی۔ ہر دکھت ش چھر ہارتھی سے شروع کرے۔ پھر قر اُت کرے۔ چروں مرتب<sup>2</sup> بیج کرے۔ ای طرح کی مدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی نبی کریم ﷺ سے روایت فرمائی ہے۔ ابودروا مرکی روایت شی ہے کہ اگرتم ساری زشن والوں سے زیادہ گنام گار ہوئے تو چرمجی تمهاري بخشش موجائے گی ايک دوايت ش ہے كما كراے دوزان ايک مرتبه پڑھنے كی طاقت ہے تو پڑھ اورا كرنيس

گوبریفتیش ایک باماده اگریهگی ندگر مکوّد کار جینیشیش ایک باداده اگریه می ندگرده بیری عمرش ایک بار-قِیّنا حُرَّ مَصَّانَ وَ اَنَّ الْتَوَ اوِ مِدَحَ غَيْوُ التَّهَ بُجل

رمضان كا قيام اوربير كمرّ اورج اورتبجدا لك الك جيزي إي

(846) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي قِيامٍ رَمَضَانَ مِن غَيرِ أَن يَأْمُرُ هُمْ بِعَزِيمَةِ آمرٍ فِيهِ ، فَيَقُولُ مَن قَامَ رَمَضَانَ اِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَمُ مِن ذَنْبِهِرَوَ اهْ النَّسَائِي [سنرالساتي حديث رقم: ١٩٥٣]\_صحيح وطرقه كثيرة

ترجمہ: حضرت عائشہ مدینتہ رضی الشہ عنیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عنی کیے بغیراد کوں کورمضان میں تیا م کرنے کی ترغیب دیتے تھے فرماتے تھے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں تیا م کیااس کے

سابقة كناه سب معاف موكئے۔

(847) - وَعَنَ أَبِي ذَرِ عَنَ قَالَ صَمْتُ مَعَرَسُولِ اللهِ فَقَارَ مَضَانَ وَلَم يَقْم بِنَا حَتَى بَقِى مَ مَن الشَّهْ إِن فَلَمْ اللَّلِ ، ثُمْ لَمْ مَن الشَّهْ إِن فَلَمْ اللَّلِ ، ثَمْ لَمْ مَن الشَّهْ إِن فَلَمْ اللَّلِ ، ثَمْ لَمْ يَصَلّ بِنَا الشَّه وَ مَن الشَّهْ إِن فَقَالَ اللَّلِ اللَّهُ لَمَا اللَّلِ ، ثُمْ لَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْمُعُلِيلَ اللللْمُعُلِيلَا اللللْمُعُلِيلَا اللللْمُعُلِيلَال

حدیث رقم: ۲۰۸ ، سنن النسائی حدیث رقم: ۱۳۷۳ ، سنن اللمارمی حدیث رقم: ۱۷۸۳ ، ابن ماجة حدیث رقم: ۱۳۲۷ ، مسنداحمد حدیث رقم: ۱۳۲۷ ، السنن الکبری للبیهقی ۲/۳۹۳ ] -الحدیث صحیح ترجمہ: عشرت ابود رفقاری پی قرمات چی کرش نے رسول اللہ پی کسمائے رمشان کے روز سے رکھے ۔ آپ

ترجمہ: \* محصرت ابوذ رحقادی دھی جہائے ہیں نہ ہی ہے درسوں اللہ دھینے میں تھ راصون سے رور سے رہے۔ ب نے ہمارے ساتھ ل کرقیام مجھی فرمایا حق کر مینیے کے سات دن باقی رہ گئے۔ جب ساتویں رات آئی تو آپ باہر لکے اور مہیں نماز پڑھائی حق کر جہائی رات گزرگی۔ ہم مجھی رات کو نماز قبین پڑھائی ۔ حق کہ پانچویں رات کو لکے اور جمیں نماز پڑھائی حق کہ روات کا اچھا خاصہ حصر گزرگیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش آپ جمیس حزید تھا پڑھائے۔ فرمایا: جب لوگ امام کے ساتھ فماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے اس پوری رات کا قیام کھودیا جا تا ہے۔ پھر

آپ نے میں چی رات کو می نماز جیس پڑھائی۔ جی کہ جب تیری رات آئی آو آپ نظے اور اپنے کھر والوں کے مراولوں کے مراو

كرنے والے فرمائے إلى كريش نے حضرت الإذرى إلى جھا قلاح كياہے؟ انہوں نے فرما يا حرى-

(848) ـ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ فَ فَإِذَا أَنَاسَ فِي رَمَطَانَ يُصَلَّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ مَا هُؤُ لَا يَهُ ؟ فَقِيلَ هُؤُ لاَيْءَ نَاسَ لَيْسَ مَعَهُمْ قُر آنَ وَ أَبَيُ بَنُ كَعْبٍ يُصَلِّى وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلابِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَا أَصَابُوا وَيْعَمَ مَاصَنَعُوا رَوَاهُ البُودَاوْد [ابو داود حديث رفم: ١٣٥٤] الحديث طعيف

ترجہ: حضرت الد ہریرہ من فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول اللہ اللہ مجد میں نظے۔ لوگ رمضان میں مجد کے

کونے میں نماز پڑھ رہے ہے۔ آپ کا نے فرمایا: یہ کیا بعد باہم اس مجر میں الگے۔ لوگ ہیں جن کے پاس
قرآن ٹیس ہے اور آئی بن کعب اٹیس نماز پڑھارہے ہیں اور وہ ان کے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نمی کریم کا کے
قرایا انہوں نے اچھا کہا ہے۔ اور کہا ہی توجہ ہے جوانہوں نے طریقہ موجا ہے۔

(840)

تَطُوْعَالِهِمَامِ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدَاجْمَعُوا عَلَى ذٰلِكَ وَرَاوهُ حَسَناً وَقَى رُوى عَنِ النِّيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَسَنَا وَمَارَاهُ

و فَعَارُ وَ فِي عَنِّ النَّجِيَّ النَّهِ المُعَانُ هَا وَالْمَالُ اللَّهِ الْمُعَانُ وَعَارُاهُ اللَّهُ اللَّ الْمُسلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ قَبِيحُ رَوَا الْهُحَمَّدُ [مؤطا امام محمد صفحة ١٣٠]\_

ترجہ: حضرت قاری عبدالرحن بن عبد قرباتے ہیں کہ عمد عمدین خطاب اللہ کے ساتھ ایک دات مجد عمل کیا۔ آگے لوگ ٹولیاں ٹولیاں متفرق نتے کے تی اکیلا نماز پڑھ رہاتھ اورکوئی آ دی آیک گروپ کوفراز پڑھا رہاتھ اے عمر خشنے فرمایا اگریش ان سب کوایک قاری کے پیچے تی کردول آویز از روست طریقہ 100 ہے اردو کرلیا اور انیش آئی بن کعب کے پیچے تی کردیا ۔ فرمائے بین کہ چریش ایک دارت ان کے ساتھ میچہ یش کیا تو سب لوگ ایک قاری کے پیچے ٹماز پڑھ رہے تھے۔ مرحشے نے فرمایا ہے بڑی اچھی بدعت ہے۔ اس ٹماز کوچھوڈ کرموجانے سے تبادا ہے تیام بہتر ہے۔ آپ کا اشارہ دارت کے آفری صے کی طرف تھا۔ لوگ دارت کے اول صحد شرص جائے تھے۔ اس مدیث کوامام میں مارات کے اول مصد شرص جائے ہے۔ اس مدیث کوامام میں مارات کے اول مصد شرص جائے ہے۔ اس مدیث کوامام میں کہتم الساد دارے کیا۔ امام محد فرمائے بیس کرہم

ان تمام ہاتوں ہے دکیل مکڑتے ہیں۔ لوگ رمضان کے میسنے میں برقالنونماز با جماعت پڑھیں تواس میں کوئی خرائی فہیں اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا اس پراجماع ہو چکا ہے اورائیوں نے اسے اچھاسمجماہے۔

اور بانا شبہ نجی کریم ﷺ سے روایت کیا گیا ہے کہ جس کا م کو موئن اچھا مجھیں وہ اللہ کے نزویک ججی اچھا ہے اور جس کا م کوموئن برا مجھیں وہ اللہ کے بال مجی براہے۔

(850)ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرَخِّبُ فِي لِيَمَامِ رَمَضَانَ مِن غَيرِ اَنْ

يَّأَمْرُهُم فِيهِ بِعَزِيمَة ، فَيَقُولُ مَن قَامَ رَمَطَانَ إيماناً وَإحبَسَاباً غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلْهِ ، فَتُوَفِّى رَسُولُ اللهِ فَقَى الأَمْ فَقَى ذَلِكَ ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرَ عَلى ذَلِكَ فِي حِلَافَةِ آبِي بَكْرٍ وَصَدراً مِن خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَحَارِى [مسلم حديث رقم: ١٨٥٠ ، بعارى حديث رقم: ٢٠٠٩ . . الداد حدث قد: ١٣٠١ .

را بودال دھ این دیک اور سال اور مدی سولیان دھر ۱۳۰۱ میں میں دھر اور ۱۳۰۵ میں اور ۱۳۴۵ میں اور ۱۳۴۵ میں اور میں ترجہ: حضرت عبدالرحمن بن عوف میں خواست ایس کے درسول اللہ بھٹھ کوکس پر تن کے بنے رائیس دمضان جس تیام کی ترغیب دیے تھے۔ فرمائے تھے کہ جس نے دمضان جس ایمان اور احتساب کے ساتھ تیام کیا اسکے تمام سمالیتہ گناہ معاف کردیے گئے۔ دمول اللہ بھٹھا وصال شریف ہوگیا اور معاملہ ای طرح تھا۔ تیمرابو یکر کی محل خلافت اور حریف کی خلافت میں کچھ حرصہ تک معاملہ ای طرح زیا۔

ظَافَت *يُس چُوعِ صِرَتَكَ حَالِمَ الْمُطْرِلَ* وَإِ (851)\_ وَعَرْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى فِي وَمَصَانَ بِعِشْرِينَ

رَكَعَةِ فِي غَيرِ جَمَاعَةِ وَالْوِ تِرَرَوَاهُ البَيهِ قِي وَابنَ أَبِي شَيبَةَ [السن الكبرى للبيهةي ٢/٣٩٦، المصنف

لابن ابىشىبة ٢/٢٨]\_

۔ ترجمہ: حضرت این عباس رضی الله عثم افر ماتے ہیں کہ نجی کریم ﷺ وومضان میں بھاعت کے بغیر میں رکھتیں اور وتریز حاکرتے تھے۔

(852) ـ وَعَرِبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَت إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى فِي الْمُسجِدِ فَصَلَى بِصَلابِهِ نَاسَ, ثُمَّ كَنُرُوا مِنَ القَّالِمَةِ, لُمَّ اجْتَمِهُوا اللَّيلَةُ الثَّالِقَةَ أُوالَةً ابِعَدُ وَكُنُرُوا فَلَهُ يَحْزِجُ

بِسِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

[ مو ۱ مانت نعاب عمار معی رحمان به به موجهای معمولای رحمان معین رخم ، مرحمان مانتهای ۱ م ۱ م مرحمان الکبوی ۱ ۱ م میند احمد حدیث رقم: ۹ ۲ ۵ ۳ ۹ مسلم حدیث رقم: ۱ ۵ ۸ م بینجاری حدیث رقم: ۲۳ ۹ م السنن الکبوی للبیهقی ۲ ۳ / ۲ م

(853) ـ وَعَن يَزِيدِبنِ رُومَان قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطَابِ بِفَلاثِ وَعِشرِينَ رَكَعَةٍ رَوَاهُ مَالِك وَاسْنَاذُهُ مُوسَلُ قَوِى وَلَا يَضُونُنَا الْإِرسَالُ بَل يُقَوِّى [مؤطاامام

مالک کتاب الصلاة فی رمضان باب ماجاء فی قیام رمضان حایث وقد ۵ السن الکبری للبیه فی ۲ ۲ ۲/۳ ] \_ ترجم: حضرت پزید من رومان قرمات بیل کرعم من خطاب کرتم من خطاب کرتم احتیار ورقعی رکعتیں پزیمت

(854)\_ وَعَرْبُ عُمْرَ اللَّهُ جَمَّعَ النَّاسَ عَلَى أَبَيْ بِنِ كَعْبٍ وَكَانَ لِصَلَّى بِهِم عِشْرِينَ

رَكَعَةُرَوَ افْابِنَ أَبِي شَيبَةَ [المصنف الإبن ابي شيبة ٢/٢٨٥]\_

ترجمہ: حضرت عرف سے روایت کیا گیاہے کہ انہوں نے آئی میں کھید کی امامت میں تمام لوگوں کو تع کردیا۔ وہ انہیں میں رکعت پڑھاتے تھے۔

(855) ـ وَعَنِ السَّائِبِ بِنِيَزِيدِ قَالَ كُنَّانَقُومُ فِي عَهدِ غَمَرَ بِعِشْرِينَ رَكَعَةَ وَالْوِتْرِ رَوَاهُ الْبَيهَ قِي فِي المُعلاصَةِ السَادُهُ صَحِيْح وَقِي رِوَايَةِ الْبَيهَ قِي فِي المُعلاصَةِ السَادُهُ صَحِيْح وَفِي رِوَايَةِ

البيهقِي وَعَلَىٰ عَهِدِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ مِثْلُهُ [السننالكبرى لليهقي ٢/٣٩٦].

ترجہ: حضرت سائب بن پر بدفرماتے ہیں کہ ہم لوگ عرصہ کے دمانے بھی چیں دکھت کا قیام کرتے تھے۔ پہلی کی دوایت بھی حثان اور کل کے ذمانے کا محل اس کا طرح ذکر ہے۔

(856)\_ و عَن آبِي عَبد الرَّ خَنْ السَّلَمِي أَنَّ عَلِياً دَعَا الْفُرَّ آيَ فِي رَمَصَانَ فَآمَرَ رَجُلاً بأن يُصَلِّي بالنَّاس عِشْرِينَ رَكِعَةً وَكَانَ عَلِي يُوتِرَبِهِ مِرَوَ افْ البَيهِ قِي [السن الكبرى لليهفي ٢/٥٩٦].

يستوي به مساب بستويين و مصدر عن سوي يورو بهمار و المبيه بن المستوي المستر المبير المرايك المرايك المرايك المرايك المرايك المراجعة المراجع

رجمد: معرب الاستراري في مراح بين الدسمري في المعرب في المراد و الماري وجوايا اورايا الدي وم

(857). وَعَنْ مَالِكَ عَنْ دَاوْ دِبْنِ الْحُصَيْنِ اللَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَ جَيَقُولُ, مَا اَدْرَكُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكُفْرَةَ فِي رَمْضَانَ, قَالَ وَكَانَ القَّارِ ىيَقَرَأْ بِسُورَةِ البَقْرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَمَاتِ فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَى عَشْرَةً رَكَمَةً رَأَى النَّاسَ اللَّهُ قَدْ خَفَّفَ رَوَاهُ مَالِكَ وَاستاذه صَحِيْح [ورط

و ما مالک کتاب الصلوٰ فلی رمضان باب ما جار بی قیام رمضان حلیث دقع: ۲]۔ امام مالک کتاب الصلوٰ فلی رمضان باب ما جار بی قیام رمضان حلیث دقع: ۲]۔ ترجمہ: منزمت ما لک نے واود بن صلین سے دوایت کہا ہے کہ انہوں نے احریج کوفر ماتے ہوئے ستا: پش نے

ر بعد ، لوگول کورمضان میں کا فروں پر گھنٹ میں ہے ہوئے سٹا ہے۔قاری آٹھ رکھتوں میں سورۃ بقرۃ پڑھا کرتا تھا۔ جب وہ بار ہویں رکھت کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو لوگ تعداد میں کم رہ جائے تھے۔

(858)\_ وَعَسِ يَحِيْ بِنِ سَعِيدِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِﷺ ٱَهَرَرَجُلاَ يُصَلَّى بِهِم عِشْرِ ينَ رَكَعُةَرَوَ اهُ ابنَ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْنَادُهُ هُوسَلَ قَوِى [المصنفلابن!بي شيد٢/٢٨٥]\_ (859) ـ وَعَن عَبِدَالْعَزِيزِ بِنِ رَفِيعَ قَالَ كَانَ أَبَيَّ بِنَ كَمْبٍ اللَّهِ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِعِشْوِينَرَكَعَةُ وَيُوتِوْ بِفَلاَتْ رَوَاهُ ابِنْ آبِي شَيبَةَ وَاسْنَادُهُ مُوسَلْ قَوِي [المصنف لابن الى

ترجمه: حضرت عبدالعزيز بن رفع فرمات بي كدأ في بن كعب دمضان ش لوگول كوفماز ش بيس ركعتيس يزهات تصاور تين وتريز هات تقر

(860)\_ وَعَسْ عَطَاتِي قَالَ ٱدْرَكَتْ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ لَلَانًا وَعِشْرِينَ رَكَعَةً بِالْوِلْو

رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيبَةَ [المصنف لابن ابي شيد ٢/٢٨٥].

ترجمه: حضرت مطافر ماتے ہیں کہ یس نے لوگول کوئیس تر اور کے اور تین وتر پڑھتے ہی دیکھا ہے۔

(861)\_ وَعْسِ اَبِي الْخَصِيبِ قَالَ كَانَ يَوُّمُنَاسُوَيدُبنُ خَفَلَةً فِي رَمَضَانَ فَيَصَلِّي خَمسَ

تُروِيحَاتِ، عِشرِينَ رَكَعَةً رَوَاهُ الْبَيهُقِي وَإِسنَادُهُ حَسَنُ [السنن الكرى للبهقي ٢/٣٩]\_

ترجمه: حضرت ابونصيب فرمات بين كرهنرت مويد بن فحفله كالرمضان مين بمارى امامت كرت يتحداد بهميل یا فی ترویجات میں ہیں رکھتیں پڑھاتے ہے۔

(862)\_ وَعَرِبِ الْمِرْعُمَرَ ﴿ قَالَ كَانَا ابِنُ أَبِي مُلْيَكَةً يُصَلِّى بِنَا فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكَعَةً

رَوْاهُ ابنُ أَبِي شَيبَةَ وَ استَادُهُ صَحِيْحُ [المصنف لابن ابي هية ٢/٢٨٥].

ترجمه: معنزت عبدالله بن عروضي الله عنها فرمائے إلى كه اپني مليكه الله ي معنان عبل بيس وكعتيس بإرهاتے

(863)۔ وَعَنِ سَعِيدِ بنِ عُبَيدٍ أَنَّ عَلِيَّ بنَ رَبِيعَةً كَانَ يُصْلِّى بِهِم فِي رَمَطَانَ خَمْسَ

تَروِيحَاتِ وَيُوتِز بِثَلاَثٍ رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيبَةً وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ [المصنف لابن ابي شيبة ٢/٢٨٥]\_

ترجمہ: حضرت سعید بن عبید فرماتے بیل کر رمضان علی جس علی بن ربید پا فی تر و یمات ( لیتن بیس رکھت ) اور تین وتر پڑھائے تیے۔

(864)\_ وغرف شُتيو بْن شَكْلُ وَكَانَ مِن أَصِحَابِ عَلِيّ اللّٰهُ كَانَ يَوْمُهُم فِي رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكُعَةُ وَيُؤْتِرُ بِفَلْتُ وَإِوَاهُ النِّيهِ فِي إلَى السن الكرى لليه في ٢/٣٩١\_

ترجمہ: حضرت دیتر بن مثل جو کر حضرت کی مشائد کے شاکرووں میں سے مضفر ماتے ہیں کہ وہ آئیس رمضان میں پانٹی ترویجات (لینن میں رکھت) پڑھاتے ہے۔

ٱلتَّالِيدُ مِنَ الْرَوَّ الْحِضِ: عَرِبَ آبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السلام قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي صَلَالِيّه فِي شَهْرٍ رَمْضَانَ إِذَا صَلَّى الْمُعْمَةُ صَلَّى بَعَلَمَا فَيَقُومُ النَّاسُ حَلفَهُ فَيَدِخُلُ وَيَلَعُهُمْ ثُمَّ يَخْرُجُ آيضاً فَيَجِيلُونَ وَيَقُومُونَ حَلفَهُ فَيَدَعْهُمْ وَيَدُخُلُ مِرَاراً ، قَالَ وَقَالَ لَالْصَلِّ بَعَدَ الْعَتْمَةِ فِي خَيْرِ شَهْرِ رَمْضَانَ رَوَّا فِي فُرُوحٍ الْكَافِي [اللهوع من الكافي حديث رقم: ١٩٨٣]\_

#### شيعه كي حديدا

شیعہ کی معروف کتاب فروع کافی میں لکھا ہے کہ: حطرت انام جعفر صادق علیہ السلام نے فرما یا کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے مہینے میں اپنی نماز بڑھا دیتے تھے۔ جب مشاء کی نماز پڑھ لیتے تو اس کے ابعد دوسری نماز شروع کر دیتے اوگ آپ کے بیچے کھڑے ہوجائے ۔ آپ کا گرکھ جاجاتے۔ اور لوگوں کو چھوڑ جاتے۔ پھر لیکٹے اور لوگ کی بھی آجاتے اور آپ کے بیچے کھڑے ہوجائے۔ گراآپ لوگوں کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ بیگل آپ چندمرت کرتے تھے۔ اور فرما نے سے کہ بیٹی از مشاء کے بعدر مضان کے علاوہ میں پڑھا کرو۔

### صَلوٰةُ الْكُسُوفِ

نمازِگربهن

(865). عَرْبُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آبَتَانِ مِن

آياتِ اللهِ لَا يَنكَسِفَانِ لِمَوتِ آحَدِوَلا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُم ذَٰلِكَ فَاذَكُو واللهُ وَكَيْروا وَصَلُوا وَتَصَدُّقُوا رَوَاهُ مُسلِم وَالْبَحَارِى [مسلم حديث رقم: ٢٠٨٩] بتعارى حديث رقم: ٣٣٠ ١ ، سن النسائى حديث رقم: ١٣٢٧ ، ابن حيان حديث رقم: ٣٨٥٤ .

ترجمہ: حضرت عائش مدیقترض الشعنیافر ماتی بیل کروسول الله الله الله الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله کا نظائیوں میں سے بیل سید ترکمی کی موت کی وجہ سے گہنے جاتے بیل اور شدی حیات کے لیے۔ جبتم بیرچ زیکمو تو اللہ کا ذکر کرو بجیر کور اور افل بیاح واور خیرات کرو۔ اللہ کا ذکر کرو بجیر کور اور افل بیاح واور خیرات کرو۔

(866) \_ وَعَنِ آبِى بَكَرَقَ اللَّهِ قَالَ كُنَّا عِندَ النَّبِي اللَّهُ فَانكُسَفَتِ الظَّمْ فَقَامُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى المُسْجِدُ فَدَخَلَنا فَصَلَّىٰ بِنَا رَكْعَتَينِ رَوَاهُ الْبُخَارِى وَالنَّسَائِي وَاذَكَ مَا تُصْلُونَ وَرَوَاهُ اللَّهُ عَبَانِ وَزَادُ رَكْعَتَينِ مِثلَ صَلَوْ يَكُمْ [بعارى حديث رقي: ٥٠٥ ، سن وَزَادُ كَمَا تُصْلُونَ كُمْ [بعارى حديث رقي: ٥٠٥ ، سن

وراد که الفلسون و رواه این جیان وراد ر تحسین جس مصوب سم ایمدر د سمین رسید الله الله الله الله این جیان حدیث رقم: ۲۸۳۳]۔ النسالی حدیث رقم: ۱۳۹۱ ، این حیان حدیث رقم: ۲۸۳۳]۔ ترجم: - حضرت الایکره دیشائر مالے بیل کریم فی کریم فیک کے پاس حاضر تھے۔ سوری کوگرائن لگ گیا۔ رسول

رجمہ: \* حصرت اید مرده مصرمات بین ارب بی ارجامعه سے پان عاسر سے سورن و و من مد سے روس اللہ الظاہری چادر مبارک تعمینے ہوئے مل پڑے تی کہ مجدش داخل ہوگئے۔ ہم می مجدش داخل ہو گئے اوراً پ نے جمیں دور کھیں پڑھا کیں۔ جس طرح عام طور پر فل پڑھے جاتے ہیں۔

(867). وَعَنِ سَمُوهَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ صَلَى بِهِم فِي كُسُو فِ الشَّمْسِ لَا نَسَمَعُ لَهُ صَوتاً وَوَالْمَ مَا جَمَّ إِمسندا حمد حديث رقم: ١٩٩، ٢٠١، ابو داؤد حديث رقم: ١٨٩، ابن ماجة حديث رقم: ١٨٩٥، ابن ماجة حديث رقم: ١٢٩٥، المن ماجة حديث رقم: ١٢٩٥، المن ماجة حديث رقم: ١٢٩٥، المحديث صحيح

۔ ترجمہ: حضرت سمره د فسفر ماتے ہیں کہ نی کر کیم اللہ نے جسیل سورج کر مین کی تماز پر حالی ، ہم نے آپ کی آواز دیس سنت عد

صَلَوْةُ الْإِسْتِسْقَآيَ

#### نمازِ استنق آء

ترجہ: معفرت مہداللہ بن زید ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ کول سمیت نما ذکی جگد کی طرف نماز استعن آ ء کے لیے لکنے لوگوں کودورکھتیں پڑھا مجی ان شی بلئد آواز سے قر اُ قربائی اور قبلہ کی طرف در خ کر کے دعا فربائی اوراسپتے ہاتھ مہارک اٹھائے اور جب قبلہ کی طرف درخ فربایا تو اپنی چا درمبارک پلٹ دی۔

### بَابُصَلْوٰةِالْمُسَافِرِ

## مسافرى نماز كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا صَرَيْتُمْ فِى الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَصَفَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلَالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالَمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّ

ترجمه: حضرت انس ﷺ فربائے بیل کہ ہم دسول اللہ ﷺ کے ہمراہ مین دعورہ سے مکہ مرمہ کی طرف نظے۔ آپ دو

دور كعتين برعة تفي حتى كرام مدينة منوره كي طرف والهن آمكت

(870). وَعَنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا كُنتَ مُسَافِراً فَوَطَنتَ نَفسك

عَلَىٰ إِقَامَةٍ خَمْسَةِ عَشَرَ يَوماً فَآتِمَ الصَّلْوَةَ وَإِن كُنتَ لَا تُدرِي فَاقْضُرُ رَوَاهُ مُحَمَّد فِي الآثَار

[كتاب الأثار حديث رقم: ٨٨ ، المصنف لعبد الرزاق حديث رقم: ٣٣٣٣]

ترجمه: حضرت عبدالله بن عروض الله عنها فرمات بي كدجب تم مسافر جوا دراسية آب كود بال بندره دن همران كا سوج ليا بوتونما زهمل يزحدا وراكر تجفي يحديد ثبين توقعركر

(871)\_ وَعَلْ جَابِرٍ بِنِعَبْدِاللَّهِ ﷺ قَالَ الْهَامَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَبُوكُ عِشْرِينَ يَومَا يَقْضُو

الصَّلْوٰ قَرُوا أَهُ ابُو دَاوُ دَاوُ دَحَديث رقم: ٢٣٥ ؛ بالمصنف لعبد الرزاق حديث رقم: ٣٣٣٥].

ترجمه: حضرت جابر بن عبدالله مصفر مات تين كدرول الله الله الله المنات عن من مين ون تك تيام فرما يا اورفماز

(872). وَعَنِ ابْنِ حْمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَر وَالشَّفَر فَصَلَّيتُ مَعَه فِي الْحَصْرِ الظُّهرَ أَرَبُعا وَيَعدَهَا رَكَعَتَينِ وَصَلَّيتُ مَعَهُ فِي الشَّفْرِ الظُّهْرَ وَكَعَتِين وبَعدَهَا رَكَعَتِينِ وَالْعَصرَ رَكَعَتِينِ وَلَم يُصَلِّ بَعدَهَا شَيئاً وَالْمَعْرِبِ فِي الْحَصْر وَالسَّفَر سُو آئ لَلاَثُ رَكَعَاتٍ وَلَا يَنفُصُ فِي حَصْرٍ وَلَاسَفَرٍ وَهِيَ وِتَوْ النَّهَارِ وَبَعَدَهَا رَكَعَتَينِ رَوَاهُ التِّرمَذِي [ترمذى حديث رقم: ۵۵۲] وقال حسن

ترجمه: حضرت ابن عروض الشرحبما فرمات إلى كديش في حضر ش اور سفرش في كريم الله كساته فرازيزهي ہے۔ یس نے حضر ش آپ کے ساتھ ظہر کی چار رکھتیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد دور کھتیں۔اور میں نے سفر میں آپ کے ساتھ ظہر کی دور کعتیں بڑھی ہیں اور اس کے بعد دور کعتیں۔اور عمر کی دور کعتیں بڑھی ہیں اور اس کے بعد آپ نے کھٹیس پڑھا۔مغرب کی ٹماز حضر اور سفر بھی برابر پڑھی ہے، تین رکھتیں۔حضر اور سفر کے دوران اس بیس کوئی کی ٹیس فرمائی اور میدن کے وتر بیں اور اس کے بعددور کھتیں بردھیں۔ (873) ـ وَعَرِ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِمَنْ خَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِهُمَا كَانَ يَرِى إِبنَهُ عَبِيدَ اللهِ يَتَنَفَّلُ

فِي السَّفَوِ فَلَايُنكِرُ عَلَيْهِرَوُ الْمَالِك [مؤطامالك كتاب قصر الصلوة حديث رقم:٣٣]\_

ترجمہ: کفترت نافع فرماتے ہیں کر حضرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ عنجمائے بیٹے عبیداللہ کو سؤے دوران لگل پڑھتے ہوئے و کیمتے تنے ادرائیس من ٹیس کرتے تئے۔

ترجمه: حصرت عائشه مدیقته رضی الله عنیافریاتی بین که نماز حصر اور سفریدی دود و کعتین فرض به و فی تقیی بهر سفر ک نماز دوی مقرر کردی گئی اور معرکی نمازیس اصافه کردیا گیا۔

(875) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ اللَّهَ الصَّلْوَةَ عَلَى لِسَانِ نَيِيْكُمُ اللَّهُ فِي الْحَصَرِ اَرَبَعاً وَفِي السَّفَورَ كُعَتَينَ وَفِي الْنَحُوفِ رَكَعَةً رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٥٥ ا، ابو داؤد حديث رقم: ٢٢٧ ا، سنزائسائي حديث رقم: ٢٥٧ ، ابن ما جدحديث رقم: ٢٠٧١] ـ

ترجمہ: حصرت این عماس رضی الشوعیما فرماتے ہیں کداللہ نے تھیارے ٹی اللہ کی فیان اقدس کے ذریعے فما ز فرض فرمائی ہے۔ حضر میں چار کھتیں اور سفر میں دور کھتیں اور ٹوقٹ میں ایک رکھت۔

(876)\_ وَعَرْنَ آنَسِ هُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَازَ اذَانَ يَجْمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى السَّفَرِ أُخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ آوَلُ وَقْتِ الْعَصْرِ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيَ [سن الدار قطنى حديث رفم: ١٣٣٩] اسناده صعيح

تر جمہ: محضرت السﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ جب سفریٹی تلم اورعصر اسٹھی پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو ظهر کو مؤخر کردیتے تحق کہ مصر کا اول وقت داغل ہوجا تا۔

. (877)\_ وَعَرِبُ نَافِعٍ وَعَنِدِ اللَّهِ مِنْ وَالَّذِ: أَنَّ مَؤَ ذِّنَ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: اَلصَّلَاهُ, قَالَ: سِرْ سِنْ حَتَٰى!ذَا كَانَ قَبْلَ غَيْوَبِ الشِّفَقِ ، نَوَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَٰى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْمَعْسُ وَوَاهُ اَبُوْ الْعِشَاتَى ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ اَمْرَ صَنَعَ مِثْلَ اللَّذِي صَنعْتُ رَوَاهُ اَبُوْ ذَاؤُد[ابرداودحديث(قد: ١٢١٨].وليه احاديث كبيرة

ترجمہ: حضرت نافع اور عبداللہ بن واقد فرمائے ہیں کہ: حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے مودن نے کہا: نمازی ہے نے ماری سے فرمایا: حصاد کر ، حصاد کر کہ تاریخ کی اور خرایا کے در اور اللہ فلکھ جب جلدی ہوگیا تو عشاء اوا فرمائی۔ مجرفر مایا: رسول اللہ فلکھ جب جلدی ہوگیا تو ای طرح کر کے جس طرح میں نے کیا ہے۔ ۔

ثْمِرات بِجاللَّهُ فَهِمِي مَطَافَرانُ بِــاسَ كَنْ ثِراسَ كَوْمُولَ كَرُو. (879). وَعْرِبِ ابْنِ عْمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَجِبُ اَن تُوْتِي رَخَصُهُ كَمَا يَكُرُهُ اَن تُوْتِي مَعْصِيَتُهُ رَوَاهَا حَمَدُ [مسندا حمد حديث رقم: ۵۸۷۲].

ترجمہ: حضرت ابن عمر مصروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فی این ہے فک اللہ تعالی پیندفر ما تا ہے کہ اس کی رفصت سے فائد وافھا یا جائے جس طرح کہ دوا پین تافر مانی کو برا مجتا ہے۔ (880) ـ وَعْنَ عَلِي بِن رَبِيعَةَ الوّ الْبِي قَالَ سَأَلَتُ عَبَدَ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُ مَا اللَّي كُمْ نَفُصُوا الصَّلَوْةَ؟ فَقَالَ اتّعرِفُ السَّوَيدَ آيَ قَالَ قُلتُ لاَ وَلْكِنِي قَدْسَوِعَتْ بِهَا ، قَالَ هِي تُلْتُ لِيَالٍ

قَوَّاصِدٍ فَإِذَا حَرَجَنَا إِلَيْهَا قَصَرُنَا الْصَّلْوَةَ رَوَاهُ مُحَمَّد فِي كِتَابِ الآثَارِ [كتاب الآثار حديث رقم:191]\_

ترجمہ: حضرت می بن ربید والمی قرماتے ہیں کہ ش فے صفرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ عبدا سے دریافت کیا کہ آپ کہاں تک فمازش قعر کرتے ہیں۔ قرمایا کہا تم موضع سویدا اکوجائے ہوتا میں نے عوش کیا ٹیس کیکن میں نے اسکے بارے میں ساہے۔ فرمایا: وومعدل رفآرے تین راتوں کاسفر ہے۔ جب ہم آکی طرف جاتے ہیں آو نمازش تعمر کرتے ہیں۔

(881) ـ وَعَرِ الهِيمَ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعتُ سَوَيدَ بِنَ غَفَلَةَ الْجُعْفِي َ يَقُولُ اذَا سَافَر ت فَلَانَا فَافْصُرْ رَوَاهُ مُحَمَّد بِلُ الحَسَنِ فِي الْحُجَحِ وَاسِتَادُهُ صَجِيْح [مسلم حديث رقم: ٣٥٨- ٣٠] بعارى حديث رقم: ٨٠١ لِي آلار السنر ٣/٣٩] ـ يَقُولُ الْمَوْلِفَي يَوْتِهُ وَالْمَصْحَعَلَى الْخَفَينِ الى فَلَالْةَ آيَّامُ وَ لِيَالِيهَ فِي السَّفَر وَحَدِيثُ مُسلم وَ البَّخَارِي وَلَائسَافِ الْمَرَأَةُ فَلَالْقَ آيَّام اللَّهِ عَلَى الْحَقْرِ وَمَرتم مَحرَم

نیالیها این النفو و خوبیث خسله و النهای کالاخسای الندراه نادالله اینام الا تفاج دی رحم تصویم این النهای الندرا ته به است می النهای الندراه تا به است که جب تم است این النهای النه النهای النها

صلوة المسافر بالمقيم وعكسه

مسافری مقیم کے چیچے نماز اوراس کا برنکس

(882) عَرْ مُوسَى بِنِ سَلَمَةً قَالَ كُنَامَعَ النِي عَبَاس اللهِ مَكَّةَ فَقَلَتُ الَّالِذَا كُنَامَعُكُمْ صَلَيْنَا رَبُعَارًا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

صَلَيْنَا ارْبُعَا وَإِدَارَ جَعَنَا إِلَىٰ رِحَالِنَا صَلَيْنَا رَ تَعْتَيَنِ عِلَى لِلْحَصَنَتَهَ ابِي القاسِمِ ﴿ وَوَاهَ حَمَهُ [مسنداحمدحديث(قم:1874]]. ترجمہ: حضرت موی بن سلم قرماتے ہیں کہ ہم حضرت این عمال رضی اللہ عنجماکے پاس مکسٹریف میں ہے۔ میں نے عرض کیا جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آو ہم چار رکھتیں پڑھتے ہیں اور جب ہم واپس اپنی سواریوں کے پاس جاتے ہیں تو ورکھتیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا: پر حضرت سید ٹالوالقاسم ﷺ کا سنت ہے۔

(883) وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ اللهِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَى بِهِم رَكَعَتِينَ لِمُ يَقُولُ يَا آهِلُ مَكَّةَ آلِيمُوا صَلَوْتُكُمْ فَإِنَّا قَوْمَ سَفَر رَوَاهُ مَالِك وَاستاذهما صَجِيح

[مؤ طاامام مالک کتاب قصر الصلؤة في السفر باب صلؤة المسافر اذا کان امام او کان وراء امام حدیث رقم: ١٩] . ترجمه: حضرت این عمر منظفر ماتے این معرت عمر بن خطاب منظم جب مكر ثريف فنيخ تو لوگول كو وو ركعتيس پڙهائے . عمر فرماتے اے كمدو الوالي فراكل كراويم مسافرلوگ ييں .

# بَابُصَلَوْةِالْمَرِيضِ

### مريض كي نماز كاباب

قَالَ اللَّه تَعَالٰمِي لاَيْكِلَفَ اللَّه مَفْسًا إِلَّا وَشِعَهَا [البقرة: ٢٨٧] اللَّهُ قَالَى فَرْما يا: اللَّي كَوْتَكِف ولي ويتاموا عَالَى ومعت كـ

كان دينا موائة الكاد معتكر. (884) ـ غرب عِمر ان بن خصين، في قَالَ كَانَتْ بِي بَوَ اسِيرَ فَسَأَلَتُ النّبِيّ فَشَاعُنِ الضّلَوْ إِ

، فَقَالَ صَلِّ قَائِماً فَإِن لَم تَستَطِعُ فَقَاعِداً فَإِن لَم تَستَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ رَوَاهُ الْبَخَارِى[بحارى حديث رقم: ١١٤] ، إبو داؤد حديث رقم: ٩٥٢، فرمذى حديث رقم: ٣٢٣، إبن ماجة حديث رقم: ٣٢٣ ، مسندا حمد

وهم. ۱۳۱۲ بابود او دختیت وهم. ۱۳۳۰ بوشدی ختیت وهم. ۱۳ به بهن ماجه ختیت وهم. ۱۳۲۱ به مستد احمد حدیث و قم: ۱۹۸۳ با دانسن الکبری للبیههی ۳۰۳۰ با یک

ترجمہ: حضرت عمران بن صمین ﷺ فرماتے این کر چھے باسیر تھی۔ یس نے بی کریے ﷺ ہے نماز کے بارے یس پوچھا توفر ما یا: کھڑے ہو کرنماز پڑھ۔ اگر طاقت شہوتو بیٹھ کر۔ اگراس کی جھی طاقت نہ ہوتو لیٹ کر۔

(885) ـ وَعَلْ جَابِرِ ۗ قَالَ عَادَالنَّبِيُّ هُمْرِيصًا فَرَاهَ يَصَلَّى عَلَى وِسَادَةِ فَرَمَى بِهَا وَ

قَالَصَلَ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعَتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ الْمِمَاتَىٰ وَاجْعَلُ سَجُودَكَ أَخْفَضَ مِن رُكُوعِكَ

رَوَ اهُ الْبَيهِقِي [السنن الكبرى للبيهقي ٢/٣٠١].

ترجمہ: حضرت جابر ﷺ فرمائے بین کہ ٹی کریم ﷺ نے ایک مریض کی عمادت فرمائی۔ آپ نے اسے سرمانے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے وہ سرمانہ پھینک ویا اور فرمایا: اگر ہو سکت تو زشن پر نماز پڑھ ور ندا شارے سے پڑھا ور اسپے سجدوں کورکوں کی نسبت بہت دکھ۔

(886)\_ وَعَرِبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُّ عَنْهَا قَالَت رَأَيثُ النَّبِيَّ ﷺ يَصَلِّى مَتَوَبِّعاً رَوَا النَّسَالَى وَالْحَاكِم[سنرالنسانيحديث رقم: ١٣٢١ ، السنرالكبرى للسهقي ٥٠ -٢/٣].

و العلق جم اسن النسان عنديت وهم: ١٠١٠ ، استن المحبوري البيهمي المداري. ترجمه: معترت عائشه رضي الله عنها فرماتي بين كريس نه في كريم الله كوي كري باركرنماز يزجع ويكما.

بَابْ صَلْوْقِ الْخُوفِ إِنَّ أَصَرُّ واعَلَىٰ إِمَامَةِ إِمَامٍ وَاحِدٍ

خوف کی نماز (اگراوگ ایک علام کے فیکھٹاز پڑھنے پرامراد کریں)

. (887)\_ عن مالِك عَن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّهُ بَنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ! ذَا سُنَلَ عَن صَلَوْة الْحُوفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةُ مِنَ النَّاسِ فَيْصَلِّى بِهِمْ الْإِمَامُ رَكِعَةً وَتُكُونَ طَائِفَةً مِنْهُمْ بَينَهُ وَبَينَ الْعُدُو وَلَمْ يُصَلُّوا ، فَإِذَا صَلَّى الَّذِي مَعَهُ رَكِعَةً ، استَا حَوْوا مَكَانَ الَّذِي لَمْ يَصَلُوا ، وَلَا يُسَلِّمُونَ وَيَتَقَدَّمُ اللَّهِ اِنْ لَمْ يُصَلُّوا ، فَيَصَلُّونَ مَعَهُ رَكَعَةً ، ثُمَّ يَنصَوفُ الْإِمَامُ وَقَدصَلَىٰ رَكَعَتَين ، فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ فَيصَلُّونَ لِانْفُسِهِم رَكَعَةً رَكَعَةً بَعَدَ ان يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ ، فَيكُونُ كُلُّ وَاحِدِمِنَ الطَّائِفَتَينِ فَدصَلُّوا رَكَعَتَين ، فَإِن كَانَ حَوفا هُوَ اشَدَ مِن ذَٰلِكَ صَلُّوا فَيكُونُ كُلُّ وَاحِدِمِن الطَّائِفَتِينَ فَدصَلُّوا رَكَعَتَين ، فَإِن كَانَ حَوفا هُوَ اشَدَ مِن ذَٰلِكَ صَلُّوا رَجَالاً قِياماً عَلى اقدامِهم أو رَكِباناً مُستَقيلِي القِبلَةِ آو خَيرَ مُستَقيلِيهَا ، قَالَ يَحَى قَالَ مَالِك وَاللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَي رَوَاهُ مَالِك [مؤطا امام مالك كتاب صلوة الحرف حديث رقم: ٣] الحديث صحح

انعوف حدیث رقم: ٣] الحدیث صعب ترجمہ: حدیث رقم: ٣] الحدیث صعب شر ہے ، حدیث رت الک بن ناقع فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ حجم اے فرماتے کی ارک بی ہے چہا جا تا تو آپ فرماتے ہے : امام آ کے ہو جائے اور لوگوں بیں سے ایک گردہ بھی ۔ امام افجی ا ایک ایک رکھت پڑھا ہے اوران کا ورمرا کروہ ان کے اور فحمن کے درمیان موجود ہے اور فرا نہ پڑھے ۔ جب امام کے ماتھ والا گروہ ا رکھت پڑھ چیک ہے بھی ان کی جگہ پر بہٹ جائے جنیوں نے فراؤلیں پڑھی اور مطام نہ چیرے۔ اب وہ گروہ آ کے آجائے جس نے فراؤلیں پڑھے ۔ وہ امام کے ساتھ ایک رکھت پڑھیں۔ پھر امام مطام چیرے ۔ اب امام نے دو رکھتیں مسلسل پڑھ لیس۔ پھر امام کے سلام چیر دینے کے بعد ان دوگروہوں بیس سے ہرگروہ ایک ایک ایک رکھت کے مسلم مل کرنے ۔ اس طرح دولوں گروہوں بیس سے ہرگروہ ایک ایک ایک رکھت کے مسلم کرنے ۔ اس طرح دولوں گروہوں کے دودود کھتیں پڑھ لیس۔ اگر فوف اس سے بھی لا یادہ ہو تھ فرماتے ہیں کہ پیدل اپنے یاؤں پر کھڑے بور کیا سوادی پر ہیٹے کر بچوہ تبلے کی طرف ہونے یا نہ ہو سکے حضرت نافی فرماتے ہیں کہ میرالیا ہے کہ کو کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ ان بیٹے کر بچوہ تبلے کی طرف ہونے یا نہ ہو سکے یا نہ ہو سکے ۔ حضرت نافی فرماتے ہیں کہ میرالیات کا مرکز اے کو کرتا ہے کہ میراللہ دی کے بیران کام کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ ان بھر نے بیری کہ میرالے بین کام کرتا ہے کہ حضرت نافی فرماتے ہیں کہ میرال

#### بَابُالُجُمُعَةِ

#### جعكاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا نَوْدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجَمْعَةِ فَاسْعَوْ اللَّي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَنِعُ [الجمعة: ١] اللَّهُ اللَّهِ عَلَى فَقُرايا: جب جمد كون ثمارَك ليه اوان وى جائز الله كوركى طرف ووثور الرقي وفرودت محود وو (888) عن أبي هرَيْرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ لللهِ اللهِ عَنْ يَوْمَ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجَنْمَةِ فِيهِ عَلِيهِ الْجَنَّةُ وَفِيهِ الْحَرِّجُ وَنَهُما وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمَ الْجَنَمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْجَنَمَةُ وَفِيهِ الْحَرِّجُ وَنِهَا إِنَّ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمَ الْجَنْمَةِ

رَوَا فَمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٩٤٤] ، ترمذي حديث رقم: ٨٨٥م، منن النسائي حديث رقم: ١٣٤٣].

ترجمہ: حضرت الدہريرہ ملك روايت كرتے ہيں كدرسول الله ولك في الديت سب سے امجعاد ن جس پر سورج طلوع مواہدہ جسركا ول ہے۔ اى ولن حضرت آ دم پيدا كيے گئے اوراك دل جنت بيس وافل كيے گئے اوراك دل اس بيس سے لكا ليے گئے اور قيامت قائم تيس مو كی طرجھ دہى كے دل ۔

(889) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ اللهِ أَنَّهُ قَرْأً النيومَ آكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمُ الآيةَ عِندَ يَهُو دِئ، فَقَالَ لُو نَزَلَت هِذِهِ الآيةُ عَلَيْنَ الْاِتّهُ عَلَيْنَ الْمِي عَلَيْنِ ، فِي فَقَالَ لُو نَزَلَت هِذِهِ الآيةُ عَلَيْنَ الْاِتّهُ عَلَيْنِ ، فِي

يَومِ جُمُعَةَ وَيَومٍ عَرِفَةَ رَوَاهُ التِّرِمَدِى وَرَوَى البَحَادِى مِثْلَهُ عَن عَمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ﷺ [برمذى حديث رقب: ٣٠٨٠٨،٢٠٥].

ترجہ: حضرت ابن عباس بی فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک میدوی کے پاس بیدا میت پڑھی۔ آج میں نے تھارے لیے تمہارے دین او کھل کر دیا۔ اس میدوی نے کہا اگر بیدا سے ہم پر نازل ہوئی ہوئی تو ہم اس ون حمد مناتے۔ حضرت ابن عباس نے فرما یا بیدو حمیدوں کے دن نازل ہوئی تھی۔ جمد کے دن اور جج کے دن۔ ای طرح کی حدیث بناری میں حضرت عمر فاردق بھی سے بھی روایت کی تئی۔ ہے۔

(890). وَعَرِبُ إِلَى هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّى فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُو افِقُهَا عَبْدُ مُسلِمْ يَسْأَلُ اللهُ فِيهَا حَيْرِ أَإِلَّا أَعَطَاهُ إِيَّاهُ رَوَاهُ مُسْلِمِ وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٩٦٩ ، بعارى حديث رقم: ٩٣٥ ، سنن النسائي حديث رقم: ١٣٨١ ، ابن ماجة حديث رقم: ٩٣٥ ، اسن الدارمي حديث

رقم: ۵۷۲ م مؤطااها م مالک: کتاب الجمعة حدیث رقم: ۵ مسندا حمد حدیث رقم: ۲۳۸۵۳]. ترحم: عشر ساله مرمنظ دروارس کر ترون کرسوا را الله الله از قرارات کردادا کردادا کردادا کردادا کی ایم تی سر

ترجمہ: حضرت ابوہریہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فیٹے فرمایا: جھے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کداگر کوئی بندہ مسلمان اس وقت اللہ ہے مجلائی النے توانشاہ ہے ضرور عطافرہا تا ہے۔

(891)\_ وَعَرِبَ أَبِي بَودَةَ ابن أَبِي مُوسئ الأَشْعَرِيُ ﴿ قَالَ شَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ هَا يَقُولُ

فِي شَأْن سَاعَةِ الْجُمُعَةِ هِيَ مَا بَيْنَ أَن يَجلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَن تُقضَىَ الْضَلَوْةُ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: 420 ما ابو واؤد حديث رقم: 40° 1].

ترجہ۔ حضرت ابو بروہ بن ابوموکیٰ اشعری دحمۃ الشختھا فرمائے ہیں کہ پی نے دسول اللہ ﷺ جھدک اس گھڑی کے بارے پی فرمائے ہوئے سٹا کہ و وامام کے بیٹے اور قرائے کھل ہوجائے کے درم یان درم یان ہوتی ہے۔

(892). وَعَمْنَ آبِي الْجَعِدِ الصَّمَيرِي قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَلْمِهُ وَالْوَالْدِ وَالْتِرَمَذِي وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ [ابو داود حديث

رقم: ۱۳۵ و ای ترمادی حدیث رقم: ۵۰ می مسن النسائی حدیث رقم: ۱۳۷۹ یا بین ماجة حدیث رقم: ۱۳۵ ایسن الدار می حدیث رقم: ۵۵۸ مسند احمد حدیث وقم: ۱۵۵۳ الله العدیث حسن

(893). وَعَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيَ ﴿ قَالَ لَا جُمَعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا صَلَوْةَ لِطَهِوَلَا أَضْحَىٰ الَّافِي مِصْرِ جَامِعَ أَو مَدِينَةَ عَظِيمَةَ رَوَاهَا مِنْ أَبِي شَيْبَةً [المصنف لابرابي هيدة ٢٠/١].

ترجمہ: \* حضرت حادث کے محرت کی انہ سے ہوا ہے۔ کی نماز اور میدالا بھی کی نماز صرف بڑے شیر میں ہوتی ہے۔

(894). وَ عَنْ جَابِرٍ هُ اَنَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاليومِ الآنجِوِ فَعَلَيهِ الجُمْعَةُ يُومَ الْجُمْمَةِ إِلَّا مَرِيضَ او مَسَافِرَ او إِمرَأَةُ اَوصَبِئَ اوَ مَمُلُوكُ فَمَنِ اسْتَغْنَي بِلَهوِ اَو تِجَارَقِهِ اسْتَفْنَى اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنِيحَ حَمِيدُ رَوَاهُ اللّهَ او قُطنِي [سن الدار قطني حديث رقم: ١٥٢، السن الكبرئ المبهقي ١٣/١٨]. استاده ضعيف

ترجہ: حضرت جابر ہروایت کرتے ہیں کدرمول اللہ ہی نے قربایا: جواللہ پراورا ترت کے دن پرائیان رکھتا موقو جمد کے دن اس پر جمد پڑھنا قرش ہے۔ موائے مریش یا مسافر یا محورت پائے یا غلام کے۔ جو قتم کھیل تماشے یا تجارت کی دجہت جمدے ہے پرداہ ہوگیا، الشائل سے ہے پرداہ ہوگیا اورائلہ نے نیاز ہے تھروالا ہے۔ (895) و غرب غبيد بن السّبَاق مُرسَلاً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا المُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُلْمِينَ اللّهُ اللهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

ترجہ: حضرت عبید بن سباق تا ہی نے محالی کا نام لیے بغیردوایت کیا ہے کدرمول اللہ ﷺ نے جمعوں میں سے ایک جمعہ کے دن فرمایا: اے مسلما تو ل کے گروہ سے فکل میہ جمعہ کا دن ہے اللہ نے اسے عبد بنایا ہے۔ اس دن طس کرواورجس کے پاس ٹوشیو ہواسے لگا کینے ش کو کی تقسان ٹیس ہوچانا ور مسوزک خرورکرد۔

(896) و غرب أبى سَعِيْدُو أبى هُرُيرَةُ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اغْتَسَلَ يَومُ المُجْمَعَةُ وَلَمِي اللهِ عَلَى الْحَمْعَةُ فَلَم يَتَخَطَّ اَعْدَاقُ النَّاسِ ، ثُمَّ صَلَى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ , ثُمَّ الصَتَاذُا خَرَجَ إِمَا مُهُ حَتَى يَفُو غَمِن صَلاِيهِ كَانَتُ كَانَتُ اللهُ لَهُ مَنْ مَلَالِهِ كَانَتُ كَانِينَ النَّهُ مُعَةًا أَيْسِى قَلْمَ اللهَ عَلَى اللهُ لَهُ مُنْ اللهُ لَهُ مُ أَلَقَ اللهُ وَالْوَ وَرَوَى الطَّحَاوِى لَحَوَةً [ابوداؤدحديث مَا عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

دقہ: ۳۳۳ مسندا حداث حدیث دقم: ۱۷۵ ا اور صحفاتی الآثاد للطحاوی ۱۲۵ ا ا الحدیث صحیح ترجہ: حضرت ابوسیدا ورحضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ حجم اللہ جائے ہیں کدرسول اللہ دائی ہے جعمہ کے جعمہ کے دن حسل کیا اور اسپنے سب سے ایجھ کیڑے ہے جائے آگا ہے کہ اس کے پاس موجود حقی تو خوشیو لگائی ، چر جعمہ کے لیے آیا اور لوگوں کی گرو نیس ٹیس بھا تھیں ، چراس نے تماز پڑی جواللہ نے اس کا امام لکا اور لوگوں کی گرو نیس ٹیس کی گرو نیس ٹیس کی گرو نیس کی کہ اس کا امام لکا اور او کا میں موسی کی گرو نیس کی کہ وہ اپنی تمازے اور کی حدے درمیان والے عدے کے درمیان والے عدے کے درمیان والے عدے کے درمیان والے عدے کے ایک کا اور کی تارہ بن گیا۔

(897) ـ وَعَنْ عَلِي ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلْوَةَ وَالْكَلَامَ بَعَدَ خُرُو جِ الْإِمَامِ رَوَاهُ النَّ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تعلی، ورست علی من الله عند فرماتے بین کرمحا پر کرام امام کے نکل آنے کے بعد نماز اور کلام کو کروہ بھتے تھے۔ ترجمہ: حضرت علی منی اللہ عند فرماتے بین کرمحا پر کرام امام کے نکل آنے کے بعد نماز اور کلام کو کروہ بھتے تھے۔ (898). وَعَنِ ابنِ عَبَاسٍ وَابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا يَكَرَهَانِ الصَّلْوَةَ وَالْكُلَامَ بَعَدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ رَوَاهُ ابنَ آبِي شَيهَةَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ وَرَوَى الطَّحَارِي مِثْلُهُ [المصنف

لابن ابی شیبه ۲/۲۱ ، شرح معانی الافاد للطعوادی ۱/۲۵ ]\_ ترجمه: حضرت عبدالله این عباس اور حضرت عبدالله این عمرضی الله عیما ودنول امام کے لکل آئے کے بعد قماز اور

( 899 ) ـ وَعَنِ السَّائِ بِنِ يَزِيدِ قَالَ كَانَ التِّدَاعَ يَوهَ الْجَعْعَةِ آوَلَهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِعَامُ عَلَى المُعَامُ عَلَى المُعَامُ عَلَى المُعَامُ عَلَى المُعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَقَ وَإِنِي بَكْرٍ وَعَمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ عَنْمَانُ وَكُثُرُ النَّاسُ زَادَ التِدَاعَ الْمِعْدِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَقَ وَإِنِي بَكْرٍ وَعَمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ عَنْمَانُ وَكُثُرُ النَّاسُ زَادَ التِدَاعَ عَلَى اللهِ اللهُ الل

الْقَالِثَ عَلَى الْزَورَ آيَ رَوَاهُ الْبَحَارِي وَابُو دَاوُدوَ النَّسَائِي [بنعارى حديث رقم: ١١٠, ترمدى حديث رقم: ١٥، المرداؤ حديث رقم: ١٥، المرداؤ دحديث رقم: ١٥٠ المسلى حديث رقم: ١٣٩٢م المرداؤ دحديث رقم: ١٣٩٢م المرداؤ دعديث رقم: ١٣٩٨م المرداؤ دعديث رقم: ١٣٩٨م المرداؤ دعديث رقم: ١٩٩٨م المرداؤ دعديث المرداؤ دعدي

ترجمہ: حضرت سائب بن بن بند فرماتے ہیں کدرسول اللہ الله الله عضرت الدیکر اور حضرت عمر کے زمانے ہیں پکل اوّان بوتی تنی جب امام منبر پر بیٹے جاتا تھا۔ پھر جب حضرت حثان خلیفہ ہے اور لوگوں کی کثرت ہوگئ تو انہوں نے زوراء پرتیسری اوّان کا اضافہ فرمایا۔

(900) و عرف جَابِر بنِ سَمْرَةَ فَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِي اللَّهُ عُطْبَتَانِ يَجلِسُ بَينَهُمَا يَقُرَأُ الْقُرآنَ وَيَذَكِّرُ النَّاسَ فَكَانَت صَلَوْقَهُ قَصْداً وَخُطُبَتُهُ قَصْداً رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٩٠٥] ابن ما وقد ١٩٧٥] ابن ما وقد ١٩٧٥] ابن ما وقد ١٩٧٥] المصنف لعبد الرزاق حديث رقم: ١٥٧٧] المصنف لعبد الرزاق حديث رقم: ١٥٣٥].

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ٹی کریے ﷺ کے دو خطبے ہوتے تھے۔ آپ ان دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ آپ خطبوں بیں قرآن پڑھتے تھے ادراؤگوں کو شیعت فرماتے تھے۔ آپ کی نماز اہتمام کے ساتھ ہوتی تھی ادر خطب اہتمام کے ساتھ ہوتا تھا۔

(901)\_ وَعَرْبِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُب خُطُبَتَينِ كَانَ يَجلِسُ

إِذَاصَعِدَالمِنبَرَ حَتَىٰ يَفُرْ غَ الْمُؤَذِّنُ مُ لَمَ يَقُومُ لَيَحْطُب، ثُمَّ يَحلِسُ وَلَا يَتَكَلَّمُ فَمَ يَقُومُ فَيخطُب

رَوَاهُ أَبُو ذَاوُد [ابوداؤدحديث رقم: ٩٢ - ١ ]\_صحيح

ر جمه: حضرت ابن عمر ض الفرحتهما فرماتے بیل که نبی کریم ﷺ دو قطبو دیتے ہے۔ آپ جب منبر پر چڑھتے تو بیلے

جاتے تھے تی کہ مؤوّن فارغ ہوجاتا تھا۔ پُرآ پ کھڑے ہوکر نعلب ادشاد فرماتے تھے۔ پُکر پیٹے جاتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے۔ پُکر کھڑے ہوجاتے تھے اور تعلیہ دیتے تھے۔

(902)\_ قَعَنِ عَمَارٍ ﴿ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ انْ طُولَ صَلَوْ ٱلرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطُبَتِهِ مَنْنَةُ مِن فِقُهِهِ فَاطِيلُوا الصَّلَوْ ةَوَاقْصِرُوا الْخُطُبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحرا رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم

حدیث رقم: ۲۰۰۹ بسن الدارمی حدیث رقم: ۵۹۳ مسندا حدد حدیث رقم: ۱۸۳۳۷]\_ حدیث رقم: ۲۰۰۹ بسن الدارمی حدیث رقم: ۵۹۳ مسندا حدد حدیث رقم: ۱۸۳۳۷]\_ ترجم: حضرت محار مصفر مات بین کرش نے رسول اللہ اللہ اللہ تا ہوئے ساند بے فک کمی آ دئی کا فماد کمی

سرجمہ: منظرت منار چھر مائے ہیں استان نے رسول اللہ چھوٹر مائے ہوئے سنا: بے جل من اور اور کا ممالہ بن پڑھنا اور تعلیر مخضر دینا اس کی ویٹی بچھ کی طامت ہے۔ قبد انماز کمی کردادر تعلیہ مخضر کرد۔ اور بے فک بعض بیان چاد دہوتے ہیں۔

(903). وَعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ النَّيئُ ﷺ إذًا اسْتَوى عَلَى الْمِنتِرِ

اسْتَقْبَلْنَافُهُوْ جُوهِنَازَوَافَالْتِرْمَذِي [ترمدي حديث رقم: ٥٠٩]. الحديث ضعيف

ترجہ: حضرت میدانشہ بن مسود عضفر ہاتے ہیں کہ جب نبی کریم انتقا قطیرے لیے مشرر پرتشریف فر ما ہوتے تو ہم اپنے چہرول کا زخ آپ کی طرف کر لینے تھے۔

## بَابُ صَلَوْةِ الْعِيْدَيْنِ

### عيدين كينماز كاباب

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰمِي فَصَلِّ لِزَيِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:٢]اللَّاتَالُ عُرَّايًا: الحِرب كـ لِحِمَارُ يُحمار قرائي/ \_

قربانى/\_ (904)ـ عن أبى سَعِيْدِالْخُلْرِى ﴿ قَالَ كَانَ النِّي ۞ يَخْرُجُيُومَ الفِطْرِ وَالْاَضْحَىٰ إِلَى الْمُصَلَّىٰ فَاوَّلُ شَيْ يَبَدَأُ بِهِ الصَّلُوةُ ، ثُمَّ يَنصَرِفْ فَيَقُومُ مُقَابِلُ النَّاسَ وَالنَّاسُ جُلُوسَ عَلَىٰ صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُوهُمْ فَإِنْ كَانَيُويدُ أَن يَقطَعَ بَعِنا قَطَعَهُ آويَأُمْرَ بِشَي آمَرَ بِهِ ، ثُمَّ يَنصَرفُ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رقم:٥٣ • ٢، بخاري حديث رقم: ٩٥ ٢، نسائي حديث رقم: ٥٤٢ م إبن ماجة حديث رقم: ٢٨٨ م مستدا حمد حديث وقم: ١٣٣١ ] ].

ترجمه: حضرت الاسعيد خدرى الله فرمات إلى كه في كريم الله عيد الغطر ادرعيد الأخي كيدن عيد كاه كي طرف لكنته تحاتوسب سے پیلی چیزجس سے آپ ایٹرا فرماتے مفازتھی۔ پھر سلام چیرتے متے تو لوگوں کی طرف زُن کر کے كمز ، ہوجاتے تنے اور لوگ اپنی مفول پر پیٹے رہتے تنے۔ آپ آئیں وعظ فرماتے تنے ، تھیجت كرتے تنے اور

احكام ديے تھے۔اگركى لككركو بينيخ كااراده بوتاتو بينے ديے ياكسى چيز كے تم كااراده بوتاتو عم صادر فرماتے ومروالی تغريف ليآت تتے۔

(905)\_ وَعَلَىٰ جَابِرِ بِنِ سَمَرَةَ ۞ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ العِيدَينِ غَيرَ مَزَّ إِوْلَا مَرَّتَينِ بِغَيرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ رَوَاهُمْسَلِم [مسلم حديث رقم: ٢٥٥١، ابو داؤد حديث رقم: ١٣٨، ١, ترمذي

حديث رقم: ٥٣٢]\_

ترجمه: حضرت جابر بن سره عصفر مات بي كديس في رسول الله الله الله على ما تعاميدين كي فما ذا يك يا دوس زياده

مرتبه پرهی ب بغیراذان کے اور بغیرا قامت کے۔ (906). وَعَرِبِ ابْنِعَبَاسَ قَالَشَهِدَتُ الْعِيدَمَعَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَعْدَ وَعُمْمَانَ

فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبَلَ الْخَطْبَةِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَحَارِي[مسلم حديث رقم:٢٠٣٣, بحاري حديث رقم: ٩٢٢ مابو داؤد حديث رقم: ١٣٤ م إبن ماجة حديث رقم: ١٢٧ ]\_

ترجمه: حضرت ابن عباس وخي الله عنهما فرمائے بال كريس في رسول الله الله عضرت ابو بكر، حضرت عمر اور حضرت

عثمان رضی الله عنهم کے ساتھ عیدین کی نماذ پڑھی۔سب کے سب تطیرے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ (907). وَعَرِ اَبِي سَعِيْدِ ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ لِلَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبَلَ العِيدِ شَيئاً، فَإِذَا رَجَعَ

الى مَنزلِهِ صَلَىٰ زَكَعَتَينِ رَوَا اللَّهُ مَا جَةَ [ابن ماجة حديث رقم: ١٢٩٣].

ترجمه: حضرت الوسعيد الله في المراسل الله في عيد من يبل كولى فما زمين روحة تع بب والهل

كاثانة اقدى پرتشريف لائے تودوركست پر من تھے۔

(908)\_ وَعَرِبَ آئَسِﷺ قَالَ كَانَرَصُولُ اللَّهِ ﴿ لَا يَغَدُونِهِمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلُ تَمَوَاتِ

وَيَاكُلُهُنَّ وِتُوا وَوَا لُه الْبُخَارِي[بخاري حليث وقم: ٩٥٣]، ابن ماجة حليث وقم: ١٤٥٣]، تومذي حليث رقم:٥٣٣م،مسنداحمدحديث رقم:١٢٢٤٢]\_

ترجمہ: حضرت انس کھفر ماتے بی کدرسول اللہ کھی تیرانسل کے دن مجوریں کھائے بغیر نیس نکلتے تھے اور آپ . أنبيس طاق تعداديس كمات يخصه

(909)\_ وَعَرِبُ بَرِيدَةً ﴿ قَالَ كَانَالنَّبِيُّ ﴿ لَا يَخْرُجُنُومُ الْفِطْرِحَتْنَى يَطْعَمُ وَلا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَصْحَىٰ حَتَّىٰ يُصَلِّىَ رَوَاهُ الْتُومَلِى وَابْنَ مَاجَةٌ [ترملى حديث رقم:٥٣٢، ابن ماجة حديث

رقم: ۲۵۷ ا، سنن الدارمي حديث رقم: ۲۰۲ ا، مسند احمد حديث رقم: ۲۳۰۴۷ ، ۲۳۰۴۸ إل الحديث

ترجمه: حضرت يريده على فرمات إلى كدني كريم القاعيد الفاركدون كحدكمات بغيرفيس تطع في اورعيد الأفي كدن كويس كماتے سے جب تك عيد كى نمازيس برد ليے سے۔

(910). وَعَلْ جَاهِرٍ ﴿ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِ خَالَفَ الطَّوِيقَ رَوَاهُ الْبُغَارِي [بخارى حديث رقم: ٩٨٦ ، ترملى حديث رقم: ١٣٥ ، ابن ماجة حديث رقم: ١٣٠١ ، سنن الدارمي

ترجمه: حفرت جابر الفرائ بي كه أي كريم المعاميد كدن داستد بدل ليت تف

(911)\_ وَعَن جَنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ قَبَلَ الصَّلَوْةِ فَلْيَذُبَحُ

مَكَانَهَا الْأَخْرَى وَمَن لَمِ يَذْبَحْ حَتَّىٰ صَلَّينَا قَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي[مسلم

حديث رقم: ٢٣٠ ٥٠ ، بخارى حديث رقم: ٩٨٥ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣١ ٥٢ ] . ترجمه: حضرت جندب بن عبدالله الله الله على مرح على كدرسول الله الله الله على في أن الماية جس في تماز س يهلم جانور

کے نام سے ذری کرے۔

(912)\_ وَعَنِ سَعِيدبنِالْعَاصِﷺ أَنَّهُ سَأَلَ ابَامُوسَى الْأَشْعَرِيَ۞وَ حُلَيفَةَ بِنَ الْبَمَانِ كَيْفَ كَانَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَصْحَىٰ وَالْفِطْرَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أربَعا ، تَكبِيرَةُ

عَلَى الْجَنَازَةِ ، فَقَالَ حَلَيْفَةُ صَدَقَ ، فَقَالَ أَبُومُوسَى كَلْلِكَ كُنْتُ أَكْبَرُ فِي الْبَصرَةِ حَيث

كُنْتُ عَلَيهِمْ رَوَا أَوْابُو فَارُد [ابوداؤ دحديث رقم: ١٥٣] ، مسندا حمد حديث رقم: ١٩٥٥]. ترجمه: حضرت سعيد بن عاص فرمات يل كدانبول في حضرت الدموى اشعرى اورحضرت مذيف بن يمان رضى

الله منهماسے یو چھا کہ رسول اللہ ﷺ عیدالانھی اور عیدالفطر میں تجبیریں کس طمرت کہتے ہتے تو حضرت ایومویٰ نے فرمایا آپ چار تجميريں كہتے ہے۔ جنازه كى تحبيروں كى تعداد \_ حضرت مذيفہ نے فرما يا بچے فرمائے ہيں \_ حضرت ابوموئ

فرهایا: بس بعره ش ای طرح تعبیری کها کرتا تفاجید بس ای پرگورز قا۔ (913) ـ وَعَن عَلَقَمَةُ وَالْأَسْوَدُأَنَّ ابنَ مَسْفُودَ اللَّهِ كَانَ يُكْتِوْ فِي الْعِيدَينِ يُسعا ، اربَعا

قَبَلَ الْقِرَأَةَ لَمْ يَكَبِرُ فَيركَعْ ، وَفِي الثَّانِيةِ يَقْرَأُ فَاذَا فَرَ غَ كَبَرَ أَرَبَعا ، ثُمَّ رَكَعَ رَوَاهُ عَبِدُ الزَّزَاقِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْح وَرُوَى النِّرْمَذِي عَنِ ابنِ مَسغود نَحوَهُ [المصنف لعبدالرزاق حديث رقم: ٣٦٨٧، ترملىحديث رقم: ٥٣٧]\_

ترجمه: ﴿ حَفِرت علقمها ورحفرت إسودييان فرمائة إلى كها بمن مسود هياهيدين مِن نيحبيري كمَّتِ تقيه جارقرأة ے پہلے، پھر تجبیر کھ کرداو ع کرتے تھے۔ اور دوسری رکھت ش قر أة كرتے اور جب قر أة سے فارخ ، وجات تو چار تحبيريں كہتے۔ فكردكوع كرتے۔

(914)\_ وَعَنْ جَابِر بِنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مِن غَذَاةِ عَرَفَةَ يْقُبِلُ عَلَىٰ ٱصحَابِهِ فَيَقُولُ عَلَىٰ مَكَانِكُمْ وَيَقُولُ ، لَلْذَا كُبُرُ اللَّهَ اللَّهُ وَ اللَّهَ اكبرُ ، اللَّهُ آكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَيَكْبَرُ مِن غَدَاةِ عَرِفَةَ الْى صَلاَّةِ الْعَصْرِ مِن آخِرِ آيَام التَّشْرِيقِ رَوَاهُ الدَّارِ قُطنِي[سننالدارقطنيحديثرقم: ٢٥٢١]\_الحديثضعيف

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ با کے بیں کررسول اللہ ﷺ جب کے دن میں کی نماز ادا فرمات تو اپنے صحابہ کی طرف چیرہ انور کر لینے ادر فرماتے: اپنی جگہ بیٹے دامو۔ ادو فرماتے: اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوام کو کی معبود قبیل ادواللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے ادواللہ بی کے لیے تعریف ہے۔ کج کے دن کی میں سے سے کرایا م تقریق کے تری دن کی نماز عصر تک بجیر کہتے دستے ہتے۔

(915)\_ وَعَرِبَ آبِي الْأَسَوَدِ قَالَ كَانَ عَبَدُ اللهِ عَلَى كَانَ عَبَدُ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجہ: حضرت ایوالاسووفر ماتے ہیں کرحضرت عبداللہ بن مسعود عضافر فیہ کے دن جم کی قمال سے خو کے دن معرکی فماز تک تھیر پڑھتے تھے، کتبے تھے: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سواء کوئی عمادت کا حق دار تھیں اوراللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اوراللہ کے لیے جمہ ہے۔

ترجمہ: صطرت فینق نے معرت علی الرتھیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کیا ہے کہ آپ ٹی کے دن میں کی نماز سے ایا م تشریق کے آخری دن کی عصر تک تجبر کہتے رہتے تھے۔ اوراس عصر کے بعد مجی تجبیر کہتے تھے۔

الأضجية الواجبة على من استطاع

طاقت رکھنے والوں پر قربانی کا وجوب

قَالَ اللَّامَثَعَالَى فَصَلِّ لِزَيِّكَ وَانْحَرْ [التورْن:٢] *الشَّقَائَّى فَرْمَايا: الحِرْب كَ لِيمَّارُ بِرُحاور* قربائي كرو قَالَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَا يُوَاللَّهُ فِإِنَّهَا هِنْ تَقْوَى الْقَلُوبِ [الحج: ٣٢] اورفرمايا: جواللدى نشانوں كى تعظيم كرے كاتويداوں كے تقوم كى بات ہے۔

(917) ـ غـــــــ اَبِي هُرَيْرَةً ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ ۚ قَالَ مَن كَانَ لَهُ سَعَةً وَلَم يُضَخِ فَلَا يَقُرْبَنَّ

مُصَلَّانًا رَوَا اللهُ مُن مَاجَةً [ابن ماجة حديث وقم: ٣١ ٣١].

ترجمہ: حضرت الدہر یہ میں روایت کرتے ایس کدر سول اللہ فیلنے فرمایا: جس کے پاس و سعت بواور قربانی ند کرے وہ ماری میدگاہ کے قریب ندآئے۔

(918). وَعَرِبَ عَائِشَةَ رَضِى اللهِ عَنهَاقَالَت قَالَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا آهَمَ مِن عَمَلٍ
يَومِ النَّحْوِ اَحَبَ الْحَالَقُ مِن اللهِ مَوَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجہ: حضرت ما تشرمد بيتدرشي الشرمنها فرماتي بي كدرسول الشرفظ فرمايا: قرباني كدون آدم كا بينا كو كى ايسا كل كي ا ايساعل فيس كرتا جو فون بهائے سے زيادہ الشركوييادا بور اوروه قربا في قيامت كدون السيخ سيكوں ، بالوں اور كمرون سيت آئے گي اور بے فلك فون زين پر كرتے سے پہلے پہلے اللہ كے بال تحوليت باجا تا ہے اوراس بات سے فوش جوجا دَ۔

(919)\_ وَعَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ، ٱلْأَصْعِيَةُوَاجِيَةُعَلَىٰ ٱهلِ الْأَمْصَارِ مَا تَحَلَّا الْحَاجُّ رَوَاهُ مُحَمَّدِهِي كِتَابِ الْآثَارِ وَقَالَ وَبِهِ نَأْخُذُوهُو قُولُ أَبِي حَيْفَةُ رَحِمَةَ اللهُّنُّقُوالِي [كاب الآثار حديث

رقم:۵۸۵]\_

ترجمہ: حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کر قربانیاں ہر طلقے والوں پر واجب ہیں سوائے حاجیوں کے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم اس سے دلیل پکڑتے ہیں اور بکیا امام الا حقیقہ دھے اللہ علیکا فرمان ہے۔

(920)\_ وَعْنِ آئَسِ، قَالَ صَحْىٰ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

خسُلِم وَ الْبُعَارِى وَ ٱبُو وَاوْ وَ الْقِرَمَلِى وَ ابْنُ مَاجَةَ وَالْلَّادِمِي [مسلم حدیث رقع: ۸۰۸۷م، بنماری حدیث رقع: ۸۵۷۵، ترمذی حدیث وقع: ۱۳۹۳ ، نسالی حدیث رقع: ۳۳۸۵، ابن ماجذ حدیث رقم: ۳۱۲۰ سازمی حدیث رقم: ۳۱۲۰ سن الدارمی حدیث رقم: ۱۹۲۲ .

(921) و غرف جابِرِ بن عبد اله وصفال صحى رسون اله وصدين عبد الني آخِرِ الآية ، حين وَجَهَهُمَا ، وَجَنَهُ تُ وَجَهِي لِلَّذِي فَطَرَ الشَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ اللَّي آخِرِ الآية ، اللَّهُمَّ وَمَنْكَ وَلَابَعَ وَالْاَرْضَ اللَّي آخِرِ الآية ، اللَّهُمَّ وَمَنْكَ وَلَابَعَ وَالْاَرْضَ اللَّي آخِرِ الآية ، اللَّهُمُ مِنْكَ وَلَابَعَ وَالْمَا الطَّعَادِي وَرَوى أَحْمَدُ وَالْمَوْدَ وَالْمَا مَاجَةَ وَالْمَا وَالْمَا مَاجَةَ وَالْمَا وَمِي تَحَوَّ الْمَرح معانى الآثار للطحاري ٢/٢٧ ، مسند احمد حديث وقم: ١٥٠٣ ، الله واؤد حديث رقم: ١٥٤٩ ، ترمذي حديث رقم: ١٥٠١ ، الله واؤد حديث رقم: ٢٤٤٩ ، ترمذي حديث رقم: ١٥٠١ ، الله واؤد حديث رقم: ٢٤٩٥ ، ترمذي حديث رقم: ١٨٢١ ، الله واؤد حديث رقم: ١٢١ ، الله واؤد حديث رقم: ١٠٤١ ، الله واؤد حديث رقم: ١٤٤١ ، الله واؤد حديث رقم: ١٠٤١ ، الله واؤد حديث رقم: ١٤٤١ ، الله واؤد حديث رقم: ١٤١٢ ، الله واؤد حديث رقم: ١٤٤١ ، الله واؤد حديث رقم: ١٤٤١ ، الله واؤد حديث رقم: ١٤٤١ ، الله واؤد حديث رقم: ١٤١٩ ، الله واؤد حديث رقم: ١٤٤١ ، الله واؤد و الله واؤد و الله و

الدارمي حديث رقم: ١٩٥٢ ]\_الحديث صحيح

ترجمہ: صحرت جابر بن عبداللہ ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فیصیر کے دن دومینڈ ھے فرخ فرمائے۔ جب انیس قبلہ رخ کیا تو فرمایا: بس اسپتے چیرے کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے آسانوں اور نشن کو پیدا فرمایا (آسے نہری آیت)۔ اے اللہ تیری تو فیق سے اور تیری خاطر ، عمد کی طرف سے اور اس کی است کی طرف سے ۔ چرام اللہ پڑھی اور تجبیر کی اور فرخ کردیا۔

(922) ق عَنْمُأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ ، أَلَهُمَّوَ قُعَن سَبِعَةِ وَ الْجَوْ وَ وَعَن سَبِعَةِ رَوَ الْمُحَمَّدُ وَ مُسلِم وَ وَالْهِ وَاوْدَ حَدِيث رَقَم: ٢٨٠٨م. ترمذى والله وَ اوْدَ حَدِيث رقم: ٢٨٠٨م. ترمذى حديث رقم: ٢٨٠٨م المارى والمنافق ومن والمنافق والمنافق

ترجمہ: انجی سے روایت ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے فرمایا: گائے سامت کی طرف سے ہے اور اونٹ سامت کی طرف سے ہے۔ طرف سے ہے۔

(923). وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَمْنُولُ اللهِ لَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَخُوا الْأَمْسِنَّةُ إِلَّا أَنْ يُعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَخُوا جُذَعَةً مِنَ الطَّانِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٠٨٢] ابو داؤد حديث رقم: ٢٤٩٧, نسائي حديث رقم: ٣٣٨٨, ابن ماجة حديث رقم: ١٩١١].

(924) \_ وَ عَرْبِ الْبَرَ آئِ قَالَ صَحَىٰ خَالَى آبُوبَز وَةَ قَبْلَ الصَّلَوْ قَفَّالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

(925) ـ وَعَرِ الْبَرَآئِ بَنِ عَازِب ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّيْنُ مَوضَها، بَيْدِه، فَقَالَ ارْبَعاً الْعَرْجَآئَ الْبَيْنُ طَلْمُهَا ، اللهُ وَآئَ الْبَيْنُ عَوْدُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرضُها ، وَالْعَجَفَاعُ الَّبِي لَا تُنقِى رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْيَرْمَذِى وَأَبُودَاؤُد وَالْنَسَالَى وَابْنُ مَاجَةً وَالنَّسَالَى وَابْنُ مَاجَةً وَاللَّهُ رَوَاهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رقم: ۱۳۹۷ م، ابو داؤد حديث رقم: ۳۰ ۲۸ م نسائي حليث رقم: ۱۳۳۰م ابن ماجة حديث رقم: ۳۱۳۳ م سنن الدار مي حديث رقم: ۹۵۵ م آ\_ الحديث صحيح

ر جد: انجی سے روایت ہے کر رسول اللہ ﷺ یے اچ تھا گیا یا رسول اللہ قربانی کے لیے کون سے جانور سے بچا

مائ قواب بالحدم بارك اشاره كر يرفر ما يا جار الكواجس كالكواين واضح موه كاناجس كاكاناين واضح موه

پهارجم کې بهاری وارخ مواور د بلاجم کې بدايول ش گووانده و. (926) \_ فرغد ف قنادةً هُ هُ قَالَ الْمُتُ لِسَعِيد بن الْمُسَيِّب، مَاعَضَتَاعَ الْأَذُنِ ؟ قَالَ إِذَا كَانَ

التِصْفُ فَاكْتُومِن ذَٰلِكَ مَقطُوعاً رُوَاهُ الطَّحَاوي [شرحماني الآار للطحاري ١٢/٢٥]\_

البطاق الذر من در ب معطوس و وادا تعصوب و در صدي الا با المعدوى ١٠١١ م

ترجمہ: حضرت قاده فرماتے بی ارش اے مطرت معیدین مسیب سے لیا کان کتاجا اور اون ساہے : فرما یا سی تا آدھا اور اس سے ایادہ کان کتا ہوا ہو۔

(927). وَعَرْبُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ بِاخْصَائِ الْبَهَائِمِ إِذَا كَانَ يُرَادُ بِهِ صَلَاحُهَا رَوَاهُ مُحَمَّد فِي كِتَابِ الْآثَارِ [كتاب الآثار حديث رقم 290و ابو يوسف في الآثار حديث رقم: 1000 واورده العوارزمي في جامع المسانيد 7/70 ].

ترجمہ: حضرت ابراہیم فرائے ہیں کہ جانوروں کو تھی کرنے ش کوئی حریج فیس جکساس سے ان کی محت کی درتی کا

ريد. الرحايد من المنظم المنطق المنطق

إحداهُمَا عَن نَفْسِهِ وَالْأَخَرَ عَمَّنُ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد وَمُولُ اللَّهِ وَوَاهُ مُحَمَّد فِي كِتَابِ الْمُثَارِ [كتاب الآثار حديث رقم: ٨٥٥و ابريوسف في الآثار حديث رقم: ٣٠٠، جامع المسانيد ٢/٢٣٥].

ترجہ: حضرت عبدالرحن بن سائلا فرماج ہیں کہ ٹی کریم ﷺ نے دو پہتمبرے مینٹرسے ذرخ فرمائے۔ ان میں سے ایک اپنی طرف سے ذرخ فرما یا اور دوسرا ہرائ خفن کی طرف ہے جس نے لاالدالا اللہ تھر رسول اللہ پڑھا۔

(929)\_ وَعْسَ حَنَشِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِياً يُضَحِّى بِكَبَشَينٍ ، فَقُلْتُ لَهُ مَا هٰذِه ؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اَوصَانِي اَنْ اَصْحِي عَنهُ فَانَا اَضَحِي عَنهُ رَوَاهُ اللهِ فَاؤَ دَوَرَوَى التَّزَمُذِي نَحوَهُ [ابو داود حديث رقم: • ٢٤٩، ترمذي حديث رقم: ١٣٩٥]\_قال الترمذي غريب

ترجمہ: حضرت عنش فرماتے ہیں کدیش نے محرت کی کھی کودومیٹ ہے ذری کرتے ہوے دیکھا۔ یس نے مرض کیا یہ کیا ہے؟ فرمایا رمول اللہ ﷺ نے جمھے وصیت فرمائی تھی کد آپ کی طرف سے قربانی دیا کروں۔ اس لیے یش

آپك طرف ست قربائى ويتا بول. (930). وَعَرْنَ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ٱلْأَصْحَىٰ يَومَانِ بَعَدَ يَومِ الأَضْحَىٰ رَوَاهُ مَالِك[مَوطا مالك كتاب الضحاية باب الضحية عنا فى بطن العداة وذكر ايام الاضحىٰ

حديث رقم: ٢ | ]\_صحيح

ترجمہ: حضرت نافع فرماتے ہیں كەحضرت اين عمرض الشحبمائے فرمايا: قربانى كے دودن مزيد موتے ہيں قربانی كەن كے بعد۔

(931)\_ وَعَنِ مَالِكِ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: ٱلْأَصْحَىٰ يَوْمَانِ بُعَدّ يَوْم

الْأَصّْحِيٰ رَوَافَ مَالِك[مؤطا مالك كتاب الضحاية باب الضحية هما في بطن العداة وذكر ايام الاضحى حديث رقم: ٢ ا ]\_صحيح

ترجمہ: حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ان تیک حضرت علی بن افی طالب پیٹھ کا فرمان پہنچاہے کہ: قرمانی حمید ..خدا سر بر بر بر بر

اللهى كدوون العربك ب-(932) - ق عَرْب أبن خيفة عَنْ البُرَاهِمَة قَالَ الأَصْحِى تَلْفَةُ أَيَّامٍ يَو مَانِ بَعدَ يَو م التَّحْرِ رَوَاهُ

مُحَمَّدُ فِي كِتَابِ الآثَارِ [كتاب الآثار حديث رقم: ٢٨٧]\_صحيح

ترجمه: حضرت ابرا يم خى فراح بين كرقر بانى تكن دن تك بوقى ب فرك دن ك بعد حريد ودن -

(933) ـ وَعَرِبُ ٱلْسِ اللَّهُ عُلَالَ اللَّهُ عُهِمَا النَّحْرِيَو مَانِ رَوَاهُ الْبَيهِ قِي [السن الكبرى للبهقي

ترجمہ: حضرت انس اللہ فے فرمایا: ذراع بخو کے دن کے احد دود ن سرید ہے۔

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

كتاب البخائز

بَابُثُوَابِالْمَرْضِ

مريض كثواب كاباب

(934) ـ عَن يَحيَ بِنِ سَعِيدِ قَالَ إِنَّ رَجُلاً جَآئَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بِمَر ضِ فَكُفَّرَ عَنهُ مِن سَيِّئَالِهِ وَوَاهُ مَالِك [مؤطامالك، كتاب العين حديث رقم: ٨]\_ ترجمہ: مصرف يجيليٰ بن سعير فرمات بين كدر مول اللہ الله الله عن ايك تري كوموت آئى \_كى لے كہا بڑا

خوش قسست ہے مرکبا ہے اور کی مرض بیں جناؤلیں ہوا۔ رسول اللہ فلکانے فرما یا: تھے پرافسوں ہے۔ تھے کیا خرکداگر اللہ اسے مرض بیں جنا کرتا تو اس کے گناہ معاف کردیتا۔

وَلَمِيَكُنْ لَهُمَايُكُفِّرُهَامِنَ الْعَمَلِ، إِبتَلَاهُ اللَّهَاِللَّهُ وِلَيُكَفِّرُهَا عَنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسنداحمدحديث رقم: ٢٥٢٩٠]\_

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: جب کسی بندے کے کناہ زیادہ ہو استعماد مناسب میں از این مال کی جمل جس میں ان استعمال میں سات کر میں اور کا استعمال کا میں اور کا استعمال کی م

عات بين اورائين منائے والاكونى فرئين مونا تواللهائي من بينا كرويتا بينا كمائين معاف كرے۔ (936) مَدَ مَدَ مِنْ هُجُدُّد وَرِينَ مَعَاللهِ عَنْ أَسِمِ هُونَ هُونَهِ هَا أَلَ قَالَ مَدِينًا أَللُّ اللَّ

(936)\_ وَعَنِ مُحَمَّد بِنِ خَالِدِ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْخَيْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنزِلَةً لَمْ يَسْلُعُهَا بِمُعَلِمِ ، إِيتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ أَو فِي مَالِهِ اَو فِي وَلَدِه ، ثُمَّ صَبَرَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَتَىٰ يُمِلِّغُهُ الْمَنْزِلَةَ النِّي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ رَوَاهَ أَحْمَدُو أَبُو دَاؤد[مسداحدحدیث رقم: ٢٢٣٠١ إبو داؤ دحليث رقم: ٩٠ ٣٠٠ المناده ضعيف

ترجمہ: حضرت محدین فالدائے والدے اور وہ ان کے داداے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ فاقت نے فرمایا: جب کی بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک منزل مقررہ وجاتی ہے جس تک وہ اپنے مگل کے ذریعے جس کا کی سکتا تو اللہ اے جسمانی تکلیف میں یامانی مشکل میں یا اوالا وکی پریٹائی میں بٹالکردیتا ہے۔ پھراسے اس پرمبردیتا ہے تی کہ

اساس منزل تك يهنها دينائي جوالل كاطرف ساس كر لي مقرمه في بوقى بـ - (937) و عَدْنُ جَابِر هِ اللهُ قَالَ قَالَ وَمنولُ اللهِ اللهُ ا

اَهْلُ الْبَلَاتِي الثَّوَابَ لَوَانَّ جُلُودُهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي النُّدُيُّا بِالْمَقَادِ يضِ رَوَ اهْ التَّومَلِي [ورمدى حديث له: ٢٣٠٢] وقال غريب

ترجمہ: حضرت جابر مللہ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ نے فرمایا: قیامت کے دن جب دیکیوں کو اجر و یا جائے گا تسلمی اوگ اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش ان کے جسوں کو دنیا جس فینجیوں کے ساتھ جیرا کمیا ہوتا۔

(938) ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالرَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ

مَرِيضٍ فَمَرْهُ يَدُعُولَكَ فَإِنَّ دُعَانَىٰٓ هُ كَدُعَانِي الْمَلْنِكَةُ رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةَ [ابن ماجة حديث دلم: ١٣٣١]\_مرسلصحيح

ترجہ: حضرت عمرین فطاب میشودایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ بھٹائے قربا یا : جب توکسی مریش کے پاس جائے تواسے کمیدہ تیرے لیے دعا کرے۔۔یہ فکساس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔

عِيَادَةُ الْمَرِيضِ

مریض کی عیادت

(939) ـ غن أبى هزيْرَةُ شَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَصَّلُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُ قِيْلَ مَاهِنَ يَارَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَعَالَمُ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكُ فَآجِنْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكُ فَانْصَحَلُهُ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللهُ فَشَوِتُهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعْدُهُ وَإِذًا مَاتَ قَاتَبِعُهُ وَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٥٢٥، نسائى حديث وقم: ١٩٣٨ ، اين ماجة حديث وقم: ١٣٣٣ ] \_

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ مللہ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ فیٹے فرمایا: مسلمان کے مسلمان پرسات فق ہیں۔ عرض کیا گیا یارسول اللہ لللہ و کیا ہیں؟ فرمایا: جب تواس سے لطے تو اسسلام کہد، جب وہ تیجہ وہ تی وہ سے تو تیول کر، جب وہ تیم سے بھلائی چاہے تو تو اس کی بھلائی کر، جب وہ چھیک لے اور الحمد للہ پڑھے تو جو اب دے،

خُوفَةِ الْجَنَّةِ حَتَىٰ يَوجِعَ رَوَاهُ مُسَلِم [مسلم حديث رقم: ١٥٥١ ، ترملى حديث رقم: ٩٢٧ ، مسندا حمد حديث رقم: ٢٢٣٧].

ترجہ: محضرت انوبان ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ واقف نے فرمایا: جب کمی مسلمان کی حیادت اس کا کوئی مسلمان بھائی کرتا ہے تو وہ جنت کے توشیع میں رہتا ہے تئی کردا ہیں آ جائے۔

(941) - وَعَن إَبِى هُوَ يُرَوَّ وَهُ الْ اللهُ عَبِدَى فَدَلانا مَرِضَ فَلَمْ تَعَدْهُ ، أَمَا عَلِمتَ اتَّكَ لَو عُدلاً لُوَجَدْتَنِي عِندَهُ ، يَا ابنَ آدَمَ استطعمَتُ فَلَمْ لَعَجْدِى فَلَمْ اللهُ ال

ترجمہ: حضرت الوہر پرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ فے قرمایا: بے فک اللہ تقائی تیا مت کے دن فرمائے گا اے ابن آ دم! ش بیار موافعا تونے بیری حیادت ٹیش کی تھی۔ دہ موش کرے گا اے بیرے دب بیش تیری للى كَاكُرُواتِ بِالْى لِمَا تُواسَكا جَرِيرِ عِلِى إِمَّا وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ابو داؤد حدیث رقم: ۹ ۳۸۹ ، ترمذی حدیث رقم: ۹۲۱ مسند احمد حدیث رقم: ۹۱۱ مسند احمد حدیث رقم: ۹۲۵] . مسند احمد حدیث رقم: ۵۲۵] . و ۲۸۵] . و ۲۸۵ مسند احمد حدیث ۲۵۵ مسند احمد ۲۵۵ مسند احمد ۲۵۵ مسند ۱۵۸ مسند احمد ۲۵۵ مسند احمد ۲۵۵ مسند احمد ۲۵۵ مسند ۱۸۸ مسند احمد ۲۵۵ مسند ۱۸۸ مسند احمد ۲۵۸ مسند ۱۸۸ مس

ترجمہ: حضرت عائش مدیشہ دفتی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی انسان بیار ہوتا تو رسول اللہ ہے اس پر وا یال ہاتھ چھیر سے ۔ پھر فرمائے ، اسے تمام انسانوں کے رب بیاری کو لئے جااور شفا و سے، تو شفا و سیٹ والا ہے، تیری شفا کے سوام کوئی شفانیس ۔ ایسی شفا د سے جو بیاری کا نشان بھی نہ چھوڑ سے۔

### بَابْذِكْرِ الْمَوْتِ

### موت کے ذکر کا باب

(943)\_ عَرْبُ جَابِرٍ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ مَوتِهِ بِثَلاثَةِ آيَامٍ يَقُولُ لَا يَمُوتُنَ آحَدُكُمُ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظُّنَّ بِاللَّهِ رَوَ افْمُسْلِمِ [مسلمحاميتروقي: ٢٢١٣]. ابوداؤدحديث وقي: ٣١١٣. ابن ماجة حديث رقم: ١٤٤ ٣١م مسندا حمد حديث رقم: ١٣٣ ١٥ ١ ].

ترجمہ: حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺے آپ کے دصال اثر بیف سے تین دن پہلے سنا: تم بیس سے کو کی خش اللہ ہے حسن اُن کے سواء ہر کر نہ مرے۔

(944)\_ وَعَرِ اَبِي هُزِيْرَةً۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَاكَوْرُوا ذِكْرُ هَا ذِمِ اللَّذَاتِ, المَوتِ

رَوَ اهُ التِّتِو مَلِدى وَ النَّسَائِي وَ ابنُ مَاجَةَ [ترمذى حديث رقم: ٢٠٣٠م نسائى حديث رقم: ١٨٢٣م | ابن ماجة حديث رقم: ٣٢٥٨م مسندا حمد حديث رقم: ٣٣٣ ع.ك. قال الترمذى حسن

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کھٹے نے فرمایا: لذتوں کو تپاہ کرنے والی موت کو کثر ت سے ماد کما کرو۔

(945). وَعَرْبُ جَاهِر ﴿ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللَّهِ الْقَالَاتَمَنَّوْا الْمَوْتَ فَإِنَّ هُولَ الْمُظَلِّعِ شَدِيدُ وَانَّ مِنَ الشَّمَادَةَ أَنْ يَطُولَ عُمَوْ الْعَبِدُويَوزُقَهُ اللَّهُ عَزَّوجُلَّ الْإِنَائِةَ زَوَاهَ آخَمَدُ [مسنداحمدحديث

ترجمہ: حضرت جابر عضفر ماتے ہیں کدرسول اللہ اللہ فی فرما یا موت کی تمتا ہرگز شکر د بے فک جان کی کا موقع بڑا سخت ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ بندے کی عمر زیادہ ہوا در اللہ عمر دجل اسے اطاعت کی طرف را غب رہنے کی تولیق دے۔

مَايُقَالُ عِندَمَنْ حَضَرَهُ الْمَوْثُ

رقم: ١٣٥٤١]\_اسنادهضعيف

جس پرموت کاونت آجائے اس کے پاس کیا کیا جائے

(946) ـ عَن أَبِي سَعِيْدِ وَأَبِي هُرَيْرَ قَرْضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْقَوْدُو الْوَتَاكُمُ

لَا إِلَّهَ اللَّهُ وَوَ افْمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٢٣] م ترملنى حديث رقم: ١٧٩] ابو داؤد حديث رقم: ١١٥٧م. نسائى حديث رقم: ١٨٢٧ م إبن ما جة حديث رقم: ١٣٥٥ م مسند احمد حديث رقم: ٩٩٩ و ١٠]\_

ترجمه: حضرت ابوسعيد اور حضرت الديريد ورضى الشاعنهما وونول فرمات بين كدرسول الشري في فرمايا: اين

مرنے والوں كولا الدالا الله كي تلقين كيا كرو۔

(947)\_ وَغِرْ مُعَاذِابِنِ جَمَلٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَن كَانَ آخِرْ كَلَامِهِ لَا اِلْهَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ

دَخُلَ الْجَنَّةُرَوَاهُ ابُو دَاوُد [ابوداؤدحديث رقم: ١ ١ ٣]\_صحيح

ترجمه: حضرت معاذين جبل ﷺ فرماتے بين كه جس كة حرى الفاظ لا الداللالله محدرسول الله موتے وہ جنت میں داخل ہوا۔

(948)\_ وَعَنِ مَعْقِلِ بِنِيَسَادٍ هُـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْقُولُوا اللَّهِ اللَّهِ الْمَ

رَوَ اهُ أَخْمَدُوۤ أَبُو فَاؤَ هُوٓ ابُنْ مَاجَةَ [ابوداؤدحديثرقم: ١٣١٣م، ابن ماجةحديث رقم: ٣٣٨ ١ مسنداحمد حديث رقم:٢٠٣٢٥]\_ضعيف

ترجد: حضرت معقل بن يدار يطفر مات على كدوسول الله الله الله الله عند مرف والول يرسورة ياسين براحا

قُبْلَةُ الْمَيّتِ

ميت كابوسه

(949)\_ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَتِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَلَّا لَهُمَانَ بِنَ مَظُّعُونَ وَهُوَ مَيِّتْ وَهُوَ يَمِكِي، حَتَّىٰ سَالَ دُمُوعُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ وَجُهِ عُفْمَانَ رَوَاهُ التِّرمَذِي وَابُو دَاوُدُوابُنُ

هَاجَةً [ابو داؤد حديث رقم: ٣٧ ٣١م ترمذي حديث رقم: ٩٨٩م ابن ماجة حديث رقم: ٣٥٧ م مسند احمد حديث رقم: ٢٣٢٢٠] . صحيح

ترجمه: ﴿ حَفرت عَا نَشْرِصِد يَقِد مِنْ اللَّهُ عَنِهَا فرماتَى جِينَ كَرُسُولَ اللَّهُ ﷺ في حضرت عثان بن مظعون كوبوسرديا جب كدوه فوت مو يك تفيادرا ب الكردر ب تفي كرني كريم الكيكا أسوالان كر جرب يربن كا-

(950) - وَعَنهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت إِنَّ آبَابَكُ فَتَلَ النَّبِيَّ اللَّهُ وَهُوَ مَيْتُ رَوَا هُ التِّر مَذِى وَابْنُ

هَاجَةَ [ترمذي حديث رقم: ٩٨٩ ] ابو داؤد حديث رقم: ٦٣ ١ ٣] إبن ماجة حديث رقم: ١٣٥٧ ] , مسند احمد

حديث رقم: ٢٣٣٣٦]\_قال الترمذي حسن صحيح

ترجمہ: انجی سے روایت ہے کہ فرما تی ہیں کہ حضرت الایکر منٹ نے تی کریم اللہ کو لاسرویا جب کہ آپ لللہ کا وصال ہو چکا تھا۔

# بَابُ غُسُلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِيْنِهِ ميت كُمِّسُل اوركُنْ وسيخ كاباب

(951)\_ عَنِ أُمْ عَطِيَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت دُخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَنحنُ لَغُسِلُ إِنِنَتَهُ ,

قَقَالَ اغْسِلتَهَا ثَلَاثًا أو حَمْساً أو آكتَوَمِن ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْثَنَ ذَلِكَ بِمَآيِ وَسِدٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآتِرَةِ عَالَى الْمَعْدَة وَ الْحَمَّالَ الْمَعْدَة وَ الْحَمَّالَ الْحَمْدِ وَالْحَمَّالَ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَل عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه

ترجمه: حضرت ام صليدرض الله عنها فرماتي بين كدرسول الله الله الماسك ياس تشريف لائ اورايم آب الله ك

شیزادی رضی الشرعنها کوشل دے دیے شعبے فرمایا: است تمین مرحبہ شل دویا پائی مرحبہ یا اس سے زیادہ مرحبہ پائی بہاؤی بہاؤی مرحبہ پائی ہے۔ فرمایا: استعال کردے آخری کا فور جسی کوئی چیز لگادہ ۔ جب اور نم جو جاد تو جھے اور خم جو جاد تو جھے اور خم جو جاد تو جھے اور خم جو ایکن تو جم نے آپ ﷺ کو اطلاع کردی ۔ آپ ﷺ نے ہماری طرف اپنا تہیں مرحب کردی ۔ آپ ﷺ نے ہماری طرف اپنا تہیں مرحب کرنے یا است مرحب اس کے دائیں احساء اور وضو کے اصفاء سے شروع کرد۔

(952)\_ وَعَرْبَ اَبِي سَلْمَهُ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَتُ عَائِشَةَ زَوجَ النَّبِي ﷺ فَقَلْتُ لَهَا فِي كُمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِٰﷺ؟فَقَالَت فِي ثَلَاثَةِ آثَوَا بِسَحُو لِيُقِرَّوَ الْهُمْسُلِمِ [مسلم حديث رقم: ٢١٨٣]\_

ترجمه: حضرت ابوسلم الله فرمائة إلى كديس في ووجه في كريم الله هنامترت عا تشرصد يقد وفي الله عنها سيسوال

کیا۔ میں نے ان سے عرض کیار مول اللہ ﷺ کی کئی گیڑوں ٹی کٹن دیا گیا تا فرمایا تمن موتی کیڑوں میں۔ ( 2.7. 2 )

(953) \_ وَعَنِ سَمَاكَ عَنْ جَاهِر بِنِ سَمْرَة قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ هَا فِي فَلَاثَةِ ٱلتُوابِ

قَعِيصٍ وَإِذَا وِ وَلِفَا فَلِرَوَ الْاَعَلِينِ فِي الْكَاهِلِ [ابن عدى ٤/٣٤]. المحديث ضعيف ولدهو اهد صحيحة ترجمه: حضريت الك مصحفرت جابر بن سموه مصلت ووايت فرمات اين كدفر ما يا: رسول الله هيكوتين كيثرون -

يش كفن و يا حميا فميض ءاز اراورلفا في يش \_

(954) وَعَنْ لِيلَىٰ بِنِتِ قَانِفِ الفَقَفِيَة وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَت كُنْتُ فِيمَن غَسَلَ امَّ كُلُؤهِ النَّةَ رَسُولِ اللهِ اللَّهِ الْحَقْرَة ، فُمَّ الدِّرعَ ، فُمَّ الْجَمَارَ ، فُمَّ الْمِحْفَرَ ، فُمَّ الدِّرعَ ، فُمَّ الْجَمَارَ ، فُمَّ المِلحَفَة ، فُمَّ الْدَرِجَتُ بَعدُ فِي القَّوبِ الْآخِرِ ، قَالَت وَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ جَالِسَ عِندَ البَابِ مَعَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِندَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

صمحيح ولدشو اهد بالفاظ متعلفة

ترجمہ: حضرت کیلی بن قانف تعقیر رشی انشرعتها فر ہاتی ہیں کہ شن ان شن شامل تھی جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کا شیزا دی ام کلئے مکوان کی وفاعت پرشسل دیا۔سب سے پہلےرسول اللہ ﷺ نے بچے از ارحطافر مایا۔ کار چاور ، مجرور پشد مجر لفافہ ، مجرایک اور کپڑے میں انجین کپیٹا کمیا۔فر ہاتی ہیں کدرسول اللہ ﷺ در واڑے کے پاس تشریف فرما ہے آپ ﷺ کے ہائی ان کاکمن تضاور آ ۔ ایک ایک کیڈ اکر کے کپڑائرے ہے۔

آپﷺ کی پاس ان کائن تھا اور آپ ایک ایک گرا کر کے گزار ہے تھے۔ (955)۔ وَ عَدْ عَلِيَ ﷺ قَالَ قَالَ وَمنولَ اللهِ ﷺ لَا تُعَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ مناجًا

سَرِيعاً رَوَا أَابُو دَاؤَ د [ابو داؤ دحديث رقم: ١٥٣]\_استاده ضعيف

ترجہ: حضرت علی الرتشی ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فیٹر ما یا: کفن میں فضول بڑ ہی مت کرو کیونکہ مہنگا کفن بہت جلد چھنا جاتا ہے۔

الْبُصَرَ رَوَ اهُ اَبُو دَاوُدُ وَ الْقِرِ مَلِّـى [ابو داؤد حليث رقم: ٣٨٢٨م، ترمذى حديث رقم: ٩٩٣ ، نسائى حديث رقم: ٩٨٩ ، إبن ماجة حديث رقم: ٣٤٢ ، مسندا حمد حديث رقم: ٣٢٣٣ ]. اسناده صحيح

ترجمہ: حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ فرمایا: مغیر کیڑے بہتا کرہ بہتمبارے بہترین کیڑوں میں سے ہیں۔ انجی میں اپنے مردول کو کفن دیا کردادر تمبارے سرمول میں سے بہترین اٹھ ہے ہے بالول کو

اگا تا ہاور بینانی کو تیز کرتا ہے۔

(957)\_ وَعَرِ ابْنِعْتَاسِ فَ قَالَ امْرَرَسُولُ اللهِ فَلَى اَخْدِالْ يَالْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا وَالْجُلُودُوَانُ يُلْفُنُوا بِلِمَاتِئِ هِمْ وَلِيمَابِهِمْ رَوَاهُ ابُودَاؤَدُ وَابْنُ مَاجَةً وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِي وَلَمْ يَغْضِلُهُمْ [ابرداؤدحدیثرقم:٣٣٣]مابرماجةحدیثرقم:١٥١٥] بهخاری حدیثرقم:١٣٣٧].

ترجمہ: حضرت این مهاس رضی الله عنها فرماع بین که رسول الله والله والله الله علیہ ول کے بارے شرحم دیا کمان پرسے تضیار اور حفاقتی چڑا اتا رو با جائے اوران کو تون اور کیڑون سے یت ڈن کردیا جائے۔

## بَابَ الْمَشْيِ بِالْجَنَازَةِ جنازے كِ ماتھ چلخ كاباب

(958) ـ عَنِ اَبِي هُوَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْسَاسِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَانْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرُ ثُقَلْمُونَهَا اللَّهِ وَإِنْ تَكُ سِوْى ذَٰلِكَ فَشَرُّ تَصَعُونَهُ عَن رِقَابِكُمْ رَوَاهُ مُسْلِم وَ النِّخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢١٨٧ يخاري حديث رقم: ١٣١٥] إله داه دحديث رقم: ٢١٨٩ ته مذي

وَ الْبُخَارِی[مسلم حدیث رقم: ۱۸۷٪ بخاری حدیث رقم: ۱۳۱۵] ، ابو داؤد حدیث رقم: ۱۸۱٪ برمادی حدیث رقم: ۱۰۱۵ بساتی حدیث رقم: ۱۹۱۰ بان ماجة حدیث رقم: ۱۳۷۷ مسند احمد حدیث رقم: ۲۹۹۵]۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی نے فرمایا: جنازے کے ساتھ جلدی کرو۔ اگروہ نیک تحا توقع نے اسے انجی جگہ کانچانا ہے۔ اگراس کے طلاوہ قالوہ وہ شربے اسے قم نے این گرونوں سے اتار نا ہوتا ہے۔ ( 950) سے مترجہ کے ایک میں کہ انگر کے دائے ہو میں دور اور انگر کی مترب سے راکھ زیاد کے ساتھ کا کہ مترب کے دور ا

(959). وَعَرْ طَارُّس قَالَ مَا مَشَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ مَاتَ إِلَّا خَلَفَ الجَنَازَةِ رَوَاهُ

عَبِدُالزَّزَّ اقِ وَإِسْنَادُهُ مُوْسَلِّ صَحِيْح [المصنف لعبدالرزاق حديث وقم: ٣٢٢].

(960)\_ وَعَرِبُ عَبِدِاللَّهِ بَنِ مَسْفُودٍ هِ قَالَ:قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اَلْجَنَازَةُ مَثْبُوعَةُ وَلَا تُشْخِيم. وَلَيْسَ مَعْهَا مَنْ تَقَدَّمُهَا رَوَاهُ التِّرْمَذِي وَابْنِ وَاؤْدُ وَابْنُ مَاجَةً [برمذي حديث رقم: ١٠١١، الدواود

حديث رقم: ١٨٣ م م إبن ماجة حديث رقم: ١٣٨٣ م مسند احمد حديث رقم: ٣٩٣٨] حديف

ترجمہ: حضرت معماللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کررسول اللہ ﷺ فی فرمایا: جنازہ کے بیچے چلا جاتا ہے، جنازہ چیچٹیں جاتا، جوجنازے سے آگے چلا وہ جنازے کے ساتھ ٹیس ہے۔

بِ٣٠٥) - وَعْنِ ابْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ الْأَسَوْ ذَاذَا كَانَ مَمَهَا نِسَاعَ آخَذَ بْبَدِى فَتَقَدَّ فَنَا لَمشِي

أَهَامَهَا مَ فَإِذَا لَمْ يَكُنُ مَعَهَا يَسَاحًا مَشَيئًا خَلَقَهَا رَوَاهُ الطَّحَادِي[شرح معاني الآثار للطحاوي

ترجمہ: حضرت ابرا ہیمٹرمائے ہیں کہ گر جنانہ سے ساتھ محور ثین آ جا کی تو صفرت اسود میرا ہاتھ پکڑ لینے اور ہم بڑھ کران کےآگے چلے گلتے اور جب اس کے ساتھ محور تیں تہ ہم ان کے چیچے چلتے ہے۔

(962)\_ وَ عَـٰذُ قَالَ كَانُوا يَكُوهُونَ السَّيْرَ آمَامَ الْجَنَازُةِ رَوَاهُ الْطَحَاوِي[شرح معانى الاثار الماعد مسلاماً

للطحاوي ۱۳۱۳/۱]. ترجمه: المي سيدوايت ب كرمحانه كرام يليم الرشوان جناز سدكة كي جانا كروه و محقة تقد

(963)\_ وَعَن َ ابِي عُنبِيدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنِ مَسْغُودٍ ۞ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلنيحُمِلُ

بِحَوَ النِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا، فَانَّهُ مِنَ السُّنَةَ، فُهَانَ شَاتَعَ فَلَيْتَطُوَّ عُوَانَ شَاتَعَ فَلْيَدَ عُرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

وَ إِسنَا دُهُ هُو سَلَ جَيَدُ [ابن ماجة حديث رقم: ٢/٨٨] مسندايي داؤدالطيالسي حديث رقم: ٣٣٠]. ترجمه: حضرت ابومبيه ﷺ في الم معرض عبدالله بن مسعودﷺ في مايا - جوجناز سے ساتھ چلة تو

ر میں اس میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ مار اف سے کندھادے۔ بیسنت ہے گھراگر چاہتے و حریدا تھا کر اواب حاصل کرلے اوراگر چاہتے تو چھوڑ دے۔ (964). وَعَرِبُ عَنِدِ اللَّهِ بِنِ مَسْغَوْدٍ هُ قَالَ مِنَ السُّنَةِ حَمَلُ الْجَنَازَةِ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الأَرْبَعِ رَوَاهُ مُحَمَّدً[كتاب الاتار حديث رقم: ٣٣٣] المصنف لعبد الرزاق حديث رقم: ٢٥١٧] مسند امام

الْأَرْبَعِ رَوَاهُ مُحَمَّد[كتاب الآثار حديث رقم: ٣٣٣ ۽ المصنف لعبد الرزاق حديث رقم: ١٥١٧ ۽ مسند امام اعظم حديث رقم: ١ ٢٧] الحديث صحيح وعليه العمل

ترجمه: حضرت عبدالله بن معودظة فرمات بيل كديناز عادي إلى كالعادون اطراف العالمات ب

### بَابُصِفَةِصَلُوْةِالْجَنَازَةِ

#### جنازے کا طریقہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدِهِ مِنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا [التوبة: ٨٣]اللَّاتِالَى فَـ قرالها: منافقول يمن سيكما أيك ربيم مم فراز مربعيس

(965) \_ وَعَسُ أَبِي هُرَيرَ فَصُّالَ النَّبِي ﷺ فَعَى لِلنَّجَاشِي الْيُومَ الْمَذِى مَاتَ فِيهُ وَ حَرَجَ بِهِم اللَّهُ عَلَى الْمُصَلَّى الْمُحَالِى [مسلم حديث رقم: ٢٢٠٣] ، المو الله عديث رقم: ٣٢٠ ، بعارى حديث رقم: ١٩٤١ ، المو الله عديث رقم: ٣٢٠ ا ، المنافر عديث رقم: ١٩٢١ . المنافر عديث رقم: ١٩٢٥ .

ترجمہ: محضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ہیں کہ جس دن نجا جی فوت ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے اس کی وفات کا اعلان کرایا اور محابد کے ساتھ جنازہ گاہ کی طرف لکے ان کی شخص بنا تھی اور چارتجیسریں اوا فرما نمیں۔

(966) ـ و غرب ابْنِ عَبَاس الله قَالَ كُشِفَ لِلنَّبِي اللَّهَا عَنْ سَرِيرِ النَّجَاشِيَ حَتَى رَا أَهُ وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَ فَالَ عِمرَ انْ بِنُ الْحُصَينِ اللَّهِ وَ لَا نَظُنُّ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَ يَلَيهِ رَوَ اهَا حَمَدُ وَ اسْتَادُهُ صَحِيْح [مسند احمد حدیث رقم: ۲۰۰۲، صحیح ابن حین حدیث رقم: ۳۱۰ آ۔

ترجمہ: حضرت این عماس کھفر ماتے ہیں کہ ٹی کریم تھے کے سامنے نیا ٹی کی چار پائی بے جاب کردی گئی تھی۔ کہآ پ تھا ہے دکھ رہے تھے اور آپ تھے نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔حضرت عمران بن صین حصافر ماتے ہیں

كهميل يقين قعا كدوه آپ كے سامنے تھا۔

(967)\_ وَعَرِ سَلَمَانَ الْمُؤَوِّنِ قَالَ ثُوْقِيَ أَبُو شُرَيعَةَ فَصَلَىٰ عَلَيْهِ زَيدُبنُ أَرقَمَ فَكَبَرَ عَلَيْهِ

اَرَبَعاً فَقُلْنَا مَا هٰذَا فَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَصُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ رَوَاهُ الطَّحَاوِي [شرح معانى الاثار للطحاوي ١١/٣١٨]\_

ترجمه: حضرت المان موذن فرماتے بین كرايش يوفوت مو كئے اوران كى نماز جناز وزيد بن ارقم نے پر حالى۔ آپ نے ان پر چار تھیریں پڑھیں۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ اللہ اوی طرح کرتے دیکھا

(968) وغن ابن عَبَاس ﴿ قَالَ آخِرُ مَا كَبْرَ النَّبِي اللَّهِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ وتكبّز غمز على أبي بكر أربعاً وكبّز ابن غمَرَ على غمَرَ أربَعاً وكَبَرَ الحَسَنُ بنُ عَلِي عَلَى عَلِي

أربَعاً وَكَبْرَ الحُسَينُ بْنُ عَلِيّ عَلَىٰ الْحَسَنِ أَربَعاً وَكَبْرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ آدَمَ أربَعاً رَوَاهُ الحَاكِم فِي الْمُستَدرَكِ وَالْبَيهِقِي فِي مُنتَنِهِ وَالطَّبْرَ انِي [المستدرك حديث رقم: ٣٥٥ ١ ، السن

الكبرىللبيهقى٣/٣٤ المعجم الكبير للطبراني حديث وقم:١١٣٩٥ الإرضعيف ترجمه: محضرت ابن هماس رضی الله عنها فرمات بین که نبی کریم الله نے سب سے آخر میں جنازوں پر جا مجیسریں

پڑھیں۔مفرت عمرﷺ نے ابو بکر ﷺ پر جا دیجبیری پڑھیں۔مفرت ابن عمرﷺ نے مفرت عمرﷺ پر چار مجبیری پرهيس -حفرت حن بن على الله في في منزت على الله يري إركيس برهيس اور حفرت حسين بن على الله في عن بن على الله يرجار تكبيري برهين اورفر شنول في صفرت أدم عليه السلام يرجا وتجيري يوهين -

(969)\_ وَعْرِ اَبِي حَنِيفَةَعَن حَمَّادعَن!برَاهِيمَعَنغَيرِ وَاحِدِاَنَ عَمَرَ بْنَ الْخَطَابِﷺ

جَمَعَ أصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِي قَالَ لَهُمْ انْظُرُو ا آخِرَ جَنَازَةٍ كَبَرَ عَلَيهَا النَّبِيّ فَوَجَدُوهُ قَدَكَتَرَ أَرِبَعا حَتَّى قُبِصَ قَالَ عُمَرُ فَكَيْرُو اأَربَعا ّرَوَاهُا لُومَامُ الْأَغْظُمْ فِي مُسْنَدِهِ [مسند اماماعظم صفحة ٢ • 1 ] فيهاحاديث كثيرة صحيحة

ترجمه: حضرت امام اعظم الوحنية عليه الرحمة حضرت حماد سدوه حضرت ابراجيم سدوه ايك سدزياده لوكول سد

روایت فرماتے ہیں کہ معزت عمر بن خطاب ش نے ہی کری اس کے تمام محاب کوئٹ کیا۔ اوران سے مجیروں کے بارے میں پر چھا اوران سے مجیروں کے بارے میں پر چھا اوران سے فرما پاکستان کرتا ہے گئے ہوگیا۔ معزت عمر نے فرما یابس چار مجیریں کہا کرو۔
کما پ ش نے چار مجیریں پڑی شیس حتیٰ کہ وصال شریف ہوگیا۔ معزت عمر نے فرما یابس چار مجیریں کہا کرو۔
(970)۔ و عَدِیس نافِع اَنَ عَبْدَ اللّٰہُ بْنَ عُهْدَ شَعْدَ مَعْدَ مَعْدَ کَانَ لَا يَقْدُ أَفِي الْصَلَاقِ عَلَى الْجَمَازَةِ وَوَالْ

مَالِك [مؤطامالك، بابمايقول المصلى على الجنازة: ٩ ١] صحيح

ترجمہ: حضرت ناخ فرماع ای*ں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ خبا ان*از جنازہ ش طاوت نہیں *کرتے ہے۔* (971)۔ وَ عَدِينَ مَالِک عَن سَعِيدِ المَقْنِوى عَن آبِيهِ آلَهُ سَأَلَ آبَا هَا وَيَوَةَ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّىٰ

عَلَى الْبَحَنَازَةِ فَقَالَ: آنَا لَعَمُو اللهِ أَخْبِرَكَ ، أَتَبِعُهَا مِن أَهْلِهَا فَإِذَا وَضِعَتُ كَبُرُثُ فَحَمِدَثُ اللهُ وَصَلَّيتُ عَلَىٰ يَبِيّهِ ، ثُمَّ قُلتُ ، اللَّهُمَّ عَبدُكَ الدُّعَاتِ إلى آخِرِهِ رَوَاهُ مُحَمَّدُو مَالِك [مؤطاامام محمدصفحة ۲۷ ا ، مؤطامالك ، باب ما يقول المصلى على الجنازة : 2 ا ] . الحديث صحيح

ترجہ: امام ما لک علیہ الرحمہ نے حضرت سعیر مقبری سے انہوں نے اسپنے والمد سے روایت فرما یا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ معمول محضرت ابو ہریرہ ہیں ہے۔ دھرت ابو ہریرہ ہیں ہے ہیں تا ہوں۔ (میرامعمول سیسے کہ) میں اس کے گھرے اس کے ساتھ جاتا ہوں۔ جب دکھ ویا جاتا ہے تو بھیر کہتا ہوں اور اللہ کی حمد کرتا ہوں اور فی کر درود پڑھتا ہوں۔ جب دکھ ویا جاتا ہے تو بھیر کہتا ہوں اور اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اللہ کے کھرے اس کے کھرے اور اللہ کے حکم سے اس کے کہا تھیں کہتا ہوں اور اللہ کی حمد کرتا ہوں اور

(972) \_ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَهَاذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ ، اللهُمَّ الْفَهَمَ الْجَيْنَةُ وَقَالَ ، اللَّهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتُهُ مِنَا الْفِهَمَ مَنْ اَحْيَيْتُهُ مِنَا الْفِيمَ مَنْ اَحْيَيْتُهُ مِنَا فَالْمَ مَنْ اللَّهِمَ مَنْ اَحْيَيْتُهُ مِنَا فَالْحَيْمُ فَى الْمُسْتَدِرِك وَ فَاخْدِهِ عَلَى الْإِيمَانِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدِرِك وَ فَاخْدِهُ عَلَى الْإِيمَانِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدِرِك وَ صَحْحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن و رَوَاهُ اَحْمَهُ وَابْوَدَاؤُد وَالْتِرمَدِي وَابْنُ مَاجَةً بِسَنَدِ فَحَدَد عَلَى الْمُسْتَدِر كَ وَ الْتُرمَدِي وَابْنُ مَاجَةً بِسَنَدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترمذى حديث رقم: ٢٠٢٠ إبن ماجة حديث رقم: ٨٩٨]. وافقه الذهبي وصححه الترمذي

ترجمه: صرت الوبريره هفرمات إلى كرول الدهجب جنازك يردما فرمات تويز عن : اك الله تهارے زندہ کو بخش دے اور جمارے مروہ کو بخش دے اور جمارے حاضر کو بخش دے اور جمارے خائب کو بخش دے اور ہمارے چھوٹے کو بخش دے اور ہمارے بڑے کو بخش دے اور ہمارے مرد کو بخش دے اور ہماری عورت کو بخش وے۔اےاللہ، تو ہم میں سے جے زعدہ رکھے اسے اسمام پر ذعرہ رکھ اورہم میں سے جے موت دے اسے ایمان پر

(973)\_ وَعَنِ اَبِيهُ مَرْيُرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ جَنَازُ قِفِي الْمَسجِدِ

فَلَيسَ لَهُ شَيْرُوَا فَائِنُ مَاجَةً [ابن ماجة حديث وقم ١٥١].

ترجمه: حضرت الديريره بادوايت كرت ين كدرول الشاها في فرمايا: جس في مجد ش فمازجنازه بإهى اس كاكونى ثواب تيس\_ (974)\_ وَعَنِ البَنِ عَبَاسَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ مَا مِن رَجُلٍ مُشلِم

يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ الله فِيهِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٩٩٩ ٢ م ابن ماجة حديث رقم: ٩ ٨ ٢ م ابو داؤ دحديث رقم: ١٤١ ٣].

ترجمه: حضرت ابن عماس المعادوايت كرت بي كدرول الله الله الله الإجب كونى مسلمان آ دى فوت موتا ب اوراس کے جنازہ کے لیے چالیس آ دی کھڑے ہوتے ہیں جواللہ کے ساتھ کی کوشر یک ٹیس کرتے ، اللہ ان کی

شفاعت ضرور تبول فرما تا ہے۔ (975) ـ وَعَنِ أَنْسِ ﴿ قَالَ مَرُوا بِجَنَازَةٍ فَاتُنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ وَجَبُ لُمَّ

مَزُوابِاخْرِي فَاثْنُواعَلَيهَا شَرّاً فَقَالَ وَجَبَتْ، فَقَالَ عُمَوْمَا وَجَبَتْ؟ فَقَالَ هٰذَا النَّيْفُمُ عَلَيهِ خَيْراً فَوَجَبَت لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اثْنَيْعُمْ عَلَيْهِ شَرّاً فَوَجَيَتْ لَهُ النَّارْ ، ٱنْتُمْ شُهَدَائَ اللَّهِ فِي الْأَرْض رَوّاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي وَفِي رِوَ ايَةٍ ، ٱلْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاتَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ [مسلم حديث رقم: ٢٢٠١، بعارى حديث رقم: ١٣٢٤ ، ابن ماجة حديث رقم: ١٣٩١]\_

ترجمه: حضرت الس الله فرمات بي كرمحابركم م أيك جناز ك ياس سي كرد يوا ساي ح انظول سه ياد

کیا۔ نی کریم ﷺ نے فرمایا: واجب ہوگئی۔ گھرایک اور جٹاڑہ کے پاس سے گزرے تواس کی برائی بیان کی۔ فرمایا: واجب ہوگئی۔ حضرت عمرﷺ نے عرض کیا، کیا واجب ہوگئ ؟ فرمایا جس کی ٹم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہوگئ اور جس کا تم نے شریبان کیا اس کے لیے دوز ٹی واجب ہوگئ۔ تم زشن ش اللہ کے گواہ ہو۔ ایک روایت عمل ہے کہ

مۇن زيمن شراللىك گواە بىر... (976) \_ ق عَرْب عَمَوَ شَهْقَالَ قَالَ رَمْولُ اللهِ شَهْا يَتُهَا هَسُلِم شَهدَ لَهُ ارْبَعَهُ بِحَيْرِ ادْخَلَهُ اللهُ اللهُ

(977) ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُمَا قَالُ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَا وَاللهِ اللهِ والهِ عَن مَسَاوِلِهِ لِمَ رَوَاهُ أَبُودَاؤُدُ وَالتَّوْمَةِ فِي آمِر مَدِي حَدِيثُ رَمْمَ ١٠١٤، ابر داؤد حديث

رقم: • • ٢٩، المعجم الكبير للطير الى حليث رقم: ١٣٣٢٣] \_الحليث هيميف ترجمه: • مشرت ابن جمر هاروات كرت في كدمول الشرائط الشرائي عرودل كي تحريال بيان كيا كرو

ترجہ: محضرت ایمن محمد مظاہرہ ایت لرتے ہیں کدرمول اللہ اللہ اللہ اللہ عایا: اسپیع مردول فاح دیوال بیان لیا مرو۔ اوران کی خطاؤں کے بارے میں زبان بندر مکو۔

(978). وَعَنِ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرِ الْجَهَنِي أَنَّ النَّبِيّ اللَّمَ عَلَى عَلَىٰ قَتلَى الْحَدِ صَلَوْ تَهُ عَلَى الْمُوبِ صَلَوْ تَهُ عَلَى الْمُوبِ وَ الْمُوبِ وَ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُوالِمِهُ الْمُعَالَى الْمُوالِمُونِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤالِمِةِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤالِمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤالِمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِي عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَالِمُ عَلَى اللْعَلَالِمُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمِ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْع

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر تُجَى فرماتے ہیں كہ تي كريم ﷺ فے أحد كے شہيدوں پرنماز جنازه پڑى جس طرح عام ميت برنماز پڑھتے تھے۔ (979) مَن عَد إِلَى هُويْرُونَةَ هُوَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا مُنْ عَلَى الْمَيْتِ فَالْحِلْطُوالَةُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمَيْتِ فَالْحِلْطُوالَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُمْتِّنِ فَالْحَلَقُولُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

اللَّهُ عَلَىٰ وَوَ الْمُلْ مُعَاجِدًا إِلَا وَالْوَدَاوُدَ حَدِيثَ وَقَمَ: ٩٩ ٣ مَ إِلَىٰ مَاجِةَ حديث وقم: ١٣٩٧ ] ـ صححه الله حداد

ترجمہ: انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب میّت پر نماز جنازہ پڑھ پکوتواس کے لیے خصوصی دعا کیا کرو۔

(980) و عَدْ خَصَيْنِ بَنِ وَحْوَ حِ الْأَنْصَارِى اَنَّ طَلْحَةُ بَنَ الْبُرَ آَعَ مَوْضَ فَ اَتَاهُ النَّبِيُ اللَّهُ لَهُ فَقَالُ النِّي اللَّهُ اللَّهُ وَقَالُ النَّبِي اللَّهُ وَقَالُ النَّبِي اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

 ر جمہ: حضرت جابر مطلموایت کرتے این کر رسول اللہ ﷺ فرمایا: جس کے بس میں ہو کہ اپنے بھائی کو فائدہ

بینچائے اسے چاہیے کہ اسے ضرور فائکہ ہینچائے۔

عَجُوبَةُ الرَّوَ الْهِضِ: عَنِ يُونُس بِنِ يَعقُوب قَالَ سَأَلَتُ آبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَن الجَنَازَةِ اَيْصَلَىٰ عَلَيْهَا عَلَىٰ غَيرِ وْطُويُ؟ فَقَالَ لَعَمْ إِنَّمَا لَمْوَ تَكِيزِ وَتَحْمِيدُ وَتَسبيح وَتَهليلُ كَمَا تُكْبَرُ وَلْسَبِّحْ لِي بَيْتِكَ عَلَىٰ غَيْرٍ وْطُويُ رَوّاهْ فِي فَوْوعِ الْكَافِي[الدرومن الكافي حديث

رقم: ٩ ٣٣٦] وَ بِهِ قَالَ الْحُمَيني فِي تَوضِيحِ المَسَاتِلِ وَالمَقَبُولُ فِي تُحَفَّوَالْمَوَامِ روافض كي جيب يات

یڈس بن لیتھو سے کیتے این کہ یس نے حضرت اندھ بھا اللہ علیہ السلام سے جنازے کے بارے میں پو چھا کیا اس پر دشو کے بغیر قمالہ پڑھی جائے؟ فرما پایاں۔ بیٹھن تجبیر جھر تھیجی اور تبلیل بی تو ہوتی ہے جیسا کرتم اسپے گھریش وشو کے بغیر کھیر وسیج کرتے رہنے ہو۔

## بَابُ دَفْنِ الْمَيِّتِ

## میت کودن کرنے کا باب

قَالَ اللَّه تعالى ثُمَّ أَهَاتَهُ فَاقَبْرَهُ [عبس: ٢١] وقَالَ الْبَحَادِى قبرته اى دفنته اللَّمْ اللَّ عَلَى الْبَحَادِى قبرته اى دفنته اللَّمْ اللَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى الْ

نعانى الم المحصل الدرص بهذا احتياج و اهو الالاست المراه و الما المرسلة المراد على البعورى بعدن كي من المستحد ولي تعلق المراف المستحد ولي تعلق المرافق المرافق

ـ(u

(982) عرب عَامِوبِنِ سَعِدِبِنِ آبِي وَقَاصِ أَنَ سَعَدَبِنَ آبِي وَقَاصٍ اللهِ قَالَ فِي مَرضِهِ اللَّهِ عَلَى فَعَدَا وَالْصِبُوا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

ترجہ: حضرت عامر بن سعد بن افی وقاص فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن افی وقاص ﷺ نے اپنے اس مرض کے دوران جس کا وقات ہوئی فرمایا: میرے لیے اس مرض کے دوران جس کی وفات ہوئی فرمایا: میرے لیے اس کے مانانا ورجھ پرایشیں تصب کرنا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے کیا ۔ سمال

ترجمه: حضرت ابن عهاس قبرش ميت كيدي كوئي جيز ركها كروه محصة شف

(984). وَعَرْثِ سَفْيَانَ التَّفَارِ اللَّهُ رَاى قَبَرَ النَّبِي اللَّهُ مَسَنَّماً رُوَاهُ الْبُخَارِي [بعارى حديث رفي: ١٣٩٠].

ترجمه: حضرت مفيان تمارفر مات بين كدانيون في كريم الله كالتي انوركو بلندو يكها-

(985)\_ وَعَنهُ قَالَ دَخَلَتْ الْبَيتَ الْإِى فِيهِ قَبَرُ التَّبِيّ ﷺ فَرَأَيْتُ قَبَرَ النَّبِيّ ﷺ وَقَبَرَ أَبِى بَكَرُ وَعُمَرُ مُسَنَّمَةُ رُوَاهُ ابنُ أَبِي شَيئَةً [ابن ابي حيدة ٢٠/١]\_

بَكْرٍ وَعْمَرَ مُسَنَّمَةً رَوَ افَائِنَ ابِي شَيبَةً [ابن ابی هيدة ٢/٢١]\_ ترجمه: الجي عددايت عِفْرِ ما هي إيل كهش ال كمرع شي داخل بواجس شي تي كريم الله كي قير انور عيد

ر جمہ: ۱ بی سے روایت ہے حربات ہیں استی آل مرسے بیں وال موان سی بی بر ہے ﷺ میر اور ہے۔ میں نے نمی کریم ﷺ کی قبرشریف اور حضرت ابی کروعمرضی الشوعیما کی قبروں کو بلندو کیھا۔

(986)\_ وَعَرِ َ ابِي بَرِيدَةً عَنَابِيهِ قَالَ، الْتِحَدَلِلنَّبِي ﷺ وَالْجِدَمِن قِبْلِ الْقِبَلَةِ وَلْعِبَ عَلَيْهِ

اللِّين نصبارو افالإ مام الاعظم في فشنوه [مسندامام اعظم صفحة ١٠]

ترجمہ: حضرت ابو بریدہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: ٹی کرئم ﷺ کے لیے لئد بنائی کی اور آپ ﷺ \*\*\* برجہ اللہ میں مار میں اور میں اور اس میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

قبله كى جانب سے ليا كميا ور لحد براينين اليجى طرح نصب كروى كئين-

(987) \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي اللهُ قَالَ إِذَا وَضَعَتْمُ مَو تَا كُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا إِسْمَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى مِلَّةُ وَسُولُ اللهُ وَوَافَا حُمَدُوا المُودَاوُدُ [مسندا حمد حديث وقد: 801 مراود و

فقو لو أيسم اللَّوْرُ عَلَىٰ هِلَوُرُ مُثُولٍ اللَّهِرُورُ اها-حَمَّدُو اِنَوْدَاوُ آدِ إمسندا-حمد-ديث(هم: ١ ٣٨)، ابو حديث(قم: ٣ ٢ ١٣، ترمذى-ديث(قم: ٣ ٣ ٠ ١ ) ابن ماجة حليث(قم: ٥ ٥ ٥ ] \_ قال الترمذى-سن

ترجمہ: حضرت این عمرض الشتهائے ٹی کریم ﷺ سے دوایت کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب اسپے مردوں کو قبروں میں مکونو کیوالشہ کے نام سے اور سول الشدی طت پر۔

(988)\_ وَعَنِ جَعَفُو بِنِ مُحَمَّدَ عَن ٱبِيهِ مُؤسَلاً أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَنى عَلَى الْمَهْتِ حَثياتِ بِهَدَيهِ جَمِيعاً وَ أَنَّهَ رَشَّ عَلَىٰ لَبُو ابنِهِ ابرَ اهِيمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ الْحُصِبَا ۚ غَرْرَ الْهُلِي شَرْحِ السُّنَّةِ [هرح السنة حديث وقيد ١٥١٥].

ترجمہ: حضرت جعفرین مجراین والدے محانی کا نام لیے بغیر روایت کرتے ہیں کہ ٹی کرمی ﷺ نے میت پر اپنے دولوں ہاتھوں سے تین لپ ٹی ڈائی اور اپنے شمبز ادے حضرت ابراہیم علیدالسلام کی قبر الور پر پائی چیئر کا اور اس برسگریزے دیے۔

(989)۔ وَعَسِ اَبِي هُرَيْرَةَ هُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هُلَّاصَلَىٰ عَلَىٰ جَنَازَةِ , ثُمَّ آتَى الْقَبَرَ فَحَمْىٰ عَلَيْهِ مِن قِبْلِ رَأْسِهِ فَلَاثًا رَوَا الْمِلْمَاجَةَ [ابرماجة حديث وقع: 870] استاده جند

ترجمہ: حضرت ابد ہریرہ ﷺ فی کے رسول اللہ ﷺ نے جنازے پر تماز پڑھی، گھرقم پرتشریف لاے اور اس پرمرکی طرف سے تین ہارش ڈالی۔

(990) ـ وَعْرِبِ ابْنِ عَبَاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَوَّ النَّبِئُ ﷺ بِقَبْرَيْنٍ، فَقَالَ انَّهُمَا لَيُعَلَّرَانِ وَمَا يَعَلَّبَانِ مِن كَبِيرٍ ، ثُمُّ قَالَ بَلَىٰ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسعى بِالنَّمِيمَةِ وَامَّا الأَخْز فَكَانَ لَا يَسْتَتِوْ مِن بَولِهِ، قَالَ ثُمَّا خَذَ عُوداً رَطْباً فَكَشَرَهُ بِالنَّينِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلُّ وَاحِدِمِنهُمَا عَلى قَبِي، ثُمَّ قَالَ لَعَلُّهُ يُخَفُّفُ عَنهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا رَوَاهُ الْبُخَارِي[مسلمحنيث رقم: ٢٤٧ ، بخارى حديث رقم: ٢١٨ ، ترمذى

حديث رقم: ٠ ٤ ، نسائي حديث رقم: ٨ ٧ • ٢ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٣٤ إل ترجمہ: محضرت ابن عماس رضی الشعنم افرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ دوقبروں کے ماس سے گزرے۔فرمایا: ان

دونول کوعذاب دیا جارہاہے۔اٹیس کی بڑی بات پرعذاب ٹیس دیا جارہا۔ پھرفرہایا: کیون ٹیس۔ان میں سے ایک چنلی کی کوشش میں رہتا تھا۔اور دو مرااینے پیشاب نے نیش بچیا تھا۔ پھر آ پ ﷺ نے سبڑ نبنی کو پکڑا اور اسکے دوکلزے کیے میران میں سے ہرایک کوایک ایک قبر پر رکھ دیا۔ میرفر مایا امید ہے جب تک بیر کھیں گی فیس ان پرعذاب میں کی

(991)\_ وَعَسْ عَمُوو بن الْعَاصِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوتِ ، فَإِذَا آنَا مُثُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةُ وَلَا نَارْ ، فَإِذَا دَفَتُعُمْونِي فَشُتُوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَولَ قَبْرِئَ قَدْرَ مَا

تُنخر جَزُورْ، وَيُقْسَمُ لَحْمَهَا، حَتَى اسْتَأْيْسَ بِكُمُ وَٱنْظُرَ مَاذَا أَرَاجِعْ بِهِ رُسُلَ رَبِي رَوَاهُ مُسْلِم [مسلمحديث رقم: ٢١]\_ ترجمه: حضرت عمروبن عاص المل اليائي بين ي جب كدآب يروفات كرآ ثار ظاهر مورب تق فرمايا

جب جھے موت آ جائے تو میرے ساتھ بین کرنے والیاں اورآ گ نے کرمت جانا۔ جب تم لوگ جھے دفن کر چکوتو مجھے پر ٹوب مٹی ڈالنا۔ پھر میری قبر کے اردگر د کھڑے ہو جانا ، اتنی و پر جتنی و پر ش اونٹ ڈ ن کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے ، حتیٰ کرتم لوگوں ہے اُنس حاصل کروں اور دیکھوں کہ میں اللہ کے فرشتوں کو کیا جواب و بتا (992) ـ وَعَنِ عُنْمَانَ ابنِ عَفَّانَ ﴿ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ هَاإِذَا فَرَ عَ مِن دَفْنِ الْمَيْتِ وَقَفَ

عَلَيْهِ ، فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِآخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّنْبِيتَ فَإَنَّهُ الْآنَ يُسْتَلُ رَوَاهُ ابْو دَاؤُ د وَصَحَحَهُ الُحَاكِمُووَ افْقَهُ اللَّهْبِي [ابرداڙدحديث،وقم: ٣٢٢١]\_مندهصحيح

ترجمہ: محضرت عثمان بن عفان ﷺ فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ جب میت کو ڈن کرنے سے فارغ ہوتے متے تو قبر

پشر جائے تھے۔ فر ماتے تھے اپنے بھائی کے لیے دعا کر داور اس کے لیے ٹابت تدی کی دعا کرو۔اب اس پر سوال کے جارہ ہیں۔

(993) و وَعَرِفَ عَبِدِ اللهِ بِنِ عَمَرَ رَضِي اللهَ عَنهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ اللهِ يَقُولُ إِذَا مَاتَ اَحَدُكُم فَلَاتُحِيسُوهُ وَاسْرِعُو المِهالِي قَبِرِهِ وَلَيقُو أُعِندَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ النَّقَرَةِ وَعِندُ رِجُلَيهِ بِحَاتِمَةِ الْمَعَانِ وَالْقَارِقُ إِنْ فَي الْكَبِيرِ [نعب الايمان للبيهني حديث

رقم: ٩٢٩٣ المعجم الكبير للطبراني حديث وقم: ١٣٣٣٨]. " هو الرحمة الرحمانية الرحم الشيءة كالرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الشيئة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الر

ترجہ: حصرت مبداللہ بن عرضی الدُعنمافر ماتے ہیں کہ ش نے ٹی کریم ﷺ وفرماتے ہوئے سنا: جہتم ش ے کوئی فوت ہوجائے تواسے دو کے مت رکھوا درا سے اس کی قبر کی طرف جلدی لے جاد۔ اس کے سرکے پاس سورۃ بقرۃ کے ابتدائی الفاظ اور پاؤں کی طرف سورۃ بقرۃ کے آخری الفاظ پڑھے جا گھی۔

بحرف بمن العام المنطقة على المنطقة على المنطقة المنطق

إلى فَهوِ هَيَفُوَ وُنَ الْقُو آنَ عِندَهُ [كتاب:اووح لابن قيم صفعه ٢٠]. ترجد: اماماين فيم طبيالرحد نشركتك بالروث بيل فقل فريا ياسب كدافسادكا طريقة بيرضا كرجب كوتى فوت بوتا ثنا

ترجہ: امام این بم علیہ الرحمۃ نے کتاب الروح بیل ک قرمایا ہے کہ ا تو اس کی قبر کے ادر کرد کھڑے ہو کر اس کے پاس قرآن پڑھے تھے۔

## بَابُالُبُكَائِعَلَىالُمَيِّتِ

### میت پررونے کا باب

 (995) عرب آئس، قَالَ دَحَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ قَلَى عَلَمَ اللهِ اللهِ قَلَى اَبْوْ سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِللهِ قَلَى عَلَى اَبْو سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِللهِ قَلَى عَلَى اَبْو سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِيهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

حدیث رقم: ۱۵۸۹ مسنداحمد حدیث رقم: ۱۹۰۹ الله الله علی مراه الاسیف التین کروانل موے جو معرت ر

احمد حدیث دفع: ۱۱۰]. ترجمه: محفرت عبدالله بن مسحود ملكودايت كرتے اي كدرسول الله الله عن فرمايا: چس نے دخساروں كو پيٽا اور

ريد كرون كو مهالزااور جالاند في كارك وه الم ش عين من الم

(997)\_ وَعَنِ لَهِي مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَرْبَعْ فِي اَمْتِي مِن اَمرِ الْجَاهِلِيَةِ لَا يُتُوْكُونَهُنِّ ، اَلْفَخْرُ فِي الْاَحْسَابِ وَالطَّعْرُ فِي الْاَتْسَابِ وَ الْإِسْتِسْقَاتَى بِالنَّجُومِ وَ النِّيَاحَةُ ، وَ قَالَ ، النَّابِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبَ قَبَلَ مَوتِهَا تُقَامُ يَومَ القِيَامَةَ وَعَلَيهَا سِزِبَالَ مِنْ قِطرَ ان وَشِرْ غَمِنْ جَرَبٍ رَوَ اهْمَسْلِم [مسلمحديث رقم: ٢١٧مسنداحمدحديث رقم: ٢٢٩٧٩]\_

ترجہ: حضرت الی ما لک اشعری میں دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ میں نے آر مایا: چارکام جہالت کے لیے میری امت میں جاری دوارے کے نسب پر طعن ، متارول کی چال امت میں جاری رائی ہے۔ خاتحمان پر افزہ و دوسرے کے نسب پر طعن ، متارول کی چال سے مارش کا وقع تر قبری کرتی تو سے مارش کا وقع تر اور فر مایا: بی میں کرتی تو

ے بارش كى توقع ركمنا اور فو حكرنا۔ اور فرمايا: ين كرف والى مودت جب الى موت سے پہلے پہلے تو برئيس كرتى تو قامت كدن كندهك كى جادر اور خارش كى تمسى مايين بوكى۔ (998) \_ ق ع ن على الله قال قال رَمنو لُ اللهِ اللهِ

النَّازَ عِقَالَ أَيُهَا السِقُطُ الْمَرَ اغِمُ رَبَّهُ أَدْخِلُ أَبْرَيكُ الْجَزَّةَ فَيَجُوُ هُمَا بِسَوْدٍ هِ حَتَىٰ يَلْخِلَهُمَا الْجَنَّةَرَوْ الحَالِينُ مَاجَةُ [ابن ماجة حديث رقم: ٩٠ ١ ] . اسناده حميف

ترجمہ: حضرت علی المرتفئی منظلہ روایت کرتے ہیں کدر سول اللہ اللّٰظ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ جب وہ اس کے ماں پاپ کودوز ٹی ٹین ڈولے گا۔اللہ قربائے گااے اپنے رب سے جھڑا کرنے والے چھوٹے اپنے اس اسک کے جنوب میں موافل کر معالم میں ماریخف سے مسلمان کا تراث بھی روزے میں روافل کر سے گا۔

ماں باپ وجنت میں وائل کر۔ وہ اُٹیں اپنی ناف سے تصییع کائی کہ اُٹیں جنت میں وائل کرے گا۔ (999)۔ وَعَرِبَ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَفِي مَنْ عَزَّى مَضَالَا اَلْمَا وَالْمَا أَجْرِ وَوَا اَلْمَالِوَ مَذِى وَ اَبْنَ

هَاجَةُ [ترمذى حديث وقم: ٤٠٤٣] إبن ماجة حديث وقم: ١٩٤٢] الحديث ضعيف

ترجمہ: حضرت همدالله بن مسود عضروایت کرتے ایل کدرمول الله فلگ نے فرمایا: جمس نے میت والے کے ہاں لتویت کی است اس کے برابراج کے گا۔

 لَانفَدنَاعَلَيْكَ مَآىَ الشُّؤُونِ وَلَكَانَ الدَّآئَ مُمَاطِلا وَالكَّمَدُ مُحَالِفاً وَكُلَّا لَك إو لَكِنَهُ مَالًا يْملَكُ رَذُّهُ وَلَا يُستَطَاعُ دَفْعُهُ , بِآبِي أَنتَ وَأَقِي أَذْكُر نَا عِندَ رَبِّكَ وَاجْعَلْنَا مِن بَالِكَ رَوَاهُ فِي نَهج البَلَاغَةِ [نهج البلاغة عطبه رقم: ٢٣٥].

روافض کی کتابوں سے تائید

حضرت امام جعفر صاوق عليد السلام نے فرمايا: بيا فنك مصيبت اور مبرموس كي طرف بزيعت بين تواست مصيبت آتى بادروه مبركرتاب اورب مبرى ادرمصيب كافرى طرف بزيج بن واسمعيب آتى بادروه

حفرت على عليه السلام في فرمايا: جب كما بر رسول الله الشكومس دے دہے تھے: آب پرميرے مال ہا پ قربان ہوں ، اگر آپ نے ہمیں مبر کا تھم نددیا ہوتا اور بے مبری سے منع ندفر مایا ہوتا تو ہم اپنی آ تھموں کا پانی آپ ﷺ پر تمتم كردية ليكن بيدكه بحيث مارے اعدر بكالاور مارا اندوه جاودانه موكا كربيسب تيزين آپ ے دصالی مصیبت کے سامنے تا چیز ہیں۔ کہا کریں کہ زعر کی کولوٹا یا ٹیس جاسکا اور موت کوٹا اوٹیس جاسکا، میرے ماں باب آپ اللہ پر فدا ہوں اپنے رب کے ہاں جس مجی یادر کمتا اور جم پر اگا در کھا۔

بَابِاسْتِحْبَابِ دُعَآيُ الْاَحْيَآئِ لِلْاَمْوَ اتِمْتِي شَاوُّا وَكَيْفَ شَاوُّا

وَصَدَقَتِهِمْ عَنْهُمْ وَإِهْدَآيُ ثَوَابِ الْعِبَادَةِ الْبُدَنِيَةِ وَالْمَالِيَةِ لَهُمُ زندہ لوگوں کا مردوں کے لیے جب جا ہیں جیسے جا ہیں دعا کرنا اورا نکاان کی

طرف سے صدقہ کرنااور عبادت اليہ وبدنيه كا ثواب پہنجا نامستحب ہے

قَالَ اﷲ تَعَالَى وَالَّذِيْنَ جَاقُوا مِنْ يَعْدِهِمُ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوالِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُونِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا رَبَّنَا اِلَّك ز قُ فَ زَجِنِهُ [الحشر: ١] الله تعالى فرما يا : جولوگ التى بعد عن آئ وه كتم إلى اس الاس رب اجمارى بخش فرما اور ادار عارب بها يون كى بخش فرها جو بم سه يهله ايمان كما تحد چله كادور ادار داول عن ايمان والوں كه ليه كھوٹ مت وال اس عارت دب به فرک تو لفف والا مهريان ہے۔ وَ قَالَ وَ نَنَا الحفوز في رَ وَ وَالِدَى بَ وَلِلْمُ هُو مِنِيْنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ [ابر اهيم: ١٣] اور فرما تاہے: اس المار سرب الميرى بخش فرما اور مير سال باپ كى بخش فرما اور قيامت كون موموں كى بخش فرما دوقاً فَى اَلَى وَاسْتَغْفِر لِلْمُ اللهُ عِنْهُ مِنْهُ عِنْهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

(1000) \_ عَنِ اَبِي هَرَيْرَةَ هُانَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله مِن صَدَقَة جَارِيَة أو عِلم يَنتَفَعْ بِهِ أَو وَلَهِ صَالِح يَدَخُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٢٣] . ومن مُديث رقم: ٣٤٢٣] .

ترجہ: حضرت الد ہر یہ معللہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ فائل نے فرمایا: جب انسان مرجا تا ہے کہ تو اس کے اعمال اس سے منتقع ہوجاتے ہیں سوائے تین چیز وں کے معدقہ جار بیٹ یافلم کے جس سے فائدہ افھایا جار باہے یا

اعمال اس سے مقطع ہوجاتے ہیں سوائے عن چیزوں کے۔ معدقہ جاربیہ کے یاسم کے جس سے فائدہ اٹھایا جارہاہے یا فیک اولاد کے جواس کے لیےدعا کرے۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمال منظمر دایت کرتے ہیں کررسول اللہ ﷺ فرمایا : قبر عمی میت ڈوینے والے خوطہ زن کی طرح ہوتی ہے۔ اسے دعا کا انتظام ہوتا ہے جو اسے باپ یا مان یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچش ہے۔ جب دہ اس تک بھٹی جاتی ہے تو دہ اسے دنیا اور دنیا کی ہرچ نے سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ زعمین کِتَاب الْمِیْز ابْ والول کی دعاش سے الل تجور پر پہاڑول کی مقدار علی واٹل کرتا ہے اور زعمہ لوگول کا مرے ہوئے لوگول کے لیے بہترین جحفدان کے حق میں استعفارہے۔

(1002)\_ وَعَنِ شُرَخْبِيْلَ بْنِ سَعِيْدِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ سَعُدُ بْنُ عُبَادَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِى بغض مَغَازيه ، فَحَضَرَ ثُامَّة الْوَفَاةُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقِيلَ لَهَا أَوْصِى فَقَالَتْ فِيمَا وصِي إَنَّمَا الْمَالُ مَالُ

سَعْدِ فَتَوْقِيتُ قَبَلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدُ فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ سَعْدْ يَا رَسَوْلَ اللَّهِ هَلْ يَنْفَعْهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَعَمْ ، فَقَالَ سَعْدَ حَائِطُ كُذَا وَكَذَا صَدَقَةُ عَنْهَا لِحَاثِطٍ سَمَّاهُ رَوَاهُ مَالِكَ وَالنَّسَائِي [مؤطا امام مالك، كتاب الاقضية، باب صدقة الحي عن الميت حديث وقم: ٥٢ م سنن النسالي حديث وقم: • ٣٦٥ م ترمذي حديث وقم: ٣٦٩ م ابو داؤد حديث وقم: ٢٨٨٢م

بخارى حديث رقم: ٢٤٥٦ ] رائحديث صحيح ترجمه: حفرت شرحیل بن معید فرات بین که معفرت معدبن عباده کی فرده کے لیے رسول اللہ اللہ کے ساتھ

لكف ان كى والدومديد ش فوت موكني ان سے كها محما وحيت كرد انہوں فے فرما يا ش كس چيز كے بارے ش وصیت کرون سرارا ال توسعد کا ہے۔ وہ عفرت معد اللہ کے والی آئے سے پہلے فوت ہو کی ۔ جب عفرت معد ين عباده ﷺ و بات بتأتي كن توحضرت معد في عرض كيا يارسول الله اكريس والده كي طرف سے معدقه كردول توكياوه اثین فائدہ دےگا؟ رسول اللہ <del>کے لیانہ اللہ میں میں میں آئی ایانیا</del> فلاں پاخ ان کی طرف سے

صدقدے۔آب نے باغ کانام لیا۔ (1003)\_ وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي ﷺ إِنَّ أَمِّي الْفَلِتَتُ نَفُسُهَا

وَاظُنُهَا لُو تَكُلُّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلَ لَهَا آجْزِ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنهَا ؟ قَالَ لَعَمْ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَحَارِي وَرَوْي مُسْلِم مِثْلُهُ عَن أَبِي هُرَيْرَةٌ ﴿ فِي وَالِّهِ رَجُل [مسلم حديث رقم: ٣٢٢٠، بخارى حديث

رقم:١٣٨٨]\_

ترجمه: حطرت عائش مديقد رضى الشعنها فرماتي فان كمايك، وى في أي كريم الله عصوص كياميرى والده فوت موکنیں میرا مگان ہے کہ اگروہ بات کرتیں توخرور صدقہ کرتیں اگر بیں ان کی طرف سے صدقہ کردوں تو کیا اس کا اجر انیں مے گا؟ فرمایا: بال -ای طرح کی ایک حدیث کمی کے دالد کے بارے شریجی ہے۔

(1004) وغ نِ بَنِ عَبَاسٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَادَ اللهِ عَنَادَةُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَنَهَا الْقَالَ لَمَا وَمُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَهَا اللهُ اللهِ عَنْهَا اللهُ اللهِ عَنْهَا اللهُ اللهِ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

الْهَهِذَكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِحْرَ الْفِصَدَقَةُ عَلَيْهَا رَوَاهُ الْبَخَادِي [بخارى حديث رقم: ٢٧٥٧].

ترجمہ: حصرت این عباس عظی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ کی والمدہ اس وقت فوت ہو کی جب وہ والمدہ سے قائب منے۔انہوں نے عرض کیا بارسول اللہ میر کی والمدہ کی وقات ہو دیکی ہیں جب کہ یش ان کے پاس ٹیس تھا۔ اگر میں ان کی طرف سے مجھ صد قد دول تو کیا اٹیس فائدہ دے گا؟ فرما یا: بال۔عرض کیا ش آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ

ميراكيل دارباغ ان كالمرف سے صدقدہے۔

(1005) و عَن سَعِد بِن غَيَادَةَ اللهُ اللهُ قَالَ يَارَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ ١٩٨١، اللهُ اللهُ ١٩٨١، الل

ماجة حديث رقم: ٣٩٨٢]\_الحديث صحيح

ماجد حدیث و هم: ۲۹۸۳ ما المعندیت صحیح ترجمه: مضرت سعد بن م إده فضافر مات بین كدانيون نے مرض كيا يا رسول الله فظیم معد كى مال فوت ہوگئ ہے۔

ربد المسرك عدى ودول المراح بن المدين المراح بالمراح المراح والمستحدي المراح ال

رُفُونِ وَمُونِ وَمُونِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ فَكُلَّ ادْعُهُ آبَداً رُوّاهُ التِّرمَذِي [ترمدي حديث

ترجمہ: حضرت علی الرفضیٰ ہے مردی ہے کہ آپ دومیٹر ھے ذی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نی کریم ﷺ کی طرف سے اور دومرا اپنی طرف ہے۔ آپ سے اپر چھا گیا تو فرما یا کہ بھے نی کریم ﷺ نے تھم ویا تھا لبندا میں اس عمل کو تھی ترک نہیں کروں گا۔

(1007)\_ عَنْ ابْرَاهِيمَ بْنِصَالِح بْنِ دِرْهَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابِي يَقُولُ " انْطَلَقْنَا حَاجِينَ فَاذَا

ۯڿڶۏٚڡۜٙڷڵڷٵ:ٳڶؽجۧڹؠؚ۠ػؙؗؗؗٛ؋ڴڗؽؿ۠ؿڡٞڶؙڵۿٵ:اڵٲؽڶؖڎٛٵڰ۠ڶؗڎٵڎڡٚؠؖڟٞڶ:ڡٚڗ۫ؽٙڞ۫ڡۧڹ۠ڸؽ؋ڬػ؋ٲڽ۫ؿؙڝٙڶؽ ڸؽڣؽڡٙڛ۫ڿؚؚڎؚٵڶڡؘۺٞ۫ٳڕڗػ۫ڡۜؾؽڹۣٲۊ۫ٲڗؠڡٲۊؽڤۊڷۿۮؚ؋ڸٲؠؽۿڗؽڗڎٙۯۊٵ؋ٲڹۏۮٲڎٳۥڔڎڎ؞حديث رفم:٣٠٨٨\_ياٮڎڽڎ؞ڝ؞ف

ترجمہ: حضرت ابراہیم بن صافح بن ورهم فرماتے ہیں کدیش نے اپنے والد کوفر ماتے ہوئے سنا: ہم تی کے لیے کے دراستے یش ایک آ دی نے ہم سے کہا: جمہارے پہلوش ایک گا دل ہے جما بلد کہتے ہیں، ہم نے کہا ہال ، انہوں نے کہاتم میں سے کون میر سے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ مجرعشاری جا کرمیرے لیے دویا چار کھتیں پڑھے اور کیے کہ: پیش الا ہور یہ مک لیے ہیں۔

(1008) \_ وَعَنَ عَنْرِو بَن شُعَنِي ﴿ عَنْ مَرْ اَبْنِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ لِمَنَ وَالِلِ أَوْصَىٰ أَنْ لَيْعَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ لِعَتَى عَنْهُ الْخَمْسِينَ لِعَتَى عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْهَافِيةَ ، فَقَالَ حَنْى اسْأَلُ وَسُولَ اللهِ هَمْ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْهَافِيةَ ، فَقَالَ حَنْى اسْأَلُ وَسُولَ اللهِ هَا فَعَنَى النَّهِي اللّهِ عَنْهُ الْعَمْسَينَ وَ لَقِيتُ عَلَيْهِ حَمْسُونَ وَقَيْهُ الْفَاعْتِي عَنْهُ الْخَمْسِينَ وَ لَقِيتُ عَلَيْهِ حَمْسُونَ وَقَيْهُ الْفَاعْتِي عَنْهُ الْقَالَ وَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

بو مار و ارسود و المساور و المساور و الدے اور دوان کے دادا مے دوانت فریائے بیل کہ عاص بن واکل نے اس کر جمہ: حضرت عمر دین شعیب شاہنے والدے اور دوان کے دادا مے دوانت فریائے بیل کہ عاص بن واکل نے اس کی طرف سے پہاس ثلام اس کی طرف سے پہاس ثلام آزاد کردیے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے آزاد کردیے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شدر سول اللہ بھے ہے جہ اول وہ فی کر کیم کا کہا کہ کہا کہ شدی کے بیاس آزاد کردیے بیل اور کہا سے بہاس کی طرف سے پہاس آزاد کردیے بیل اور پہاس کی طرف سے پہاس آزاد کردیے بیل اور پہاس مربد اس کی طرف سے آزاد کردیے بیل اور پہاس مربد اس کی طرف سے آزاد کردیے بیل اور پہاس موالا اللہ تھے نے فرمایا: اگردہ مسلمان موتا تو تم اور اس کی طرف سے آزاد کردیے بیل اور پہاس کی طرف سے آزاد کردیے بیل اس کی طرف سے آزاد کردیے بیل اس کی طرف سے آزاد کردیے بیل کی طرف سے آزاد کرتے بیل کی طرف سے آزاد کرتے بیل کی طرف سے آزاد کردیے بیل کی طرف سے آزاد کردیے بیل کی طرف سے آزاد کرتے بیل کی طرف سے آزاد کرتے بیل کی طرف سے آزاد کردیے بیل کی طرف سے آزاد کرتے کیا میل کی طرف سے آزاد کرتے بیل کی طرف سے آزاد کرتے بیل کی طرف سے آزاد کرتے ہیل کی کرتے کو دوان کیا کی گئی جاتا ہے۔

لَاحَدَادَفُوقَ ثَلَاثٍ (وَمِنهُ أَخِذَرَ سُمُ اليَّومِ الثَّالِثِ)

تين دن سے او پرسوگ منع ہے (ای سے مؤم منانا اخذ كيا كيا ہے)

(1009) عن عَبْد اللهِ بِن جَعَفْرِ أَنَّ النَّبِيَّ اللهُ أَمْهُ لَا اللهُ عَفْرِ ثَلَالًا أَنْهُ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا

عَلَىٰ أَخِى بَعَدَ الْيُومِ رَوَاهُ ابُو هَاؤه وَ الْنَسَاقِي [ابو داؤد حديث رقم: ١٩٢، سن النسائي حديث رقم: ٢٠٢٤].الحديث صحيح

ترجہ: حضرت عبداللہ بن چھفر قرباتے ہیں کہ تی کریم ﷺ خصوت چھٹر کے محروالوں کو تین دن کی مہلت دی گھران کے پاس آخریف لاے اور قربایا آئے کے بعد عیرے بھائی پرمت دونا۔

(1010) ـ وَعَنِ أَمْ حَبِيمَةُ وَزِينَتِ بِيتِ جَحْشِ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

أَشْهُرٍ وَ عَشْر أَرَوَ أَهُ مُسْلِم وَ الْهَحَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٤٣٣م. بنمارى حديث رقم: ١٢٨١ ، ابو داؤد حديث رقم: ١٢٢٩ ، ترمذى حديث رقم: ١٩٥ ، نسائى حديث رقم: ٥٠٥م. ابن ماجة حديث رقم: ٢٠٨٣]\_

ترجمہ: حضرت اُم حبیبہ اور حضرت زینب ہدت جمش رضی اللہ عنیائے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر انجان رکتی ہواس کے لیے طال نہیں ہے کہ میت پر ٹین راتوں سے زیادہ سوگ

كرے سوائے شوہركاس كاسوگ چارماه درس دن ہے۔ (1011)۔ وَ عَدِ نِ بِهِ يَدَهُ مَنْهُ لَمَّا رُجِمُ مَاعِوْ فَلَبِغُو ايَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةُ ثُمْ جَائَ رَسُوْلُ اللهِ فَلَيْ

(1011). وَعَرْبُ بُرَيْدُهُ هُ لِمَا رُجِمُ مَاعِزُ قَلْبِتُوا يَوْمَيْنِ اوْ تَلاَئَهُ تُمْ جَايَ رَسُول اللهِ اللهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزْ رَوْاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٣١].

ترجمہ: محضرت بریدہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب محضرت ماعنﷺ کوسٹسار کیا گیا تو دویا تمین دن گزرے ہے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لاے اور فرمایا ماعز کے لیےاستعقاد کرو۔

> رَفَعُ الْيَدَينِ لِللَّهُ عَآيَ وعاك لي باتحا ثمانا

كِتَابِ المِيْوَابُ قَالَ اللّٰهِ تَعَالَمِي ٱذْعَوْ اوْبَكُمْ تَصَنَّرَعَا فَيَخْفَيْتَهُ [الاعراف: ٥٥] الله تمالي شَفْرِ ما يا: المِيْ ربُكُو عاجزى يء تستديكارو

(1012) عَنِ سَلْمَانَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِذَارِ فَعَ يَدَيِهِ الْيَهِ أَن يَرُ ذُهُمَا صِفُوا رَوَاهُ أَبُو دَاؤُ دَوَ الْيَوْمَلِي [ ابو داؤد حديث رقم: ٣٨٨ ١ ، ترمذي

حديث وقم: ٣٥٥٦م ابن ماجة حديث وقم: ٣٨١٥]. قال الترمذي حسن

ترجمه: حضرت سمان الله عندوايت ب كدرسول الله الله الله الله عند من الله تمهارا رب حيام والأكريم ب-اسے اپنے بندے سے حیاء آئی ہے کہ جب وہ دعاکے لیے ہاتھ واٹھائے تواس کے ہاتھوں کو خالی والی کرے۔

(1013)\_ وَعَنِ عَمَرَهُ قَالَ كَانَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيهِ فِي الدُّعَا يُؤلِّم يَحْظُهُمَا

حَتَّىٰ يَمسَحَ بِهِمَا وَجَهَهُ رَوَاهُ التِّرمَذِي فِي بَابٍ رَفع الْآيدِي عِندَ الذُّعَآيِ[ترمذي حديث

رقم: ٣٣٨٦] روقال صحيح

ترجمه: حضرت عمر فاروق الله فراح إلى كررسول الله فلل جب دعا كي باتحدا الله المحات عقر اليس يعين كرتے متے جب تك أنيل مند يرند يمير ليتـ

(1014)\_ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ، ٱلمَسْتَلَةُ أَنْ تُوفَعَ يَذَيكُ حَذْوَ

مَنكِبيكَ أو نَحوَ هُمَا ، وَالْإِسْتِغْفَارُ أَن تُشِيرَ بِاصْبَع وَاحِدَةٍ وَالْإِبْهَالُ أَنْ تَمَدَّ يَدَيكَ جَمِيعاً رَوَاهُ ابْودَاوُ دَوَقَالَ عَبَاسْ بنُ عَبْدِ اللَّهِ فِيْهِ وَالْايتِهَالُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي

وَجِهَهُ [ابرداؤدحديثرقم: ١٣٨٩].

ترجمه: حضرت ابن عباس رضی الله عنجمانے فرما یا سوال کرنے کا ادب بیرے کہتم اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر یااس کے لگ بھگ اٹھاؤاور استنفار ہیہ کہتم ایک انگل کے ساتھ اشارہ کرواور کڑ گڑانا بیہ کہتم اپنے دونوں ہاتھ ا کٹھے اٹھاؤ۔حضرت عہاس بن عبداللہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرما یا کہا بتبال ( لینی گڑ گڑا تا ) اس طرح ہے اورآب نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کی پشت اپنے چیرے کے قریب رکھی۔

بَابُزِيَارَةِالْقُبُورِ

### قبرول كى زيارت كاباب

(1015)\_ عَنِ ابْنِ مَسغُودٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ قَالَ كُنتُ نَهِيتُكُم عَن زِيَارَةَ القُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَهَا ثَوْهَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ إِيَّارَةَ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَهَا ثَوْهَ فَهِ اللَّهُ عَنْ الرَّيْدَةَ ﴾ [ابن ماجة حديث رقم: ١٥٤١].

ترجمہ: حضرت این مسعود ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الشہ ﷺ نے فرما پا بھی تھیں تعروں کی نہ یارت سے شع کرتا تھا۔ اب ان کی نہارت کرو۔ یہ چیز وزیاسے بید خبت کرتی ہے اور آ ٹریت کی یا دولا تی ہے۔

(1016)\_ وَعَنِ ابْنِ عَنَاس رَضِى اللهُّعَنْهُمَا قَالَ مَوَّ النَّبِئُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيهِم بِوَجِهِهِ فَقَالَ ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهلَ القُبُورِ يَعْفِوُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ آنَتُمْ سَلَفُنَا وَلَحنَ بِالْأَلْوِ رَوَاهُ التِومَذِى [ترمدى حديث رقم: ١٠٥٣] وقال حسن

ترجمہ: حضرت ابن عماس رضی الله منجما فرماتے ہیں کہ ٹی کریم گھٹھ مید بنٹریف کی قبروں کے پاس سے گزرے اور ان کی طرف اپناچ والور کر کے فرمایا: اے قبروں والو! تم پر سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری بخشش کرے۔ تم ہم سے پہلے آتھے مواور ہم تمہارے بیچھے آتے والے ہیں۔

(1017). وَعَنِ مُحَمَّدِ ابْنِ ابْرَاهِمْ مَبْنِ يْنِهِى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهَ اَثْنِي أَنِي أَبُورَ شُهَدَ آيَ احْد عَلَى رَأْسٍ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولَ سَلاَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُم فَيْعَمَ عُقْبَى الدَّارِ وَكَانَ اَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَ عُثْمَانَ يَفْعَلُونَهُ زَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاق وَ اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ [المصنف لعبد الرزاق حديث رقم: ٢٤١٢، ابن جرير حديث رقم: ٢٥٣٣٣].

ترجمہ: حضرت مجھ بن ابراہیم تی فرماتے ہیں کہ ٹی کریم گھی ہر سال کے آغاز پر اُحد کے شہیدول کی قبرول پر تشریف لاتے شے اور فرماتے تھے تم پر تمہارے مبر کے بدلے سلائتی ہواور آ ٹرت بہتر گھر ہے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت حثان رضی اللہ علم بھی ایسانی کرتے تھے۔

(1018)۔ وَعَنِ اَبِي هُرَيْرَةَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَعَنَ زَوَّارَاتِ اللَّهُبُورِ رَوَاهُ اَحْمَدُ

وَ الْقِرْ مَلْى وَ ابْنُ مَاجَةَ [ترمذى حديث رقم: ٥٥٦]، ابن ماجة حديث رقم: ٥٧٦]، مسند احمد حديث رقم: ١٥٢٣] ـ الحديث صحيح يَقُولْ الْمُؤَلِّفُ لَقَلَّ هذَا كَانَ قَبِلَ أَنْ يُرَجِّصُ النَّبِئَ ﷺ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ

رقم:۱۵۱۳ ] الحدیث صحبح بعنول الفقویف تصل هذه خان قبل اندیز جس اسپی هده بی پریار وانعبور ترجمه: حضرت ابو بریمون فرمات ایل کدرمول الششک نے قبروں کی زیادت کر نیمالی مودتوں پر افت تھی ہے ہے۔ مؤلف خفر الله لداعوش کرتا ہے کہ ٹایویر نی کرکم شک کے قبرول کی زیادت کی اجازت دینے سے پہلے کی بات

(1019)\_ وَعَرِفَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت كُنتُ اَهُ خُلَ بَسِيَى الَّذِي دُفِنَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى إلى وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَارَ مَعْهُمْ فَوَ اللهِ مَا دَحَلَتُهُ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ الللللهُ ا

البعارى ترجمه: حضرت ما تشرصد يقدر فى الله عنها قرماتى بين كه شما البيخ كمرك شددافل موجاتى فى جمس ش في كريم الله وفن عنداوراس مين ابنا دو بيداو أحد كمين فى اور شركتى فى بيرم يرعث خوجرا وروالدى قو بين برجم جسم معترف عمر عنه

و فن شےاورائ ش اپنا دو پنداوڑ ھالیتی تقی اور ش کہتی تھی میرے شو ہرادر والدی تو تیں۔ پھر جب حضرت عمر عظمہ ان کے ساتھ دُنُن کئے گئے تو اللہ کی شم ش اپنا پر دہ سخت مضبوط کیے بغیر واض فیش ہوتی تھی عمرے حیاء کرتے ہوئے۔

حدیث دھر: ۳۰۱ میں ۳۰۱ میں دوس مقبوہ مدیسی سے ۱۳۶۸ میں مصدیت صحیح ترجمہ: حضرت الد ہریمہ محضفر ماتے ہیں کہ ٹی کریم محقظ شہداء اُصد کی تجروں کے پاس سے گزرے اور فرما یا میں گوائل دیتا ہوں کہ آن اللہ کے ہاں ذعرہ ہو۔ اے لوگو آائے پاس آ پاکروان کی ڈیارت کیا کرو۔ انجیس سلام کہا کرو۔ ضم ہے اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے دن تک جو مجی آئیس سلام کم کا بیاس کا جواب دیں ھے۔ (1021)\_ وَعَنِ آبِي مَرْثَدَ الْغَنوِيَ قَالَ قَالَ رَصُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت ابومر دهنوی شهروایت کرتے ہیں کدرسول الله الله قائے قربایا: قبرول پرمت بیخواور ندہی ان کی طرف منہ کرکے نماز پرمسو۔

(1022) - وَعَرْتُ بَشِيرِ مِن تَهِيكِ عَن بَشِيرِ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمہ: حضرت بشیر بن نہیک نے رسول اللہ ہفت کے بشیرے دوایت فر با یا ہے کہ رسول اللہ ہفت نے ایک آ ولی کو دیکھا جرجہ نے کائن کرقبروں شن مٹل دیا تھا۔ فر با یانا سے جوتوں والے ، اکٹس اتا روے۔

ترجمہ: حضرت داؤد بن صائح فرماتے ہیں کہایک دن مروان آنکا اوراس نے ایک آدی کو یکھا جس نے قبر افور پر اپناچ پر درکھا ہوا تھا۔ اس نے اسے گردن سے بالڈ لیا اور کہا تم جائے ہوکیا کردہے ہو؟ اس نے کہا ہاں اورا بنار خ کی طرف کیا تو وہ حضرت سیدنا ابوالیب افساری ﷺ تھے۔ آپ نے فرمایا: پس رمول اللہ ﷺ کے پاس آیا ہوں اور پس کی بت کے پاس فیس آیا۔ پس نے رمول اللہ ﷺ فرق الے ہوئے ستاہے کہ جب تک الل لوگوں کے ہاتھ پس وین رہےگا تو دین پرمت رونالیکن جب وہ ناا الول کے ہاتھ بیں چلا جائے گا تو دین پررونا۔

# كِتَابُ الْمِيْرَاثِ ميراث كى كتاب

قَالَ اللَّهُ مَتَعَالَم يَوْصِينِكُمُ اللَّهُ فِي اَوْلَالِ كُمْ لِللَّهُ كَوِمِثَلُ حَظَّا الْأَنْتَيْمِنِ الخ [انساء : ١ ] الشرق في في ما تاجه مردا صدد والأول ك عسك برا يرا الشرق في الشرق المراق الله عنه المنظمة في التُكْلَالَةِ [انساء : ١ ٤ ] اورثر ما يا: الشرق في المدينا بها الله والما الله المنظمة المنظمة في التُكَلَّدُةِ [انساء : ١ ٤ ] اورثر ما يا: الشرق في المدينا بها الله والمنظمة المنظمة المن

ے ہارے بیں جس کی اصل اور کس دونوں شہوں۔ (1024)۔ غریب آہی ہو نیز قائلہ تفلّیفوا الفَرَ ایْضَ وَعَلَیْمُوهَا فَانَّهُ ۖ بِصِفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُسْسَأُ

وَهُوْ أَوْلُ هُو يُلُورُ عُونِ أُمِّتِي رَوَا فَالِنَّ مَا جَهُ [ابن ماجة حديث رقم: ٩ ٢٧١]. الحديث حسن

ترجمہ: حضرت ابد ہر یرہ مظاردات كرتے إلى كرول الله الله الله الله علام يك الله كامل يكمواور كما دريد سف علم بيد بير عملاد يا جا تا سيادر بير مكل جزب جو ميرى امت عمل سے تكال لي جائے گي۔

بَيَانُمَنْلَايَوِثُ

## ان کابیان جووارث بیس بنتے

(1025)\_ عَرْ أَسَامَةُ بِنِ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَوِثُ الْمَسْلِمُ الْكَافِرَ

وَ لاَ الكَّافِرُ الْمُسْلِمَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ وَ مُسلِم وَالْيَخَارِي [مؤطا امام محمد صفحة ٣٠٠م، مسلم حديث رفم: ٣٠٠م، بخارى حديث رقم: ٣٧٤٧م ابو داؤد حديث رقم: ٣٠٩٥م ترمذى حديث رقم: ٢٠٠٥م، ابن ماجة حديث رقم: ٢٤٢٩]\_

ترجمہ: ﴿ حَضرت اسامہ بَن زیدر شی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ نے فرمایا : مسلمان کا فرکا وار ہے ٹیس بڈا اور کا فرمسلمان کا وارٹ ٹیس بلا۔ وَ ابْنُ مَاجَةَ [ترمذي حديث رقم: ٩ • ١ ٢ ] اين ماجة حليث رقم: ٢٥٣٥].

ترجمه: حضرت الوجريره الله عندوايت كميا كياب كدفرهايا: قاتل وارث فيس بن سكتا ـ

بَيَانُ الْوَصِيَّةِ

وصيت كابيان

(1027) عن ابْنِ عَمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهُ لَيلَتَينِ وَلَهُ مَا يُوضَى فِيْهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِندَهُ رَوَاهُ الْتِزْمَلِي وَأَبُودَاوُه [مسلم حديث رقم: ۲۰۰۳م، بخاری حدیث رقم: ۲۷۳۸م، ابو داؤد حدیث رقم: ۲۸۲۲م ترمذی حدیث رقم: ۱۱۸م، نسالی حديث رقم: ١٨ ٢ ٣ م ابن ماجة حديث رقم: ٢٤٠٢].

ترجمه: حضرت این مرفضروایت کرتے بین کدرمول الله الله الله الله ملمان آوی کایوس فیس ب کساس کے

یاس وصیت کے قابل مال دوراتوں تک پڑار ہے محراس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی ہوئی جا ہے۔

(1028)\_ وَعَنِ عَامِرِ بِنِ سَعَدِعَنَ ٱبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرِضَتُ عَامَ الفَّتح مَرضًا ٱشْفَيتُ مِنْهُ عَلَى المَوتِ فَاتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَعُو ذُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انَّ لِي مَالا كَفِيرا وَلَيسَ يَرِ ثِنِي الْا ابْنَتِي فَاوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ، قَالَ لا ، قُلتُ فَتْلُقَى مَالِي ، قَالَ لا ، قُلتُ فَالشَّطُو ، قَالَ لَا ، قُلْتُ فَالثُّلُثِ ، قَالَ الثُّلْثُ وَالثُّلْثُ كَتِيرَ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْاعْظُمَ وَمُحَمَّد وَ أَبُو دَاؤُ دُوَ

الْتِرْمَلِدى وَالنَّسَائِي[مسند امام اعظم صفحة ٢٣١ ، مؤطا امام محمد صفحة ٣٢٣ ، مسلم حديث رقم: ٩ • ٣ ٣، بخارى حديث رقم: ٩ • ٣٣٠ ، ترمذى حديث وقم: ٢ ١ ١ ٢ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٨ ٢ ، نساتى حديث رقم: ٣٢٢٦ ابن ماجة حديث رقم: ٨٠٢٦ ]

ترجمه: حضرت عامر بن معداینے والد اللہ اللہ عندوایت کرتے جی کہانہوں نے فرما یا کہ میں فتح مکہ کے سال بیار ہو عمااور جھے موت کا خطرہ لائق ہوگیا۔ رسول اللہ ﷺ برے ہاس میری عماوت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض كىايارسول الله والله يولى الميت سامال بيداور ميراكونى داور شيمين بسوائ ميرى يني كمديش اسيخ سار سد مال سكه كيد وصيت كرمنا چا بتا بول فرمايا توليل بيش في حوش كيا چار مير سد مال كا دوتها كى حصد مقرما يا بنمين بيش في عوض كيا آدحا فرماياتين بيش في حوش كيا تها كى حصد فرمايا: تها كى شيك بيد في تيستها كى بجى بي تو بهت .

(1029) \_ وَعَرِ إِبِي آمَامَةَ البَاهِلِي اللهِ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَطْبَيهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَا و اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَ الْقُومُلِي وَ ابْنُ مَاجَلَة [ابو داؤد حليث رقم: ٢٨٧٠، ترمذي حليث رقم: ٢١٢٠ ، ابن ماجة حليث رقم: ٢١٢٠ مسنداحمد حليث وقم: ٢٠٢٠] . الله ماجة حليث

ر بھر : صفرت ابوا مار یا بلی عضد را کے بیں کرش نے رسول اللہ فلکھ تید الودان کے سال خطید دیے ہوئے ستا بے شک اللہ تبارک وقعالی نے ہر حقد ارکواس کا حق وے دیا ہے۔ قبقد اوارث کے حق میں وصیت کرتا جا تزمین ۔

## بَابُمِيرَاتِٰذُوِىالْفُرُوضِ

## ذ والفروض كي ميراث كاباب

(1030). عَنْ جَابِرِ ﴿ قَالَ جَاتَىٰ تِ امْرَأَةُ سَعدِ بِنِ الرَّبِيعِ بِابِنَتَيهَا مِن سَعدِ بِنِ الرَّبِيعِ الىٰ رَسُولِ اللهِ الْفَيْ الْفَقَالَت يَارَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهَ الحَدِشَهِيداً وَإِنَّ عَمَهُمَا اَحَدُمَالُهُمَا وَلَهُ يَدَعُ لَهُمَا مَالاُولاَ لِانْتُكَحَانِ اللهِ وَلَهُمَا مَالْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

عَاجَةً [مسنداحمدحديث رقم: ٩ ٨ ٣ ١ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٨٩٣ ، تومذى حديث رقم: ٣ ٩ ٠ ٢ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣ ٢٢ ] ـ قال التر مذى هذا حديث صحح

ترجمہ: حضرت جابر گفرماتے ہیں کہ حضرت محد میں دیج کی ذوجہ اپنی دویٹریاں کے کر رسول اللہ بھٹے کے پاس عاضر ہو کی جو حضرت محد میں دیج سے پیدا ہو کی تھیں۔ عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ بھی پیدونوں محد میں دیج کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے والد آپ ﷺ کے ہمراہ جنگ واُصدائت ہوئے شہید ہو گئے شے۔ ان کے بھانے ان کا مال لیا ہے اور ان کے لیکوئی مال ٹیس چھوڑا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس مارے ش الله فیملفر ماے گا۔ اس موقع پر میراث والی آ بت اتری۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بھاکی طرف پیغام ہیجا۔ آپ ﷺ نے اے فرمایا: معدکی

ميراث والى آيت التى رسول الله الله الله الله الله عنهام يهام اليهاد آپ الله في استفرايا: معدى دونول بيني كودوتها في حدد و دوادران كى مال كو النهال حدد و جديا في يجه و تيراب - (1031) من الما كون المنه و ينت النه و أخت، م

رقم: • ٣٩٩م، سنن الدارمي حديث رقم: ١ ٣٨٩].

ترجمہ: حضرت بزیل بن شرحیل فرماتے ہیں کہ صفرت ایو موئی سے بیٹی ، پوتی اور بھن کے بارسے بیں پوچھا
عمیا تو فرمایا بیٹی کے لیے آ وحا حصد اور بہن کے لیے آ وحا حصد ہے تم این مسعود کے پاس جاؤ وہ میری اقعد بیت
کریں گے۔ حضرت این مسعود سے پوچھا عمیا اور انجیں حضرت ایو موئی کا قول بھی بتایا گیا۔ انہوں نے فرما یا پھرتو
ہیں گراہ ہوگیا اور بدایت پانے والوں بیس سے نہ ہوا۔ بیس اس بارسے بیس وہی فیلے کروں کا جو ٹی کریم ہیں گئے
دیا ہے۔ بیٹی کا فصف حصد ہے۔ یوٹی کا چھنا حصد ہے تا کہ دو تہائی کمل ہوجائے اور جو بیچ وہ بہن کا ہے، پھریم
حضرت ایو موئی کے پاس آئے اور آئیس حضرت ایمن مسعود کا قول بتایا۔ انہوں نے فرما یا جب تک بیس علی الفدر

(1032) ـ وَعَنِ عِمرَانَ بِنِ حَصَينِ قَالَ جَاتَىُ رَجُلُ النِ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ اِنَّ ابنَ النِي مَاتَ فَمَا لِي وَسُولِ اللهِ فَقَالَ اِنَّ ابنَ النِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيْرَ اللهِ ؟ قَالَ لَكَ سَلْسَ آخَوْ ، فَلَمَّا وَلَىٰ دَعَاهُ قَالَ لَكَ سَلْسَ آخَوْ ، فَلَمَّا وَلَىٰ دَعَاهُ قَالَ اِنَّ السَّلْسَ الْآخَرُ طَعْمَةً وَوَاهُ أَحَمَدُ وَالْيَرِ مَلِى وَالْهِ وَاوْدَ [سند احمد حديث

رقم: ۱۹۸۱، ترمذی حدیث رقم: ۹۹ ۲، ابو داؤد حدیث رقم: ۲۸۹۱ یا النومذی حسن صحیح ترجمه: حضرت ممران بن صین هفرمات قبل کرایک آدئی رسول الله هنگ پاس آیا اور عرش کیا، میرالپزتا فوت بوگیا ہے۔ انکی میراث بیس سے میراکیا حصر ہے؟ فرمایا: تیرا پھٹا حصر ہے۔ جب وہ وائیں ہواتو آپ تھی نے اسے بلایا تیرا پھٹا حصد مزید بھی ہے۔ پھر جب وہ وہ ایس ہواتو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا: بید دس اچھٹا حصر صعب سے طور پر

(1033)\_ وَعَنِ اَبِي سَعِيْدِ الْخُلْرِي وَعَن عِكْرِ مَةَ أَنَّ اَبَا بَكْرِ الضِّدِيقِ جَعَلَ الجَدَّ اَبَا رَوَاهُاللَّمَارِهِي[سنرالدارمي-ديثرقم:٣٩٠٣]\_صحيح المستلة معروفة

ترجمہ: حضرت ابوسعیہ خدری اور حضرت عکر مدرضی اللہ حنبہا فریائے جی کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے واوے کو باپ قرار دیا ہے۔

(1034)\_ وَ عَسْ طَاوُّ مِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي عَبَّاسَ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدُّ أَبَارُوَاهُ الدَّارِمِيوَ كَانَ ٱبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ فِي الْجَدِّ بِقُولِ أَبِي بَكِرٍ الصِّدِّيقِ وَعَبْدِ اللهِ الْمِن عَبَّاسَ ﴿ فَلَا يُوَرِّ فَ الْإِخْوَةَ مَعَهُ شَيْئًا زُوَاهُ مُحَمَّدً [مؤطاما مصد صفحة ٢٠١، سن الدرمي حديث رقم: ٢٩١]\_

ترجمہ: حضرت طاوس این والدے اور وہ حضرت این عمیاس عظیمت روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے وادا کو باپ قرار دیا ہے۔ اور امام ابو منیفہ علیہ الرحمۃ واوے کے بارے بھی حضرت ابو برحمد پن عظیما اور حضرت عبد اللہ بن عمیاس رضی اللہ عہما کے قول سے اخذ کرتے تھے اور اس کے ساتھ جما تیوں کو بالکل وارث کیس بناتے تھے۔

. (1035) و عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ ذُوَيِ قَالَ جَاعَاتِ الْجَدَّةُ الْيَ إَبِي بَكِرِ تَسْأَلُهُ مِيرَا اتُهَا ، فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِي مِنْتَةَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ الْمَدِيرَ قَالَ اللَّاسَ لَهَا مَا لَكِ فِي مِنْتَةَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ المُنْدُسَ ، فَقَالَ ابَو بَكِرٍ هَل فَسَأَلَ فَقَالَ المُغِيرَةُ اللهُ ا

وَ آيَتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا رَوَاهُ التِّومَدِى وَ أَبُو ذَاوُ دُوَ اِبْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارِ مِي[مؤطا مالك كتاب الفرائض حديث رقم: ٣، ترمذى حديث رقم: ٢٠١٠ برابو داؤ دحديث رقم: ٣٨٩٣ ، ابن ما حد حديث رقم: ٣٤٢٣ ، ، سنن الدارمى حديث رقم: ٣٨٩ ع. الحديث صحيح

ترجمہ: حضرت قیصہ بن و ویب فرماتے ہیں کہ ایک داوی حضرت اید بکر بھٹے پاس اپنی میراث کے بارے میں ہوجہ: حضرت قیصہ بن و ویب فرماتے ہیں کہ ایک مضرت اید بکر بھٹے کے باس اپنی میراث کے بارے میں ہوجے کے لیے آئی۔ آپ نے ایک میں مواد میں اللہ بھٹا کہ ایک مصرت میں ہوچھوں ۔ آپ نے نے لوگوں سے او جھا۔ حضرت میرو بن شعبہ بھٹے نے فرمایا: شدر رسول اللہ بھٹک کے باس حاضرت ای بھرات کے دادی کو چھنا حصر عطافر ما یا تھا۔ حضرت اید بکر صدیق میں مسلمہ بھٹے نے فرمایا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور گواہ میں ہے۔ حضرت کھے بین مسلمہ بھٹے نے بھی بھی بات بین کی بات بھا کہ بھٹے نے دادی کے بین نافذ کر دیا۔ کہ ایک اور دادی مصرت میں بوجھا۔ آپ نے فرمایا وہی جھٹا حصرے۔ حضرت میں بوجھا۔ آپ نے فرمایا وہی جھٹا حصرے۔ اگر تھرت میں بین جھٹا۔ آپ نے فرمایا وہی جھٹا حصرے۔ اگر تھرت میں بین جھٹا۔ آپ نے فرمایا وہی جھٹا حصرے۔ اگر تھردہ میں بین جھٹا۔ آپ نے فرمایا وہی جھٹا حصرے۔ اگر تھردہ میں بین جھٹا۔ آپ نے فرمایا وہی جھٹا حصرے۔ اگر تھردہ میں بین جھٹا۔ آپ نے فرمایا وہی جھٹا حصرے۔ اگر تھردہ میں بین جھٹا۔ آپ نے فرمایا وہی جھٹا حصرے۔ اگر تھردہ جھٹی ایکی میں دورہ اس ایکی کا ہے۔

(1036) ـ وَعَنِ ابِنِ مَسِعُودٍ قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا انَّهَا أَوَّ لُجَدَّةَ أَطَعَمَهَا رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ ال

م ترجمہ: حضرت این مسود کے دادی کے بارے میں فرمایا جس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے کہ بیٹ کمی دادی ہے جے دسول اللہ کھنے اس کے بیٹے کے ساتھ چھٹا حصد دیا ہے جب کداس کا بیٹاز ندہ ہے۔

، وَلِلْأُمْ لِلْكُ مَا بَقِي، سَهِمْ، وَلِلْآبِ سَهِمَا نِرَوَ افْاللَّهُ الرَّقِي [منن الدارمي حديث رقم: ٢٨٦٩]

تر جمد: حضرت عثمان بن عفان عظائے بارے بھی مردی ہے کدآپ نے بیوی اور مال باپ کے بارے بھی فرمایا بیوی کا چوتھا حصدہے اور مان کے لیے بیوی سے بیچ ہوئے کا تہائی حصدہے مال کا حصدتو ہیں ہوا اب باپ کا اس سے دو گزا ہے۔ (1038)\_ وَعَنِ زَيْدَ بْنِ ثَابِتِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُرَأَةِ تَتَرَكَتَ زُوجَهَا وَٱبْوَيَهَا ، لِلزَّوجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمُّ لِلْثُمَا بَقِينَ رَوَاهُ النَّدَارِ مِي [سن الدارمي حديث رقم: ٢٨٤]\_

ترجمہ ۔ ٔ حضرت زیدین ثابت ﷺ نے بیری کے بادے بھی فرما یا: جس نے اپنا شوہراور دوسیٹے چھوڑے ہوں۔ فرمایا: شوہرکا نصف حصہ ہے اور مال کے لیے بیچ ہوئے کا تہائی حصہ ہے۔

#### بَابْمِيرَاثِالْعَصبَاتِ ر

## عصبات کی میراث

(وَاولْهَاالصَّلْبُ ثُمَّ الْأَصْلُ ثُمَّ بَنُوالْآبِ ثُمَّ بَنُوالْجَدِّ)

(ان میں پہلائمبراولا دکا، دوسرااصول کا، تیسراباپ کی اولاد کا اور چوتھا دادا کی اولاد کا ہے)

(1039) - عَسَ إِبْنِ عَبَاس رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا عَنِ النَّبِيّ فَلَكُّ قَالَ ، البحقُوا الْقَرَ ابْصَ بِاَحلِهَا فَمَا لَوَ كُتِ الْفَرَ الِمُسْ فَلِاوَلَى رَجُلٍ ذَكِرٍ وَوَاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمْ فِي مُسْتَدِهِ وَ مُسلِم وَالبَّحَارِى وَ أَبُو وَاوْ دَوَ الْتُومَلِى وَ ابْنَ مَا جَدَّةَ الْطُحَارِى وَ الْفَارِمِي وَ الْفَارِقُطْنِي [مسندامام اعظم صفحة ٣٣٢، مسلم حديث رقم: ٣١١١، بعارى حديث رقم: ٣٤٤، ١ إن ما عديث رقم: ٣٠٤٨ ، لو داؤد حديث رقم: ٢٨٩٨ ، لرملى حديث رقم: ٢٩٩٨ ، بين ما جد حديث رقم: ٣٤٤٠ ، شرح معانى الآثار للطحاوى ٢/٣٩٣ ، سنن المدارمي حديث رقم: ٢٩٩٨ ، سن المدارقطني حديث رقم: ٣٤٠٠ ؟ .

ترجمہ: حضرت این عباس رضی اللہ عنجائے ٹی کرئیم ﷺ سے روایت فرما یا کہ : فرائنس کوان کے الل تک پانچاؤ اور سند کنٹ کے سنگ

جَهُوْرَائُسُ كَادا بَكَّى كَهِمْدَةٍ وَوَرِّ مِيْ مِرْفَدُكَ لِيهِ بِهِ (1040) \_ وَعَنِ مُحَمَّدُ بنِ أَبِي يَكُو بنِ عَمْرِو بنِ حَزَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرٍ أَيْقُولُ كَانَ

عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ عَجَباً لِلْعَمَةِ ثُورَثُ وَلَاتُرِثُ رَوَاهُ مُحَمَّد وَمَالِك [مؤطا امام محمد منصلا ٢١٨ ما طامالك كان بالفرائد حدث قد 18 صحة

صفحة ۱۸ م، و طامالک کتاب القرائص حدیث وقع: 9]۔صحیح ترجمہ: منظرت مجد بن الایکر بن عمرو بن تازیم فرماتے ایک کیائیول نے اسپے والدکوکٹیر مرتبہ فرماتے ہوئے سٹا کہ عمرین ُ طلب هنر ایا کرتے تھے کہ بھوگا بھی بھی بھی اس کی جراث پاتا ہے گردواکی بھرات بیس پائی۔ (1041)۔ وَعَن زَیْدِ اِن ثَابِتِ هُواَنَّهُ کَانَ یَجْعَلُ الْاَحْوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصِبَةُ لَا یَجْعَلُ

لَّهُنَ إِلَاَ مَا بَقِى َ وَافَاللَّذَا وَمِي [سن المدادى حديث وقع: ٢٨٨٣]. ترجمه: حفرت زيدين ثابت ﷺ كے بارے ش مردى ہے كدا کے بہنوں كو پیٹوں كے ما تھ مصبہ بناتے تھے۔ انہیں مرف وى و بے تھے جومیال ہوى ہے بچا تھا۔

# بَابْمِيرَ اثِأُولِي الْأَرْحَامِ

### اولوالارحام كي ميراث

قَالُ اللَّهُ تَعَالَمُ عِلَوْجَالِ تَصِينِتِ هِمَّا تَوَكَ الْوَالِدَ النِ وَالْآفَرِيُونَ وَلِلْنَمَائِ تَصِينِتِ [انساء:]اللَّمُ قَالُ فَرْمَايا: يَحَكُمُوالدِين اوررشُروارِ فِحودُ فِا كِي ال ش صرول كا محك صدب اورفورُول كا محك صدب و قَالَ وَأُولُوا لَأَنْ حَامٍ بَعْضَهُمْ أَوْلِي بِبَعْضِ [الاتفال: 2] اورفرمايا: اولو الارحام ش سيعمَّ بعضول سنة يا ودهما وين

(1042). عَنِ ٱلْمِنْ هُمُ عَنِ النَّبِيِّ فَلَكُ قَالَ ابْنُ أَحْتِ الْقُومِ مِنْهُمْ رَوَاهُ الْبُحَارِي [بعارى حديث رقم: ٣٥٢٨م مسلم حديث رقم: ٣٣٣٩ و ترمذي حديث رقم: ٤ - ٣٩، نساتي حديث رقم: ٢٩١٠].

رجد: حطرت السائلة في كريم الله عددايت فرمايا به كرة م ك بعا في الحي على عدب

(1043) ـ وَعَن عُمَرَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِيِّ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن الا مَو لَىٰ أَمْنَ اللَّهُ وَالنَّحَالُ

وَارِثُ مَن لَا وَارِثَ لَهُ رَوَاهُ التِّرِ مَذِى وَابْنُ مَاجَةً وَالطَّحَاوِى وَالذَّارِ مِي وَرُوى اَبُو دَاوْد مِثلَهُ عَن مِقدَامٍ وَغَيرٍهِ وَالْأَثَارُ لِيْهِ مُتَوَاتِرَةً [ترملى حليث رقم: ٣١٠، ١٦، ابن ماجة حديث رقم: ٢٥٣٠، شرح معانى الآثار للطحاوى ٣/٣/٩، من الدارمي حليث رقم: ٢٩٤٩، ابوداؤد حديث رقم: ٢٠٠٠، و١٦. وقال الدرملى

. بحديث حسن صحيح

ترجمه: حضرت عمر مصروايت كرت بين كدرسول الشري في فرمايا: جس كاكوني والى وارث نه بوالله اوراس كا

رسول اس کے دالی ہیں۔ اور جس کا کوئی دومراوارث شاہوتھ مامول اس کا دارث ہے۔ اس موضوع ش تو اتر کے ساتھ

(1044)\_ وَعَرِبِ اِبرَاهِيمَ قَالَ مَن آدلئ ِبرَحمٍ أَعْظِى بِرَحمِهُ الَّتِي يُدلِي بِهَارَوَاهُ اللَّارمِي [ [سنرالدارم حديث رقم: ٥٣ - ٣]\_

ترجمه: حضرت ابرائيم فرمائ إلى كرجورى دشت ش قريب مواات ال قربت والي رق كرمب س

حصدويا جائے گا۔

(1045). وَعَنْ وَاسِعِ بِنْ حَبَانٍ قَالَ ثُوفِي قَابِتْ بِنَ الدَّخَدَاحِ وَكَانَ آتَيَا ، وَهُوَ الذِي لَيْسَ لَهَ أَصْلَ يُعْرَفْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَاصِم ابن عَدِي هَلَ تَعرِفُونَ لَدَفِيكُمْ نَسَبًا؟ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ آبَا لَيَابَةَ بِنَ عَبدِ المُنذِرِ ابنَ أَحْتِهِ فَاعطَاهُ مِيرَالله رَوَاهُ الطَّحَاوِى [مرحماني الآلولطماري ٢/٣٩٦].

ترجمہ: حضرت واسع بن حبان فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن وحداح فوت ہو گئے۔ دوا تیا ہے۔ اتا دو ہوتا ہے جس کے باپ واوا سے لوگ واقف نہ ہوں۔ رسول اللہ دھائے حضرت عاصم بن عدی سے فرما یا : کیا تم لوگ اسپخ اندرائس کا نسب پیچائے ہو؟ انہوں نے عرض کم آئیس یا رسول اللہ۔ دسول اللہ دھائے ایولیا یہ بن عمیدالمنڈر کو بلا یا جو ان کے بھائے شے ادرائیس ان کی عمرات دے دی۔

بَاكِ مِيرَاثِ مَنْ عَمِى مَو تُهُمْ فِي هَدهِ أَو عَرقٍ أَو حَرقٍ اللهِ عَرقٍ اللهِ عَرقٍ اللهِ عَرق اللهِ عَ ان لوگول كى ميراث جودب كريا دُوب كريا جل كرا كشف فوت ہو گئے

(1046)\_ عن زَيْدِبْنِ ثَابِتِ قَالَ كُلُّ قَوْمِ مُتَوَادٍ ثُونَ، عَمِى مَوتُهُم فِي هَدَمَ او غَرْقٍ فِأَنَهُمْ لَا يَتُوَارْ ثُونَ، يَرِ لُهُمُ الْأَحْبَاءَ تُرَوَّ الْمَالْدَارِمِي [سنرالدارميحديث رقم:٢٠٠٩]\_

ترجمہ: حضرت زیدیں ثابت ﷺ ماتے این کرسب لوگ ایک دوسرے کے دارے بنتے این سوا مان کے جن کی

موت دب كريا وب كريا جل كرا كشے واقع موئى موسيا يك وومرے ك وارث يمين بنت بكد زنده لوگ ان ك وارث بنت يل

# بَابُ مِيرَ اثِ الْخُنْطَى

## خنثا کی میراث

(1047). عَنِ الشُّغَبِي عَن عَلِيٍّ ﴿ فِي الْخُسْلَى ، قَالَ يُؤرَّثُ مِن قِبَلِ مَبَالِهِ رَوَاهُ

الذَّارهِي[سننالدارميحديث رقم: ٢٩٧٣].

ترجمہ: حدرت شی نے حضرت علی الرتشی علیہ سے ختی کے بادے میں دوایت کیا ہے کہ فرما یا: اس کی میراث اس کے پیشاب کے دائے کے مطابق اسے مرویا مورث تصور کرتے ہوئے جاری کی جائے گی۔

### بَيَانُ الرَّدِّ

#### رَدكابيان

(1048) ـ عَسِ الشَّغِي قَالَ كَانَ عَلِيَ شَيْوَدُّعَلَى كُلِّ ذِى سَهِمِ الْاَالُمَراَّةِ وَالزَّوجِ وَوَاهُ الدَّادِي [سنالدادمى-مديدرة، ٢٩٥٠] ـ

ا معاد رہی اسٹن العاد میں تعدید الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتغی ﷺ ہر جھے دار پر روفر ماتے تھے سوائے

يى اور شوىر ك

(1049). وَعَن حَسَنِ عَن إِبِيهِ قَالَ سَأَلَتْ الشَّغِي عَن رَجُلِ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ لَا يُعلَمُ

لَّهُوَ ارِثْ غَيْرُهَا ، قَالَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ رَوَاهُ اللَّهَ ارجى [سن الدرمى حديث رقم: ٢٩٣٩]. ترجمه: حضرت صن اليخ والدس دوايت فرمات على كه ش قے حضرت شجى سے اس آ دمی كے بارے میں پوچھا جوفوت ہو آلیا ورصرف ایک بیٹی تیوٹر آلیا۔استے علاوہ اسکا کوئی وارث علم میں نیس آیا۔ فرما یا سارا مال ای کا ہے۔

## بَيَانُ الْعَولِ

## عُول كابيان

(1050) حف المحاوِثِ عَن عَلِي ظلى في ابْنَتِين وَ اَبْوَين وَ اَمْرَأُوم قَالَ صَارَ ثُمُنْهَا تِسعاً وَوَاهُ النَّهُ وَالْمَارِينَ وَالْمَرَأُوم قَالَ صَارَ ثُمُنْهَا تِسعاً وَوَاهُ النَّسَالَة الله وَالْمَارِقَةُ المَارِقَةُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

المراجعة المستعدد الم

## بَاكِمِيرَاثِ النَّبِيِّ اللَّهِ

## مِّي كريم صلى الشعلية وآله وسلم كي ميراث (1051) ـ غن غايشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِسَاءَةُ النَّبِيّ اللَّهِ عِينَ مَاتَ رَمُولُ اللَّهِ اللَّ

آن يَبْعَثَنَ عُثْمَانَ بَنَ عَقَّانَ إلَى آبِي بَكرٍ يَسأَلَنَ مِيرَ الْهَنَّ مِن رَصُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَت لَهُنَّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَلدَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَلَا لُورَ ثُمَّ مَتَوَ كَنَاصَدَقَةُ رَوَاهُ مُسْلِمِ وَالْبُحَادِي [مؤطاماممحده ٣١] مؤطاماممالك كتاب الكلام باب ماجاء في تركة النبي المحمديث وقع ٢٠١٠مملم حديث وقع ٢٥٤٠م، بعارى

حدیث رقم: ۹۳ می مر مدی حدیث رقم: ۱۳۱۰ بساتی حدیث وقم: ۱۳۸۸ به ابو داؤد حدیث رقم: ۲۹۳ می ابود داؤد حدیث رقم: ۲۹۳ ترجمه: حضرت عائش رضی الشرعنها فرماتی چی کریم انتخاط و صال ہوا تو آپ بھی کا از دائ مطهرات نے ارادہ کیا کر دھنرت عالیٰ بن عقان کی کو حضرت الویکر کے کے پاس ٹی کریم بھی میراث ما تکتے کے لیے مجیجیں۔ انہیں حضرت عاکث رضی انشرعنیا نے قرما پا کہ کیارمول الشدیک فیش قرما پا کہ: ہمارا کوئی دارے نہیں بڑا۔

ہم جو کچھ چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے۔

اَلْتَالِيدُ مِنَ الرَّوَ الْحِضِ: عَرِ آبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَاهُ قَالَ وَالْوَاللَّهِ اللَّهِ اَ وَرَثَةُ الْالَبِيَاتِي ، إِنَّ الْاَنِيَاتَ كَلَم يُورَثُوا فِينَاراً وَلا فِرهَما وَلَكِن وُرِثُوا الْعِلمَ فَمَن اَتَحَدُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يحَظْرُوا فِرِرَوَا فَالكَلِينِي فِي اصْولِ الكَّافِي وَعِلْلْفِي مَقَامٍ آخَر مِنَ الكَّافِي عَنْ إِنِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ

السَّلَامُ [اصول الكالمي حديث رقم: ٣٦، ٥٩].

روافق سے تا سکید: معزت الاِمبدالله علیہ السلام فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: بے فک علاء انہا کے وارث ہیں، انہیاء کی میراث دینار اور درہم نہیں ہوتی بلکدان کی میراث کم ہوتا ہے جس نے اسے حاصل کیا اس نے وافر صدیایا۔

# كِتَابِالزِّكوْةِ

# ز کو ہ کی کتاب

قَالَ اللّه تَعَالَى وَ أَثُو الذَّكُوةَ [ابقرة: ٣٣] الشرائ فَ قُرَايا: وَلَا الأَرو. وَ قَالَ الْفَقُوا هِ فَ طَنِبْتِ مَا تَحْسَبُهُ وَهِ هَمْ أَخْرَجْنَا لَكُمْ هِ فَ الْأَرْضِ [البقرة: ٢٢] الارفرايا: باك يزول ش سفر مح كروج مم كمات مواوراس من سدجهم في مهار سايد ثمن من ساكالا بو وَ قَالَ وَ الْوَا حَقَّهُ يَوْمُ حَصَادِهِ [الاسم: ١١] الورقرايا الس كاح واكرواس كى كائى كون و قَالَ وَ اللّهِ يَنَ يَكْنِزُونَ اللّه فَيَشَوْنَهَا فِي اللّه فَيَشَوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللّه فَيَشَوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللّه فَيَشَوْنَهَا بِعَنْ الله فَيَشَوْنَهَا فِي سَبِيلِ الله فَيَشَوْنَهَا فِي سَبِيلِ الله فَيَشَوْنَهَا فِي سَبِيلِ الله فَيَشَوْنَهَا فِي الرَّهِ الله فَيَشَوْنَهَا فِي الله وَيَشَوْنَهَا فِي الله وَيَعْمَا وَهُو مِنْ الله وَيَشَوْنَهَا فِي الله وَالله وَيَشَوْنَهَا وَلَيْ اللّه وَيَشَادُ مَنْ الله وَيَشَادُ وَاللّهُ وَلَوْلَهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ اللهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللل

(1052)\_ عَنِ آبِي هٰزِيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُمَن اتَّاهُ اللَّهُ مَالَا فَلَمِ يَؤَوِّزَ كَوْ تَهُ هُوَّلُ لَهُ مَالُهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ شُجَاعًا ٱقْرَعَ لَهُ زَبِيتَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيمَةُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلهِ رَمْتِيهِ يَعِني شِدقَيهِ , ثُمَّ يَقُولُ انَا مَالُكَ ، انَا كَنزُكَ ، ثُمَّ قَلَا وَلَا يَحْمَنِنَ الَّذِيْنِ يَبْخُلُونِ الآية رَوَاهُ الْبُنَحَارِي [بخارى حديث رقم: ٥٠٣ ] ، نساتى حديث رقم: ٢٣٨٢ ، مؤطا هالك كتاب الزكزة حديث رقم: ٢٢ مسنداحمدحديث رقم: ٨٩٨٢]\_

ترجمه: حضرت الوبريه الله ووايت كرت بي كدرول الشفقة قرمايا: جي الله في اوراس في ال كى زكؤة ادانيس كى اس كامال تيامت كـدن محتجسانب كى طرح بناديا جائے كالجس كى آم كھوں پردوسيا، نقطے موں مے۔وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور بیرمانپ اے با چھوں سے مکڑے گا۔ گھر کیے گا میں تیرا مال موں، میں تیرا خزائد موں مجرآب اللے نے بیا یت برحی کہ: تخیل لوگ برگز خیال شکریں کیا کے بوری آیت۔ (1053)\_ وَعَسِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَاتَجِبْ فِي مَالٍ زَكْوَٰهُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ

الْحُولُ رَوَاهُمُحُمَّدُ[مؤطامحمدصفحة٤٢،١٥٣]].الحديث صحيح

ترجمه: مصرت این عمرض الشرحتها فرماتے ہیں کہ مال بی ذکو ۃ اس وقت لازم نیس ہے جب تک اس پر یورا سال

زكۈة الدَّهْبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْقَرَاطِيْسِ

سونے جاندی اور نوٹوں کی ز کو ہ

(1054)\_ عَـــــِ ابْرَاهِيمَ قَالَ لَيَسَ فِي ٱقَلِّ مِن عِشْوِينَ مِثقَالاً مِنَ اللَّهْبِ زَكُو قُهُ فَإِذَا كَانَ

الذَّهْبُ عِشرينَ مِثقَالاً فَفِيهَا نِصفُ مِثْقَالِ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَٰلِكَ ، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ مِأْتَى دِرهَم صَدَقَةً ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْوَرِقُ مِأْتَى دِرهَم قَفِيهَا نحمسَةُ دِرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَيحسَاب ذٰلِكَ

رَوَ اهُمُحَمَّد فِي كِتَابِ الْأَثْارِ [كتاب الآثار حديث رقم: ٢٩١].

ترجمہ: حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پیس شقال ہونے ہے کم پرز کو ہٹییں ہے۔ جب مونا میں مثقال ہوجائے تو اس پرآ دها شقال زلوة ہاور جواس سے زیادہ مواس پرای صاب سے زکو ہاتی جائے گی اور دوسور ہم سے کم پر ز کو قانیس ہے۔ پھر جب بیا ندی دوسودر ہم تک تھ جائے اس پر یا کی درہم ز کو قام اور جواس سے کم مواس پرای

حاب سے زکوۃ لگتی جائے گ۔

(1055). وَعَرِ الْحَسَنِ البَصْرِيَ عَلَيْهِ الرَّحِمَةُ قَالَ كَتَبَ عَمَرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُوسَى فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائْتَيْنِ فَفِي كُلِّ اَرْبَعِينَ دِرهُمَا دِرهُمْ رَوَاهُ الرَّابِي شَيئةً [المصنف لابن الم شيد ١٢/١].

ترجمہ: حصرت حسن بعری علیہ الرحمة فرماتے این کہ حصرت عمر ملل نے حصرت اید موکی کو کھھا کہ جودو مودر ہم سے ذا کد وقوم رچا کیس در ہم پرایک در ہم ہے۔

(1056) وَعَنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُو

أوسني مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةُ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً ، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ ذُودٍ مِنَ الْإَبِلِ صَدَفَةُ زَوَاهُ مُسلِم وَالْبَحَادِى[مسلم حديث رقم: ٢٢٣ ، بحارى حديث رقم: ٢٠٥١ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٥٥ ، ترمذى حديث رقم: ٢٢٧ ، نسائى حديث رقم: ٢٣ مسدد احمد حديث رقم: ٢٥٩ ، اسن الدارى حديث رقم: ٢٣٧ ، مؤطا مالک کتاب الزکزة حديث رقم: ٢ مسدد احمد حديث رقم: ١٥٥ ، ١١ م ١٨٥ ، ١٨ م ١١ علي الم

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدر کی کھٹر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : کہ پائی وین مجورے کم پر زکوۃ فیس ہےاور پائی اوقیہے کم چاند کی پرز کو ہ ٹیس ہےاور پائی اوٹوں سے کم پرز کو ہٹیس ہے۔

زَكُوٰةُ الْإِبِلِوَ الْغَنَمِ

اونٹوں اور بکر بوں کی زکوۃ

(1057) عن آتس ﷺ آنَآبَاتِكُوكَتَبُ لَهُ هٰذَا الْكِتَابُ لَهَاوَجَهَهဴ الْى الْبَحْرَيْنِ بِشَمِ اللَّهِ الزَّحُهٰ ِ الزَّجِيْمِ

هلِه فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ الَّتِي اَمَرَ اللَّهِ بِهِ رَسُولُهُ اللَّهُ ، فَمَنُ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجُهِهَا فَلْيَعُطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فُوقَهَا فَلَا يُعْطِ ، فِى اَزْبَعِ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةً ، فَإِذَا بَلَعَتْ خَمْسَا وَعِشْرِيْنَ إلى خَمْسٍ

يتاب الضيام

وَ ثَارَيْيْنَ ، فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاصْ أَنْفَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّا وَثُلَيْيْنَ الْيُ حَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُونٍ أنظى فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وَارْبَعِينَ إلىٰ سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةُ طُوْرِقَةُ المَجْمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةُ وَ سِتِّينَ الى خَمْسٍ وَ سَنِعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَّعَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَغْنِي سِتًّا وَ سَبْعِيْنَ اللي تِشعِيْنَ، فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدُى وَتِسْعِينَ إلىٰ عِشْرِيْنَ وَمِاتَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإذَا زَادَتْ عَلىٰ عِشْرِيْنَوَمِاثَةَ, فَفِي كُلُّ اَوْبَعِيْنَ بِنْتُ لَيُونِي وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةُوَمَنْ لَمْيَكُنْ مَعَهُ الْأَازْ يَعْمِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةً إِلَّا أَنْ يَشَآىَ زَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيها شَاهُ , وَفِي صَدَقَةٍ الْغَنَم فِي سَائِمَتِهَا ، إِذَا كَانَتْ أَوْيَعِينَ الْيُ عِشْرِيْنَ وَمِائَةٌ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَيْ عِشْرِيْنَ وَمِائَةٌ إلى مِائتَيْنِ شَاتَانٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ مِاتَتَيْنِ إلَىٰ تُلْشِمِاتُهْ ، فَفِيْهَا تُلْثُ شِهَاهِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ فَلْهِمِاتَةٍ قَفِي كُلِّ مِاثَةٍ شَاةً ، فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرِّ جُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَتْالَا اَنْيَشَائَ رَبُّهَا وَفِي الرِقَةِ رَبُعُ الْمُشْرِ ، فَإِنْ لَمْتَكُنْ اَلَّا يَسْعِينَ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِينِهَا شَيْءًا لَا ٱنْ يَشَاىَءُ رَبُهَا رَوَاهُ الْبُحَارِي وَرَوى ٱبُودَاوُ دَوَالْتِومَذِي وَابْنُ مَاجَةً وَالدَّارُمِي نَحوَهُ عَنْ ابْنِ

حُمَوَ ﷺ [بنعاری حلیث وقم<del>: \*\* \*\* \*\* بر و وقت شیک و مربعه \*\* \*\* وقعایی ح</del>لیث وقم: ۲۲۱ ، ابن ماجه حدیث وقم: ۱۸۰۵ ، دارمی حدیث وقم: ۱۹۳۴ و ایگ

ترجہ: حضرت الس مصفر ماتے ہیں کہ حضرت ابدیکر صدیق مصف نے جب اٹیس بحرین کی طرف بیجاتو اٹیس ہے تحریر لکھ کردی: ہم الشار احمن الرحیم بیٹر ایشنز لاقا کا بیان ہے تصورت اللہ ہی نے مسلمانوں پرفرش کیا ہے، اور بی وہ چیز ہے جس کا الشداور اس کے رسول نے تھم ویا ہے، مسلمانوں میں سے جس سے اس کے مطابق و کو 8 طلب کی جائے اسے چاہیے کہ اوار کرے، اور جس سے اس کی نسبت ذیادہ طلب کی جائے وہ اواد تہ کرے۔

چیش اونٹ اور اس سے کم ہول تو ان ش سے جرپائی پر ایک بکری دینالازم ہے، اور جب پکیں سے م پیٹیش تک مول تو ان پراونٹ کی ایک سالہ پکی ہے، اور جب پھیش سے پیٹالیس تک مول تو ان پراونٹ کی دوسالہ پکی ہے، اور جب چیالیس سے ساٹھ تک مول تو ان پرٹین سالہ پکی ہے جواؤٹی بٹنے کے قریب مواور جب اکسٹھ سے می محتر تک ہوں تو چارسالہ او تی ہے، اور جب چھتر ہے تو سے تک ہوں تو ایک ایک سال کے دو بچے اوا کیے جا کیں ، اور جب اکمیا تو سے ایک موٹیں تک ہوں تو وود وسائل کی دوار دخیاں ہیں، جب ایک موٹیں سے بڑھ جا کیں تو ہر چالیس کے بعد دوسال کی مادہ ہے اور ہر پچاس پر تین سائل کی مادہ ہے، اور جس کے پاس چارے کم اونٹ ہوں تو اس پر رُ تؤ قا واجب ٹیس ، ہاں جتی ان کاما لک چاہے، اور جب یا چی اور شہول آوان کیا لیک بھری ہے۔

اور کریول کی زکو ق کے بارے ش ، جو بھال ش ج تی ہول آو ان ش چالیس سے ایک مویس تک ایک کری ہے، اور ایک مویس سے دومو تک وو کریال ایل ، اور دومو سے تین موتک تین کریاں ہیں، جب تین موسد زیادہ ہو جا میں تو جرمو پر ایک کری ہے، جب کی آ دگی کی ج نے والی کریال چالیس سے ایک محی کم موقوان پر کوئی زکو قولیں ہے، مواسے اس کے کمان کاما لک جا ہے۔

اور چائدی کی زکو 8 چالیسوال حصہ ہے، اگر کمی کے پاس صرف ایک سونوے درہم ہوں تو ان پر کوئی زکو 8 خین، ہاں جتنی اس کا الک جاہے۔

زَكُوْةُ الْبَقَرِ

گائے کی زکوہ

(1058) عن طَاوُس آنَ رَصُولَ اللهِ اللهِ عَمَاذَ بِنَ الجَبَلَ اللهِ اللهَ اليَمَنِ فَامَرَهُ ان المَعَنَ فَالْ اللهَ اللهُ ا

ترمذى حديث رقم: ٢٢٣ ، نساتى حديث رقم: ٣٣٥٠ ، ابن عاجة حديث رقم: ٣٠ ١٨ ، سنن اللمارمى حديث رقم: ١٢٩ ، ١٢٠ ا] الحديث صحيح وقال الترمذى حسن ٣ - • حد سالك هذا ٢ جد كر سرارا الله فلى قرحة سدمان سريخ المنظم كركن هم بحدات أثم محمد ال

ترجمہ: حضرت طاد کن فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فے محترت معاذین جمل ﷺ کو یمن بھی پیجا تو انہیں تھم دیا کہ ہرتیس گائے پرایک سال کا مجھز ااور ہر چالیس پردوسالہ دمسول کریں۔ان کے پاس اس سے کم مال پرز کو قال فی گئی تو زَكُوْ قُالزَّرْعِ وَالْعَشْرَ

زراعت پرز کو ة اورعشر

(1059)\_ عَرْبَ عَبْدِ اللَّهِ مِن حَمْرَ عَنِ النَّبِي اللَّهُ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَا آَءُ وَالْعُنُونُ أُوكَانَ حُشْرِيّاً ، الْعَشْرِ ، وَمَا سَقِي بِالنَّصْحِ نِصِفُ الْعَشْرِ رَوَاهُ الْبُحَارِى وَأَبُو وَالطَّحَاوِى [مَوْطا

مالک کتاب الزکزة حدیث رقم: ۳۳ به بخاری حلیث رقم: ۱۳۸۳ به ابو داؤد حدیث رقم: ۲۹۱ به ۱ بشرع معالی الاگار للطحاوی ۱/۳۳۵ به این ماجة حدیث الاگار للطحاوی ۱/۳۳۵ به این ماجة حدیث

ترجمہ: صفرت عبداللہ بن عمرض الله عنهائے نبی کریم اللہ ہے دوایت فرمایا ہے کہ جوآسانی پائی ہے یا خشے کا یاوہ

عمرى مواس ش سدموال حسب اور يوضل رجث كذريد بإنى دى كى اس ش فسف محرب . (1060) ـ وعَس ابرَ اهِيمَ قَالَ فِي كُلِّ شَيْ آخرَ جَبَ الْأَرْضُ الضَّدَقَةُ رَوَاهُ الطَّحَاوِي

[شرح معالى الأثار للطحاوى ٢٣/٢/١].

ترجمه: حضرت ابراليم فرات بين كه برده ويزين زين بيدا كرساس برز كوة ب-

(1061) ـ وَعَنِ المِرَاهِيمَ قَالَ فِي كُلِّ هَيُ آخَوَ جَبَ الْأَرْضُ مِمَّاسَقَبَ السَّمَا عَأُو سَقِيَ سَيحاً العُشرَ ، وَمَا سَقِي بِفَرْبِ أَو ذَائِيةٍ قَفِيهِ نِصفُ الْعُشْرِ رَوَ اهُ مُحَمَّدُ فِي كِتَابِ الآثارِ [كتاب الأثار حديث رقم: ٥-٣، جامع المسانيد ٣٠٣/ ، المصنف العبد الرزاق حديث رقم: ١٩٥٥ ـ ١٤] ـ

ترجمہ: اٹنی سے مردی ہے کہ فرمایا ہروہ چیز جے زیمن آسائی پاٹی یا جاری پاٹی کے ڈریسے پیرا کرے اس پر عشر ہے اور جو بڑے ڈول یا چھوٹے ڈول کے ڈریسے چائی گئی اس پر نصف عشر ہے۔

، (1062)\_ وَعَرْ عَبْدِ اللَّهِ بِن عَمْرٍ وهُ عَنِ النَّبِي ﷺ آَفَا خَذَمِنَ الْعُسْلِ الْعُشْرَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَرَوْى اَلُودَاؤُ ﴿ وَالْقِرْمَلِنَى تَعَوَّهُ [ابن ماجة حديث رقم: ١٨٢٣] ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٠٢ ا ، ترمذى حديث رقم: ٢٢٩]\_

تر مدی حدیث رقم: ۲۲۹]۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عرف نے ٹی کریم ﷺ سے روایت قرمایا ہے کہ آپ نے جبد بی سے عثر وصول

فرمايابه

زَكُوْةُ الدُّوَابِ الْعَوَامِلِ

كام كرنے والے جالوروں پرزكوة

(1063) عَن عَلِي ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ لَيْسَ فِي الْعَوَ امِلِ صَدَقَةُ وَوَاهُ الدَّارِقُطنِي [سن الدار لطني حديث رقم: ١٩٢٣].

ترجمه: صرت على الراضي الله في كريم الله المروايت كياب كفرها يا: محت كرف والي ما الورول برز كوة

----

(1064). وَعَرْثُ مُحَمَّدُ قَالَ بَلَغَنَاعَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ عَفُوثُ لِأَمْتِى عَنْ صَدَّقَةِ الخيلِ وَ الرَّقِيقِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي كِتَابِ الْآثَارِ ورَوَاهُ إِنْمُ مَاجَةً عَنْ عَلِيّ ﷺ بِلْفَظْرِتَجُوَّ رُكُ [كتاب الاثار حديث رقم: ٢٥٠٥، ابن ماجة حديث رقم: ١٨١٢]. الحديث محج

ترجمه: المام محد فرمات بين كريم بين في كريم المنظام فرمان يهي كرفرمايا: يس نه ايتي امت وكفور و اور غلامول كي

ز کو قامعاف کردی ہا کید روایت میں ہے کہ میدنا علی است بیافتظ مروی ہے کہ میں نے ورگز رکیا ہے۔

(1065) و غرف أبى هر يُرَوَّقَ قَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى المُمسلِم في عَبده وَ لا في فرسِم صَدَقَةً مَتَفَقَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَوَّاهُ مُسْلِم وَالْبَحَارِي وَاللَّفَظُ لِمُحَمَّد [بعارى حديث رقم:١٣٧٣] مسلم حديث رقم:٢٢٨] الو داؤ دحديث رقم:١٩٧٨ م مسداحد عديث رقم:٢٣٧٤ مسداحد حديث رقم:٢٣٧٤ مسداحد حديث

رہے۔ ۱۰ سے۔ ترجہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ قے فرما یا: مسلمان کے ذے اس کے ظلام اور

اس كے كھوڑے پركوئي ذكو ة نيس ہے۔

زَكُوْ قُمَنْ كَانَ عَلَيْهِ الدِّينُ

مقروض كاز كوة دينا

(1066)۔ عَـــِ السَّاتِبِ بِن يَزِيدِ اَنَّ غَفْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﷺ كَانَ يَقُولُ هَذَا شَهَوْزَ كَوْبَكُمْ هَمَنُ كَانَ عَلَيْهِ دَينَ فَلَيْقَ ذِينَهُ حَتَىٰ تَحصُلُ آمَوَالُكُمْ فَتُؤَذُّوا مِنهَا الزَّكُوْةَ رَوَاهُ مُحَمَّد [مؤط

محمد صفحهٔ ۱۷۲]۔ ترجمہ: حضرت سائب بن پزیدفرماتے ہیں کہ صفرت حیان بن حفان ﷺ فرما یا کرتے ہے کہ بیتمباری ڈکو ہا کا

ریست ہیں کے دیے قرض مودوا پنا قرش ادا کرے تی کہ تمبارے مال حاصل موجا کیں۔اب اس میں سے دکو ہ

(1067)\_ وَعَرْبَ يَزِيدِ بَنِ حُصَيْفَةَ أَنَّه سَأَلُ مَنْلَيْمْنَ بَنَ يَسَارٍ عَن رَجُلِ لَهُ مَالُ وَعَلَيه مِثْلُهُ مِنَ الذِّينِ اَعَلَيهِ الزَّ كُولَةُ الْقَالَ لِآرَوَاهُ مُحَمَّد [، وطامحمد صفحت ١٤]\_

ترجمہ: صحرت بزید بن نصید فراتے ہیں کدانہوں نے حضرت سلیمان بن بیار سے اس آددی کے بارے ہیں پوچھا جس کے پاس مال بھی موادراس کے دے اتنائی قرض بھی موکیائی کے دے دکڑ ہے؟ فرمایانیس۔

زكوةٔ مَالِ الْيَتِيمِ وَ الصَّغِيرِ

یتیم اور نابالغ کے مال پرز کو ہ

(1068)\_عَـــــِ ابنِ مَسعُودٍ ۞قَالَ لَيُسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكُوْ ةَرَوَ اهُمُحَمَّد فِي الآثارِ [كتاب الآثار حديث رقم: ٢٩٨٣، المصنف لعبدالرزاق حديث رقم: ٢٩٩٧]\_

رجد: حضرت الني مسودة فرمات إلى كديتم كمال يراكة تين ب

(1069)\_ وَعَنِ ابْنِعْبَاسرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَىٰ مَالِ الصَّغِيرِ زَكُوٰهُ حَتَّى

تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلْوَ قُرُوَ اهُ الدَّارِ قُطْنِي [سنن الدار قطني حديث رقم: ٩٩٢] اسناده صعيف ترج من حضر مداين ها يرشي روع الحراق عن على محمد أن الإهاائي كراً مرزك عجم مرحم إلى بين مرتمان

ترجمہ: حضرت این عماس رضی اللہ عنجہا فرمائے ہیں کہ چھوٹے ( نایا کئے ) کے مال پر ذکا 5 جیس ہے تی کہ اس پر نماز فرض ہوجائے۔

# بَابُ صَدَقَةِالْفِطُرِ

## صدقه نطركاباب

(1070) عن ابن عَبَاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

ترجہ: حضرت عبداللہ ابن عہاس رضی الله عنما قربات بی کدرمول الله الله الله عند کے وسط میں منادی کرنے والے کواطلان کرنے کا تھم دیا کہ صدق ترقع توسیع اور برسلمان پر واجب ہے۔

(1071)\_ وَعَمْ عَبِدَاللَّهِ بِنَ تَعَلَمُهَ هُمُّ قَالَ حَطَبَ رَسُولُ اللَّهُ النَّاسَ قَبَلَ يَومِ الفِطرِ بِيَومِ اَو يَومَينِ ، فَقَالَ اَذُواصَاعاً مِنْ بَرِّ اَوْ تُمْمَعُ عَنِ النَّينِ اَوصَاعاً مِنْ تَمْمٍ اَو شَعِيرٍ عَن كُلِّ حُرٍّ وَعَمِلِهِ رَوَاهُ عَبِدُ الزَّزَ اقِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْح [المصنف لعبدالرزاق حديث رقم: ۵۸۵].

ر و اعطید افور بی و است و صبحیح است مصنف معید روی صعیب و مدر این است و این انتخاب اور و این است و اورون پیلے ترجمہ: حضرت عبداللہ این العلم شی نے ایک صاح اوا کردیا ایک تجھ دو بشدوں کی طرف سے اوا کردیا ایک صاح مجمودیا جو محال از اداور غلام کی طرف سے اوا کرد۔

> بَابُ فَصَائِلِ الصَّدَقَاتِ مدتات كِفْنَاكُ كاباب

(1072) ـ عَنِ اَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، اَفْفُى يَا ابنَ آدَمُ انْفِقُ

عَلَيْكَ رَوَاهُمُسْلِمُ وَالْبُخَارِي [مسلمحليثرقم:٢٣٠٨،بخارىحليثرقم:٣٧٨٣]. ترجمه: حضرت الديريه الله ووايت كرت بن كدرول الشاف فرما يا كدالله تعالى فرما يا:ا ع آدم ك

من خرج كريس تجه يرفرج كرول كا\_

(1073)\_ وَعَنِ آبِي أَمَامَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل لَكُ وَأَن تُمسِكُهُ شَرَّ لَكَ وَلَا ثُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَن تَعُولُ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث

ترجمه: حطرت الوامام مصروايت كرت بي كدرول الشراك في فرمايا: ات آدم كريد اكراينا بها موافرة

كردو كي تنهارے ليے بہتر ہوگا اور اگراسے جع ركھو كے تو تمهارے ليے برا ہوگا اور اپنی ضرورت كي حد تك تنهيس كونى لمامت ديس كى جائ كى اورائ عيال سائروع كر

(1074)\_ وَعَنَ أَسِ اللَّهِ عَلَالَ وَمُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مِيتَةَ السَّويُ رُوَّا أَالْتِر مَذْي [ترمذي حديث رقم: ٢٦٣] ـ وقال حسن

ترجمه: حضرت الس على روايت كرت بي كدوسول الله الله الله الله على عدقد الله كفضب كو بجها ويتا ہاورموت کی شدت سے دفع کرتا ہے۔

(1075)ـ وَغنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّدَقَةَ آنُ تُشْبِعَ كَبدا جَائِعاً رَوَاهُ البيهقِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايمان للبيهقي حليث رقم: ٢٣٣١].

ترجمه: انبی سے دوایت ہے کد سول اللہ ﷺ فے فرمایا: افضل صدقہ بیہ کرتم کی بھوکے پیٹ کو بھر دو۔

(1076)\_ وَعَنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامِﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى

رَو الْهَالْبُخَارِي [بخارى حديث رقم: ٣٢٦ ا ، ٢٤٣٩ ورواها حمدعن ابي هريوة الله

ترجمه: حضرت مكيم بن حزام كافرمات إلى كررمول الله كاف فرمايا: بهترين صدقه وه ب جو ببله ابتى

ضرور یات کو پورا کرنے کے بعد دیا جائے۔

(1077)\_ وَعَرِبِ ابْنِمَسْغُودِ ﴿ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذَا انْفَقَ الْمُسْلِمُ عَلَىٰ أَهْلِهُ وَهُوَ

ر بہ . ترجمہ: حضرت این مسوود دوایت کرتے ایل کدرمول اللہ فظائے فرمایا: جب مسلمان اپنے محمر والوں پر احتساب سے کام لیتے ہوئے ترج کرتا ہے توبیاس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔

(1078) ـ وَعَن أَمْ بَجَيدِ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَالِكَ وَ النِّسَائِي [مُوطامالک كتاب صقة النبي اللَّ حديث رقم: ٨ ، مسند احمد حديث رقم: ٨ ا ٢٥٥ ، ابو داؤ دحديث رقم: ٢٤٧ ا ، ترمذي حديث رقم: ٣٩٥ ، نسائي حديث رقم: ٣٥٩ ك]\_قال الترمذي حسن صحيح

(1079) ـ وَعَرْبُ حَبِشِيّ بن جَنَادَةُ اللَّهِ عَنْ أَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

رو ۱۵۲۶ كى و عرب حبيسي بن جماده هيد عان سميعت رسون هيوسيديه و من سان بين عبير فَقْمِ فَإِنَّمَايَةُ كُلُ الْمُجَمَّرَ رَوَا مُالطَّحَاوِي [هـرحمه الى الأثار للطحاوي/١/٣٣].

ترجمہ: حضرت جنی من جنادہ مصفر ماتے ہیں کہ یم نے درمول اللہ میں قبور ماتے ہوئے سنا: جس نے فریت کے بخیر سوال کیادہ آگ کھار ہاہے۔

(1080) ـ وَعَن أَبِي هُرُيْرُةُ أَنْ قَالَ اَخَذَ الْحَسَنُ بُنْ عَلِيَ تَمرُةُ مِن تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا

فِي فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِئُ ﷺ كَنْح كَنْح لِيُطوَ حَهَا ، ثُمَّ قَالَ اَمَا شَعْوتَ اَنَّا لَا ثَأْكُلُ الصَّدَقَةَ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلمحديثرقم: ٢٣٧٣ بهناري حديثرقم: ١٣٩١].

و البعاد إلى إمسام حديث ومرد المراه البعادي تعديد المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المر ترجمه: حضرت العربر يده المنظرة ما المراه الم

مجور مكر لى اوراس اين مندش ركدايا- ني كريم الله في في في الكروه است يعينك وي فرمايا: كي تعميس

معلوم نین که م صدقه نبیل کها یا کرتے؟

(1081). وَعَنِ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْبَلُ الْهَابِيَّةَ وَيَنْبِب

عَلَيْهَا رَوَاهُ الْبُخَارِي [بخارى حديث رقم:٢٥٨٥ <sub>،</sub> ابو داؤد حديث رقم:٣٥٣٦ <sub>،</sub> ترمذى حديث رقم:٩٥٣ ]\_

ترجمہ: حضرت عائش مدیقت رضی الشرعنیا فرماتی بیں کررسول الشد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ مدیقة اور اس بیس سے کماتے تھے۔

## كِتَابُ الصِّيَام

## روزوں کی کتاب

قَالَ اللَّهُ وَقَالَ عَرِيْتِ عَلَيْكُمُ الضِيّامُ [البقرة: ١٥٠] اللَّهُ الْيُ فَرَمَايَا: ثَمَ يُرودَ عَرُضُ كُرديه كَ عِيْل وَقَالَ فَمَنْ شَهِلَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْنِصَمْهُ [البقرة: ١٥٥] اورقرايا: ثم شرب جو تحالى مَعِيْك مِعِيْكُو بِاتَ اللهِ عَلَيْكُمُ السَّكُودُ عَرَدَ عَرَاكُ وَقَالَ فَمَنْ ثَالَ مِنْكُمُ مَرِيْضًا أَوْعَلَى م صَفَّرِ فَعِذَةً مِنْ أَيَّامٍ أَخْرَ [البقرة: ١٨٠] اورقرايا: لي جرقم عن سعريش جوياسر پر وقوده وورس وروس على الله على الل

## بَا**ب**رُؤُيَةِ الْهِلَالِ

## جإندد يكهنا

قَالَ اللَّهُ مَعَالَى يَسْتَلُوْ لَكَتَعَنِ الْأَهِلَةِ قَلَ هِي مَوْ اقِيْتُ لِلنَّاسِ المَوْدَ ١٩١٠) الله تعالى فرمايا: الحجوب الوك آب مع عائد كهارك عن إد هي تار فرما ديج يركول كي ليه وقت معلوم كرنكاة ربيد ي

حدیث رقم; ۹ • ۹ ۱ <sub>م</sub> نساتی حدیث رقم: ۲۴۲۳ م مستد احمد حدیث رقم: ۲۰۳۵۲ م ستن الدارمی حدیث رقم: ۱۹۹۱]\_

ترجمه: حضرت ایو بریره منطق فرمات بیل کدرسول الله فلنگ نے فرمایا: چاند کود کید کر دوزه دمکو اور چاند کو د کید کر روزے شع کروراگر مطلع صاف ند به توشعهان کے تیس ون پورے کرو۔

(1083)\_ وَ عَرْبِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ترجہ: حضرت عبداللہ این عمرضی اللہ جہا فرماتے ہیں کدرمول اللہ اللہ اللہ علیہ نم سید مع سادے آئی لوگ ہیں، ہم ند کھنے ہیں اور در تخیینہ لگتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کی درما لگیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرما یا کہ میدند دس ج دس جن فرکا ہوتا ہے، شیری بارا کہ اللہ نے ایک انگی بھرکر لی۔ محرفر ما یا بھی ممیند دس جن دس جن دس لین پورے ٹیس ون کا ہوتا ہے۔ لینی ایک مرتبہ انتیں اور ایک مرتبہ تیس۔

 ترجمه: حضرت ابن عماس رض الله عنهما فرماتے إلى كدايك ويها تى نويم ﷺ كي خدمت ميں حاضر بوا۔ كينے لگا میں نے جا ندو یکھا ہے لیتنی رمضان کا جا عدا ہے ﷺ نے فرما یا کہاتم لا الله الا الله کی گوائی دیے ہو؟ اس نے عرض كياى بال فرماياكياتم محمدر سول الله كي كواى وية بواس فرش كياى بال فرمايا عبال لوكول من اعلان كردوكه كل روز وركيس \_

(1085)\_ وَعَنِ ابْنِعْمَوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَوَآئَ النَّاسُ الهِلَالُ فَاخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ الدارمى حديث رقم: ١٩٤٠] راسناده صحيح على شرط مسلم

ترجمه: حضرت ابن عمرض الله حنها فرمائے بین کدئوگوں نے ایک دوسرے کو جائد دکھایا۔ بیس نے رسول اللہ ﷺ کواطلاع دی کہ بیں نے چا ترد مکھاہے۔آپ اللہ فیار در در کھااورلوگوں کوروز ارکھنے کا تھم دیا۔

# بَابُ فَضَائِلِ رَمَضَانَ

## دمضان کےفضائل

(1086) ـ عَن آبِي لِمَرْيَزَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الجَنَّةِوَ غُلِّقَتُ ابوَ ابْجَهَنَّمَوَ مناسِلَةِ الشَّيْطِينَ رَوَ اهْمَسْلِمِوَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٣٩٥ ، بخارى حديث رقم: ٣٢٤٤ إنسائى حديث رقم: ٩٩٩ ]\_

ترجمه: حضرت ابو بريره عضفرمات بيل كدرسول الله الله الله إب دمضان واعل موتا بي وجنت ك دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جگر دیا جاتا ہے۔

(1087)\_ وَعَنِ سَهُلِ بْنِ سَعْدَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبُوابٍ مِنْهَا بَاتِ يُسَمِّى الزِّيَانُ لَايَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ رَوَّاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي[مسلم حديث رقم: • ٢٧١ ،

بخارى حديث رقم: ٣٢٥٤ إبن ماجة حديث رقم: ٩٣٠ ]\_

ے ایک درواز سکانام ریان ہے اس دروازے یس سے مرف دوزے دارگر ری گ۔

(1088). وَ عَرِبَ آبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلَّمُ مَا مُوَ الْهَ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللْمُنْفُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُولِللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

ر بیدا من منان کے روزے رکھ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کردیے گئے۔ اور جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان شریف میں قیام کہانس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے گئے اور جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے لیلۂ القدر ش قیام کہانس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔

(1089) قَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الْمَالِينِ آدَمَ فِصَاعَفُ ، ٱلْحَسنةُ بِعَشْرِ اَمْالِهَا إِلَى سَبِعِمالَةِ ضِعفِ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّومَ ، فَإِنَّهُ لِى وَإِنَّا اَجزى بِهِ يَدَعُ شَهْوَ تَهُ وَطَعَامَهُ مِن الْجَلِى لِلصَّائِمِ مَائِهُ مِن لِيعِ الْمَسَلَّةِ فَا اللهُ اللهُ عِنْدُ فِلْ اللهُ اللهُ عَلَى وَإِنَّا اَجْزَى بِهِ يَدَعُ شَهْوَ تَهُ وَطَعَامَهُ مِن اللهُ اللهُ مِن رِيعِ الْمِسكِ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةُ وَإِذَا كَانَ يَومُ صَومٍ اَحَدُكُمُ فَلَا يَر فُلْ وَلَا يَصِعَب عِندَ اللهُ مِن رِيعِ الْمِسكِ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةُ وَإِذَا كَانَ يَومُ صَومٍ اَحَدُكُمُ فَلَا يَر فُلْ وَلَا يَصِعَب عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَعْولِ اللهُ اللهُ

ترجمہ: محضرت ابد ہر یرہ کھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کھٹے فرمایا: این آدم کا ہر نیک عمل دس کنا سے لے کر سمات سوگنا تک بڑھا دیا جا تا ہے۔ اللہ تعافی فرما تا ہے سوائے روزے کے۔ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دول گا۔ بندہ میری خاطر نوا مشات اور کھانا ترک کر دیتا ہے۔ روزہ دارکے لیے دونوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے دفت اور ایک خوشی اپنے رہ سے ملاقات کے وقت ، اور روزہ دوارکے مشرکی بواللہ کو سمتورکی کی خوشیو سے بھی زیادہ پند ہے۔ اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کی کا روزہ موتو ند برائی کرے اور ند چینے ، اگر کو کی شخص اے گالی وے یا جھڑا کرے تواہے کہدے کہش روزہ دارہوں۔

(1090) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَجْوَدُ النَّاسِ بِالنَّحِيرِ وَكَانَ اَجِوَدُمَا يَكُونُ فِي شَهِرِ وَمَضَانَ حَتِّي يَنْسَلِخَ ، فَيَأْتِيهِ جِبْرِيْلُ فَيَعرُ صُ عَلَيْهِ الْقُوانَ ، فَإذَا

لَقِيَهُ جِنْرِيْلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَجَوَ دَبِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُوسَلَةِ زَوَاهُمْسْلِمْ وَالْبَخَارِيْ [مسلم حديث رقم: ٩ • • ٢ م بخارى حديث رقم: ٢ • ٩ م نسائى حديث رقم: ٩ • ٢ ].

ترجمه: حضرت عبدالله اتن عماس رض الله عنها فرمات على كدرسول الله والله الله الله على عموا مع عن تمام وكول س

زیادہ تنی شے اور آپ ﷺ رمضان شریف میں اور بھی زیادہ سخادت فرماتے حتیٰ کدرمضان گزرجا تا۔ آ کیے یاس جريل آتے تھے اور آپ کو قرآن وہروائے تھے۔ جب جريل کي آپ الله علاقات موجاتي تورسول اللہ الله

سخاوت میں طوفانی مواؤل سے مجی بڑھ جاتے۔

(1091)\_ وَعَنْدُقَالَ كَانَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمْضَانَ اطْلَقَ كُلَّ اسِيرِ وَاعطَى كُلُّ

سَائِل رَوَاهُ الْبَيهِ قِي هُعَبِ الْإِيمَانِ [هب الابعان لليهقي حديث رقم: ٣٦٢٩] ـ اسناده ضعيف

ترجمه: حضرت عبدالله اين عباس فففر مات بين كرجب رمضان كا مبينه داخل بوتا تو رسول الله فللم برتيدى كو آ زادکردسیت ادر برسائل کوعطا کرتے ہتھے۔

## بَابُ آخُكَامِ الْصِّيَامِ

## روزول كاحكام كاباب

(1092)\_ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنَ لَمَ يَدَعْ قَولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ

فَلَيسَ لِلَّهِ حَاجَةُ فِي أَن يَذَعَ طَعَامَهُ وَشَوَ ابَهُ زَوَاهُ الْبَخَارِي [بخارى حديث رقم: ٩٠٣ ـ ١ ، ٧٠ ٢ ، ١٠ و داؤد حديث رقم: ٢٣٣٢ ، ابن ماجة حديث رقم: ١٩٨٩ ]\_

ترجمه: عفرت الدبريده هفرمات بين كدرول الشدهك فرمايا: جن فخص في برى بات اوراس رعمل كرماند

كِتَابُ الْقِيَام

چھوڑا،اللہ تعالیٰ کوکوئی حاجت نیس ہے کہ وہش اپنا کھانااور پینا چھوڑ دے۔

(1093) ـ وَعَرِبُ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

ترجمہ: حضرت این عباس رضی اللہ حتم افر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: کتنے ہی روزے دارا لیے ہوتے ہیں کہ افیس بیاس کے سواء میکو فیس ملکا اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں رات جاگئے کے سواء میکو فیس ملک۔

(1094) و عَن عَامِرِ بِنِ رَبِيمَةَ هَ قَالَ رَأَيثُ النَّبِيّ الْفَقَامَ لَا أَحْصِى يَتَسَوَّكَ وَهُوَ صَالِهُ زَوَا فَأَنُو ذَا وُدُوَ التَّومَذِى [بوداؤد حديث رقم: ٢٣١٣، ترمذى حديث رقم: ٢٠٥] ـ العديث حسن ترجمه: حضرت عامر بن ربيد عَلِمَ فَاتِ بِين كَرَش فَ بِحمابِ مِرْدِيدُ فِي كَرَيمُ اللَّهُ كُوروز حكما مالت عن مول كرت بوك و يكما -

(1095). وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ كُنْحُلُّ وَهُوْ صَائِمْ رَوَاهُ المودَاوُه

وَ ابْنُ مَا جَدُ [ابن ماجة حديث رقم: ١٦٧٨ ، إبو داؤ دحديث رقم: ٢٣٧٨ عن انس الله ] صحيح ولد شواهد ترجمه: حضرت ما تشرعد يقديش الله عنها قرماتي بيل كه في كريم النكاف عن مالت يكن سرم راكايا .

(1096) ـ وَعَنهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَتِلُ وَيُهَاشِرُ وَهُوَ صَائِمَ وَكَانَ

تر جمہ: صحرت عائشہ معدیقہ رضی الشرعنها فرماتی ہیں که رسول اللہ ﷺ وزے کی حالت بیں از داری مطهرات کا بوسر بھی لینے تنے ادر چھوج کی لینے تنے ادرتم لوگوں سے زیادہ اپنے جذبات پر قابور کھتے تنے۔

(1097) ـ وَعَنِ بَعضِ أَصِحَابِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ مَا النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَ

الْمَاتَى وَهُوَ صَائِمْ مِنَ الْعَطَشِ أَو مِنَ الْحَرِّرَ وَاهْمَالِكَ وَ أَيُو هَاوُ د [مؤطامالك كتاب الصيام باب ما جاء في الصيام في السفر حديث وقم: ٢٢ م بهو داؤد حديث وقم: ٢٣٧٥م ، مستدا حمد حديث وقم: ٩٠٩٥ ، مشرح معانى الأثار للطحاوى ٢٠/١٤ ]. امستاده صحيح

ترجہ: نی کریم کھنے کے ایک محافی فرمائے ہیں کہ ش نے کی کریم کھنے کوئن کے مقام پردیکھا، آپ کھروزے کی حالت میں تنے اور بیاس اور گری کی وجہ سے اپنے سم مرادک پر پائی ڈال دہے تھے۔

(1098)\_ وَعَنِ آبِي هُرَيْرَةَ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَصَائِمَ فَاكُلُ أَو شَرِبَ فَلَيْتِمَ صَومَهُ فَانَمَا أَطَعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِى[مسلم حديث رقم: ٢٧١٧, بحارى حديث رقم: ٩٣٣ ـ ٢٧٢٧].

(1099)\_ وَغِنِ ابْنِعَبَاسَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَمَاقَالَ انَّمَاأَ رَادَاللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ بِالفِطرِ فِي السَّفَرِ التَّيسِيرَ عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ يَسَّرَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ فَلَيْصِمْ وَمَن يَشَّرَ عَلَيْهِ الْفِطرُ فَلَيْفطِرُ رَوَاهُ الطَّحَاوِى [درحمعاني الائدرللطحاوى ٢٠/٣١].

ترجمہ: حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انٹہ قبائی ئے سفریش روز سے کی رخصت دے کرتم لوگوں پرآ سانی کرنا چاہی ہے۔جس کے لیے روز ہو کھنا آ سان جو دہ روز ہ رکھے اور جس پرروز ہ چھوڑ نا آ سان جو دوروزہ چھوڑ دے۔

(1100) ـ وَعْنِ مَعَادَةَ اَنَّهَا شَأَلَتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهَ عَنْهَا مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الضَّومَ وَلَا تَقْضِى الصَّلَوْةَ 9َفَالَتَ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا كَانَ لِصِينِنَا ذَٰلِكَ فَنُوْمَرُ بِقَصَابِي الضَّومِ وَلَا الله مِنْ مَا يَعْمِدُ وَلَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ

نَوُّ مَنْ بِفَصَنَاتِی الْصَلُوقِ وَوَ افْضَنَلِم [مسلم حدیث رقع: ۲۱۱،۷۱۳]. ترجمه: حضرت معاذه قرماتی بی که بی نے حضرت عائشه مدیقه رضی الشعنها سے پوچھا کہ حیض والی عورت کا معالمہ کیسا ہے، وہ روز سے کی قضاء کرتی ہے اور ٹماز کی قضاء کیس کرتی ؟ حضرت عائش مدیقة رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم كِتَابَالْضِيَام \_\_\_\_\_\_ كِتَابَالْضِيَام \_\_\_\_\_

پريرمالت آتى تى چىپى رەز كى قفاء كائىم داجاتا تھا دونماذكى قفاء كائىم چىن داجاتا تا۔ ابېدكە آئ ۋ قىتِ الْإفطَارِ ، وَهُوَ أَوَّلُ زَمَانِ بَعَدَ غَيبُو بَادْ جَرَّم الشَّمْسِ افطار كەدت كى ابتداء اور دەمورى كاچراقى دخائب دوجائے كے بعد پېلادت ہے۔

﴾ فَصَلَرَ ٱبُو سَعِيدِ الْحُلْوِى حِينَ غَابَ قُرض الشَّمَسِ رَوَاهُ الْبَحَارِي [بنعارى كتاب الصوم، باب معييعل فطرالصائع صفعة ٣٩ إ\_

ترجمه: حضرت الاسعيد فدرى فالماس وتت دوزه كمول ويتي تع جب مورج كاكليفا ب جوتي تمي

عندیان درجہ: مستن معارضی صدیب و معارب ۱۳۰۰ بے۔ ترجمہ: مستن سر منظم بات بین کر دمول اللہ اللہ باللہ بین آدھر سے دات آ جائے اور آدھر سے ون پیٹے

مرا المراجع والمراجع والمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع والمراجع وال

(1102)\_ وَعَنِ عَبِداللهِ بِنِ إِنِي أُو فِي قَالَ مِونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ

هْهُنَا فَقَد اَفَطَرَ الصَّائِمْ وَاَشَارَ بِاصبَعِهِ قِيلَ الْمَشْوِقِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِى[مسلم حديث رقم: ٢٥٦٠,بحارى حديث رقم: ١٩٥٢ | اباد داؤد حديث رقم: ٢٣٥٢].

ترجمہ: حصرت عبداللہ بن افی اوفی مصفر ماتے ہیں کہ ہم نے درمول اللہ بھٹے کے ساتھ سفر کیا اور آپ بھٹ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب سوری غروب ہو کیا تو فرما یا سواری سے انز اور ہمارے کیے سنو کھول۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھٹے تحوز انظار کیتر ہے۔ فرما یا: انز کرستو کھول۔ انہوں نے حرض کیا یا رسول اللہ بھی اون ہے۔ فرما یا: انزکر

العد بھی حوردا مصار معرب بے سرماید امر مرسوس بین سے مرب بیدار مرب مصار میں مصار میں میں سہب رہ یہ سرم ستو محول بے دوائر سے اور ستو محولے لیے مرقر مایا جہتے دیکھو کہ اُدھر سے دات آگئی تو روز سے دار کا روز و محل گیا اور ایٹی افکی مہارک سے شرق کی طرف اشار وفر مایا۔

(1103). وَعَرِ سَهْل بِنِ سَعْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهَا أَذَا كَانَ صَائِماً امْرَ رَجُلاً فَأوفى على نَشَرٍ فَإِذَا قَالَ قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ افْطَرَ رَوَاهُ الحَاكِم فِي الْمُسْتَدَرَك [مسدرك حاكم

حدیث رفیم: ۱۲۱ آ\_صحیح وافغه الذهبی ترجمه: معفرت کهل دین سعد عظر مات تیل که نجی کریم دی جب دوز در کھتے تو ایک آوی کوهم دیے ، وہ بلندی پر

چنه ها تا - جب وه کهتا کما مجی مورج خانب دو کم آنوآپ الله روزه مکول دیتے۔

(1104)۔ وَعَرْثَ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت رَأَيْثُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ وَارْمُ اللهُ عَلَمُ عَرَفَهُ غُرُوبَ الشَّمسِ بِتَمَرَةً ، فَلَمَّا تَوَارَثَ القَامَا فِي فِيهِ رَوَاهُ الْإِمَامُ الشُّعرَانِي فِي كَشْفِ

اللَّهُ مَّة [كشف العمد مصفحة ٢٣١] \_ ذكر تعاليد اللحديث السابق ترجم: حضرت عائش معديقة رضى الشعنيا فرماتي جي كرش في رسول الله في الكوروز كي حالت ميس ويكما ..

حربمه، مسترعه مستعمد بعدر ن العدي روى بين لدس عدد من المستعمد وروت مها من المستعمد وروت من المستعمد وروت المستعمد المست

سِرِيَانُ وَقَتِ الْإِفْطَارِ الْيَ قَبْيلِ الشَّتِبَاكِ النَّحُوْمِ افطار كاوتت تارك تَطَعْ بِهِلِي بِهِلِ تِكَ جارى ربتا ہے (1105) ـ غن آئس ، قَالَ كَانَ النَّبِيَّ فَقَالُ أَنْ يُصَلِّى رَوَاهُ التِّر مَذِي وَ ابو داؤ د

[ترمذى حديث رقم: ٢٩٧ م ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٥٧ مسندا حمد حديث رقم: ١٢٧٨٢]\_الحديث حسن ترجم: عشرت السي بشفر مات يل كري كريم بي القائر الرماغ كيا القائر الأراع كريم تشف

(1106) ـ وَعَن حُمَيد بن عَبد الرَّحْمَن بن عَوْفِ أَنَّ عَمْر بن الخطَّاب وَعُنمَان بن عَفَانَ

رَضِى الله عَنهَمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَعْرِبِ حِينَ يَنظُرُ انِ اللَّيلَ الْأَسوَدَ قَبَلَ اَن يَفطِرُ ا بَعدَ الصَّلوْ قِلَى رَمَضَانَ رَوَ افْمَحَمَّدُو مَالِكِ [مؤطاامام محمد صفحة ١٨٨] ، مؤطامالك كتاب الصيام باب ماجاء في تعجيل الفطر حديث وقع: ٨].

ترجمہ: حضرت تُحید بن میدانر حن بن موق قرمات این کدھروائن خطاب اور حثان این حفال وضی اللہ حنها رمضان شریف بیں روز دکھولنے سے پہلے جب کالی رات دیکھ لیتے تو مفرب کی نماز پڑھتے تھے۔ پھر نماز کے بعدا فطار کرتے تھے۔

(1107)\_ وَ قَالَ مُحَمَّدَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ هَذَا كُلُّهُ وَاسِعْ فَمَنْ شَأَى َ اَفَطَرَ قَبَلَ الضَّلَوٰ وَوَمَن شَاتِحَا اَفَطَرَ بَعَدَهَا وَكُلُّ فَلِكَ لَا يَأْسُ بِهِرَوْ افْمَحَمَّد[مؤطام-مدمفحه ١٤٨]\_

ترجہ: الم مجروعة الشعلية لهائے بين كريدونت وتي بي جس كا في جائين است بہلے روز و كولے اور جس كا في جائے نماز كے بعدود و كولے اس سارے وقت على كوئي تراني تيس -

إستِحبَابُتَعجِيلِالْإِفْطَارِ

افطار میں جلدی کرنامتنب ہے

مُتَفَقَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي وَالْقِر مَلْنَي وَ الْبَنُ مَاجَةً وَالْلَّارِمِي [مؤطا امام محمد صفحة ١٨٨ ، مؤطا مالک کتاب الصيام باب ما جاء في تعجيل القطر حديث رقم: ٢ ، مسلم حديث رقم: ٣٥٥٣ ، بخارى حديث رقم: ١٩٥٧ ، ترمذى حديث رقم: ٢٩٩ ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٩٤٧ ، سنن الدارمي حديث

(1108) ـ عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ هُ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ قَالَ لَا يَزَ الْ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَلُوا الْإِفْطَارَ

رقم: ٢٠٩٣١] مستداحمد حديث رقم: ٢٣٩٣٦]

ترجمہ: حضرت کہل این سعد پھٹر ماتے ہیں کہ تھی کرئیم ﷺ فے فرما یا: لوگ اس وقت تک بھلائی پہ قائم رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔

(1109)\_ ق قَالَ مَحَقَد عَلَيْهِ الرَّحَمَةُ تَعْجِيلُ الإِلْطَارِ وَصَلَوْةِ المَعْرِبِ ٱفْضَلُ مِنْ

تَاخِيرِ هِمَاوَ هُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةً حَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالْعَلَمْدُوٓ وَالْفَصَفَدُ [مؤطااماممحمدصفحة ١٨٨٨].

ترجمہ: امام محدر حمة الله عليه فرمات ين كه افطار اور مغرب كي ثمافة ميں جلد كى كرماان ميں تا ثير كرنے سے يہتر ہے۔ يجي امام ايومنيف اور عام علاء كا قول ہے۔

(1110). وَعَرِ إِنِي عَطِيْةَ قَالَ دُخَلْتُ آنَا وَمَسرُوقُ عَلَىٰ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا مُسرُوقُ ، رَجُلَانِ مِن اَصحَابِ مُحَمَّد فَقَا كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَدِرِ اَحَدُهُمَا يَعْجُلُ الْمُعْرِب وَالْافِطَارَ ، وَالْآخِرِ يُوْجَوَ الْمَعْرِبَ وَالْافطَارَ ، فَقَالَتَ مَن يُعْجُلُ الْمَعْرِبَ وَالْافطارَ ؟ قَالَ قُلْنَا عَبْدُ اللهِ مِنْ اللهِ مَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ فَقَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى الْمَعْرِبَ والوقطارَ ؟ قَالَ قُلْنَا [مسلم حديث رقم: ٢٥٩ من او داود حديث رقم: ٣٥٥٣ ، ترمذى حديث رقم: ٢٠٥٠ ، نسائى حديث رقم: ٢١١ ، مسداحمد حديث رقم: ٢٥٣ ٤ .

ترجمہ: حضرت الاعطیہ فرماتے ہیں کہ میں اور سروق حضرت عائشہ رضی الشرعنہا کے پاس حاضرہوئے۔ سسروق کے ان سے حوض کیا بھر مظالے محابہ میں سے دوآ دی ایسے ہیں جو تنگی میں کی ٹیس کر سکتے جبکہ آن میں سے ایک فماز مغرب اور افطار میں جلدی کرتا ہے جبکہ دوسرائما فر مغرب اور افطار میں تا ٹیر کرتا ہے۔ فرما یا نما فرمغرب اور افطار میں جلدی کون کرتا ہے؟ ہم نے حرض کیا عمد الشد فرما یا تی کر یم بھائی طرح کرتے تھے۔ مدیث کے راوی فرماتے ہیں کدوسرے محالی کانا م اید دوئل ہے۔

ٱلتَّغُلِيْظُ عَلَى مَنْ اَفُطَرَ قَبْلَ خَيْبُو بَتِ الشَّمْسِ كُلِّهَا ٱصحْص پرخی جس نے پوراسورج فاتب ہونے سے پہلے افطار کردیا (1111) وَعَنَ آبِى أَمَامَةُ هُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ترجہ: حضرت ابوانامد بھی فرباتے ہیں کہ شی نے رسول اللہ بھی فرباتے ہوئے سنانی سور ہاتھ کہ میرے
ہاس دوآ دی آئے ، انہوں نے مجھے ہاز دوک سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل پہاڑ پر لے گئے۔ مجھے کہنے گلے او پر
چرمیس۔ شی نے کہا ہیں ٹیس چڑ صکار انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے چڑ منا آسان بنادیں گے۔ شی او پر چڑھ
ساچھ تی کہ پہاڑ کے دامن شی جا پہنچا۔ وہاں شدیل اوازین آ ری تھیں۔ شی نے کہا یہ کی آ وازین ہیں؟ انہوں نے
کہا یہ جہنے وں کی تی گار ہے۔ پھر مجھے آگے لے جا یا گیا۔ وہاں کچھ لوگ شے جنویں ایزی کے او پر دالے پہنے سے
ہائمہ کر لاگا یا گہا تھا، ان کی با چھیں چردی گئی تھیں، ان کی با چھوں سے خون جاری تھا۔ شیل نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
ایک نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے بہلے دوز وافظار کروسیتے ہیں۔

### دُعَآئُ الْإِفْطَارِ

افطار کی دعا

(1112)\_ عَرِبِ مُعَادِبِنِرُهرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ!ذَا ٱفطَرَ قَالَى اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمث وَعَلَىٰ ِرِزَقِكَ ٱفطَرِثُ رَوَا ٱللَّهِ دَاوُدَمُرسَلاً [ابوداؤد-دبيثروم:٢٣٥٨]\_

ترجمه: معرت معاذ ابن زبره فرمات بي كه في كريم في جب روزه افطار كرت توفر مات: الدين في

تيرك ليروزه ركعااور تيرك رزق سانطاركيا

## بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّ عِ ثقلى روز سے

(1113) عَنِ عَائِشَةُ وَضِيَ اللهُ عَنْهَاقَالَت كَانَ وَمنولُ اللهُ ال

ترجہ: حضرت عائشر صدیقتہ رضی الشرعنیا فرباتی ہیں کہ رسول الشہ ہی قافلی روز سے رکھتے ہے تھی کہ ہم بھتے ہے کہ آپ مجمی روز سے ٹیس مجوز ہیں گے۔اور مجمی آپ نظی روز سے جھوڑ و پیتے ہے تھی کی کہ ہم بھتے ہے کہ آپ مجمی روز م فیس رکھیں گے۔اور ش نے کمی ٹیس و یکھا کہ رسول اللہ ہے نے پورے میبنے کے نظی روز سے رکھے ہوں سوائے رمضان کے۔اور ش نے کمی میبنے ش آپ کوشعیان سے زیادہ روز سے رکھتے ہوئے ٹیس و یکھا۔

(1114)\_ وَ عَرْبِ ابْنِ عَبَاس رَضِى اللهُ عَنْهَمَاقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يض فِي حَضَرٍ وَلَا فِي سَقَوِ رَوَا الْمُتَسَائِي [سائي-ديـــُرقم:٢٣٣٥].

ترجمہ: حضرت این عماس رضی الشوعها فرماتے ہیں کررسول الله و بیش (جیرہ، چودہ بیدرہ) کروزے مجمع نیس چیوڑتے ہے، مدحمز ش اور شدی سؤش ۔

(1115) ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ لَلْمَارَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَمُ لِللَّهِ الْحَمْعَةِ رَوَاهُ

إِنْهُ مَاجَةً وَرَوَى الْقِزْ مَلِى [ابن ماجة حديث وقه: ٤٢٥] . تر مذى حديث وقم: ٢٣٢]. الحديث حسن \*\* - - - حديد عالم المراجع بين صورة عند المراجع على حديد المسال والمسائلة عند المسائلة على المسائلة على المسائ

ترجہ: حضرت عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ بھی نے رسول اللہ دھنگاہ جمد کا روزہ چھوڑتے ہوئے بہت کم دیکھاہے۔ (1116). وَعُرِبَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيَّ ۞ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَرَ مَصَانَ لُمَ أَتَبَعَهُ

مِسَتًا مِن شَوَّ إِلَّ كَانَ كَصِيمًا الشَّعوِ رَوَاهُ مُسَلِم وَأَبُو وَالْتِوْمَلُو وَالْتُومَلُى وَالِنَ مَا جَدَّ[مسلم حميث وقع: ۲۵۸ ، به و دوحدیث رقم: ۲۳۳۳ ، ترمذی حمیث رقم: ۲۵۹ ، بن ماحة حدیث رقم:: ۲ ، ۱ ، مسن

الدعر المحافرة البعد شوال كے چوروز عدد كے ووايے بے جيمائم الدعر

(أُ 111)\_. وَعَرِبُ إِبِي قِعَادَةَ هُمُ قَالَ مِنْ أَرْسُولُ اللَّهِ هَا عَرْصُومِ الْإِلْتُينِ، فَقَالِ فِيورِ لِدِثُ

ر ۱۱۱۱) \_ وغرب بېي مادان چې دا مينې د سون موسان ملوم په مينې مان پيوروند ژ فيه انو لُ عَلَيْ رَوّ افغشل هم اسلم حديث رقم: ۲۰۵۰ مسند احداد ميث رقم: ۲۲۲۷ - ۲۲۲۷].

إِنْ بِيهُ النَّهِ لَ عَلَيْ زَوْ الْفَصْلِيمِ السلىمِ حديث وقد: ٥٠٠ بِ حسندا حديث وقد: ٢٢١١ - ٢٣٢٩]. [جد: حضرت الإقلادة في المراح لان كرمون الله الله عن سومواد كردون به كما ادب عن موجعة الممالة الآن

ترجمہ: حشرت ابداللہ ہے فرائے ہیں کہ رسوں اللہ تھے سوموار کے دوزے کے بارے نگی اپنے کیا گیا آتے ا آپ تھائے فرمایا: نگسائل دان پر باہدا تھ اوسائل واق تھے پر آران کا ال ابدا تھا۔

آ پھسٹے ''رہا'؛ گانا'ن دن پیدا ہماہ اوران کے پر آن تا زل ہماغا۔ (1118)۔ و غرب اپنی غناس زصنی اللہ عَلَقَهُمَا اَنَّ زَسُولَ اللہ ﷺ قَلَمَ المَدِينَةَ لَوَ جَدَّ البَهُورَةِ

صِهَاماً يُومُ عَاشُورَ آئَ فَقَلَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَكَا مَلُوا اللَّهِ مُ الَّذِي تَصُومُ وَلَه ؟ فقَالُوا طَلَا يُومُ

عَظِيمَ ٱنجَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا وَ قَوَ مَا وَ عَزَقَ فِر عَو نَ وَقَو مَا فَصَامَا مُو مِن شكراً فَتَحن نَصَو مَهُ ، فَقَالَ رَصُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا وَقَوْلَ لِيهِ اللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مُسَلِم وَ أَبُو دُاوُ وَ وَ ابْنُ مُاجَةً [مسلم حديث رقية ٢٥١٦ ، إبو داو حديث رقية ٢٣٣٣، بن ماجة حديث

رقم: ۱۳۳ ایستن الدارمی حلیت رقم: ۱۷۱۵ میلی سال میلید. وقم: ۱۳۳ ایستن الدارمی حلیت رقم: ۱۷۱۵ میلید

وه: ۱۰ من ارسن العاد می محدیث وجه ۱۵ ۱ ) . ترجر: حضرت انزادهها کدر خی الشرحها فریاسته هی کرجب دمول الشدهگذریند کشریف او شاتی یه و این کودمو یم ا

عرم كا دونه در كلت جوت يايا \_ درس الله الله قال الساس ي جها يرك ون ب جهى كاتم دونه و كلت جهة البول ف كها يروه هي رف ب عن شرى الله ف موكدا وراس كي قوم أو تباست كي اور فران اوراس كي قوم كور فرق كيا - موك ف اس ون

شکرانے کا دوزہ دکھا۔ جنرا ہم گل اس ون روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ فلٹ نے فرمایا: ہم موی کے مے نہ یا وہ کل دار اور قرمج ہیں۔ رسول اللہ فلٹ نے توریک اس ون کا روزہ دکھا اور محال کیکٹری روز ور کے نکا تھم ریا۔ (1119)\_ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسَ هُعَنِ النَّبِيِّ ﴿ فِي صَومَ عَاشُورَ آَى مُومُوهُ وَصُومُوا فَيْمَا

أو بُعدَه يُومأُو لَا تَتَشَبَّهُو إِبِالْيَهُو دِرْوَ الْمَالْطَحَاوى [شرحمعانى الآثار للطحاوى ٢١/٣١]. ترجمه: حرس الاناعال الله في كريم الله عدد يرمح م كدود عد بار عثى دوايت كرت في كداس وان روزه رکھوا وراس سے مہلے باآس کے اور بھی ایک روز وساتھ طا دُاور بجود نول سے مشابہت من کرو۔

(1120)\_ وغن أبى هرَيْزَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْكَالِّ شَيْرَ كَا فَرَزَكَا قَالُجَسَهِ الضُّومُ رُوَّ اقْائِنُ مَا جَةً [ بن ماجة حديث رقم: ٢٥٥٥]. ترجمه: حطرت الوبريره كلفرمات إلى كدرول الله اللكافية بالي كالأق بالماء برجيز كي ذكوة بهادوجم كي ذكوة ودوه ب

## بَابُ لَيلَةِ الْقَدر

#### كبلة القدر

قَالَ اللَّه تعالَى ليَلةُ الْقَدُر حَيْرَ مِنْ أَفْفِ شَهْر [اهدر: "]الله تعالى فقرايا: المِع الثار

جراد محنول سے بہر ہے۔

(1121)\_ عَسِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ الْحِيرُ

هَالْاَ يُجِتُهِدُ فِي غَيرِهِ رَوَ اقْتُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٢٥٩٨] ، إس ماجة حديث رقم: ٢٤٧] ، مسداحمد

حىيثارقم: ۲۳۵۸۲ ئرملىحىيثارقم: ۴۹۷].

ترجمه: حطرت ها تشديمه الشدخي الشاعنها فرماتي إن كدرسول الشد الله الله الله على ون دفول على وهايم وكرت عقرج

ان کےعلاوہ دنول میں فیش کرتے ہے۔

(1122)\_ وَعَنهَا قَالَت كَانَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا ذَخَلَ العَشْرَ شَذَّ مِيزَرَهُ وَأَحِيالُيلَهُ وَٱيقُظُ

أهَٰلَهُ رَوَاهُ مُسَلِم وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٤٨٧]، بخارى حديث رقم: ٣٠٢٣ ، نسائي حديث

رقم: ٢٣٩ اراين ماجة حديث رقم: ٢٣٨ م مسندا حمد حديث رقم: ٢٣١٨ ٢ رايو داؤ د حديث رقم: ١٣٧٧ ].

ترجمه: آب رضى الله عنهاى فرماتى إلى كدجب آخرى عثر والمروح ووالورس الله والله والله والله والله والوركو

ب من اور گروالول كوچات تھے۔ (1123)\_ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَ سَيْلَ رَسُولُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ترجمه: حضرت المناعرض الشحمافرات إلى كدرول الشطة على المدلية القدرك بادے يس موال كيا كيا.

عن سن رماتهاء آب الله في فرمايا بيررمضان عن بوتى ب

سأتوي اورياني يرمات ش الاش كرو\_

(1124)\_ وَعَسِ عُروَةَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ لَكُوُّ وَالْمِلَةَ الْقَدْدِ فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِن

القَدر، فَقَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ رَوَ اهْ أَبُو دَاوْ د [ابر داؤد حديث رقم: ١٣٨٤].

زَ مُطَانَ رَوَ افْمَالِك [مؤطامانك كتاب الإعتكاف باب سجاء في ثيلة القدر حديث رقم: ١٠] . صحيح

ترجمه: حطرت مروه الله فرماح بين كدرسول الله الله في فرمايا: ليلة القدد كورمشان كي آخرى وتن دفون عن

حلاش كرو\_

(1125)\_ وَعَنِ انْسِ بِنِمَالِکﷺ قَالَ تَرْجَعَلَيْنَارْمُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَالَ إِنِّي أَرِيثُ اللَّهِ

النيلة في زمَعْمَانَ حَتَىٰ ثَلَاحَى الرَّجُلَانِ فَرَفِعَتْ فَالتَمِسْوِ هَافِي التَاسِعَةِ وَ الشَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ

رَوُ اقْعَالِك [مؤطامالك كتاب الاعتكاف ياب ماجاء في لِلة القدر حديث رقم: ١٣]. ترجمه: حضرت إلى بن ما لك على فرمات إلى كدايك مرتبدرسول الشراك عارب إلى تشريف لات اور فرمایا: محصد دهندان کی بردات دکھائی گئی سی کے دو آ دی آئیں ٹس جھڑ پڑے توبددات بھدا دی گئی۔اسے لوی ،

بَابُ الْإِعْتِكَافِ

#### أعتكاف

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَاتُبَاشَرُوهِ فَي وَأَتْتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمُسْجِدِ [البقرة: ٨٠] الله تعالى فرايا: جبتم معمر من متلف بوتوعورتون سعما شرت مدرو (1126)\_ عَن عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَبْكَافُ اللَّهِ فِي مَسجِدِ جَمَاعَةِ زَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيهَ أَوْعَبُدُ

الرُّزُّ أَقِ [المصنف|بن/بيشية٣-٢/٥] المصنف لعبدالرزاق حنيث رقم: ٩٠٠٩]. ترجمه: حضرت في الرنشي عصفرها مع إلى كه با بعاحت فما زوال مجد يح احتا المناف فيل موتار

(1127)\_ وَعَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ كَانَ يَعَكِفُ الْأَوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ حَقَىٰ ثَوَفَّاهُ اللَّهُ مِ ثُمَّا عُمَّكُفَ أَزْوَا جَدْمِن يَعِدِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٍ وَالْيَحَارِي [مسم حديث رقم: ٣٢٨٣. يخارى حليث رقم:٢٠٢١ ، ابو داؤد حديث رقم:٣٣٦ ، ترملى حديث رقم: + 24 مسد احمد حديث

ترجمه: معترت عائشهمدية رضي الله عنها فرماتي إين كه ني كريم الكله مضان كي آخري دنول بي احتكاف كرت

عَلَىٰ كما الله في آب الله وفات وعدى ، مجراب الله على إندا بالله واح في احكاف كيار (1128)ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۗ قَالَ فِي المُعتَكِفِ هُوَ

يَعفَكِفُ الذَّنُوبِ وَيَجرى لَهُ مِنَ الْحَسَفَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَفَاتِ كُلِّهَا رَوَ اهْ إِبْنُ مَاجَةَ [سماجة حديثارقم: ٨١ ] دهعيف ترجہ: حضرت ابن عباس دخی الشرخیم افریاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حکف کے بارے حص فرمایا: وہ گٹاہوں

ے بھار ہتا ہے اوراس کی تیکیال اس طرح جاری رہتی ہیں چیسے تمام نیک افعال کا کرنے والما ہور (1129)\_ وَعَنِ ابْنِ عُمَوْ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ الَّهِ الْهَاكُ الْمُوحَلِّدُ

فِيرُ اشْهَأُو يُوطَعَلُهُ سَرِيمٌ فَوَرَاْحَأَ اسْتُو الْقَالْتُو يُقَرَّوُ اقَائِنُ مَاجَةً [ابن ماجة حديث رقم: "122]\_حسن

رَجِد: حفرت ابْن عمرض الدُحمِّما فرياح إلى كرمِي كريم ﷺ بب احكاف فرياح آلي ﷺ كركيم ﷺ

مجها ياجا تااورة ب الله كالمراسنوانية بك يتيوناً ياجا تاتها-

(1130). وَعَنِ أَبِي هُرَيْزَةَهُ قَالَ كَانَ يُعرَضَ هَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرانَ كُلُّ عَامِمَوْقًا

فَعْرِ ضَ عَلَيْهِ مَرَّ تَينِ فِي الْعَامِ الَّٰلِـٰى قُبِض ، وَ كَانَ يَعتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرِ أَ فاعتكَفَ عِشْرِ ينَ فِي

الْعَامَ الَّذِي قُبِضَ رَوَّاهُ الْهَنَّحَارِي[بغارىحنيث رقم: ٩٨ ٣٥] ابو ناؤدحيث رقم ٢ ٣٣٦ ، ابن ماجة

ترجمه: حشرت الديريره عصفره ت إلى كه يرمال أي كريم الكلك كويتر قرآن وبردايا جاتا فدر محرص مال اً پ ﷺ وصال ہوا ، دومرتبرد بروایا گیا۔ آپ ﷺ برسال دین دان احتکاف کرتے ہے گرجس سال آپ ﷺ وصال شريف مواآب الله في ين وان احتكاف قرمايار

(1131). وغرز الْسِهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهَايَعَتِكِفُ فِي العَسْرِ الْآوَاخِرِ مِن رَمْضَانَ فَلَمْ يَعتَكِفُ عَاماً ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلُ ، إعتَكُفَ عِشرِينَ رَوَاهُ النِّزْمَلِي وَ أَبُو ذَاؤِد وَابْنُ

هَاجَةَ [تومذى حديث رقم: ٨٠٣] إبو داؤد حديث رقم: ٢٣٦٣] ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٤٤ / ورواه ابر داؤد واسماجاعل بيين كعب فأنه إرالحديث صحيح

رِّجِه: حرِّدانُ ﷺ مَا <mark>عَلَيْنَ وَيَكُوبُهُ مِنْ مَنْ مُوا مِنْ الْمُمَا عُرِيْنَ مُا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ</mark>

آب الله في احكاف أيس فر مايا حب الكاسال آيا فيس دن احكاف فر مايا-(1132) ـ وَعَنَ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَت، ٱلمُنْتَةُ عَلَى المُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعْوِ دُمَرِيضاً،

وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً ، وَلَا يَعَشَ الْمُوأَةُ وَلَا يُبَاشِرَهَا ، وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةِ إِلَّا لِمَا لَا بَذَّمِتُهُ ، وَلَا

إعتِكَافَ إِلَّا بِصُومٍ، وَلَا إعتِكَافَ إِلَّا فِي مَسجِلٍ جَامِعٍ رَواهَ ابُو دَاؤُ دَ [ابوداؤدحديث رقم: ٢٣٥٣]. ترجمه: حفرت عا تشرمد يقد في الشرعب فرماتي بين استكف كي منت بيب كدم يق ك ميادت درك ،

كى كاجناز ونديز هے، يوى كوباتوندلكائے اور ندائ ، مباشرت كرے، مجرے ضرورى حاجت كے بغير باہر ند

كك، دوز يرك فيرك في منكاف فيمن اورا حكاف مرف جماحت والي مجر من جوتاب. بَابُ فَضَائِلُ الْقُرآنِ وَ اَهْلِه

قرآن اورالل قرآن كفضائل

قَالَ اللَّهَ تَعَالَمِي يَا ٓ أَيُّهَا النَّاسَ قَدْ جَآىٓ تَكُمُ مَوْعِظَةُ مَن رَبِّكُمْ وَشِفَآ يَ كَمَا فِي الصُّلُوْرِ وَهَدْك وَرْحَمَةً لِلْمَوْمِنِيْنَ [بوند: ٤٥] اللَّاقالُ فَرْما إِ: السَّالَا السَّالِ

یا س تعبارے دب کی طرف سے تھیجت اور سینے کی بیار بول کی شفا اور ہدایت اور موشوں کے لیے دحمت آ ممثی ۔ ف قَالَ ذَلَكَ الْكِتْبِ لارِيْبِ فِيْهِ [البقرة ] اووقره إن بياكي عالى الن كمب عبي من كي تعم كا فك

لَّمُنْ ﴿ وَقَالَ هَذَى لِسَاسِ [البعرة ٥٥ ] اورڤرا النَّمَامُ لَاَكُونَ كَهُ لِمَا يَتُوْدُ وَقَالَ وَزَيْلَ لْقُرْ أَنْ [المزمل: ٣] اورقره با: قراً ال كوثوب فيرهم كريزهو\_ (1133)ـ عَن عَنمَانَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَن تَعَلَّمُ الْقُرآنَ وَعَلَّمُهُ رَوَاهُ

الْبُخَارِي وَالْتِرْمَلِي وَابُودَاوُدُوابُنُ مَاجَةَ وَالْذَارِهِي [بخارى حديث رقبة ٢٠٠٥] ، بو داؤد حديث رقم: ۳۵۲ ايترملنۍ حليث رقم ۲۹۰۹ ، اين ماجة حديث رقم: ۱۲٫۲۱۱ يسنن الدار مي حديث رقم: ۳۳۳۹ ـ مسداحمدحستوقم:١٦١٦]\_

ترجد: حطرت عنان في على فراح بي كدرمول الله الله الله على يعروه بي جرّ آن كويكسيل اور دوسرول كوسكها تحل.

(1134) ـ وَعَنْ عَمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ هِالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ يَعَدُوا الْكِتَاب ٱلْوَاهَأُوْ يَطْمَعُ بِهِ آخَوِ بِنَ رَوَاقَمُسُلِمُ وَابْنُمَا جَةَوَ الدَّارِ مِي [مسلم حديث رقم: ٨٩٠ ، إبن ماجة حديث

رقم ۲۱۸ مست الدارمي حديث رقم ۲۱۸ [۳۳۲]. ترجمه: حشرت مراين خطاب عضفرات بين كدرمول الله هف فرمايا: ب فلك الله قعالي اس كل بركت

ئة مون كوتر في دينا ماوردومر عا جوات مجود دية إن ) أثيل كرادينا م

(1135)\_ وَعَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَمْرِوهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَشَائِقًالُ لِصَاحِبِ الْقُر آنِ الْحَرَىٰ

وَارِثَقِ وَرَتِّلُ كُمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي اللَّنْيَا ، فَإنَّ مَنزلَكَ عِندَ أَخِر أَيَةٍ تَقرَؤُهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَ أَبُو ذَاوُهُ وَالْكِوْمَنِيْنِي أَمسنة احمد حليث وقم: • ١٨١ ، ابو داؤد حليث وقم: ٣٦٣ ا ، ترمذي حديث

رقم: ۴۹۱۴]\_الحديث صحيح

ترجه: حشرت عبدالشائن عروض الشخم افريات بين كدرول الشرفة في فرمايا: صاحب قرآن سي كم جائع كا

چرھاوراور چڑھاورنائی تر تیل سے چرھ<sup>ج</sup>س طرح آنوونیاش چرھا کرتا تھے۔جب آو آخری آیت پڑھے گا آدوبال

(1136)\_ وَعَرْثِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاسْوِلُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُر آنِ كَالْبَيتِ الخَربِ رَوَاهُ القِرمَلِي وَاللَّهُ رَمِي [ترمذي حديث رقم: ٢٩ ، ٣٠ ،

اللداومي حليث رقم: ٢٣٠ مسنداحمد حليث رقم: ١٩٥٢ ]\_الحليث صحيح ترجمه: حضرت النام إس من الشختم الريائي في كدرول الله الله الله الماية ب فتك وه آ وي جس كسيط عن

قرآن کا بھی محد مجی کن بودا بڑے ہوئے مکان کی طرح ہے۔

(1137)ـ وَعَنِ أَبِي سَعِيدِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلَّهِ ﴿ قَالُوا لَوْ بُ ثِمَارَكُ وَتَعَالَىٰ مَن

شَغَلَهُ الْقُوآ اَنْ عَن ذِكرِى وَمَستَلَعِي ٱعطَيتُهُ ٱلْطَشَلَ مَا ٱعطِي الشَائِلِينَ ، وَفَصْلُ كَالأم اللَّوْ عَلى

سَائِرِ الكَّلَامَ كَفُصْلَ اللَّهِ عَلَىٰ خَلَقِهِ رُوَاهُ الْقِرِ مَلِى وَالْدَارِ مِي [ترملى-ديث رقم:٢٩٢٦ ، سن الدارمي حديث رقم:٣٣٥٤]\_ الحديث حسن ترجمه: حشرت ابيسعيد فددى هفرمات تل كدرمول الشاهك فرمايا: دب تبادك وتعالى فرما تا ب كرج قرآن

شى معرو نيت كى وجرت ميراة كرته كرسكا اور عانسها تك مكاش اس المنت والول سوزياده وول كاساور الله كمكلام ك فغيلت جمام كلامول براكى بيعيدا شكى فغيلت الى كاتمام تلوق ير

(1138)\_ وَعَنِ ابْنِ مَسعُودِ ﴿ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَأَلهِ به

حَسَنَةُ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمَنَالِهَا لَا اقُولُ الَّمْ حَرِفْ ، ٱلِفْ حَرِفْ ، وَلَاهْ حَرِفْ وَمِيمْ حَرِفْ رُوَاهُ التِّر مَذِي وَالدُّار مِي [ترمدي حديث رقم: ١٠١٠] من لدرمي حديث رقم: ٩٣٠٩] ـ صحيح

ترجمه: حطرت عبدالشائن مسعود المفرمات إن كدسول الشرفظ فرمايا: بس في الشرك كماب بس سايك

حرف پڑھا اسے اس کے بدلے میں وتر تیکیاں لیس گی۔ ش ٹیس کینا کہ افہ ترف ہے بلک الف ترف ہے اور لام

حرف ہاور میم حرف ہے۔

(1139)\_ وَعَنِ عَهِدالْمُلِكِ بِنِحْمُيرِ مُوسَلاَقَالَقَالَوَاسُولُاللَّهِ ﷺ فَايْخَةِ الْكِتَابِ

شِفَاتَىٰ مِن كُلِّ ذَاتِي رَوَاهُ اللَّمَارِ مِي وَالْبَيهِ قِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [دارس حديث رقم ٢٣٤١، شعب

الايمان لبيهقي حديث وقم: ٣٣٤٠] \_ المحديث صحيح مع ارساله

ترجمه: حطرت عبد الملك بن عمير مراما ووايت كرت إلى كدرمول الله الله في في أيا: قرآن كي مودة فاتحد ش جر

(1140)\_. وَعَرِثَ أَبِي هُرُيْزَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَجَعَلُوا الِمُوتَكُمْ مَقَابِرَ , إِنَّ

الشَّيطنَ يَنفِز مِنَ البِّيتِ الَّذِي يُقْرَى أَيْنِهِ صُورَةُ الْبَقْرِ قِرْرَ افْمُصْلِم [مسم حديث رقم: ١٨٣٣]\_

ترجمه: حضرت الع بريره والله فرمات إلى كردمول الله المنكف فرمايا: اين محرول كوتيري مت بناؤ \_ يدفرك

شيطان ال محرے بعا كما ب حس ش ورة بقرة ياد كى جاتى ہو۔

(1141). وَعَنِ آنَيِ ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِيكُ لِ شَيَّ قَلْبًا مِ وَقَلْبِ الْقُر آنِ يُس

وَمَن قَرْيَ يُس كُتَبَ اللَّهُ لَه بِقِرُ أَيْهَا قِرْ أَةَ القُو آنْ عَشْرَ مَرَّاتٍ رُوَاهُ النِّر مَذِي والدَّارِمِي [برمذي

حديث رقم:٢٨٨٥ , سن الدارمي حديث رقم ٢٤١٢]\_قال الترمذي عريب 

يسين ب-اورجس في مودة يسين يدهي الله تعالى وسمرت قرآن يرف سع مرابرا واب الكود عا-(1142)ـ وَعَنِ عَلِيَ، قَالَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُل

القُر آنِ الزَّ حَمْنُ رَوَ اهْ الْبَيهِ قِي شِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايمان للبيهقي حديث وقم: ٢٣٩٣]. الحديث

ترجمه: حطرت على المرتشى الصفرماح إلى كدعم في رسول الشدا الله القافر مات موت سنة جرييزك أيك أيان موتى

ہے۔ قرآن کی دائن مورة الرحن ہے۔

(1143)ـ وَعُرْبَ آبِي لِمُرْيَرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقُرَانِ لَلاَتُمُونَ آيَةً،

شَفَعتُ لِرَجُل حَقَىٰ غُفِرَ له , وَهِيَ تَجَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُمْكُ رَوَاهُ آخَمَدُ وَٱلِودَاوُد وَ الْيُتِرَمَلِنِي وَالْبُنُّ مَاجَلًا ۚ [ابو داؤد حليث رقم: ٥٣٠ م ترمذي حليث رقم: ١٢٨٩ م ابن ماجة حديث

رقم:٣٤٨٦]،مبند حمدحديث،رقم:٢٩٩٢]].الحبيثحسن ترجمه: حطرت الويريره الخفرات إلى كدرول الله الكان فرمايا: بِ وَكَلَ قَرْ إَن مِن تَبْس آجَل والي ايك

مورة بساس فايكة ولى فقاحت كاتن كرويدها كإروه مورة تبازك الله يبده الملكب (1144)\_ وَعْنِ عَلِيْ ﴿ فَالَ كَانَرَسُولُ الْهِ اللَّهِ السُّورَةُ, سَيْحِ اسْمَرَيُكُ

الْأَعْلَىٰ رَوَّ افَأَحْمَدُ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْهَ مَنْهَ كَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ فِي الشّبجودِ [مسنداحمدحديث

ترجمه: حشرت في فله فريات إلى كدرمول الله فلكاس مودة منبت المنهَ زَيْكُ الْأَعْلَى سے محبت ركعت

عص (الل لي درول الله المنظ في عبدول على منه مان ربي الأخلى كودا عل فرماي).

(1145)\_ وعن أبي الدَّرداني ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيَافِي

لَيلَةِللُّثَ القُرآنِ؟قَالُوا وَكَيفَ يَقرَئَ للُّكَ الْقُرآنِ؟قَالَ قُلْهُوَ اللَّهَ آخَذَ يَعدِلُ لَلْثَ القُرآنِ رَوَاهُ مُسْلِم وَرَوَاهُ الْبُحَارِي عَنْ أَبِي سَعِيْلِ عَلَى إِمسلم حديث رقع: ١٨٨١) بحدرى حليث رقم: ١٥٠٥، ابو

داؤدحديث رقم: ١٣٢١م رمذي حديث رقم: ٢٨٩١م نسائي حفيث رقم: ٩٩٥]. ترجمه: حضرت الاورواء على فرمات بين كروسول الله الله الله على يرقم على سيمي كم لي كما مشكل ب كرجر

دات قرآن كا تبالى حد تادت كرب؟ من بانع جماقرآن كاتب في حدكوني كيدهادت كرب، فرمايا فل هؤ

الله اخد قرآن كتهائي صدك برابرب

(1146)ـ وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَمُنُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرْضَ اَحَدْمِنَ العلِهِ

نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوَّ ذَاتِ ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرضَهُ الَّذِئ مَاتَ فِيهِ جَعَلَتْ اَنْفُتْ عَلَيْهِ وَآمسَحُهُ بِهَدِ

نْفسِهِ لِانَّهَا كَانَتْ أَعَظَمَ يَرَكُةُ مِن يَبِسي رَوَاهُ صَبْلِم وَ الْمُخَارِي [مسمحديث رفم: ٢ - ٥٤٢ بعاري

حديث رقم: ١ ١ - ٥ رابو دارٌ دحديث رقم: ٢ - ٣٩ رابن ماجة حديث رقم: ٢٥٢٩].

ترجمه: حضرت عائشه مديقة رضي الشعنيا فرماتي إلى كدرس الشطَّقُفُ كم محروالول من ع جوكوني نيارين الو آب اللهاس يرمعوذات يزه كردم فرمات جبآب اللهووة الليف بولى جس آب الله كاوسال بوا، يس

آب الله بدم كرتى تحى ادرة ب الله كالم كرك به الله كرك به يحير في تحى ال لي كرة ب الله كالم ميرب باتعت زياده بايركت تخار

(1147) ـ وَعَنِ مُجَاهِدِ قَالَ بِعِثَ إِلَى قَالَ إِنَّمَا دَعُونَاكُ أَنَّا أَرْدَلَا أَن تَحْجِمَ القُوالَ، وَ ٱنَّهُ بَلَفَتَا أَنَّ الدُّعَاعَ يُستَجَابَ عِندَ حَتِم الْقُر آنِ ، قَالَ فَدَعُوا بِدَعُواتٍ رَوَاهُ الدَّارِ مِي [دارمي

ترجمه: حضرت مجابدتا لتى فرمات إلى كدي كل في إلى الجميات عن كمياتو كيف فكا بمختم قرآن كروانا جاج إلى اور

ام تك مديث كُنْ بك دُمْم قرآن كوت دما قول مولى بولى بي المرابول في بهت كوهاكس، كل

(1148). وَعِنْ لَابِ قَالَ كَانَ انَشِ إِذَا خَتَمَ القُر انَ جَمَعَ وَلُدُهُ وَ اهلَ بَيتِهِ فَذَعَا لَهُمْ

زَوَاهُ الْمُدَارِقِي [مس الدارمي حديث رقم: ٣٧٤٥].

ترجر: حطرت ثابت فرمائ إلى كدعفرت المن الله يب فتم قرآن كرت قواب يكل اورهم والوركوق كر ليت اوران ك ليدعافرات تهد

(1149)\_ وَعَنَ إِي قِلَابَةَ رَفَعَهُ قَالَ مَن شَهِدَ القُر آنَ حِينَ يَفتَتَح فَكَأَتُمَا شَهَدَ فَتحافِي

مَتِيبِلِ اللَّهِ ﴾ وَمَن شَهِدَ تَحتمَهُ حِينَ يُحتَمْ فَكَاتَمَا شهِدَ الغَنَاتِمَ حِينَ تُقسَمُ رَوَاهُ الذَّارمِي[سن الداومي حديث والم: ٣٣٤٣].

ترجمه: حضرت الدقلاب فرماتي إلى كرمول الله الله الله الله الله الماء جقر آن كافتاح كوفت عاضر موادوا يسب

جيے جهاد كا افتاح كيا اور جونتم قرآن كونت ما ضربواوه ايے بينے فيست تختيم بوت وقت ما ضربوا۔

(1150). وَعَنِ الْبَوَايُ بِن عَازِبِ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۞ زَيْنُو االقُر آنَ بِأَصُوَ اتِكُمْ رُوَّاهُ أَبُو ذَاوَّ دُوَّ ابْنُ مَاجَةٌ وَ الْلَّاوِمِي [ابو داؤدحديث رقم: ٣٦٨]، نساتي حديث رقم: ١٥ ٪ بن ماجة

حديث رقم:٣٣٢ منن الدرمي حديث رقم:٣٢٨٣ إ\_اساده صحيح

ترجمه: حضرت براه ابن عاذب عضفرهات إن كدرمول الشريخة فرمايا: قرآن كوايتي آوازون كروريع

(1151). وعرب طَاؤُم مرسَلاً قَالَ سَئِلَ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّاسِ أَحسَنُ صَوتاً لِلقُرآنِ وَأَحسَنُ قِرْأَةً؟ قَالَ مَنْ إِذَا سَمِعتَهُ يَقْرَ أَارِيت أَنَّهُ يَحشَى اللَّهُ ۚ قَالَ طَاؤُسْ وَكَان طَلَق كَذَلِكَ

زَوَ اقَالْفُارِ هِي [سن الدارمي حديث رقم: ٣٣٩]. الحديث صحيح ولعظر ق ترجمه: حطرت طاؤس فرماتے بیں کہ ٹی کریم ﷺ یہ بیچھا کمیا کہ کون سے آدی کی آداز اور قرائت قرآن کے

ليا محى ب، قرمايا: وه آوى في توقر آن يزهما مواسفة ويكي كده الشد فررباب ما طاؤس فرمات إلى كم

صورها الياق قرآن يدمة تهـ

(1152)\_ وَعَرِحَ حُلَيْفَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَّهُ إِنَّا الْفُرَانَ بِلُخُونِ الْعَرَبِ

وَأَصَوَاتِهَا وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهَلِ الْعِشْقِ وَلْحُونَ أَهَلِ الْكِتَابَينِ وَسَيَحِئْ بَعُدِي قُومْ يُزِّجِعُونَ

بالقرآن قوجيع الفِتاتئ والتَّوح لَا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ مَفْتُولَةً قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعجِبُهُم

شَأَتُهُمْرَوْ افْالْبَيهِ هِي فَي شُعبِ الْإِيَّمَانِ [هبالايمان للبهقي حديث رقم: ٣٦٣٩]. الحديث حسن ترجمه: حضرت مذيد على فرائ إلى كدرسول الله الله الله الله الأوكر إلى كالمح الدر الدراة وازش واحو

الم مثل ك لمجاور الى كتاب ك لمج سن كا كدهو مير بعد الكافوم آسدًى جوتر آن كولان كالمرزير

اور نوحد کی طرز پر یا جے گی۔ قرآن ان کے طن سے نے ٹیس جائے گا۔ ایکے دل فقتے والے بی اور ان او گول کے ول بحى فتنزده إلى جنيس ال كرزم المحم كلت بول كر

(1153)\_ وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِو۞ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۗ قَالَ لَمَ يَفْقَهُ مَن قَرَىٓ القُر ازَ فِي

أَقَلُ مِن ثَلَاثٍ رَوَاهُ الْتِومَذِي وَ أَبُو ذَاوْدُ وَالْلَمَارِ عِي [بهِ داؤد حديث رفم: ١٣٩٣]. ترملي حديث

رقم: ۲۹۳۹ ، ابن ماجة حليث رقم: ۱۳۳۷ ، من الغارمي حليث رقم: ۱۵۰۰ ، مسد احمد حديث رقم: ١٥٢٣]\_استادەصحيح

ترجمه: عصرت عبدالشدائن عمرور شي الشرعبا فرمات إلى كدرسول الشر الله الله على فرمايا: جم في تين دن سے پہلے قرآ ل عُمَّ كراياس نے بكھنديجا۔

زَّعَهُ الْزَوَ الْفِصْ فِي الْقُرآن

أبَدا ۚ ، إِنَّمَا كَانَ عَلَىٰ ٓ أَن أَحْيِرَ كُمْ حِينَ جَمَعَتْهُ لِتَقْرَؤُهُ رَوَّاهُ الْكَلِيني فِي أَصُولِ الْكَافِي [امول

ترجمه: حضرت ابع مبالله عليه السلم فرايا كه حضرت على الصحب قرآن ساورات كالكفيف سدفارغ مويزتو وہ اے لوگوں کے یاس لے کرآئے ، اوران سے فرمایا: بیاد متروش کی تناب ہے جیبا کراسے اللہ نے محمد الله ير ا تاراب، ش نے اسے دولوحول سے جن کیے ہو گول نے کھا تمارے یا سے جامع محیقہ موجود ہے جس ش قرآن ب- صمل آب والفرّ آن کی کوئی حاجت بیش آب نے فرمایا: تو محراللہ کا هم آب آن کے بعد ابدالک خیس ديكوك، يرى ذمددارى بكي فى كرجب ش استح كرايتا توقم لوكول كويتادية تاكرقم اس يزهد

وَعَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّلَامُ أَنَّ القُرآنَ الْلِينَ جَائَةِ بِهِ جِنْدٍ يُلُ عَلَيْهِ السلام الي مُحَمَّدٍ اللَّهُ سَبِعَة عَشر ألفِ آيَة زَوَاهُ كَلِينِي فِي أَصُولِ الْكَافِي[اصون كافي ٢/٣٥٦ حديث وقم:٣٥٨٣]. وَ قِي ﴿ لَا لَنُورِي الطِّيرِسِي فِي فَصِلِ الْخِطَّابِ فِي تَحرِيفِ كِتَابِ رَبِّ الْأَرْبَابِ إِنَّ الأصخاب قَد اَطِيَقُوا عَلَى صِحَة الْأَحْبَارِ المُستَفِيضَةَ بَلِ المُتَوَاتِرَةِ الذَّالَّةِ لِصَر يحِهَا عَلَى

ترجمه: حشرت ابوم بالشعليه السلام في أبي كه وقر أن جي جريل عليه السلام محد الفكل طرف ليكرآ نفي عمر و

عَنِ أَبِي عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَحْرَجِهُ عَلِيٌّ إِلَى النَّاسِ حِينَ فَرَغُ مِنْهُ وَكُتَبُهُ

فَقَالَ لَهُمُ هَذَا كِنَابِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُمَا ٱنزَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ السَّحَوَق جَمَعته مِنَ اللَّو حَين ، فَقَالُوا

وُقُوعِ النَّحرِيفِ فِي القُر آنِ [تحريف كتاب رب الارباب صفحة ٢٠].

روافض کا قرآن کے بارے بی عقیدہ

كافي ۳۵۲٫۳/۳۵۳ حديث رقم: ۳۵۷۹]\_

هْوَ ذَاعِندَنَامُصحَفْ جَامِعْ فِيهِ القُواْنُ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ: أَمَا وَ اللَّهُ مَا تَرُو نَهُ بُعدَ يُومِكُمْ هٰذَا

براراً يول كا تفار ورك المرى في لين كاب فضل الخصاب في عَصويف كِتاب وب الأوفاب على المعاب كدة شيعه علاء کاان متوامر اخبار اور دالاک کی محت پر اتفاق ہے جوصاف صاف دالات کرتی ایں کرقر آن شر تحریف ہو پھی

## كِتَابُالُحَجِّ ستاب الج

## بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِّوَ الْعُمرَةِ

#### حج اورعمرہ کے فضائل

(1154)\_ عَرِي لِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ ثَالَ وَصُولُ اللَّهِ ﴿ مَا حَجَّ اللَّهُ لَلْمَ يَرَفُّ وَلَم يَفْسُقُ

رَجَعَ كَيُومِ وَلَكَتْهُ أَمُّهُ رَوَّا هُمُسْلِمِ وَالْبَخَارِى وَالْيِّرِمَذِى وَالنَّسَائِي وَابْلُ هَاجَةَ وَالنَّارِمِي [مسم حديث رقم: ۳۲۹ ۳۲۹۲ ۳۲۹۲ يخارۍ حديث رقم: ۵۲ اړ تر مذې حديث رقم: ۸۱ پښالي حديث

وقم:٢٩٢٤ ۽ مس الدارمي حديث رقم:٢٠٨١ ۽ ابن ماجة حديث رقم:٣٨٨٩ ۽ مستد احمد حديث

ترجمه: حشرت الوبريره الله دوايت كرت إلى كدرمول الله الله المناورية با جم في كيا اوربدز إلى اوركناه

تنی کیاوواس دن کی طرح نوناجب اس کی مال فے اسے جعم دیا تھا۔ (1155)۔ وَعَنْدُعَنِ النَّبِي ﴿ أَنَّهُ قَالَ ، اَلْحَاجُ وَالْعُمَّارُ وَفَدُ اللَّهِ إِنْ دَعُوهُ اَجَابَهُم وَانِ

اسْتَغْفَرُ وَهُ غُفُو لَهُمُهُرَوَ اقَائِنُ مَاجَةً [.برماجةحديث، قم: ٢٨٩٢]\_ ضعيف

ترجمه: انبی سے روایت ہے کہ تی کریم 🕮 فے قرمایہ: حالی اور مرو کرنے والے اللہ کے مجمان ہوتے ہیں۔اگر اس سے دھا کرتے ہیں آووہ آبول فرما تا ہے اورا گراس سے استعقار کرتے ہیں آبودہ اُٹیس بخش دیتا ہے۔

(1156)\_ وَعُرِي ابْنِ مُمَرَرَ ضِيَ اللَّهُ مُنْهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْقَايَتُ الحَاجَ لَسَلَّمَ عَلَيهِ وَصَافِحُهُ وَمُرهُ أَن يُستَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَن يُذْخُلَ بَيتَهْ فَإِنَّهُ مُغَفُّورٌ لَهُ زَوَاهُ أَحْمُلُ [مسنداحمد

حديث رقم: ١٥٣٤ (مناده خميف

اس صعافی کرداورات سے درخواست کروکرتم ارسے لیے دعا کرے۔ اس سے پہلے کروہ اپنے محریش داخل ہو۔

ي فكر و يخشا موايد (1157)\_ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَطِيَ الْأَعْنَهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَمْرَ أَفِي رَمَضَانَ

لُعِالُ حَجَّةً رَّوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِيَ [مسلم حديث رقم:٣٠٣٨]، بحدى حديث رقم:١٤٨٢]، نسائى حديث رقم: ٢ 1 1 ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٩٩٣ ، مس الدار مي حليث رقم: ١٨٦٥ ، مستد احمد حديث

رقم: ۲۰۳۰]\_

بَابْ مَن فُرضَ عَلَيْهِ الْحَجُ

مج کس پرفرض ہے

قَالَ اللَّه تعالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَ الْبِيْتِ مَن اسْتَعَلَّ عَ اِنْيَهِ سَبِينَا [ال عمران : ١٥] الشقائي فرياداشك فاطريت اشكاح أوكون يرفرض بجري استك كني كافت ركع وور

(1158)\_ عن ابْنِ عْمَرَ ﴿ قَالَ جَاءَةَرَجُلُ الْمِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ لِلْمِمَا يُوجِب

الْحَجَّ ؟ قَالَ الزَّاهُ وَالزَّاحِلَةُ زَوْاهُ النِّوعَلِينِ وَابْنُ مَاجَةً [ومذى حديث ولم: ٨١٣م، بن ماحة حديث

ترجد: حفرت الن عمر عضفر مائے ہیں کہا یک آ دی ٹی کرئم بھٹے کے پاک حاضر ہوااور کینے لگا یارسول اللہ کوی چیز

ع فرض كرد في بي عبي قرما يا: راست كاخرى اورسواري \_

(1159)\_ وَعَنِ ابِي سَعِيْدِ الْخُلْوِي ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ۗ لَلَّهِ لَا يُعِزَّ أَوْتُؤْمِلُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْاحِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَعْمُ أَيْكُونُ ثَلَاثَةَ آيَامٍ فَصَاعِداً إِلَّا وَمَعْهَا اَبُوهَا أَوِ النَّهَا أَو زُوجُهَا أَو

أَخُوهَا أَوْ ذُو مُتحرَمَ مِثْهَا رَوَاهُمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٢٤٠، توملى حديث رقم: ١٢١، ١، ١١، من ماجة حديث رقم ٢٨٩٨ ما يا و داؤد حديث رقم ٢٢١ م شرح معاني الآثار للطحاري ١/٣٨٥ ]\_

ترجمه: حضرت الوسعيد فدرى فله روايت كرت بي كدرمول الله الله الماع جامي عودت الشاور قيامت ك

ون پرائیان رتھتی ہال کے لیے طال تیل کروہ ایساسٹر کرے جوشن دن یااس سے زیادہ کا ہوسوائے اس کے کہ اس كرماتهاس كاوالد دويا بيامويا شوبر بوياس كاكونى محى مرم جو

(1160)\_ و عَرْبُ جَابِرِهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعُمَرُةِ أَوَا جِبَةً هِيَ؟قَالَ لَا وَانْ

تُعتَمِزَ فَهُوَ أَفْضَلُ رَوَاهُ الْيَوْمَذِي وَالْدَّارِ قُطني [ترمذي حديث رقم: ٩٣] مِسن الدار قطبي حديث رقم: ۹ ۹ ۲ ۲ رالسنن الکبرئ للبيهقی ۹ ۴۳/۳] \_ الحديث صحيح

ترجمه: حطرت جابر عصفر مات بين كدر مول الله فلك عرب كم بارب على إدجه كياكم أيابيدا جب ٢

فرها يالين ليكن الركوني عمره كرية يافضل ب-بَابَالْمَوَاقِيتِالَتِيلَايَجُوزُانيَتَجَاوَزَهَاالْمُسْلِمُ إلَّامْحُرِماً

وهمقامات جبال سے آ محاحرام کے بغیر گزرنامسلمان کے لیے جائز ٹہیں

(1161) عن أَن عَبَاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيئَ اللَّهُ وَقَتَ الْأَهْلِ الْمَالِينَةِ ذَا الْحَلَيفَةُ

وَلِاُهِلِ الشَّامِ الْجُحفَةُ, وَلِأَهِلِ نَجَدِقُرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهِلِ الْيَمَنِ يَلْمَلْمَ, هٰزَ لِأهلِهِنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيهِنَّ مِنغَيرِهِنَّ مِمَّن آوَ ادَالحَجَ أَوِ الْعُمرَةُ، وَمَنْ كَانَ دُونَ دَٰلِكَ فَمِنْ حيثُ انَشَأَ حَتَى اَهلُ

مَكَّةَ مِن مَكَّةَ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَخَارِي وَالْهِ دَاوْ وَالنَّسَائِي [مسمحديث رفم:٣٠٠]، بحارى حديث

وقم: ۵۲۱ ا رايو داژ دحديث وقم: ۵۲۸ ا رقسالي حديث وقم: ۲۹۵۷ مين الدار مي حديث وقم: ۸ ۹۸ ا رمسند أحمدحليث وقم ٢٥ • ٣]\_

ترجمه: حضرت ابن عماس رضي الشرحما فرمات بين كه في كريم فالله في المايدية مدكم ليرة والحليفه كوميقات عشر فرہا یا اور المی شام کے لیے بھے کو اور الل مجد کے بیے قرن انشاز ل کو اور المی بمن کے لیے کلمنم کو۔ برسب ان

علاقول میں دینے دالے او گوں کے لیے بھی ایں اور ان او گول کے لیے بھی جو کی دومری جگہے آ کران مواقبت سے كررين خواه ان كالداده وفي كا موي عمر يكاورجولوك ان مواقيت كاعد موساتوه وا كاجك ساحرام إعميس حي

كدكدوا ليكدي في احرام باعرهيس.

ابُو هَاوُ دُو النُّسَائِي [ابردارُ دحديث رقم: ٢٤٣٩ إنسائي حديث رقم: ٢٧٥٧] صحيح وعليه العمل ترجمہ: ﴿ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنب فریاتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اہل عراق کے لیے واستہ عرق کو ميقات قرادويار

(1162). وَعَنْ عَالِشَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّى النَّبِيِّ اللَّهُ وَقُتَ لِأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتُ عِرقِ رَوَاهُ

# بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

# احرام اوراس كے متعلقات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَي فِ حَرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْفَ الْبَرْ هَا نَعْتُمْ حُرُهُ [الماندة ٢٠٠] الشَّاد في في قرايا: تم پر منظی کا شکار ترام کردیا گیاہے جب تک تم احرام ش رہو۔

(1163)\_ عَسْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَتْ كُنتُ أَطَّيْبَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلَ أَن يُحرِهُ وَلِجلَهِ قَبلَ أَن يَطُوفَ بِالنِّيتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكُ ، كَأَنِّي الْطُوْ الي وَبِيصِ الوَّليب في

عَفَارِق رَسُول اللهِ عَلَيُّةُ وَهُوَ مُحرِمْ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٨٢٢] بعاري حديث

رقم: ۵۳۹ ام ابو داؤد حديث رقم: ۵۳۵ ام ۲۸۲ ام ترمانۍ حديث رقم: ۱۵ م نساني حديث رقم: ۳۲۲ ۹۳ م ايس ماجة حليث رقم: ٢٩٢٧ مؤطامالك كتاب الحج حليث رقم: ١١ من الدار مي حديث رقم: ٥٠٨ م ٥٠٨ م

٨٠٩ ، مستداحمدجتيث رقية ٢٣٤٢١].

ترجه: حفرت ما تشرمديقد في الشعنبافر باتى إن كدش رمول الشد الكواترام باعد عند من يهل وشبولك في تعي

اوراحرام كولية توطواف ، يهين خوشيو كاتى تتى ينس مك شال بوتاتى كوياش أب يمى رسول الله الله الله

ما تك شر توشيوكي چك و كارى جول اورة باحرام شرايل-(1164)\_ وغربِ انْرِعْمَرَ، قَالَمْمِعْتُرَمُولَافِيَكَانِهَلَيْنِهِلَمُلَمِّدًا بَقُولُانَيكَ اللَّهُمَّ

لَتُيكَ لَتُيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَتُيكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالتِّمْمَةَ لَكَ والْمَلْكَ لَا شَرِيكَ

لَكَ. لَا يَزِيدُ عَلَىٰ هُؤُ لَآيِ الكَلِمَاتِ رَوَاهُ مُسْلِمِ وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٠، بعاري

حديث رقم: ٥ ا ٩ ٥\_٠٥ ٪ ابر داؤد حديث رقم: ٤٠٠ ٪ نسالي حديث رقم: ٢٤٣ الي ٣٤٥٠ إبن ماجة حديث رقم: ٣٠٤٤ من الدارمي حديث رقم: ١٨١٥ مند احمد حديث رقم: ١٥١١]\_

ترجمه: حطرت ابن عروض الله حنها قروت إلى كديش في دمول الله الله الله الما يعدة ساجب كدا ب الله في

ا پیٹے مرمبادک کے بال کمی چیز کے ذریعے خوب عمائے ہوئے تھے، آپ ﷺ بلند آ واڑے فرمارہے تھے۔ پی حاضر بول واسالله على حاصر بول، عن حضر بول تيراكونى شريك بين عن حاضر بول، ب فنك سب تعريف أحد اور

بادشائ حرى ب-حراكون شريك بن ،آپ فان المات عدياده بحويس يزها-

(1165)\_ وَعَنْ خَلَادِبنِ السَّالِبِ عَن آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آتَانِي جِنْرِيْلُ فَآمَوْنِي

أن أمَّرَ أصحَابِي أن يُرفِّغُوا أصوَاتَهُم بِالْإِهْلَالِ أوالتَّالِيَّةِ رُوَّاهُ مَالِكَ وَأَبْوِدُاوُد وَالتَّوْمَلِيي

وَ النَّمَسَائِي وَ ابْنُ هَاجَةَ وَ اللَّارِ مِي [مؤط امام مانك كتاب الحج حليث رقم: ٣٣. ابر داؤد حسيث رقم: ٨٤/ ارترملى حديث رقم: ٨٢٩، لسالى حديث رقم: ٣٤٨٢، اين ماجة حديث رقم: ٣٩٢٢، سنن الغارمي

حديث رقم: ٨١٥ مستداحمد حليث رقم: ١٢٥٢٣]\_ لحليث صحيح ترجمه: حضرت خداد بن ماعب اين والدس دوايت كرت إلى كدرول الله اللك في في مير على الرجريل

آئے اور جھیے تھم سنایا کہش اپنے محالہ کو تھم دول کا اللہ کی تو حید بھارتے دقت یا تلبیہ کے دفت اپنی آ وازیں بالند کریں۔

(1166). وَعْنِ القَاسِمِينِ مُحَمَّداتُهَ قَالَ يُسْتَحَبُ لِلرَّ خِلِ الصَّلَوْ مُعَلَى النَّبِيُّ ﷺ بَعَدَ

التَلْبِيَةِ رَوَّاهُ اللَّذَارِ قُطْنِي [سن الدار قطني حديث رقم: ٢٣٨٥ ، السس لكبرى للبهقي ٥/٣٦ ، زحاجه

ترجد: حضرت قاسم بن تھ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرما یا کہ تلبید کے بعد ٹی کریم ﷺ پر درو دشریف پڑھنا

آدى كے ليےمتحب بـ

(1167)\_ وعن آنس بن مَالِک&قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَالِمِي بِالْحَجَّرُ الْعُمَرُةِ جَمِيعاً رِيَقُولُ أَبِيكَ عُمرَ قُوْحَجَا لَبُيكَ عُمرَ قُوَحَجاً زَوَا فَمُسْلِمَ [مسلم حديث رقم: ٣٠٢٨ م ابو

داۋد حديث رقم: ٩٤٥ من لسالي حديث رقم: ٢٤٢٩م، بن ماجة حديث رقم: ٢٩٦٨ ع.

ترجمه: صحرت انس بن ما لک الله الله الله على كريس في رسول الله الله الله و وول ك ير عميد

كرتے ہوئے سنا۔ آپ ﷺ قرمارے تھے على حاضر بول عمرہ كے ليے اور فح كے ليے، على حاضر مول عمرہ

كے ليے اور ج كے ليے۔

(1168)۔ وَعَسْ عِمْوَانَ ابنِ خَصَينِ ﴿ قَالَ لِمُطَرِّفِ أَحَدِّلَكُ حَدِيثًا عَسَى اللَّهَ أَنْ

يَنفَعَكَ بِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمْعَ بَيْنَ حَجَّ وَعُمرَةٍ لَهُمْ لَمَ يَلْهُ عَلَا حَتَى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلُ قُرآنَ

يُحَرِّ مُغُورَةِ افْحُسْلِمِ [مسمحديث، قي: ٢٩٤٣م، سن السائي حديث، قم: ٢٤٣٧م، ٢٥٣٦].

ترجمه: حضرت عمران بن صنين على في حضرت مطرف سيفرها بإه شي تميين مديث مناتا هول اميد به الشخمين

اس كـ ذريعة اكمره وينها كا-وويه بكرول الشالكان في اور مروكوج كيا بحراس مل من مجي نين فرمايا

حى كدة ب الله كادمال بوكيادداى كوترام كرن ك ليقر أن نازل فيس بوا

(1169)۔ وَعَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ فَعَرَرَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا أَنْرَجُلاَمَنَلَرَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ

الْمُحرِمْ مِنَ النِّيَابِ؟ فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا الشُّمُصَ وَلَا الْمَمَائِمَ وَلَا الْشَرَاوِيلُ وَلَا الْبَرَ الِسَ وَلَا

الخِفَافَ إِلَّا اَحَدُ لَايَجِدُ نَعَلَين قَيَلَتِسْ خُفِّين وَ نُيَقَطَعَهُمَا اَسْفَلُ مِنَ الْكَعنِين وَ لا تَلتِسُوا مِنَ

التِّيابِ شَيئاً مَشَهُ زَعَفَرَانُ وَلَا وَرَسْ رَوَاهُ مُسْلِمِ وَالْيَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٥٩ ، بعاري

حديث رقم: ۵٬۲۲ مابو داؤ دحديث رقم: ۸۲۳ م نسالۍ حديث رقم: ۲۲۵۳م اين ماجة حديث رقم: ۲۹۲۹ ]. ترجمه: حضرت عبدالله بن عروض الشاعم الريائي بن كما يك أيك آدي في ساول الشد الله على عالي الرام والا آدى

( حرم ) كون كون سے كيز سے وكن مكل بفر ، إلى الله مت ينو ، شدى الله سے ، شاوار ير ، شرفو بيا ، شموز سے موائے اس آدی کے بھے جوتا ند الحقود و موزے مکن لے اے جائے کہ اٹیل شخول کے لیے سے کا عددے مدی ايے كيرول ش سے كوئى كيرا اوس يرزعفران إرتك لكا او

(1170)ـ وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ فَصَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلَزَ فِي الحِلّ

ترجد: حطرت حاقش صديق رضى الشعنهائ ني كريم ﷺ سدوايت فرمايا بكريائج جانود قامق إلى ماثيين

وَالحَرَمِ ، الحَيَّةُ وَالْفُرَابِ الْاَ يَقْعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبِ الْفَقُورُ وَالْحَلَيَّا رُوَاهُ مُسْلِم وَالْبَحَارِي [مسلم حليث رقم: ۲۸۲۲ يېخارى حليث رقم: ۳ ۳۳ نسائى حليث رقم: ۲۸۸۴ ـ ۲۸۸۴ يوملى حسيث رقم: ۸۳۷، این ماجة حابیث رقم: ۸۵ ۳۰]

حرم اور فيرح م ش قُل كرد يا جائ ماني، فياكوا، يديا كالشف والاكاور فيل. بَابُدُخُولِ مَكَةً وَصِفَةِ الْحَجّ

كم كرمه ش داخلها ورجج كاطريقه قَالَ اللَّهُ تَعَالَم \_ وَنُيطَنَّوْ فَقَ ابِانْبَيْتِ الْعَبْنِيقِ [السج: ٢٩] الشَّاتِ في لِي أَي كريا في كمركا

طواف كريم.. و قَالَ و اتَّجَدُّ ق حَتْ مَقَام ابْر اهِيْمَ مَصَلُّم ح [البقرة: ١٢٥] الدقرمالية: مَثَام ابماهم يرتماز يزحمه وَ قَالَ إِنَّ الصَّفَاوَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابُرِ اللَّهِ فَمَنْ حِجَّ الْبَيْثَ

وغَتُمَرَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ الْ يُطَوَّ فَ بِهِمَا [البقرة: ٥٥] الافرام: ب فك مقاوم وه الله كما نشانيوں ش سے بين آوجو مي ج كرے يا عرو كرے اس كے بے كوئى حرج نيس كدان دونوں كدرميان دوڑے۔ وَ قَالَ ثُمَّ افِيْضُو أَهِلْ حَيْثُ افَاصْ النَّاسُ [ لِعَرَةَ ١٩٠] اورُرُه ﴿: كُرْمٌ بِكُالِثُ أَبُهِلَ تَ

لَوْكَ وَالِمَلَ ٱكِينَ ۗ وَ قَالُ فَهِذَا ٓ أَفْضَتُمْ مِنْ عَرْفَتِ فَالْأَكْرُوا اللَّهُ عِنْذَ

لمشفر الحزام[البقرة:١٩٨] اورقر، يا: جبتم عرفات عوائي، والمرام كي إلى الشكاة كروو و

قَالَ فَمَنَ تَعَجَّلَ فِي مِي يُومَيْنِ فَلاَ ثُمَّ عَلَيْهِ [البغرة، ٢٠٠] اور قرايا: جَم ف وواول ش

*طِدى كَا اللهُ يُكَادُ كُنَّا حُدُو* قَالَ لَا تُحلُّوا شَعَائِر اللَّهِ وَلا انْضَهْر الْحَرام وَلَا انْهَدَى ولا

لْقَلا بُذ [الدانه: ٢] اور قرماي : الله ك تنافيول كى بحرى مت كرواور شادب والم مين كى اورد عن حم من

قربان كي محتے جاثوروں كى اور ندي والے جا توروں كى جوكعية كى طرف التے محتے ہوں \_ فرق الَ فر الْبَدْرِين

لثانياں بنايا ہے۔ وَ قَالَ لِتَدْخُلُنِّ الْمُسْجِدَ الْحَرْمُ إِنْ شَائَ اللَّهِ أَمِنِينَ هَ حَلَقَيْنَ وَقُ سَكُمُ وَ هَقَصَر يُنَ [النصر: ٢٤] اور قرماية الشَّاء الشَّمْ لوك خرور برخرور مويترام عن

(1171). عَنْ عَائِشُةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا جَاءَ الى مَكَّةُ ذَحَلُهَا مِن أعلاَهَا وَخَرَجَ مِن ٱسفَلِهَا رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم:٣٠٣٢, بعدري حديث

(1172)\_ وعن غروَةَ بِنِ الزُّبَيرِ قَالَ قَدحَجُ النَّبِيُّ الْفَافَخِيرَ نِنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْ بَدَئَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مُكُّةَ أَنَّهُ تَوَ ضَّامً فَعَ طَافَ بِالبَيتِ زَوَا فَمُسْلِمِ وَالْبَحَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٠٠١

ترجمه: حضرت موده بن ذييرفر مات بين كه في كريم الكائب في العالم ما يا اور جي محرت ما كشرخي الله عنها في بتايا ب كرآب الله بسب كم مرمدش وافل موائة وسب يهاجس يزيد المقاور في وويتى كدونور مايد بر

(1173)\_ و عَـنْ جَايِر بْنِ عَندِ اللَّهِ هَـٰ أَلَىٰ أَرْسُولَ اللَّهِ فَلَكُمْ كَثَاتِ سَعَ سِنينَ لَمْ يَعْجَ لَمْ اَذَنَ فِي النَّاسِ فِي العَاشِرَةِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ ظَيُّهُ جَاجٌ فَقَدِهَ الْمَدِيْنَةُ يَشَوْ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْعُمِسُ اَنْ يَاثَلُمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ مِثْلُ عَمَلِهِ فَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَىٰ آلَيْنَا ذَالْحَلَيْفَةَ فَوَلَدَتُ أَسْمَاكُمْ بِمُثَّ

اس كرماته على كرات موك أوربال بلكرات موع داخل موسك

رقم: ۵۵۵ ارابر داؤد حديث رقم: ۸۲۹ ارتوملۍ حديث رقم: ۸۵۳]\_

ك طرف سدافل بوسة اورزيري المرف باير فط-

، بخاری حدیث رقم: ۱۲۱۵،۱۲۱۳]۔

بيت الله كالحواف فرمايا\_

جعَلْنَاهَ الكَعْمَدُ فَ شَعَالِرِ اللَّهِ [ نصح: ٣٠] اورقرما يا: قرباني كاون جنيس بم قاتمار عليماشك

عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ آبِي يَكُونِكُ فَأَرْصَلَتْ الِّي رَصُولَ عَلَٰهِ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَنْفِرى بِثُوبٍ وَ اَحْرِمِي ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ رَكْعَتَيْن فِي الْمَسْجِدِ ثُلُمَ رَكِبَ الْقَصْوَ آئَ حَقيٰ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَايِ نَظُوتُ إِلَى عَدِّ يَصْرِى بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبِ وَمَاشٍ , وَعَنْ

يَمِيْنِهِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، رَعْنَ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، رَمِنْ خَلْقِهِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، رَرَسُولُ اللّه اللّه اللّه اللّه الله وَا ، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْانَ وَهُوَ يَغُرِفُ تَاوِيْلُهُ، وَمَاعَمِلُ بِهِمِنْ شَيْعَمِلُنَابِهِ، فَأَهْلُ بِالتَّوجِيدِ: أَبَيْكُ

اللُّهُمَّ أَتَيْكَ ، لَتَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ تَتِيكَ ، إِنَّ الْحَمْدُ وَالتِّعْمَةُ لَكُ وَالمَلْكَ ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، وَاهَلُ النَّاسُ بِهٰذَا الَّذِي بُهِلُونَ بِهِ فَنَمْ يَزَذَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَيهِمْ شَيئا عِنْهُ وَلَوْمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَنْ عَالِمُ لَمُنَا لَنُوى الْأَالْحَجَّ ، لَمْنَا نَعْرِفُ الْعَمْرَةَ حَتّى إذَا آتَيْنَا البَيْتَ مَعَه

راسْقَلَمَ الزُّكُنَ فَرَمَلَ ثُلْقًا وَمَشِّي أَرْبَعًا ، ثُمَّ تَقَلُّمُ إلى مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَرَّأُ واتَّبْحَذُ واحِرِ فَمَام بْر اهِيْم مَصَلُّم ﴿ فَجَعَلَ الْمُقَامَ إِينِهُ وَكِينَ الْبَيْتِ لَكَانَ أَبِي يَقُولُ (وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكرَ هُ الَّاعُن النَّبِيِّ ﴾ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْن قُلْ هُو اللَّه اَحَدْ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا ۥ الكثيرو ف ثُمَّ رَجَعَ الْي الزُّكُن فَاسْتَلْمَهُ لَمَّةَ خَرَجَ مِنَ البَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأُ إِنَ الصَفَا وَالْمَرْوَةُ

مِنْ شَعَائِر اللَّهِ مُ أَبِدَاً بِمَا بَدَاً الْقُهِمِ فَبِدَاً بِالصَّفَافَرَ فِي عَلَيْهِ حَتَّى وَأَى البَيْتَ فَاسْتَقْبُلَ الْفِبْلَةَ فَوَخَدَ اللَّمَو كَبْرَهُ وَرَقَالَ لا اللَّهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ إِنَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئَ قَلِيْرْ ، لَا الْمُوَالَّ اللَّهُ وَحَدَهُ ، أَنْجَرُ وَعُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبَدُهُ ، وَهَزَ هَ الْأَحْرَ ابَ وَحْدَه ، ثُمَّ دَعَابَيْنَ

ذْلِكَ فَقَالُ مِثْلَ هِلَا ثَلْتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ لَزُلِ إِلَى الْمَزِوْةِ حَتَىٰ انْصَبَّتْ قُلَمَاهُ فِي بَطْن الوَادِي، سَعٰي، حَتَىٰ إِذَا صَعِدَ مِ مَشْى، حَتَىٰ أَتَى الْمَرْزَةَ فَفَعْلَ عَلَى الْمَرْزَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا

كَانَ يَوِمَ الْتَزُويَةِ تَوْجَهُوا الْي مِنْي ، فَاهَلُوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهُ فَكَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَ

الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَايَءُ وَالْفَجْرَ ، فَمَّ مَكَّثَ قَلِيْلا حَتَّى طَلَعَتِ الظَّمْش ، وَأَمَرَ بِفُتَهُ مِنْ

شَعْرِ تَطْرَبَ لَغَيِمَوَ قَفَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَاوَ لَا تَشَكُّ فَرَيْشَ إِلَّا آلَهُ وَاقِفْ عِنْدَالْمَشْعِ الْحَرَام كُمَا كَانَتْ قُرَيْشُ تَصْنَعْ فِي الْجَاهِلِيَةِ ، فَاجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حَتَّىٰ آتَى عَرَ فَةَ فَوجَذ الْقَبَّةُ قَلْ

الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَائَ كُمُ وَآهُو الْكُمْ حَرَاهِ عَلَيْكُمْ كَحُوْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمُ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمُ هَذَا ، أَلَا كُلُّ شَيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحتَ قَلَمَيَّ مَوضُوعَ ، وَدِمَا يُ الْجَاهِلِيَةِمَو ضُوعَةً, وَإِنَّ أَوَّلَ دَمَاصَعُمِنْ دِمَاتِنَا دَمَانِن رَبِيْعَةُ بْنِ الْحَارِثِ (كَانَ مُسْتَرضِعًا فِي

طربَتْ لَهْ بِنَمرَةً ، فَتَزَلَ بِهَا حَتَىٰ إِذًا زَاعَتِ الشَّمْسَ ، أَمَرَ بِالْقَصْوَ آيُ فُرْ حِلَتْ لَهُ فَآتَى بَطْنَ

بَنِي سَعِدٍ فَقَتَلُهُ هَٰذَيْلُ ﴾ . وَ رَبَا الْجَاهِلِيَّةَ مَوطُوعٌ وَ أَوَّلُ رِبًّا أَضَعُ رِبَانًا رَبَا عَبَاس بُن عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، فَإِنَّهُ مُوطُوعٌ كُلُّهَ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْيَسَآيُ ، فَإِنَّكُم آخَلُتُمُوهُنَّ بِآمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحُلَلُتُمْ لِذَوْجَهُنَّ بِكُلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لَا يُوطِئنَ فُوشَكُمْ اَحَدَّائكُوَ هُونَهُ , فَإِنْ فَعَلْنَ

ذْلِكَ فَاصْوِبُوهُنَّ صَوْبًا غَيْرَ مَيْرِح ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهْنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَغْزوف ، وَقَلْه تَرَكْتُ فِيكُمْ مَالَنُ تَضِلُوا يَعْدَهُ إِنِّ احْتَصَـمْتُمْ بِهِ ، كِتَابَ اللَّهُ ، وَٱلْتُمْ تُسَأَلُونَ عَنِي ، فَمَا ٱلْثُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا نَشْهَذَ اتَّكَ قَدْ بَلُّغْتَ وَأَذَّيْتَ وَنَصَحْتَ مِ فَقَالَ بِأَصْبِعِهِ السَّبَّابَةِ يَوفَعُهَا الَّي السَّمَايُ وَيَنْكُنْهَا اِلِّي النَّاسِ، ٱللَّهُمَّ اشْهَدْ، ٱللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثَلَثْمَرَّاتٍ، (وَفِي روَايَة أَبِي بَكُرَةً

قَالَ فَلَاتَرِجِعُوا بَفْدِي صَٰلَالًا يَصْرِبْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضَ أَلَا هَلَ بَلَّفْتُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ ٱللَّهْمَ اشْهَدُ فَلْيَبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرْبَ مُبَلِّغ أوعى مِنْ سَامِع ﴾ ثُمَّ أَفَاهَ رَثْمَ الْقَاهِرَ وَثَمَ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا لُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الْمَوْقِظُ حَتّى آتى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطُنَ نَاقَبِهِ الْقَصْوَ آيِ اِلِّي الصَّحْرَاتِ ، وَجَعلَ حَبلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَنَاهِ وَ اسْتَقُبَلَ الْقِبلَةَ فَلَمْ يَزَلُ

وَاقِفًا حَتَىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُودُهَيَتِ الصَّفْرَةُ قَلِيَلا حَتَّىٰ غَابَ القُرْضِ وَازْدَفَ أَسَامَةً خَلْفُهُ

وَدُفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَ آئِ الزَّمَامَ ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيْصِيْب مَورِك رَخَلِه ،

وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيَمْلَى آيُهَا النَّاسِ ! الشَّكِيَّقَةِ ، الشَّكِيِّنَةَ ، كُلُّمَا آلي حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ ، از لحي لَهَا قَلِهُ لا حَتَّى تَصْعَدَ ، حَتَّى آتَى الْمُزُّ دَلْقَةً فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَ المِشَاعَ إِذَا نِ وَاحِدِ وَ الْمَعْيَنِ ،

وَلَهْ يُسَبِّحُ بَيْنَهُ مَا شَيْكًا , ثُمَّ اصْطَحَعَ رَسُولُ اللَّهِ الشُّحْتَىٰ طَلَعَ الْفَجْرَ فَصَلَى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحَ بِأَذَانِ وَ اِقَامَةٍ لُهُمْ رَكِبَ الْقَصْوَ أَيَّ حَتَىٰ أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَذَعَاهُ وَكَيْرُهُ وَهَلَلُهُ وَوَحَدَهُ مِلْلَهُ يَوْلُ وَاقِفًا حَتِّي أَسْفُرُ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى اللَّي

بَطْنَ مَحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيْلاً لُمَّ صَلَّكَ الطَّرِيْقَ الْوَصْطَى الَّتِي تَحْرَجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرِي حَتَّىٰ أَتَى الْجُمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْل حَصَى الْحَذَفِ، رَلْمَى مِنْ بَطُنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَتَحَرَّ ثَلْقًا وَمِيتِينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ

أَعْطَى عَلِيًّا فَتَحَرَ مَا غَبَرُ وَ اشْرَكَهُ فِي هَدُيهٍ ، ثُمَّ امَوَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ، فَجَعِلَتْ فِي قِدْر فُطْبِخَتْ، فَأَكَلَامِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَامِنْ مَرَقِهَا، لُقَرْكِبَ رَصُولُ الْفَظَّةَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْبَ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ، فَاتْى يَنِي عَيْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلِي زَمْزَمَ ، فَقَالَ الْزَعُو ابْنِي عَيْدِ المُطَّلِبِ فَلُولًا

أَنْ يَغْلِبُكُمُ النَّاسَ علَى مِفَايَتِكُمُ لَتَزَعْتُ مَعَكُمْ } فَتَاوَلُوهَ دَلُوًا فَشَرِبَ مِنْهُ رَوَاهُ مُسْلِمٍ وَ أبُو ذَاوُ دُوَ ابْنُ مَاجَةً و الدَّارِ مِي وَهِلَا الْحَدِيْثُ أَمُّ الْمِنَاسِكِ [مسلم حديث رقم: ٥٠ ٢ م. ابو داؤد

حديث رقم: ٥٠٥ ، ابن عاجة حديث رقم: ٣٠٤٠ من الدار مي حديث رقم: ١٨٥٢ ]. ترجمه: محفرت جابرين عبدالله رضى الله منها فرمائے بين كدرمول الله الله الله مال تك مديدد سبداور في فيس كياء بكر

وسویں مال اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ واللہ تع کوجائے والے ایل۔ چنا نچہ ندینہ شورہ میں بہت ہے لوگ جمع ہو گئے اور ووسب لوگ رسول الله ﷺ کا اتباع كرنا جاج تحاور سول الله ﷺ كے ساتھ في برجانا جاج تحتاكر في ك

افعال میں آپ کی افتذاء کریں۔ ہم مب لوگ آپ کے ساتھ مجھے جب ذوالحقیف پہنچ تو اساء بنت حمیس کے ہاں مجر

ين إلي بكررض الله حتمها بهذا موع - انهول في رسول الله الملك سے در يافت كرا يا اب ش كيا كرول؟ آب الله في فرمايا بحسل كرداورايك كيرسدكا لكلوث بانده كراحرام باندهاو رسول الشظف في مجرش ودركست نماز يزهى اور

ضواہ او تنی برسوار ہوئے بیال تک کہ جب اوٹی مقام بیداء ش سیدمی کھڑی ہو گئ آوش نے منتین فطر تک اپنے آ مے دیکھ تو مجھے سوار اور بیادے نظر آ رہے تھے۔ اور دائی اور یا کی جانب اور میرے بیچیے اوگول کا جیم تھا۔ رسول 

الله بو مل كرت تع بم مى وق مل كرت تع ، آب الله في قو حد كرماته تعيد إد حا فين ك الله في في كن

لَتِيكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَتَيْكَ إِنَّ الْحَمْدُو الْتِغْمَةَ لَكَ وَالْمَلْكَ ، لَا شَرِيْكَ لَكُ لوكول في كان

طرح تلبيد كے كلمات ادا كيے۔ رسول اللہ كائے أن تلبيد ير يجوزيا و تي نوش كي اور يكي تلبيد براجے رہے۔ عشرت جار الله كت إلى كدائم مرف ع كي نيت كرات عيد المراقيل جائة تع، جب الم آب الله كرما تحديث الله يضي آب الله الله الله المعتقم كي مجرآب في طواف كے تين جكروں شي رال كيا اور جار مين معمول كي مطابق

طواف كيار كارمقام ابراتيم مِراّ عداورياً بت يرحي: وَاقْرَحِلُوا مِن مَقَاعِ إِنْوَ اهِيْمَ مُصَلِّي اورمقام ابراتيم كواسيد اوربيت الله كردميان كيا\_آب في دوركمت عمارية عن اوراس ش قُلْ هُوَ اللهُ احَدَاور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ وْنَكَ قرأت کی ۔ پھرآپ نے رکن کے یاس جا کراس کی تنظیم کی ، پھرمغائے تریب جو (بیت اللہ کا)ورواز ہے اس سے

كُل كركوه مناير محت جب مناير يَتِي وي يدن يرحى إن الصّفاة الْعَرْة الدن هُعَانِو الله - يم آب الله ف فرماي من وبال سے ابتداء کروں کا جہال سے اللہ تعالی نے ابتداء کی ہے، پھر آپ تھے نے مقاسے ابتداء کی اور مقایر جڑھے۔ آ ہے نے بیت اللہ کودیکھاا ورقبلہ کی طرف منہ کیااور اللہ تعالی کی تو حیدا دراس کی بزرگ بیان کی ،اور فرمایا: اللہ کے سوام

كونى عدوت كاستى تىن دوايك باسكاكونى شريك ين بداى كالك بدادراى كاهدبدادرورريزيد قا در ہے، اللہ کے مواہ کو کی حماِ درجہ کا مستحق فیس وہ ایک ہے اس نے اپنا دورہ اپورا کیا، اپنے بندے کی مد د کی ، اس نے

تھا تم م ملکروں کو فکست دی ،اس کے بعد آ پ نے دعا کی اور پر کلمات تین مرتبہ کیے ، کھر آ پ مروه کی طرف اثر ہے اورجب آب كقدم ميارك دادى ش في كفت مرآب في كالانجار دورك التي كدجب م يزه كات بكر آب، آبت مينغ کے بيتی كەمردوپر پېنچادرمردوپر بجي دى چىكى جومقا پركيا تفا-جب آلمەذ داڭج بونى توان لوگول فرتھوڑی دیر تغرب سے متنی کرمورج طلوع ہو گیا اور آپ نے بالول سے ہے ہوئے ایک جیم کو مقام تمرہ میں نصب ب بلیت عمل آنر کٹر کیا کرتے تھے۔ رمول اللہ 😂 وہاں سے گز دکر حرفات میں پہنچا وہاں آ پ نے مقام فرہ عمل اپنا شہر نسب کیا اورا پارہ آ پ اس نہر عمل تھر ہے تھا کہ موریق وطل کیا، مجرآ پ نے (اپنی اڈٹی) تھوا، اورا کے اس

محم دیا۔ گرآپ نے بیٹن وادی شن آگر کو گوئ کو تطبیر دیا۔ آپ نے فرنیا: تھیاری جا شمی اور تھیارے بال ایک دور کر آپ نے اس فراند ارجا بیات کی ہم رفتہ دور کے بہار کر فرص ہے۔ سنوا زراند جا بلیت کی ہم رفتہ دور کے بہار کا اور میس ہے پہلے شمی این اور میس ہے پہلے شمی این اور میس ہے پہلے شمی این موال میں اور میس ہے وہ خوصد شمی دورہ میں تاہم کو فریل نے فرائی کر دیا گئے اس موال موال میں اور میں موال میں موال موال میں موال موال میں موال موال میں اور میں موال موال کر اور موال کے اور میں موال موال کر اور موال کے اس کو اس ا

اً تا تحميل ناگوار اور الروه ايدا كرين قوتم ال كواس برايك مزاود شما سے جدٹ نديگے واور ان كاتم بريون ہے كرتم اين حثيث سے مطالق ان كوئو<del>ز كات اوج كو توجه كو دوجه كات كات كات ال</del>ى ير جاموا اور اس اگر

نے اس کومنیوٹی سے پاؤلوا تو کھی کہ کوائیٹس ہو کے اور ووج تماب الشد ہے تم کو گول سے قیامت کے دن میرے بارے شن پوچھا جائے گا تو تم کیا جما اب ور کے جسب نے کہا تم گانوں ویں گئر آپ نے الشرائ کی طرف انٹارہ کر اور تقلی بار قربا یا: اے اللہ گاوہ ہوا ہے کہ افزان اور 5 صدے ہوگارات نے تھر کی افراز چر صافی کہ 15 صدے ہوگی اور آپ نے عمر کی تماز چر صافی۔ ان دول نمازوں کے دومیان کوئی اور نماز تھی پرجی، بھررس اللہ کھی موار ہوگر موقف کے ادر آپ نے این اور گل صوبا کا بھٹ بھروں کی جو نے تھر کردیا وار ایک ڈوٹل کو اسے ماسے کر کیا جائی اب بھر طرف مذکر کے کھڑے بور سے تھی تھر کا میں ورج خورب ہوگیا تھوڑی تھوڑی زدری ہواتی اور مورس کی گالیا فا سے ہو کئی۔ رسل اللہ کھٹ نے حضرے اسا سارکا ہے تھے بھیا کیا اور وائی کو ان قرف کا دورائی کے تال اور دورج کی کھیا تا ہو كِنْبُ النِّكَاحِ \_\_\_\_\_ 515 \_\_\_\_

کراس کا مرکج و ہے کہ کے حصرے گلے میا تھا، ٹی کھٹا شارے سے لوگوں کو آ ہتہ پطنے کی تنقین کرتے ، جب راستے بھی کوئی پہاڑی آ جاتی تو آ ہی اوٹی کی جہار اعطی کر دیتے تا کہ اوٹی (آ سانی ہے ) چرد سے بھی تی کہ آ پ مزونہ پہنچہ دہاں شرب اور منطاء کی نماز ایک ادان اور دودا تا حقوں کے ساتھ پڑی اور ان ووٹوں فرشوں کے در میان لکل بالک ٹیس پڑھے، بچروسل اللہ کھٹالے ہے تھی کہ فرطوع ہوئی، جب میچ کی دوٹری تکمل گئی تی ہے ہے تی کی

ر ہے اور طور کی آ قباب سے بہت وہاں سے لوٹ میکٹ حضرت فضل این ام اس ان آ پیٹ نے اپنے بیکھی بیٹھا را لیا۔ فضل کے بال خواہمورت سے محمد امار کے انسان میں انسان انسان سے جب آ ہے۔ واقع میں دواند ہو تے تو اور آور ان کی ا دی معادد میں کا بدار کے انسان میں کہ ان کا معادد میں کہ انسان میں میں انسان کے انسان کی معادد کا انسان کا معاد

ایک بھامت کی جاری تھی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک محدث مواد تھی۔ حضرت فشل ان کی جانب دیکھنے گئے۔ رمول اللہ اللہ فی نے فشل کے مند پر ہاتھ روکھ وار معنزے فشل اینا مندوسری طرف کر کے دیکھنے گئے، مول اللہ فالگ نے بھران کے مند پر ہاتھ رکھ وادوان کا چھرو دومری طرف بھیرو یا بھال تھک کر بطن تھر ٹھر کا پھڑتھ کے ، آپ نے اڈگی تو ذرائعز چا یا اور جرد کا کرنی جانے دائی در میائی اوا فتیار کی اور ورضف کے آریب بچرج و ہے اس کے یا کر پنجھ اور

سات کئل یاں ماریں۔ برایک کئل کی بالشدا کمر کتے تھے۔ بیدہ کئل یاں جس بنواہ کئی ہے کا کر پیریکا جاتا ہے، آپ نے دادی کے درمیان سے کئل یال مارین، کمرآپ کی سے اور دوبان تر نسخداوٹو ل کوا ہے باقوس سے کو (قربان) کیا، کم باتی اونٹ حضرت کی چھٹ کیوٹر کے لیے دیے، آپ نے حضرت کی کواپٹن بدی مگس کر کیا گاہ کہ کہا ہے۔ زخص کی حقر ان سرکٹ چھٹ کا کھوا کر بابائی مع بالمار کر کا بابار کا جھٹ کے محل کہ مدھوجہ علی مدافی نے

نے تھم دیا کر برقریائی سے گوشت کا ایک گلوا نے کر بانڈی شن ڈال کر کیا یاج ہے۔ ہجرآ ہا ، اور حضرت کل دولوں نے اس گوشت کو کھایا اور اس کا طور پر بیار ۔ اس کے بعد آ ہے ہوار ہونے اور طواف افا خدر رہایا۔ آ ہے نے عمر کی نماز کہ محرسہ شن برخی ادر آ کہ بیتھ ہوئیا ان جو اس کے دولوک وحص پر پائی کی درجہ سے آ ہوئیا گئے ہے۔ اسٹ بائی امروء آگر تھے ہے تیال نہ ہوتا کہ واقع تھی دی بائی کی خدمت پر خالب آ جا کیں سے (مشخی آ ہے سے اس

يالى بيا ـ

(1174)ـ وَعَرِ عَمْرِولِنِ شُعَيْبِ عَنْ إَبِيهِ عَنْ جَلِهِ أَنَّ النِّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرِ الذُّعَايُ دُعَائُ يَومٍ عَرَفَةَ وَخَيرَمَا قُلْتُ آنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لاَ اِلْعَالَا اللَّهَ وَحَدَهُ لَا هَرِيْكَ لَذَ، لَهَ الْمَلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُوَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيَ قَدِيْرَ وَوَاوَالتِّر مَلِي [ترمني حديث رقم: ٥٨٥].الحديث صعب ترجمه: حضرت محرو بن شحيب اين والدس اوروه ان كه دادات روايت كرت إلى كه أي كريم الله ف

فرمایا: بہترین وعد وفد کے وال کی وعد باورش فے جو مجھ کہا ہاور محصت پہلے خیول نے کہا ہاس میں مب ے پہڑے: اللہ کے سوا دکوئی متووثیش۔ و داکیا، ہے اس کا کوئی ٹریک ٹین ۔ اس کا ملک ہے اور اس کی تعریف

ہے اور وہ ہر جا ہت پر قادر ہے۔ (1175)\_ وَعَرِبُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَا مِنْ يَومَ اكْتَرَمِنَ أَنْ

يْغِينَ اللَّهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّادِ مِنْ يَومِ عَرْفَةً ، وَإِنَّهُ لَيْدُنُو ثُمَّ يُهَاهِى بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ ، فَيَقُولُ مَا أَزَادَ هُوَّ لَاكِرُوْ وَافْهُسْلِمِ [مسلم حديث وقم: ٣٢٨٨م. نسائي حليث وقم: ٣٠ ٢٠ ، ابن ماجة حليث وقم: ١٣ - ١٣].

ترجمه: ﴿ حَشَرت عَا مُشْرِمِه لِلشَّرِشِي الشَّرَعَهَا قَرِياتَى إِي كَرُمُولِ الشَّهِ ﷺ فِرْمَا يَا: هِ وَحَدَ كَون سے زيادہ كوئى ون ا بیانیش جس ش الله بندون کو آگ سے نجامت دیتا ہو۔ وہ قریب ہوتا ہے اور تیران پر فرطنوں کے سامنے فر کرتا ہے اور يوچنا إان سب في اراده كيا ع؟

(1176)\_ وعن عَبَاس بن مِردَاسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ وَعَالِمَ مَثِينَةَ عَرَفَةَ بِالمَغْفِرَ فِي فَاجِيْبَ أَيِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الظَّالِمِ ، فَاتِي آخِذُ لِلْمَظَّاوِمِ مِنْهُ ، قَالَ أَيْ رَبِّ إِنْ شِقْتَ أَخْطَيْتَ الْمَظْلُومَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجَبِّعُشِيَّتُهُ ، فَلَمَّا أصبَحَ بِالمزدَلَقَةِ أَعَادُ

الدُّعَانَيُّ فَأَجِيبِ إلىٰ مَا سَفَلَ ، قَالَ فَطَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ بِأَبِي أَنْتَ وَأَقِي إِنَّ هَٰذِهِ لَسَاعَهُ مَا كُنْتَ تَصْحَكُ فِيهَا ، فَمَا الَّذِي أَصْحَكُ مِنْ أَصْحَكُ اللَّهُ سِنَّ كَ؟

قَالَ إِنَّ عَلُوَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهُ قَلِد اسْتَجَابَ دْعَالِى وَغَفَرَ لِأَمْتِي أَخَذَ الْتُوابَ فَجَعَلَ يَحْنُو هُعَلَى زَأْسِهِ وَيَذْعُو بِالْوَيْلِ وَالنَّيُورِ فَاصْحَكَنِي مَارَأَيتُ مِنْ جَزْعِهِ رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَهُ [ بن ماجه

حديث رقم: ١٣٠٣م مستداحمد حديث وقم: ١٦٢٣] الحديث طعيف

ترجمه: حشرت عباس بن موداس منطفر ماتے إلى كدرمول الله فلك في وقات شي مرات كوا باني احت كے ليے بخشش ك دعافر مائى -جواب ويا كياكمش في أنيس معاف كرويا موائ ظالم كديش ظالم عد مظلوم كاحل وصول كرون

گا۔ آپ نے عرض کماانے میرے دب اا گرتو جائے وظام کو جنت دے دے اور کا الم کی بیش دے۔ آپ کواس مات جماب بین دیا کیا می کوجب مزداند تشریف لے محقوای دعا کو جرایات و آپ نے جود عاما کی حمی تعلی کرلیا گئی۔ مادی فرماتے این کدرمول اللہ ﷺ پڑے۔ حضرت ابو مکراور حمرت اللہ عنمانے عرض کیا۔ میرے بال باپ آپ پر فعا بول۔ بدائدکا گھڑی ہے کہ آپ اس میں بندائیل کرتے تھے۔ آپ کوکس چیز نے بندایا ہے؟ اعتد آپ کے دانت مبارك ببنة ريحصفر ما ياكمالله كوهمن البيس في جب جانا كمالله في مرى دعا تبول فرماني اور ميرى است كويش ويا تواس نے مٹی لیادرا بے سرش ڈالے لگ کیا اور تباق تباق پار نے لگ میصاس کی آ ووفقان نے جادیا۔ (1177). وعن أبي هرَيْرَةَ ﴿ قَالَ بِعَثَنِي أَبُو بَكُو رَضِيَاللَّا عَنْهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ السَّاعَلِيهَا قَبَلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِيومَ النَّحْرِ فِي رَهْطِ أَمْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النّاسِ، ألا لا يَحَجُّ بَعْدُ الْعَامِ مُشُوكُ وَ لَا يَطُو فَنَّ بِالْبَيتِ عَرْيَانَ رَوَ افْمَسْلِم وَ الْبَخَارِي [مسلم حديث رقم:٣٢٨٧، بعارى

ترجمه: حضرت الديريده فل فرمات إلى كريم فل في تية الوداع سي يبلي جم مع ش حفرت الديم صدیق کوامیر مقرر فرما یا تھا۔ اس میں حضرت ابو بکر ﷺ محمد قربانی کے دن لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا كرفيرواراس سال كے بعد كوئي مشرك ج نيس كرے كا وركوئي فكابيت الله كا طواف فيل كرے كا۔

بَابُوجُوبِ زِيَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَفَصْلِ الْمَدِينَةِ ج کے بعد نبی کریم ﷺ کی زیارت کا وجوب اور مدیند منورہ کی فضیلت قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي وَلُوْ أَتَهُمْ ذَطَّلَمُواۤ أَنْفُسَهُمْ جَآئُ وْكَ الآيه [انساء. ٢٣] اللَّه اللَّه

حديث رقم: ٣٤٩ إبو داؤ دحديث رقم: ٩٣٧ مسالى حليث رقم: ٢٩٥٤].

فرمایا: کاش برلوگ جب این جانوں پرظم کر پھے متھ تو آپ کے پاس آئے۔ و قال اَفع تکف اَرْضَ اللُّه وَ امسخة فَتَهَاجو وَا فِينِهَا [النساء: ٤٠] الارفراء إلى الشَّى تشن و من من عن الرقم ال على المرت

(1178)\_ عَسْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الْخَافَةُ مَنْ حَجَّ الْمِيتَ وَلَمْ يَزُونِي

فُقَدُ جَفَالِي رُوَ اهْ ابنُ عَلِي [ اسعني " ا / 4]. ضعيف ترجد: حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله حنجها فرمات بي كدرمول الله الله الله عند فرمايا: جس ف ع كيا اور ميرى

زيارت ديس كاس في محد يدوقانى كى ـ (1179)ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ الْأَعْنَهُمَا مَرْ أَوْعاً مَن حَجَّ أَوْارَ قَبْرِي بَعَدَ مَو يَى كَانَ

كَمْنِ زَارَنِي فِي حَيَاتِي رَوَاهُ الْمُدَارِ قُطْنِي وَ الْبِيهِ فِي [سنن الدار قطني حديث رالم:٢٧٦٧ ، المس الكبرى

ئىيھقى ٥/٢٣٦\_الحديثضعيف

ترجمه: حضرت ابن عرضي الشرخمان في كريم الشاست دوايت كياب كرفرايا: جس في حكم يجريري وفات

كے بعد ميرى قمرى زيارت كى ده ايدا بي عاس في ميرى زعد كى ميرى زيارت كى۔ (1180)\_ وَعَلِ ابْنِعَبَاسَ رَضِيَ الْمُعَنَّمُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَّمَنَ حَجَّ لَوَارَ فَهِرِي

بَعَدَمَوتِي كَانَ كَمِنْ زَارَفِي فِي حَيَاتِي رَوَاهُ عَيَاصَ فِي الشِّي فَآيَةِ وَابِنُ الْجَوزِي فِي الْوَفَا [الشفاء ۸۱/۲۸ ئوقا ۱۳/۸۰ 🗓

ترجمه: حضرت ابن عبي سع روايت كرت إلى كدرول الشظ في فرمايا: بس في ح كيا اورميرى وقات ك بعدميرى قيرى زيارت كى وواي ب يعيال في مرى زندگى شى ميرى زيادت كى-

(1181)\_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ الْهَمْنِ زَارَ قَبِرِي وَجَبَتُ لَهُ

شَفَاعَتِي رَوَاهُ الذَّارِقُطْنِي وَ عَيَاصَ فِي الشِّفَايُ وَابِنْ الْجَوزِي فِي الْوَفَا [سن الدر تطني حديث

رقم: ٢ ٣ ٣ م الشفاء ٢/٦٨م الوفاء • ٢/٨ ورواه البرار ٢/٥٤ عن موسئ بن هلال وقال ابن عدى ارجو الدلاياس

ترجد: حضرت ابن عمر شي الشرخ بافرياتے بين كه في كرتم الله في أفر بايا: جم في ميري قبري زيادت كي اس ير

ميري شفاعت داجب ہوگئ۔

(1182)\_ وعزر أنس، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ فَامَارَ قَبْرِي بِالْمَدِينَةِ مُحْسَبًا كُنْتُ لَهُ

شَفِيعاً وشَهِيداً يُومَ الْقَيْمَةِ رَوَاهُ عَياصٌ فِي الشِّفَاتِيُ وَابِنُ الْجَوزِي فِي الْوَفَا [الشفاء ٢/٢٨، الرفا

ترجمه: حفرت الس عليفر مات إلى كه في كريم الله في الحرب إنجس في مديد ش ابنا احتماب كرت موسع ميري

قرك زيادت كى ش قيامت كدن الى كاكواداد شفع عول كا-(1183)\_ قِعَنِ ابنِ أَبِي فُلَدِيكِ قَالَ سَمِعتُ بَعضَ مَن آفَرَ كُتُ يَقُولُ بَلَفَنَا أَنَّهُ مَن وَقَفَ

عِندُقَبِ النَّبِيِّ ﴿ لَنَهُ لَا لِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى النَّبِي \_ فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ يَامْحَمَّدُ يَقُولُهَا سَنِعِينَ مَوَّةُ لَادَاهُ مَلَكُ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فَلَانُ لَمْ تَسْقُطُ

ترجمه: حطرت النواني فديك فرماح بين كرش في جن لوكول كاديداركي بان من سايك (اين محالي) ے سنافر مایا: جمیں تیلیم دکی گئی ہے کہ جو تھن نی کریم ﷺ کی تجرا اور کے یاس کھڑا ہوا اور اس نے بیا ہے۔ پڑھی انتَ اللَّهُ وَ مَلَائِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَمَى النَّبِيِّ اللَّ كَي يَعَرَحَ بِأَرْكِهَا ۚ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يا مُحَمَّدُ - است ايك فرقت آ وارْ

آب الله كار يارت كوآف واليكى عاش في مرض كيا - شرآب ك ياس بدل بل كرماضر وواون كاش بيرى آ تحصول كي وجيرى بيرا كبناما تى اور شراس يرسوار بوجا نا- جھے كيا ہو كيا ہے كہش بكول يرسوار نيس مو

مَلَكُتُ مَوَادَعَينِي أُمَتَطِيهِ

رَوَاهُ ابْنُ الْجَوزِيُ فِي الْوَقَا

المىٰقَبرِ رَسُولُ اللَّهِ فِيْهِ

لَكَ حَاجَةُ رَوَاهُ ابْنُ الْجَو زِي فِي الْوَفَاءِ وَقَالَ بَعَضَ زَوَّا رِقَبْرِه ﷺ

أتيفك زاجلا ووددت آني

ومالي لاأميو على المساقي

دسكاءاسفلال تجديراشكا ورودوه تيرك كوئى ماجت ما تطنهوأب

مكا ال قبر كى طرف آف كيليجس ش الشكدسول موجود إلى -

(1184)\_ وَعَسْ عَبْدِاللَّهِ بِنِيَارِ أَنَّ الرَّعْمَرَ كَانَ إِذَا آوَادَمَغَرَ أَاوَ قَبِمَ مِنْ سَفَرٍ جَاتَحَاقَبَرَ

الَّتِيئَ اللَّهُوَ ذَعَافُهُ الْصَرَفُ رُوَ اهْمُحَمَّد [مؤطاءهمحمدصفحة ٣٩]\_صحيح ترجمه: حضرت محبدالله بن وينادفر ماح بل كه حضرت ابن عمر عضيب مغر كالداده فرمات ياستر سه تشريف لا ح

توسيدهے أي كريم اللك كدوضها أور يرحاضر بوت اور كارا كلے كام كرتے تھے۔

(1185)\_ وَعَسِ ابْنِ عُمَوْ رَضِيَ الْمُعَلَيْمَا قَالَ مِنَ الشُّنَةِ أَنْ تَأْتِي قَمْرَ النَّبِي السَّاعِين قِيل

الْقِبَلَةِ وَتَجْعَلَ ظَهَرَكَ إِلَى الْقِبَلَةِ وَتَستَقْبِلَ الْقَبَرِ بِوَجْهِكَ لْنَهَ تَقُولَ ، الصّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه رَوَا قَالُوْمَامُ الْأَعْظَمْ فِي مُسْتَدِه [مسندامام عطم حديث رقم: ١٠٠]\_

ترجمه: حضرت انن عمرضي الدهنها في منايا: سنت بيب كرتوني كريم الله كاليرانور برقبله كاطرف سه حاضره اوراينى پشت قبلك طرف كرك اور قبرانوركي طرف دركر لي مجرك الشَدَة خَلَيْتُ الفّها النّبي وَرَحْمَتُ الله

(1186) ـ وغن أبى هُوَ يُوفَظُّ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّ الجَنَّةِ وَمِنتِرى عَلَىٰ حَوضِي رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَخَارِي[مسنم حنيث رقم:٣٣٤٠]. بعارى حديث

رقم ۲۹۱ ل ۸۸۸۱ و ۳۳۵ م۸۸۵۲]

ترجمه: حرمت الويريه الله في كرم الله عندوايت كياب كرفرها إن يمر سكم اوديمر سعير كدرمان

جنت ك الحيون على سعامك الحيها وديرام برير عوض كاوير ب-

(1187)\_ وَعَنِ اَبِى الزُّبَيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلوة فِي مَسجِدى اَفْضَلُ مِنَ الفِ صَلَوْقِ فِيمَا مِوَافَالْا الْمَسجِدِ الْحَرَامِ وَصَلَوْقُ فِي الْمَسجِدِ الْحَرَام

اْفْضَلُ مِنْ صَلَوْةٍ فِي مُسجِدِى هٰذَا بِمِائَةِ صَلَوْةٍ زَوَاهَا حَمَدُ [مسنداحمدحديث رقم: ١٢٢ ، بهوع المرام متحة ٣٣ ا]\_صحيح

ترجمه: حضرت الوزيير ﷺ نے نبی کريم ﷺ ہے دواہت کيا ہے کہ فر مایا: ميري مسجد ش نماز اس کے طاوہ جگہوں

یس تمازے برار گزاد فنل ہے موائے معجور م کے اور معجورام بی تماز میری معجد بی تمازے مو گزافنل ہے۔ (1188)\_ وعن أبي لهزايرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ لَا يَضِهِ عَلَىٰ لَارَايِ الْمَدِينَةِ

وَشِنَّتِهَا أَحَدُمِنْ أَمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَو مَا أَقِيمَةٍ رَوَ اهْ مُسْلِم [مسلوحديث رقو: ٣٣٣٤] ، مؤطا

امام مالك كتاب الجامع ياب ما جاء في سكتي المدينة والخروج منها حديث رقم: ٣ \_ مسند احمد حديث

ترجمه: حضرت الوجريره على في كريم على عدوايت كياب كدفر مايا: ميرى امت كاجرض مديند كي عشكات

اورشدت يرمبركريكا قيامت كون شاس ك شفاعت كرول كا (1189)\_ وغن ابْنِ عْمَرُرْضِي اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّطَاعَ الْرَبْمُوتُ

بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمْتُ بِهِا مِ قَانِي أَشْفَعُ لِمَن يَمُوتُ بِهَا زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْيُرَمْذِي [مسد احمد حديث

رقم: ۵۲۳۱م,ترمذى حديث رقم: ۱۵ ۲۹م,اين ماجة حديث رقم: ۱۲ ۲ م]\_الحديث حسن

ترجمه: حفرت الن مرده في أي كرم الله عددات كياب كرفهايا: جس كم ياس استطاعت وكديد ين

مرائة اس چاہي كرمر سدجور يديش مرائ ايس كا شي اس كى شفاعت كرون گا۔ (1190)\_ وَعَلْ جَابِر بنِ سَمْرَةَ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَمَّى

الْمَدِينَةَ طَايَةً زَوَ الْمُشْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٣٣٥٤] مستدا حمد حديث رقم: ٢٠١١-].

ترجمہ: حضرت جابرین سم قرضی الله منجما قرماتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ پھٹھ قرماتے ہوئے سنا ہے فیک اللہ

قدينكانام طيبيد كماي-(1191)\_ وَعَنِ أَنْسِ ﴿ عَنَ النَّبِي ﴾ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ بِالْمَدِينَةِ ضِعِفِي مَا جَعَلْتَ

بِمَكَّمُّهِنَ الْبَرَكَةِرَ وَافْقَسْلِمِ وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٣٣ بعدارى حديث رقم: ١٨٨٥].

وك رجيها كراون كميش بركت دكى بهد

ترجمه: حفرت أن الله في أرئم الله عدوايت كياب كرفره بإ: المدالد بدش بركت كاميرا حدركم

(1192)\_ وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا قَنِمَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدِينَةُ وَعِكَ ابْو

بَكْرٍ وَبِلَالُ فَجِنْتُ رَمُولُ اللَّهِ فَلَنَا فَاخْرَتُهُ إِنَّهَا لَاللَّهُمَّ حَبِّ الْيَنَا الْمَلِينَة كُخِبَّنَا مَكَّةَ أَوْ آشَدَّ وَصَجَحُهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمَدِّهَا وَالْقُلُّ حِمَّاهَا فَاجْعَلُهَا بِالْجَحْفَةِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٣٣٢م ، بخارى حديث رقم: ١٨٨٩ ، مؤطَّا امام مالك كتاب الجامع حديث

رقم ۱۳ ا مستداحمد حدیث رقم: ۲۳۲۳۳ ـ ترجمه: محفرت عائشه صديقة دهي الشرعنها فرماتي إلى كه جب رسول الشرائي في مديد منوره بي قدم وفيرفرما يا تو عشرت الديكراور معترت بالل وشي الشرعهماكو كفاديو كيا\_شيء سول الشرائ كي ياس حاضري وأي اورآب الله اطلاح

دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ میں دیو مجبوب بنادے جیسا کہ میں کم مجبوب بے اکساس سے بھی زیادہ مجبوب بنا

وے۔اوراس کی آب وجواکو محت مند بنادے۔ پھال کے صاح اور قدش جارے لیے برکشی پیدا فرما اوراس کا تفاريهان يخطل فرماد ماورات محدث في وا كِتَابُالنِّكَاحِ

### (وَهْوَمُنَنَّةُ مُؤَكِّدَةً عَلَى الْعُمُومِ)

كتابالئاح

(بەھام ھالات مىسنىيە ئوڭدە ہے)

قَالُ اللَّهُ تَعَالِمِي فَانْكِحُوَا هَاطَّ بِلَكُمْ هِنِ النِّسَائِ مَثْنُونِ وَبُّلْتُ وَزُلِغَ [الساء: ٣]

الله تعالى في فرمايا: مورتول شي سي يحميس بيسرة كل ان سي نكاح كرو وودو، تمن تمن، جارجار .

(1193)\_ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ، ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ استَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَايَّةَ فَلْيَتْزَقَّ جُ ، فَالَّهُ ۖ اخَصُّ لِلْبَصْرِ وَاحْصَنْ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصُّومِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَآىُ زَوَاهُ مُسْلِمٍ وَالْبَحَارِي وَالْيَرِ مَذِي وَالْنَسَالِي وَالْمَدَارِي وَ زَوى مِظْلَه

أَيُو ذَاوُ دُوَّ الِينُ مَاجَةً بِسَنَلِهِ آخَو [مسبم حليث رقم: ٣٣٠٠ بخارى حليث رقم: ٢١ - ٥، ترمذى حديث رقم: ١٨٠ ا ، تسالي حديث رقم: ٣٢٠٩ ، ٣٢١٠ ، صن القارمي حديث رقم: ٢١٢٩ ، اير داؤد حديث

رقم: ٢٠٣٦م إبن ماجة حديث رقم: ١٨٣٥م مستداحمد حديث رقم: ١١١٣]. ترجمه: حفرت عبدالله بن معود الله في كريم الله عن مدايت كياب كفرهايا: الدوجوالوالم من يج

مورت رکنے کی طاقت رکھا ہواے چاہے کہ قاح کرے۔ کیونک پر نظر کو جھاتا ہے اور شرم گاہ کھا ہے اور جو اس كى طاقت شدكمة المودوروز عد مع كوتكدييات كيلي فعني كرف حرادف ب

(1194). وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ وَابْنِ غَبَاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَشَامَنُ

وَلِدَ لَهُ وَلَدْ فَأَيْحُسِنَ اسْمَهُ وَ آدَبَهُ فَإِذَا بَلْعَ فَأَيْزَ وَجُهُ ، فَإِنَّ بَلْعَ وَلَهْ يُزُوجُهُ فَأَصَابَ الْمَا فَإِنَّمَا اِثْمَهُ عَلَىٰ ٱبِيهِ رَوَ اهُ الْبَيهِقِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [هعب الايمان البيهقي حديث رقم: ٣٣٢ م]\_ اسناده

ترجمه: حضرت الاسعيداود حضرت الان عمال رضى الله متماودول فرمات إلى كردسول الله والله على فرمايا: جس كايج

پیدا موده اس کا اچھانام رکھے اوراچھاا دب کھائے۔ پھر جب وہ بالتے موجائے تو اس کا ٹکاح کردے۔ لیکن اگروہ

بالغ موكيا اوراس لے اس كا الكائ فيس كيا اوراس سے كناه موكيا تواس كا كناه اس كے بب كرب-(1195)\_ وغرف ابْن عَبَاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالُهُ مَنْ لِلْمَتَحَابَينِ مِثْلَ

التِّكَا حِرْوَ الْاِبْنُ مَاجَةَ [ابن، جاحديث، قم: ١٨٣٤] \_ الحديث صحيح وله طرق

ترجمه: حطرت ائن عماس الله في كرم الله عدوايت كياب كفرها ياج في دوعبت كرف والال كي لي فكاح جيبامناسب النيس ديكما بوكار

بَابُ الْمُحَرِّمَاتِ

حرام رشتول كابيان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي وَ لَا تَتَكِحُو اهَا لَكُمَ الْأَيْ كُمُ الْحُ [الساء ٢٠] الشَّقَالُ فَرْمالي: الن عالاً ق

كرجن عقمارك إبدادول ـ فاكل كيا- وقالُ حُرْمتْ عَلَيْكُم ، مَهْبَكُمُ و بِنتِكُمُ الاية [النساء :٣٣] اورفرمايا: ثم يرحم بين جمياري ما مي ويثيال و قَالَ فَانْ عَبِمَتُمُوْ هَنَّ مَوْمِنَاتٍ فَلَا

تَرْجِعُوهِ فَ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهْنَ جِلَّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَجِلُّونِ لَهِنَ [الممتحنة: ١٠] الا فرمایا: جب جمبین معلوم موجائے کدو موس مورتی این آو اٹیل کفار کی طرف والیس مت اوٹا کہ بیان کے لیے علال نیں اور وہ ان کے لیے طالی کیں۔

(1196)۔ عَنِ عَ<del>دِولِ فَدِ بِحَنْ بَيْرِضَ مِلْهِ فَيُرَّمُونَ</del> اللَّهُ قَالَ أَيْمَارَ جَلِ نَكْحَ

إِمْرَأَةُ فَدَخُلَ بِهَا فَلَا يَجِلُّ لَهُ بِكَاحُ ابْنَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَدُخُلُ بِهَا فَلْيَنكِخ إبْنَتَهَا وَ أَيُما رَجُل نَكُحُ إِمْرَ أَا فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ يَنْكِحَ أَمَهَا ذَخَلَ بِهَا أَوْلَمْ يَدْخُلُ رَوَاهُ التِّر مَذِي [درمذي حديث رقم: ١١ ].

ترجمه: حضرت عمرو بن شعيب اين والدسه اورووان كوادا سعدوايت كرت إلى كرمول الله الله على فرمايا:

جس بجى مردنے كى مورت سے نكاح كيا اور خول كيا تواب اس مورت كى الى كے ساتھا س كا نكاح طال نيس اوراگر

وخول ٹین کیا تووہ اس کی ٹیٹ سے فکاح کرسکتا ہے اور جس مجی مرونے کی حورت سے نکاح کیا تو اس کے لیے طال ٹیس كدائ مورث كي مان عالكاح كرعة واود قول كيامو يا تكيامو

(1197)\_ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَ أَنْهُ قَالَ قَالَ رَمُولُ الْفِظَّ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرَأَةِ وَعَمَّيْهَا وَلَا بَيْنَ الْمَوَأَةِ وَخَالَتِهَارَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُحَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٣٣٦] بحارى حديث رقم: ٩٠١ ٥١، ١٩ داۋدحنيثرقم:٢٠٩٢،نسائىحنيثرقم:٣٢٨٨، ابنءاجةحديثرقم:٩٣٩ ١، ٩٣٠ ، مالكفى المؤطا

حديث رقم: ٢٠ من كتاب النكاح]. ترجمه: حضرت الديريده بي أن كري المن عندوات كياب كفرايا: كالورت اوراس كي يود كاك كي سال

ش جي تركيا جائ اور ندعي مورت اوراس كي خاركو

(1198)\_ وَعْنِ الْبَوَالِيَائِنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ مَوَّ بِي خَالِي أَبُو لِهِ دُقُومَعُهُ لِوَاتًا ، فَقُلْتُ أَينَ للْهَب؟قَالَ بَعَلَيِي النَّبِيُّ ﷺ الىٰ رَجُلِ تَزَوَّ جَاهْوَ أَقَابِيهِ ابْنِيهِ بِرَأْسِهِ رَوَاهُ القِرهَلِي [درمذي حديث

رقم: ۲۹۰ مسند حمدحدیث رقم: ۲۸۹۵ [[قال: الترمذی حسن

جست است والدكى مع فى ساتفاح كرابات كمش اس كاسركات كراد وس

الكبرئ للبيهتي ا ٥ [2].

ہے جو پکھولادت ترام کرد جی ہے۔

السنن الكبرى للبيهقي ٥٨ ٣٤/]\_الحليث حسن لطرقه

حرمت تابت بوجائي برتموز ابوياز يادهد

الحديث حسن

المبت الآتي ہے۔

ترجمه: حضرت براو بن عازب على فرمات إلى كديمرك باك مع يمرك مامول عضرت الديرد وكرد مكاور

رقم: ١٣٩٢ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٥١ ، ٣٥٥٠ ، نسائي حديث رقم: ١٣٣١ ، ٣٣٣١ ، ابن ماجة حديث

آپ کے پاس جنٹا تھا۔ ہی نے کہا کہاں جارے ایں؟ توفر مایا جھے دسول اللہ ﷺ نے ایک آ دی کی طرف جھجا ہے

(1199)\_ وغن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الَّوِ لَا ذَةً رَوالْهُ مُسْلِم وَ الْيُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٥٢٩] بخارى حديث رقم: ٩٠٩، من الدارمي حديث وقم: ا ٢٢٥ ، نسالي حديث وقم: ٣٣١ ٣ ، مؤط عمام ملك حديث وقم: ١ من كتاب الرضاع ، السنن

ترجمه: حضرت عا تشرهمد يقدر فن الشرعني فرماتي إلى كدرمول الله الله الله في في دووه ينيا دوسب بيكوترام كرويتا

(1200)\_ وغرف شَرَيح أنَّ عَلِيناً وَابنَ مَسغودٍ وَضِيَ اللَّمَ عَلَيْهَمَا كَالَايَقُولَانِ يُعَرَّمْ مِنَ الرِّحَمَاع قَلِيْلُه وَكَثِيرْ فَرَوَ اهَ النَّسَائِي [نساني حديث رقم: ١٣١١، مس الدار قطني حديث رقم: ٢٣١١،

ترجمه: حطرت شريح فرمائ إلى كدحفرت على اورحفرت النين مسحود في الشخع افرمائ عقد وووه بين س

(1201)ـ وَعَرِ ابْنِ عَبَاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْوَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكَانَ فِي الْحُولْيِنِ رَوَّاهُ الدَّارِ قُطْتِي [سن الدار قطى حديث رقم: ٣٣١٨، السنن الكبري للبيهقي ٤٧/٣٦٢].

ترجد: حضرت انن مهاس الله في كريم الله عندان يدايت كياب كرفن ما زمضا حت مرف ودمال كاعدا لاد

## بَابْبَيَانِ الْعَورَاتِ

#### يرد ب كابيان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُهَا النَّبِينَ قُلُ لَازُواجِكَ وِيَثَنَّكَ وِيَسَتَّعُ الْمُؤْمِنَيْنَ يَلْمَتِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِنِيهِنَ [الاحراب:١٥] الشَّمَالُ لِـ الرَّهَا إِنَّ الْمُمَالِّنَاكُ عَلَيْ

ے فرما دو اور این عثیوں سے اور موحوں کی تورٹوں سے کہ اپنے اور پر موقعت ڈال لیا کریں۔ و فحالَ و لا بُندن نِن نِهِ نَسْتُ فَنِی [دنور ۲۰] اور فرما تو مومتی این فرینٹ کنا ہونسکریں۔

يُهُدُيْنِ زِيْنَتَهُنِ [انتور ١٠]اورترما إلامكراليكار يَحْتَ فابردر يهـ (1202) ـ عَنْ جَابِرٍ هِجَهُ قَالَ قَالَ رَحُولُ اللّٰهِ هِنَا الْالْبَيْنِيَّقَ رَجُلُ عِنْدَاهُمْ أَهْ تَجِبِ إِلَّا أَنْ

یکُونَ نَاکِحاَآو ذَاهَ حَوَجِرَوَ افضلهم [مسلم-دیث دقع: ۱۲۵۳ ۵] ترجم: حشرت جارد الله فی کریم الگاے دوارت کیا ہے کہ فرمایا بھروادکوئی موکی جمان حمومت کے پاس

تر جرر: حضرت جایر بھٹ نے کہا کر کم بھٹا سے مواہت کیا ہے کہ فریا یا جمروار کوئی مرو کی جوان عورت کے پاس رات شرکزارے مواہد کے کواس نے اس سے نگاہ کہا ہو۔

الصدرات على الكوان عام الصفاق المار المسال على المسال المارة الله المول على النساي المارة الله عن المفاق النساي

، فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ أَرَأُبِكَ الْحَمْنُو ؟ قَالَ الْلَحْفُو الْفُوتُ رَزَا اهْمُسْلِمِ وَالْبَخَارِى [مسم حديث رقم: ١٩٧٣ ، بعارى حديث رقم: ٩٣٣ ، ومذى حديث رقم: ١١٠ ، مسند احمد حديث

\_[14F8A;a]

ترجہ: حضرت حقیدین عامر کھنے نے کار کیا تھے ہے دوایت کیا ہے کہ فرمایا: محدوقوں کے مانے جانے سے فکے کے دیو۔ ایک آ دئی نے موٹو کا بایا مول و ہوئے ہارے عمل کیا تھم ہے، فرمایا و ہوموت ہے۔

ئىرىدسائيسا ئەن ئىسىم ئىم ئىلىم مەلەردىدىكى بارىيىشىنى ئىلىم چەقىرابادىدىرەت جە (1204) يەرىخىدىن ئۆيىدۇقىڭ قال قال زەنىول ھۇقىڭلۇنلىغ ئاخلىغ ئۆلەتلىچ النىڭلۇر قارىنىڭلۇر قار

فَإِنَّ لَكُ الأَوْلِيْ وَلَيْسَتُ لَكُ الْإِنْحَوْقُ وَوَاهُ أَحْمَدُ وَآبُو دَاؤُدُ وَالْيَرْ عَلِيْ وَالنَّدارِ مِي [مسد

رقم: ٢٤١١]\_الحديث حس

ترجمه: حضرت بريده ﷺ فرمات بي كدرسول الله ﷺ في معرت على سافرمايا: استعلى الكِسانظر كم يجيم دورى فظرمت افعانا-تىرى لى مرف تك نظرها ترب اورتير علىدورى فظرها ترفيس ب-

بَابُلَايَنبَغِى النِّكَاحُ الْابِوَلِيّ

ولى كے بغير نكاح زيب نبيس ديتا قَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَلاجَناحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَىٰ فِي اَنْفُسِهِنَ [البقره: ٢٣٣] اللَّاتَالى

فرایا: قرر کوئی حن نیس بال بادے می جو بھور تی اے بادے می فیلد کریں۔

(1205)\_ عَسْ اَبِي مُوسَىٰ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ لَا نِكَا حَ الَّا بِوَلِي رَوَاهَ اَحْمَدُ اَبُو دَاوُد

وَ الْيُّومَالِدَى وَ ابْنُ مَاجَةَ [ابو داؤد حليث رقم:٢٠٨٥ م ترملي حديث رقم: ١٠١٠م، ابن ماجة حديث

رقم: ١٨٨ ا يسترالدارمي حديث رقم: ٢١٨٦ ] ، مستداحمد حديث رقم: ٩٥٣٤ ] . الحديث صحيح

ترجد: معرد الاموى الله في كركم الله عدوايت كياب كفرما يا: ول كالفير تان أكل-

(1206)\_ وغرف عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ أَيَّمَا امْرَ أَهَ لَكَحَتْ لَفُسَهَا بغير إذْنِ وَلِيَهَا فَيَكَاحُهَا بَاطِلْ فَيكَاحُهَا بَاطِلْ فَيكَاحُهَا بَاطِلْ رَوَاهُ آحْمَدُ وَأَبُو دَوَاد وَ الْيَر مَذِي

وَ ابْنُ مَاجُةً وَاللَّاوهِي [بو داؤد حليث رقم:٣٠٨٣ ، ترمدي حليث رقم:٢٠ ٪ ، ابن ماجة حديث رقم: ١٨٤٩ مِستن الدارمي حديث رقم: ٨٨ ٢١م مستداحمد حديث رقم: ٥٣٨٠]. الحديث حسن

ترجمه: حضرت عائش معديد شرضى الشعنها فرماتى بي كدرمول الشاكل فرمايا : جس مورت في محى اين ولى كى ا مادت ك بغيراينا تكاح كريالواسكا فاح بالل ب اسكا تكاح بالل ب اسكا الكاح بالل ع

(1207)\_ وَعَنِ الرَّعَبَاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ ِ ٱلْإِيْمُ اَحَقُّ بِتَفْسِهَا مِنْ

وَلِيَّهَا وَالْمِكُو تَسْتَأَذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنَهَا صْمَاتُهَا رَوَاهُ مُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٣٣٤٧] ابو داؤد

حديث رقم: ٩٨ - ٢ ، ترمذي حديث رقم: ٩٠ ١ ا ، لسالي حديث رقم: • ٣٢٧ ، ابن ماجة حديث رقم: • ١ ٨٠ ا ، سنن الدارمي حفيث رقم: ٢١٩٢ ، مسند أحمد حديث وقم: ٨٩٣ ، وقرطا امام مالک حديث رقم: ٣ من كتاب،

النكاح]۔ ترجمه: حضرت ابن عباس رضي الدُعنها فربائے إلى كه تي كريم الله في ادومري شادي كرنے والى حورت

اسے نیط کی خود یادہ حقدار ہے اور کواری سے اس کی ذات کے بادے می صرف اجازت لی جائے اوراس کی فاموثی بیاس کی اجازت ہے۔ بَاب صِفَةِ النِّكَاح

# نكاح كاطريقه

قَالَ اللَّهُ تَعَالَم وَ وَ أَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَ آئَ ذَٰلِكُمْ [انسة ٢٠٠] اللَّهُ تَعَالَى قرا تا به اوران كاهاده ع مجى إلى ووثمارك ليحال إلى - و قالَ قَدُ عَلِمَنَا ما فرَضْنَا عَلَيْهِمْ في . ورُق اجهمْ

[الاحد ب: ٥٠] اورفر الاست الم جائع الى يوم في الناي الناكي يولول كه باد عي فرش كيا به

(1208)ـ غن عِمرَانِ بنِ الحُصَينِ ﴿ مَوْفُوعًا قَالَ لَا نِكَاحِ إِلَّا بِوَلِيَ وَشَاهِلُمِينِ رَوَاهُ

الطُّبْرَ الِي [مجمع الروائد ٢٨٤٤/ محديث رقم: ٤٥٣٥ م المعجم الإوسط للطير اني حديث رقم: ١٨ ٢ ٣٠ عن اس

هيش کام ۲۵۲۵م ۲۵۵۵من رون<sup>ی</sup> ۲۳۲۲<sub>م</sub>۲۹۲۷ و ۹۲۹ [ ۹۲۹]\_

ترجمه: حضرت عمران من صنين الله في كرم الله عددايت كياب كدولي اورود كونهول كي الغير لفار والاس

(1209)۔ وَعِمْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ شَيْجُ قَالَ قَالَ رَسُولُ شَيْقَةَلَا مَهْرَ فُونَ عَشْرَ إِمْرَاهِمَ

زَوَ اقَالَفُوا فُطِّنِي [مس الدارقطي حديث رقم: ٣٥٥٠]. الحديث حميف

ترجمه: حفرت جاير بن عبدالله رضي الله حيمائے في كريم الله على دوايت كيا ہے كه فرمايا: وك ورحول

لخمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُو ذُبِالقِمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهَ فَلَا مَضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُطْمِلُهُ

(1210). وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ مِن مُنْفِدِهِ ﴿ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَلَاهَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ لَا الَّهِ الَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ لَلَاثَ آيَاتٍ: يَا يَهَا

لَنْبِيُنَ مَنُوا ثَقُو اللَّهَ حَقَاتِهِ ولاتَمُوثِنَ لِآوِ أَنْتُمْمَهُمِمُونَ يَايَهَا الَّذِينَ

آخَتُوا اتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَصَابَىٰٓ لُونَ بِهِ وَالْازْحَامِ اِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ زَقَيْها لِّينَهَا الَّذِيْنِ. مَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قُولًا صَدِيداً يَصْبِحَ لَكُمْ اعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ

ذُنُويْتُكُمْ ومرَّتْ يُعلِع اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقُل فَازَ فَوزَا عَظِيْمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبوذَاؤُد وَ الْتُرْمَلِيُّ وَالْنَسَالِي وَابْنُ مَاجَةً وَالْلَّارِهِي [ايوداؤدحنيث،وقم: ١٨ / ٢، ترمذي حديث،وقم: ١٠٠٥.

لسالي حليث وقم: ٣٢٤٤ م، ابن ما جة حليث وقم: ٩٩١ م منز الداومي حليث وقم: ٢٢٠ م، مسند حمد حديث رقم: 9 ا ۳۲]\_قال|الترمذىحسن

ترجد: حفرت عمداللدين مسود عضغر بالتعريق كهميس دمول الله فكالم فكالم كاتعليه كل ياسهم الله كي حركرت جی اورای سے مدد ما تھتے جیں اور وی سے استففار کرتے جی اور اپنے نفول کی شرارت سے اللہ کی بناہ میں آتے ہیں۔ جے اللہ بنایت دے اے کوئی محراہ کرنے والانجین اور جے اللہ محراہ کرے اے کوئی بدایت دیے والانتیں اور يش كواي وينا مول كدالله كي سنوه كوني سنبود فين وه يكراب اس كاكوني شريك فين اور يش كواي وينا مول كدهم الله

کے بندے اوراس کے مول ایں ۔ اور تین آیات کی طاوت کر ہے۔ استعابیان والوا اللہ سے ڈروجس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اور جرگز مت مرنا سوائے مسلمانی کی حالت کے۔اے ایمان والو اوالدے ڈروجس کا نام لے کرایک دوسرے سے با تھتے ہواوررشنہ داری کا حیو رکرو۔ ب فلک الله تم پر تلجیان ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرواور سیر حی بات کردوہ تمیارے اعمال کوورست کردے گا اور تمیارے گناموں کومعا ف فرمادے گا اور جس نے اللہ اور اس

كدرور كى اطاحت كى اس نے بهت بزى كامياني عاصل كرلى۔ إغلان التكاح وخزمة المثعة

تكاح كااعلان اور هنعه كي حرمت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَصِبِنَيْ غَيْرَ مُصافِحِيْنِ [تساء:٢٣] الشَّرَقَالُ فِرْمالٍ: مُسمَّتُهُ کردار کی حفاظت کرتے ہوئے لکاح کر دھن مستی بوری کرنے کے لیے ہیں۔

(1211)\_ عَرِبْ عَامِرِ بِنِ عَنْدِاللَّهِ بِنِ الزَّبِيرِ عَن أَبِيهِ فَيَّا أَزَرَ سُولَ لِللَّهِ فَلَمَا قَالَ أَطْلُو االذِّكَاحُ زَرَ الْمَاحْمَةُ وَصَحَحُهُ مَا كِم [مسنداحدحديث لهر ١٣٦] المسندرك ماكومديث (لهر ١٤٣٩].

و افضال لمص ترجمه: معفرت عامر من الإسلام من قديم إسية والدوشي الشرخيمات ودايت كرتم في كرمول الشرائق في فريايا:

ري. ئاركادان/كارد (1212)\_ وغرج علي هانزُرَسُولَ اللهِ هَلَانَهُ عَنْ مُنْعَةِ البَّسَانِي تُومَ خَيْرَوْعَن اكْلِ

ر 1214ك و عيم المستوين على المستوين المستوين المستوين على المستويد عمير وسن اطرا لمخرم المحمور الألسية وزوا فاضلهم والمبتحارى وفيه التجديث كبيرة أثمة الحلقه ومنول الله الله المستوين للمتح مكّمة جين علم الناس يفقلونه كمنا في مضلهم والمبتحارى والتسالي، فقم الحلقة عمد المستوين المستوين المستوين

۳۳۱۵ / ۱۳۳۵ / ۳۳۴۸ / ۳۳۴۵ ا ۳۵۱ مشاه سیلفاعی آلدولنسی فاق حوس وای عیس یابی فیه مسلم: ۳۳۳۵ پخاری حدیث وقع: ۲۲۱ م (۱۱۵ / ۵۵۲۳ ) ۲۹۲۱ ، تو مذی حدیث وقع: ۲۱۱ م ۱۵۹۱ ، قسالی حدیث وقع: ۳۳۲۷ / ۲۳۳۷ / ۲۳۲۷ / این ماجة حدیث وقع: ۲۴۱ ]

ترجد: حضرت کل المرقشی هفتر به بین کدر مول الله هفتائی تیزیر کندن مجودتوں کے حصیب اور پائو کد صول کا گوشت کھانے سے خل فرمایا۔ اس موضوع کے کشو ت سے احادیث موجود دیں۔ پھر رمون اللہ الانظافے کی کھیر کم موقع پر اس کا احلان فرمایا جب آپ کو کھم مواک کہ اگر ایس کا تک حصہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بھو حضرت عمر من خطاب

عَنْدَ شَكِّى الكَامَانِ لَهُ إِيْ جِهِ الْمُهَالِكُ مِنْ عَلَى عَلَى الْمُكَامِنَ عَلَى عَلَيْهِمْ الشَّلَامُ قَالَ حَزَمُ اَلْقَانِيدُ مِنَّ الرِّوْقِ الْجِيوْسِ: عربَ زَيدِ بنِ عَلَيْ عَنْ آبَاتِهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْهِمْ الشَّلامُ قَالَ حَزَمُ

رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ لَكُومُ الْحُفرِ الْأَهْلِيَّةِ وَنِكَاحِ الْمُتَعَةِ رَوَاهُ لِي الْإِسْتِيصَارِ وَلهليبِ الأَخْكَامِ

[الاستيصار ٣/١٣٢م تهذيب الاحكام ٢٠١١]

روافع کی طرف سے تائید حضرت زیدی فی این کا باد اساد سے اوروه حضرت فی ملیم السان سے دوارت کرتے این کر فراہا: رسول

# الله والله المائدة أورية كوشت كهانا اورقاح حتد كرناح ام قراره يا-

# بَابُ الْوَلِيْمَةِ

#### وليمه كاياب

(1213) عن آلس محمم الوَلَمَ رَسُولُ عَنْهُ اللهُ عَلَى أَحَدِ مِن يَسَالُهِ مَا أَولَمَ عَلَى زَيْنَتِ ، الْوَلَمَ بِشَاقِ زَوْافَ مُسْلِمَ وَالْبِحَارِي [مسم حديث رقيم ٢٥٠٥ ، بعاري حديث رقيم ٢٨١٥ ، بو داود

ا و نیم پسسانی اروان عسیشی و اطبعتوری اوسسیه حدیث را حدیث ۲۰۵۰ با بیمادی عملیت دهد، ۱۸۰۱ با ۱۵ بای داده حدیث از خبر ۲۰۱۳ براین ما جداحت شد و ۱۹۰۸ به مستنده شدهد شد: ۴۲۰۵ یک ترجمد: \* «خفرت آش ۱۳۰۰ فراید تا ۱۵ کهرمول الله هنگ شرایک کو دو چدالحرورک کے دائیر فریا چیما که مخترت

زينب كـ ليه وليرفرا بالقاما ليكرى سعوليرفرايا.. (1214) ـ وغنة أذَّ التَّبِيَّ ﷺ أؤَلَمَ عَلَى صَفِينَةً بِسَوِيْقٍ وَتَعْرِ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو ذَاوُهُ

وُ الْتُوْمَلُونَ وَابِنْ مَاجَكَةُ [مسئداحمدحميث وهر: ٢٠٩٥] ، إبو واؤدحميث وقي: ٣٤٣٣ ، توملى حميث وقي: ١٩٠٩ ، إين ماجة حليث وقية ١٩٠٩ ] قال القوملى حسن

ترجمه: الي عدوات يك في كريم الله في المراجعة عضرت مفيداتي الشاعة الميدولي اور مجود ول كاوليدويا

### بَابِ كَرَ اهَ وَالْعُزْلِ وَقَطْعِ النَّسُلِ لا له او خاندانی منعور بندی کی کراهد.

# عزل اورخاندانی منصوبه بندی کی کراجت

ق أن اللَّمَتِعَالَى لِلْاَتَتَقَاقُوا أَوْ لِلَّا تُحْمَنَّهُمَّ أَمْنَةُ إِمَالَكُولِ إِنِي سروين الْمَائِلِقَ اللادو*ل كافريت كافف عالِّل مت كر*د و قال الله الذين يُحنُون أن تَشِيغ نَفَاجِشَةُ الأَيْدُ [الورد: ا] الورفر، ها **يُمَالِ عَلِي اللَّهُ فَيْ يَبِيّا** 

تفاجلىد الايد الدورة الادر كولي المان عالى المان الما

يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا آزَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيَّ لَمْ يَمْنَعُهُ شَيٍّ رَوَاهُ مَسْلِم وَفِيهِ آحَادِيثَ كَثِيرةُ فِي مُؤَخًّا

رقم ۲۰۱۹م. شرحمانی الالار للطحاوی ۲/۱م مؤطا مام محمد صفحه ۲۵۲۹]. ترجمه: حطرت الاسعيد الله فرمات بين كدرول الله الله الله الكارت عن إوجها كميار توفره إما ماد س بافي ے بیٹیں بٹااور جب اللہ کی چیز کے پیدا کرنے کااراد وفر، تا ہے تواے کو کی چیزروکٹیں مکتی۔

مْحَمَّد وَ مُسْلِم وَالْبَخَارِي وَ الطَّحَارِي وَغَيرِهَا [مسم حنيث رفم:٣٥٥٣ ، بعارى حديث

# كِتَابُ الْطَّلَاق

### كتاب الطلاق

(1216). عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ لِلْمُعَنْهُمَا أَذَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ ابْغَضُ الْحَادَلِ إِلَّى اللَّهِ

الطُّلَاقُ رُوَ الْهُ أَبُو دُاوُد [ابر داؤدحميث رقم: ١٨ - ٢ م إبر ماجة حديث رقم: ١٨ - ٢]\_ استاده صحيح

ترجمه: معرت الزوعر المرق تي كريم الله عن ووايت كياب كرقر ما يا: طال جيزول عن الشركوب سي زياده

ناپنوطلاق ہے۔

(1217)\_ وَعَنِ ثَوِ بَانِ۞قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْمَا امْرُأَ إِسَالَتُ زُوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَير

مَا يَأْسَ ۚ ۚ فَحَرَامْ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَٱبُودَارُد وَالْتِرْمَذِى وَابْنُ مَاجَةً وَ اللَّهُ ارْغِي [مسداحمدحليث رقم: ٢٢٣٣٢ ، ابو داؤه حديث رقم: ٢٢٢٧ ، ترملي حليث رقم: ١٨٧ ٤ ، ابن

ماجة حليث رقم: ٢٠٥٥م، سن الدارمي حديث رقم: ٢٢٣م] اساده جيد

ترجمه: حفرت أدبان الله في أني كريم الله عندوايت كياب كرفرهايد: جم الورت في مجل اسيد الوجر ، بادوجه

طلاق كامطالبكياجنت كي خوشبواس يرحرام بـ

(1218)\_ وَعَرْبُ أَبِي هُوَيْوَ فَهُ قَالَ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُهُ وَهَوْ لَهُنَّ جِذُّه ٱلذِّكَا حُوَاللَّالِيُّ وَالْوَجْعَةُ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْأَغْطُهُ وَآبُو ذَارٌ دَوَالْقِر مَذِي [مسندامامعطم صعحة ١٣١ كِتَابَالْمُعِيثَةِ كِتَابَالْمُعِيثَةِ

حديث رقم: ۵ با او داؤد حديث رقم: ۹۳ با ۲ بر مذى حديث رقم: ۱۸۸۳ با باس ماجة حديث رقم: ۲۰۳۹ بسن المادر قطعى حديث رقم: ۵ ۳۸ سال كال التر مذى حسن

الله و صنف صنف لاجه ۳۰ بدلان و حدى حسن ترجمه: \* متعرف الإجرار عده شخه في مي كريم الحظ سن ووايت كميا به كرفر ايا: تحق بينز نمه الدك الله يك النوكي مخير كي مكل شخيره سياوان لكا خالق مجمع عب شكل عماطاتي اوورجن ه

(1218) ـ وَعَن معِيدِ إِن الْمُسَيِّ وَسَلَيْفَ إِن يَسَارٍ ٱلْهُمَاسَتِلاَ عَن طَلَاقِ الشُّكُّرِ انِ فِقَالاَ إِذَا طَلْقَ الشُّكُونُ وَانْجَازُ طَلَّرُفُورُ وَافْدَالِك [وطاء الهالك حدث وفي ٢٢ من تعام الطلاق].

صعبع ترجر: حفرمت مديد تن مسيب اورحورت مليمان بن يسارست شط واسل كى طال آسك بارست ش إدا يها كيا-

ئريا جب شفرانا آدى طال و م<u>قراس كا</u>طال بوكل . (1220) \_ <u>ۇغز</u> خالاشكە ئۇمىنى اللەنخىغانى ئۇرىئول اللەن ھىڭ ھالىكىنىدۇ قەجىن مَلْلَىھا اغتىلى

ترجمہ: حضرت دائشہ مدیقہ رضی الدعنیا فر ہاتی جی کہ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت مودہ کوطان ق دیما جا ای آتی فرما پاھندت ایدی کر۔

قرم إست بدئاً. (1221)\_ وغرب البرغة اسرَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَعَلَ الْخَلْمَ تَطْلِيقَةُ بَالِنَّةُ زَوَاهُ

(1222)- وَعَـــــــــابَنِعْمَرَرَهِي الشَّعَنهُمَا لَنَاطَأَلُوا اللَّهِ اللَّهُ وَهِي عَلِيوَ اللَّهِ اللَّه اللَّهِ اللَّهُ السَّفَالُ عَمْرَ عَنِ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

توحيض فَمَّ تَطُهُرُ ثُمَّ إِنْ شَاعَ أَمْسَكُهَا يَعِدُ وَإِنْ هَاءَعَ طَلَّهَا قَبِلَ أَنْ يَمَسَهَا بِ فَعِلكَ الْعِلَةُ الَّتِي أَمَّرَ اللَّهُ أَنْ طَلَّقَ لَهَا البَّسَاعَ (وَ أَوْ مُحَمَّدُ وَ مُسْدِمِ وَ الْبَحَاى [مؤطامام محمد صدد ٢٥٥٠]. حديث رفي: ٣٩٥٣ يعان عديث رفي: ٤٥٦ يهودلاد حديث رفي: ٣٤١ يسلم عديث رفي: ٣٣٩].

ترجمه: حضرت ائن عمرض الله عنهما فرات بين كمانيون في رسول الله الملك كمة مافي شن اين ميوي كوطلاق وي جب كدوه عيش عنين حضرت مره لي ال ك بار عيش رسول الله فلف م يها توفرها يا: ال كوات والمل لے آئے۔ مجرات دو کو مے تی کردہ یاک بوجائے۔ مجراے عِش آئے کھر یاک بوء مجراس کے بعدا کر

وہ ما بہتا اے دو کے دیکے اور اگر چاہے آوا ہے جو نے سے پہلے اے ظلا آل دے دے۔ سرده مدت ہے جس کے لياللد نے تھم دیا ہے كماس كے مطابق مورتوں كوطلاق دى جائے۔

## بَاكِمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا مَعاً عَصَى اللَّهَ وَبَانَتِ امْرَأَتُهُ جس نے اکٹھی تین طلاقیں دیں اس نے اللہ کی نافر مانی کی

# اوراس کی بیوی اس سے جدا ہوگئ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمُ ﴿ أَنْطُلُكُ فَمِ رَتَانِ [البقرة:٢٠٩] اللَّهُ قَالَى فَقْرَايا: طَاقِي ووي إلى ﴿ وَقَالَ فَانْ طَلَقَهِ فَلَا تَحَلُّ لِمُمِنْ بَعْلُ حَتُّى تُنْكِمَ زُوْجِاً غَيْرُهُ[ بعرة.٣٣٠]الاقراء: أكرال

الے اس تیمری طفاق دی آؤ چروہ استے بعدائ کے لیے مطال ٹیش حی کداستے علاوہ کی شوہر سے حجت کرے۔

(1223). عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الشَّاعِدِي أَنَّ عَوْيُمِو الْعَجُلَابِي طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثاً أمَامَ

رَسول اللَّهِ ﴿ قُلُّهُ فَانْفَذَ وَهٰذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ رَوَّاهُ عَالِكَ وَ صْسَلِمٍ وَالْبَخَارِي وَ ابُوداؤد[مؤمّا مالک حدیث رقم: ۳۴ من کتاب الطلاق ، مسم حدیث رقم: ۳۲٬۳۳ بخاری حدیث رقم: ۵۲۵۹ ، ابر داؤد

حديث رقم: ٢٢٣٥ ، نساني حديث رقم: ٢ ٥ ٣٥٠ ، نبر ماجة حديث وقم: ٢٠٠١ ]. ترجمه: حضرت كل بن معدس عدى فرمات إلى كدحفرت مح يمر كلانى في اين يوى كورمور الله الله على مات

تين طلاقس دير . آپ الله فائن نافذ كرديا .

(1224). وغرب اني عَمَرَرَضِي اللَّهَ عَنْهِمَا قَالَ لَلسُّ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيَتَ لَوَ طَلَّقَتُهَا تَلَاثًا م

قَالَ إِذَا قَلْمُ عَصَيتَ رَبَّكَ وَمَانَتْ مِنْكَ إِمْرَ أَتْكَ رَوَاهُ ابِنُ أَبِي شَيبَةَ وَالذَّار قُطنِي [المعنف لابرابيشيبة 1 1/4مسترالدارقطنيحليث رقم: 42 1 14 [\_استاده صحيح

ترجمه: حضرت ابن عرض الشرحما فرماتے بیں کہ ش نے عرض کیا یارسول الشرفظة ب کیا فرماتے بیں اگر ش

مورتول كوتينول طلاقين دے دول فرمايا: يكرتون است رب كى نافر مانى كى اور تيرى يوكى تجد سے مدا يوگى۔

(1225)ـ وغن مَحْمُودِبنِ لِيدِ قَالَ أَخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَا عَنْ رَجْلِ طَلْقَ امْرَ أَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً ، فَقَامَ غَطْبَاناً ، ثُمَّ قَالَ أَيُلعَب بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَنَابَينَ أَظَهُر كُمْ ؟ حَقَّىٰ قَامَ

زَجِلْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهَ الْأَقْلُهُ ؟ رَوَاهُ النَّسَائِي [نساني حديث وقم: ١ ٣٣٠]. رجاله ثقات

ترجمہ: حضرت محود بن لیدفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ 🕮 کو ایک آ دلی کے یادے ش خمروی کئی جس نے ایک بیوی کوتین طلاقیں اکٹھی دے دی تھیں۔آپ ﷺ فشنب عمل آ کر کھڑے ہو گئے۔ مجرفر مایا: کی اللہ مز وجل کی

كمّاب سيركه إلا جائة كالتبكير ثبي موجود وون؟ حتى كدايك أوى كمزا ووكي اور وش كيا يارسول الله 🚳 كيا

(1226). وَعَرْ مُجَاهِدِقَالَ كُنْتُجِنْدَائِنِ عَبَاسَ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُمَا فَجَائَ أَوْرَجُلْ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَ ٱللَّهُ لَلَاثًا ، قَالَ فَسَكَّتَ حَتَّى ظَنَتْ اللَّهُ وَاقْهَا إِلَيْهِ ، فَمَّ قَالَ يَنْطَيقُ احَدْ كُمْ فَيْرَكُ ب الُحَمُو لَمَا لَتَهُ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسِ يَا ابْنَ عَبَّاسِ وَإِنَّ اللَّهُ عَزُّو جَلَّ قَالَ وَمَنْ يَنْق اللَّهُ يَجْعَلُ لَدَمْخُرَ جَا وَإِنَّكَ لَمْ لَتَق اللَّهَ فَلَا أَجِدُلَكَ مَخْرَجاً ، عَصَيتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَلُك رَوّاهُ

ترجمه: حضرت مجادِ فرائع بل كه ش حضرت ائن عباس دشي الشهر عباك ياس موجود تعاراً ب ك ياس ايك آ دی آ یا اوراس نے کیا کرش نے اپنی ہوئی کو اعظمی تین طلاقیں وے دی ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے تی کہ جھے کمان ہوا کہا ہے اس کی بیوی اے واپس کردیں ہے۔ چرفر مایا: تم ش ہےجس کی مرضی ہوگل پڑتا ہے اورا واپنی پرسوار ہو ب تاب - پھرآ كركېتا ب اينى ماس ، اينى ماس - حالائكداللەعروبىل نے فرمايا ب كد جوالله عدار كا الشاس كے ليے تكنے كا ماستديناد سے كاتم اللہ سے فيل اور سے بوء ش تمبارے ليے كوئى راستونيل يا تا يتم تے اسے

میں اے کل نہ کرووں؟

ابُو ذَاوُ دُيِسَنَدِ صَحِيْح [ابو داؤدحنيث رقب: ٢١٩٤].

رب كى تافر مانى كى بادر تيرى يوى تجد عبدا مويكل ب

(1227) ـ وَ قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهِ مَا إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِاثَةَ تَعُلِيقَةُ فَمَاذًا

تُرى عَلَىٰ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس طُلِقَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَبْعَ وَيَسْعُونَ اتَّخَذَّتْ بِهَا آيَاتِ اللّهَ هَزُوا رِّ وَ اهْ مَالِك [مؤطامالك كتاب الطلاق حديث رقم: ١] . الحديث صحيح

ترجمه: ایک آدی نے معرت این عماس رض الله متماسے عرض کیاش نے اپنی ہوی کوسوطان بس و دی جی ۔

؟ بي كا مير ، باد ، ين كيا عيال ب؟ حضرت انن عباس فرا ما تيم كي طرف ، ا ات تين طاد في الكيكي اود سانوے مرتبم تے الله كي آيت كا خال اوا يا بـ (1228)\_وغرر مَالِكِ بِنِ الْحَادِثِ قَالَ جَاءَزَ جَلَ إِلَى بَنِ عَبَّاسَ لَقَالَ إِنَّ عَنِي طَلَّق

امْرَ أَنَّهُ لَلَاثَةٌ ، فَقَالَ إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهُ فَالِيْمَ وَأَطَاعَ الضَّيطُنَ ، فَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجاً رَوَاهُ الطُّحَاوِي , قَالَ الطَّحَاوِي قَدْ رَأَيْنَا آشُيَاتِيَّ قَدْ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ عَلَىٰ مَعَانِي

فَجَعَلَهَا أَصْحَابَهُ هُمِنْ يَقِدِهِ عَلَىٰ حِلَافِ تِلْكَ الْمَعَانِي لَقَارَ أَر افِيهِ مِمَّاقَدُ خَفِي عَلى يَعْضِهِم فَكَانَ ذَلِكَ حُجَّةً لَاسِحًا لِمَاثَقَةً مَه (كَابِنِ عُمَرَ فِي رَفْع اليَمْينِ، وَابنِ عَبَاس فِي الطَّلاقِ لَلاثا

مَنْ قَالَ لِا هُمْرَ أَتِهِ النَّبِ طَالِقُ لَلْناً فِقَالَ الشَّالِعِي وَمَالِك وَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ

الْفَلَمَاتِيْ مِنَ السَّلَقِ وَالْخَلَفِ يَقَعُ الثَّلَاثُ كَذَا فِي شَوحِ التَّووِي[شرح معانى الآلاد نلطمادى ٣/٣٣ ـ وَقَالَتِ الرَّوَافِضَ وَالظَّاهِرِيَةُ يَشَعُ الْوَاحِدُ

ترجمه: حضرت ما لك من حارث قرماتے إلى كمايك أدى حضرت ابن عمال رض الشرفتها كے ياس أيا اوركم، كم ميرے پھانے اپنى بيوى كوشن طلاقيس أتفى دى إلى فرمايا حيرے پھائے الله كى نافرمانى كى ہے اور كتاه كار مواہ

اور شیطان کی اطاعت کی ہے۔اللہ نے اس کے لیے کوئی داستریس رکھا۔ایام طاوی طیالرحر فرماتے ای کرہم نے

بعض كام ايسے ديكے إلى جورسول الله اللك كے ذمائے عمل كى خاص مغيوم على جواكرتے تقے مجرآب اللہ كے محاب رضى الله عنم من جب ديكها كريض لوكول يربات واضح فين بوكي توانبول في اس كى وومر يدمنهم ش استعال

كرنا شروع كرديا- يدييز بيلياتكم ك ليركن كي وليل بن كي- (جيها كدحفرت ابين عمر في رفي يدين ش كياور عفرت ابن عمال في الماقول بلم كما)

كئے إلى كراكك بوتى ب

جس آ دی نے اپنی بیوی سے کہا کر جمیں تین طلاقیں جی تو امام شافعی ، امام ما لک، امام ابوطنید، ا مام احمدا ورسلف و خلف میں ہے جمہور علا وفر مائے میں کہ تینوں طلاقیں ہوجاتی ہیں۔ جبکہ روافش اور خمیر مقلد

بَابُ النِّكَاحِ بَعْدَ التَّطْلِيْقَاتِ الثَّالاَثِ

تین طلاقوں کے بعد لکاح کا طریقہ

قَالِ اللَّهُ تَعَالَى فَاسْ طَلَقَهَا فَلا تَحلُّ له مِنْ يَعْدِ حَتَّى تُتَكِمَرُ وْجَاعْيَرِهُ [ بغرة

: ٢٣٠) الله تعالى في قرمايا: اكراس في استيرى طلاق وعدى تودهاس كے ليے حلال نين جب تك وه كسى

دومرے اوپر کے ماتحہ مجمعت شکرے۔

(1229)\_ عَسْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت جَاتَىٰتِ امْرَ أَةَٰ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَ الى رَسُولِ

الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُنتُ عِندَ رِفَاعَةُ فَطَلَّقَني فَبتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوُّ جُتْ بَغذه عَبْدَ الرَّ حُمْنِ ابن الزُّبَيرِ وَمَامَعَهُ إِلَّا مِثلَ هَدْبَةِ اللَّوبِ فَقَالَ اتْرِيدِينَ أَنْ تَوْجِعِي الْيٰ رِفَاعَةَ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَ لا حَتَىٰ

تَلُوقِي هُسَيْلَتَهُ وَيَلُوقِي هُسَيْلَتَكِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم:٣٥٢، بعاري

حديث رقم: ٢٧٣٩ ع قرمةى حديث رقم: ١١٨ ع بسائى حديث رقم: ٣٣٠٨م اين ماجة حديث رقم: ٩٣٢ ا ع متن الدار مي حليث وقم: ٢٢٤١].

ترجمه: حطرت واكثر مديقد رضى الشرعنها فروق جي كرحفرت وقاحر على ويدى رسول الشدالك إلى آلى اور حرض کیا ٹی رفاصے یاس تھی تواس نے مجھے طاق دے دی اور تین اکٹی دے دیں۔ بی نے اس کے بعد عبد

الرتن بن ذیرے ناح کر لیا۔ اس کے باس کیڑے کے ایک گڑے کے سواء کچھٹیں فرمایا کیاتم وقاعہ کے باس

وابس جانا چاہتی ہو؟ عرض کیا تی عضور فرمایا: تبنی ۔جب تک واس کی مشاس نہ چکے اوروہ تیری مشاس نہ چکے۔

(1230)\_ وَعَنِ ابْنِ مَسْفُودِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ رَوَاهُ

الذَّارهِي وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ هَى عَلِي وَابِنِ عَيَّاسٍ وَعَقَيَةً بِنِ عَامِرِ اللَّهِ [ ترملت حديث رقم: ١٠٢٠ ] لسالى حليث رقم: ٢ ٣٢١ /١٣٢ / إين ما جة حليث وقم ٩٣٣ / رستن اللارمي حليث وقم: ٢٢٦٢ / مسند حمد حميث رقم.٣٨٣]\_الحديث صحيح

ترجمه: حطرت الني مسعود واللغربات إلى كدومول الله الله الله على في معويد س) حالد كرف اورطا لمركوا في

# بَابِ الْعِدَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

دالے پرلعنت بیجی ہے۔

#### عدت اوراس كے متعلقات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي وَالَّذَيْتَ يَتَوَفَّوْنِ مِنكُمْ وَيَذَّرُونِ رَوَّاجًا يُتَرَبَّصُنَ

بالفسيد أزيَعَةُ الشهر وَعَشَرَ ا[البقرة: ٢٣٣]الاتعالى فرمايا: جواوكم عن عدالت وعدي

ب كي اوروه زويال چوار جا كي تو وه ورش اي آپ كوچار ماه دى دك روك ركيس و فَ لَ وَ الْمُطلَّقَتْ

يَتَزَيَّصَ نِانْفُسِهِ أَنَ ثَلَاثَةَ قُرْقِي إِنبَقرة: ٢٢٨] اورقرها إِ: طَالَ شُوهُ وَوَتَى الْهِ ٱلْهِ كُوتُن عِش

تُن*ديك ركين.* و الَّه بِ يَبُشُنَ مِنَ الْمَجِيْضِ مِنْ أَشِائِكُمْ ان ﴿ رَبَّتِثُمْ فَعَذَاتُهَنَّ ثَلَثَةً اَشْهَرٍ وَ الَّحِي لَمْ يَحضُنَ وَ أُولَاتِ الْآحَمَالِ اَجَلَهَنَّ اَنْ

نَصَفَ ف خَمْدَ لَهُ فَ [ صَلاق: ٢] اورقُرما ؟ ب: تمباري يولول ثن سوه مُورثُن بوجيش سه ايور) بويكل این اگر جمیس شک موقوان کی مدت مین ماه بادران عورتول کی محی جنیس امحی سک میشوش آیا۔ اور حمل والی

مورتون کی عدت ہیے کدونم عمل کریں۔

(1231) ع ن عَمَرُ بِن الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ٱلتَّفْقَةُوّ السُّكُلِّيرَوَ اهْالطُّحَاوِيوَرَوَى الْدَّارِقُطْنِي مِثْلُه عَنْجَابِر ﷺ [شرحمعاني الآثار للطحاوي

• 1/7]. ١ ٢/٨ من الدار قطني حديث وقم: ١ • ١٩].

ترجمه: حضرت عمر بن خطاب خضفر ماتے ہیں کدش نے دسول اللہ فلنگلوفر ماتے ہوئے سا: فلاق یافتہ عورت کے لي من حيض مك ب نظر اور بائش \_

(1232)ـ وعن ابْنِ عْمَرَ ﴿ قَالَ إِذَا وَصَعَتْ مَا لِمِي بَطَيْهَا حَلَّتْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ وَرُونَ

مِثْنَهُ عَنْ عُمَرَ [مؤطامحمدصفحة٢٦٢]\_ ترجمه: حضرت ابن عمر خلفتر ماتے بیں کہ جب عورت نے جم و سے دیاجہ کچھاس کے فلم میں تھا تو حال ہوگئی۔

(1233). وَعَنِ أَمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَهْمَى الْمَعْنَلَةَ عَنِ الْكُحل وَ الدُّهْن

وَ الْجِضَابِ وَ الْجِنَايِ رُوَاهُ النِّسَائِي [نساني حديث رقم: ٣٥٣٤, ٣٥٣٣]. ترجه: حضرت أم ملمدوشى الشعنبافر ماتى إلى كدئي كريم الكلف فيدت والى مورت كومرمه، ثمل ، تصاب اورم بندى

لكانے سے متع فرمایار (1234). وَقَالَت لَاتُكْتَحِلُ الَّامِنْ أَمْرِ لَالِدَّمِنْ مُزَوَاهُ النَّسَاتِي [نساتي حديث ولم: ١١٩٣].

ترجمه: اورفر ماتی بی کردند والی اورت مجودی کے طاوہ مرمدنداگائے۔

(1235)\_ وَعَنِ أُمْ حَبِيمَةُ وَزَيْنَبَ بِنتِ جَحْشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن رَسُولِ اللَّهِ فَلْقَالَ لَا

يَرِحلُ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدُّ عَلَى مَيْتِ لَوَقَى ثَلَاثٍ لَيَالٍ إلَّا عَلَى زَوج أَرْبَعَةَ أَشْهَرٍ وَعَشْراً رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَحَارِي ومَزَ الْحَلِيْتْ[مسم حديث رقه: ٣٤٢٩] بحارى حديث رقم: ٥٣٣٣ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٢٩٩ ، ترمدي حديث رقم: ١٩٧١ ، صدر اللمارمي حديث رقم: ٢٢٨٨ ،

نسائي حديث رقم: ٠٠ ٥٣٤ مؤطا اعلىمالك كتاب لطلاق حديث رقم: ١٠ ]. ترجمه: صفرت أم حيد اود صفرت زينب بنت جحل رضى الشخيما في كريم الله عدوايت كرتى إلى كرفرايا: جو

كريمواع اليغ شوجرك جارمين ادردل دن-(1236). وينمن طَمَرَكُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَرَبُّصُ ارْبَعِ سِنِينَ، لَمُ تَعْتَدُّ ارْبَعَةَ الْمَهْرِ

مورت اللہ اور آخرت کے دن پرائال رکھتی ہواس کے لیے جائز ٹیس ہے کہ کس میت پر ٹین راتوں سے زیادہ سوگ

وَعَشْرِ أَرُو الْهُمَالِكِ، [مؤطاماممالك حليث رقم: ٣ همن كتاب الطلاق] \_ صحيح

ترجمه: عضرت عمرفاروق على في محمدة وى كى يوى كه بارت عن فرما ياكه جارسال افتظار به بالمراس كه بعد

(1237) عن عَلَمَانَ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِ فَالْ أَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقُّ فِي سِوَى المِدِهِ الْمُحِصَالِ بَيْتُ يَسْكُنْهُ وَلَوْبَ يُوَارِي بِهِ حُورَتُهُ وَجِلْفُ الْخَيْزِ وَالْمَآئُ زَوَاهُ التَّومَلِي [ترمدي حسيث

رِجمہ: حضرت مثمان ﷺ فرماتے ہیں کہ تی کریم ﷺ نے فرمایہ: آدم کے بیٹے کا کوئی تی مواسے ان جزول

(1238)۔ وَ عَنِ ابْنِعَبَاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ٱلْمُسْلِمُونَ اللَّهِ كَائ فِي ثَلَاثِم فِي الْمَآءِيُ وَ الْكَلَائِ وَ الْنَارِ رَوَ اهُ الوِهَاءُ دَوَ ابْنُ مَاجَةً [ابو داز دحديث رام:٣٣٧٤، اس

ترجمه: حفرت النواع إلى الله ق أي كريم الله عندوايت كياب كفرماء: مسلمان تحن حيزول شي شريك إلى

جس سے وہتا ہے ملک چین لیتا ہے۔ ٱلْحَقُّ الْأَسَاسِيُّ بنبادي حقوق

يانى ش ، كماس ش أورة ك ش

رقم: ٢٣٢١م، مسداحمدحديث رقم: ٣٣٧]\_الحديث صحيح

ك هرجس من وورب، كيراجس عدواية مترجيبات مروني كالكزااور ياني ..

هاجة حليث وقع: ٢٣٤٢م عسنة احمد حليث وقع: ٢٣ | ٢٣٢]. امتاده صحيح

معاشات کی کتاب

وَقَالَ قُل النَّهُمُّ مُلِك الْمُلُكِ تُوْلِي الْمُلَك مَنْ تَشَائُ وَتَنْزِعُ الْمُلُك مِمَّنْ تشائ [العدون:٢١] الشاق ألى فرماية كواساله ملك كما لك الوجه جابتا ب ملك عطافرا تا بعاد

كِتَابُ الْمَعِيشَةِ

جار ماه دل دن عدت گزارے۔

# بَابُطَلَبِ دِزُقِ الْحَلَالِ

**رزق حال طلب كرئے كاباب** فال الله تعالى شخلوا جين الطبيات ؤاغتملوا ضائحة [عومتون: ١] الله الله تحالى ئے .

قال العام تعالى لاق مِن التعليات واعموا صابح المومون: ما المدون على المرادة المرادة المردون على المرادة المردو المرادة المردون عن محمد المردون المردو

(1239) ـ غن إبي هزئوة على قال قال وشول الله فظال الله عليه الإيام الله عليه الاستيادات اللّه أقر المؤومين بمنا أقرّ به المُعرَضلين ، فظّلُ يَا أَيّهَا الرَّسَلُ كُلُوا منَّ الطّيّبَاتِ وَ غَمْنُواصِابِحارَ قَالَ تَعَالَى: أَنَّهُا الَّذِيْنِ آمِنُوا كُلُوا مِنَ الطُّيِّنَاتِ من رَفَّتُكُمْ أَنَّهُ

عنمىق احتاله و قال تعلق الدين : ذَكُّرُ الرَّبُّلُ يُطِينُ الشَّقَرِ الْمُغَتَّ أَغْدَى لَعَدُ يَهْدِهِ الْى الشَّعَاتِ كَا رَبِّ كَا رَبِ وَمُطْعَمُهُ حَرَّاهُ وَعَلَى لَهُ حَرَّاهُ وَ مُلْسِدُ حَرَّاهُ وَ هُلِّي بِالْحَرَّامِ ، فَالَّرِ يُسْتَحَالَ لَلْكُ وَ اَهُ صَلْما سسه

وَ مُشْرَيْة حَرَامْ وَمُلَّبَسَة حَرَامْ وَغُلِّنَى بِالْحَرَامِ ، فَالْتَى يُسْتَجَابُ لِلْمِلِكَ رَوَاهُ مُسْلِيم[مسم حديث وقد: ۱۳۳۷ ، ترمذى حديث وقم: ۴۹۸ ، سن الناوس حديث وقد: ۲۵۸ ، مسند احد حديث

رقع، ۱۸۳۷۔ ترجمہ: حضرت ابو ہر پردھ کے نی کر کی تھے سے دوائٹ کیا ہے کرٹر یا یا: بے فک اللہ یاک ہے اور مرف یا ک چے کو تھول فرمانا ہے۔ اللہ نے مومنول کو ای چے کا تھم دیا ہے جس کا تھم رمولول کو دیا ہے۔ فرمایا: اسے رمولوا یاک

چ وال عمل سے کھا ڈاود چکے شل کرد۔ اوراللہ تھائی نے فرایا یا: اے ایمان والوائن یا کسیج وال عمل سے کھا ڈجو ہم نے جمہی دو تی ویسے سیام آپ کھٹھ نے اس آ وی کا تک کروفر بایا بھائیا سم کرنا ہے ۔ بھو سے ہوئے فوار آ لود بالول والد اپنے پاٹھ آ سمان کی طرف پڑھا تا ہے اور کہتا ہے اسے میر سے دب، حالا تکدران کا کھانا ترام ہے، اس کا پڑتا ترام

(1240). وَعَنِ النَّعْمَانِ بِن يَشِيرٍ هُـقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَالَحَلَالَ بَيْنَ وَالْمَحَوَامُ بَيْن وَيَمْنَهُمَا مُشْتِهَهَاكُ لاَ يَعْلَمُهُمَ كَلِيرِ مِنَ النَّاسِ فَمَن الْقَصَ الشَّبَهَاتِ اسْتَبَرَ أَلِيوبِهِ وَمِرضِهِ وَمَنْ لِكُلِّ مَلِكِ حِمِيٍّ، أَلَا وَإِنَّ حِمَّى اللَّهِ مَحَارٍمُهُمَ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ، مُضْفَةً إذًا صَلْحَتْ صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ عَ ٱلْأَوْهِيَ الْقَلْبَ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبخاري [مسم حىيثارقى: ٩٣-٣، يغارى منيتارقى: ٥٠، إبو داؤ دحنيتارقى: ٩٣٣٩، ترملْى منيتارقى: ٥٠٠١ بلسائى

حديث رقم ٣٣٥٣ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٩٨٣ ، ستن الدار مي حديث رقم: ٣٥٣٣ ، مسند احمد حديث ترجمه: حضرت فعمان من بشير علاق في كريم الله عدوايت كياب كفرمايا: حلال مجى واض بهاور حمام مجى

واضح ہے۔اوران دونوں کے درمیان مشکوک چیزیں جی جنہیں بہت سےلوگ نہیں جانتے۔ جو محص مشکوک چیزوں

ے ای میاں نے اپنے وین اور فزت کو بھالیا اور جو مشکوک چیز دل جی پڑاوہ ترام جی پیش گیا۔ جیسے تر واہا ترا گا و كرارد كردج اتا بياد خلره بوتا بكر وافر ) إن على ي ليفردار بر بادشاه كي جراكاه موتى بادراللك چاگاهای بروام کرده امودی فرداراجم شی ایک افتراب جب دو هیک رید و ام ماراجم شیک دیت استاور

جب دہ خراب ہوجائے تو ساماجم خراب ہوجاتا ہے۔ خردار اوہ دل ہے۔ (1241)\_ وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاقًالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَعْمَا

يْرِيْنِكَ الِّيْ مَا لَا يُرِيْنِكَ ، فَإِنَّ الْصِّدْقَ طَمَانِيْنَةُ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيَةٌ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرْمَلِي وَ النَّسَاقِي [ترملي حديث رقم: 4 1 4 7 , نسائي حديث رقم: 1 1 2 6 , سنن الدار مي حديث رقم: ٢٥٣٥ , مسند احمدحليثرقم: ٢٨ ٤ ] وصحيح

ترجمه: حطرت حن من على رضى الشرفتها فرماتے بيل كه على في رسول الله الكانت برصديث يادك ب كه جوجيز تخيه فك من ذالے اسے محوز و سے اکل خاطر جو تخيم فلك من شذالے بدقك مج اطميزان بخشاب اور بدفتك مبوث بيلي بيداكرتاب

(1242). وَعَنِ أَبِي سَعِيْدِ ﴾ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينَ مَعَ

التَّبِيَنِنَ وَالْصِّلْـيْلِمْنِنَ وَالشُّهَدَائِيُ رَوَاهُ القِرمَلِـى وَالدَّارِمِي وَالْدَارِفُطُنِيَ [ترمدي حديث

رقم: ٢٠٩١ منن الدارمي حديث رقم: ٢٥٣٢ مس الدار قطني حديث وقم: ٢٤٨٩]. الحديث حس

ترجمه: حشرت الوسعيد على في كريم على سه دوايت كياب كرفرهاي: كل إلى عالا تا جرنيول ، صديقول اور فهيدون كرساته وكار

(1243)\_ وَعَنِ أَبِي ذَرِ هِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ فَهَاقُوا الْحَقُّ وَلُو كَانَ مُرَّارَوَاهُ ابنُ حَبَّانُ وَحَسَخُحُهُ [صحيحابن حيان حليث وقم: ٣١].

رّجد: حرت الذره فرمات إلى كري كريم الله في قير مايا: في كموفاه كروا

خزمّة الرّهْوَتِ

رشوت كاحرام بونا (1244)\_ عَسْ عَبْد اللهِ بِن عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَحَنَّ رَسُولُ اللهِ ۖ اللهِ

الزَّ اللِّي وَ الْمُرْكَثِينَ رَوَاهُ أَبُو ذَاؤِد وَالْتُومَلُى وَابْنُ مَاجَةَ [ترمذى حديث رقم: ١٣٣٤ ، ابو داؤد

حسيث رقم: • ٣٥٨ رابن ماجة حديث رقم: ٣ F٣ ]]. الحديث صحيح

ترجمه: معفرت عبدالله بن عمره بن عاص رضى الشعنجا قرياتے إلى كدرسول الله الله الله عنوت لينے والے اور وشوت دسين واسله يراحنت فرما كى ب-

آخذالأزض ظلمأ

## ظلم كركے ذمين چين ليآ

(1245)\_ غرب سَعِيدِ بن زَيدِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَا أَخَذَ هِبْرِ أَمِنَ الْأَرْضِ ظُلْما

فَإِنَّهُ ۚ يُطُوَّ قُدْيَوهَ القِيمَةِ مِنْ سَبْع أَرضِينَ زَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٣٣ م. بحاري حديث رقم: ٣١٩٨ ، ترمذي حديث رقم: ٨ ٪ ١١ مس الدار مي حديث رقم: ٢٩٠٩ ، مسند احمد حديث

ترجه: حفرت معيد بن زيد الله في كريم الكلاسه وايت كياسي كرفرما يا: جس سفط كمرسكه ايك بالشعاز عن

مجى حاصل كى ووساتون زمينون شى ساس كے كلے شى طوق بنا كر ۋ الى جائے كى ۔

(1246). وَعَنْ عِمْرَانِينِ مُحْمَيْنِ هُحَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ الْهَارَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَن الْتَهَبَ لَهُمَةً فَلَيْسَ مِنَّا رُوَّاهُ الْقِرِمَلِينَ [ترملي حديث رقم: ١٢٣ | ، إبو داؤد حديث

رقم: ١ ٣٥٨ ، بسائى حديث رقم: ٣٣٣٥ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٩٣٧ ، سنن الغار قطنى حديث رقم: ٣٨٥٠ ]. ترجمه: حشرت عمران من صين الله ف في كريم الله عندوايت كياب كدفرها يه اسمام عن شدور سه ما نا جائز ب، شددر في جانا جا كرب اور شاق او كيد ك الكان جا ترب، اور جس في او شيار كي وه ايم على سي فيل ...

### بَيَانُ اللَّقُطَة

### مرى بوئى چيز كابيان

(1247)\_غ لِي هَزِيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ السَّبَلِّ مَن اللَّفَطَةِ , فَقَالَ لَا يَجِلُّ اللَّفَطَةُ ,

مَنِ الْتَقَطَ شَيئًا فَلَيْعَرِ فَهُ مَنَدٍّ , فَإِنْ جَآيَ صَاحِبَهُ فَلَيْرَ ذَهُ الَّذِي رَانَ لَهَيَأْتِ فَلَيَتَصَدَّقَى بِه , فَإِنْ جَآيَ فُلْيَخْتِرْ فَيْنَ الْأَجْرِ وَبَينَ الَّذِي لَفَرْوَاهُ اللَّمَارِ فُطِّنِي [سن الدار قطى حديث رقم: ٣٣٣٣]. الحديث

ترجمہ: حشرت الد ہر رو ﷺ فرد تے ہیں کہ رمول الشاﷺ سے گری ہوئی چیز کے بادے ش اوچھا گیا تو فرمایا: گری بوئی چیز طال نیس ہے۔ جے گری بوئی چیز لمے دوایک سال تک اسکا اعلان کرے۔ اگر اس کا مالک

آ با عالاً الله الله المراكره شاعقوات فيمات كرد مداب الردد آب عقوات اختيار مدان مدة كوبرقر ادركك اجريات كاياايناق ومول كركا-

(1248). وَ عَنْ جَابِرِ۞ قَالَ رَخْصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ۚ فِي الْعَصَا وَالسَّوطِ وَالْمَجْلِ

وَ اَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الْوَجُلُ يَنْتَقِعْ بِهِ زَوَاهُ أَنُو ذَاوُد [ابوداؤ دحديث رقم: ١٤١]\_الحديث حسن ترجمه: حضرت جابر على فرمات إلى كهمش رمول الشظاف رضت وي تقى كرصد ، الأفى ، وي اوراس المرح كى

چزی اگر کسی آ دی کولیس آوان سے قائدہ اف سکتا ہے۔

ألكسب باليد

باتھ ہے کمانا (1249)\_عن عَايْشَةَرَضِي اللَّعَنْهَا قَالَتْ قَالَ النِّيئَ اللَّهَانَ أَطُبَتِ مَا أَكُلْتُمُ مِنْ كَسَبِكُمْ

وَإِنَّ أَوْلَادُكُمُ مِنْ كَسَبِكُمُ رَوَاهُ النِّرَمَذِي وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ [ترمنى حديث رقم: ٣٥٨ ، ابو

داؤ دحديث رقم: ٢٥٢٨] بسالي حديث رقم. ٢٣٣٩م إبن ماجة حديث رقم: • ٢٢٩] ـ الحديث صحيح

ترجمه: حضرت عا تصرمه الله عنها فرياتي الله ي كريم الله في المريم الله المريه بإ: سب سام جي جي جيم كماتي ووه

تمهارے اِتھ کی کمائی ہے۔ اور تمهاری اوادی تر تمیاری کمائی ایس۔ (1250). وَعَنها عَنِ النَّبِيُّ اللَّهُ قَالَ مَنْ عَمَّرَ أَرِضاً لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهُوَ أَحَقُّرُواهُ الْبِخَارِي

[بخارىجديثارقم ٢٣٣٥]،سنداحمدحديثارقم:٢٢٩٣١].

ترجمه: الحبي سے روایت ہے كرنجي كريم الله في فرلمايا: حمل في السكان شن آباد كي جوكى كي ملكيت ورشي أو وى اس

(1251). وَعَنَ اَبِي هُوْيُرَةُ۞ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ مَا بَعْثَ اللَّهَ بَيَا الْإَرْعَى الْعَنَمَ لَقَالَ

أَصْحَابُهُ وَٱلْتُ؟ فَقَالَ لَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَىٰ عَلَى لَوَ ارِيْطَ لِآهُلِ مَكَّةً وَوَ اهْ البخاري [بعاري-ديث رقم: ۲۲۲۲ رابن ماجة حليث وقم: ۲۱۳۹ ].

ر جد: حضرت الوجريده في كركم الله عددانت كرت بين كرفر ما إ: الله في كونى في اليا أيس يجواجس في

بكريال ندج اتى بول - آپ ﷺ كم محابد نے حوش كيا آپ ﷺ نے بھی ? فرايا إلى - ش كمد سكتر اديا، پرجاكر

يكريال جماتا تفايه

لِلسَّائِلَ حَقُّ

سوالی کا بھی حق ہے

قُالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإَمَّ النَمَائِلَ فَلا تُنَهِّزُ [الصحى: ١٠] اللهُ تَعَالَّى فَرْبِايا: سوالياً والكارمت كر

(1252)۔ عَرِبِ الْحَسَينِ بْنِ عَلِي رَضِي الْشَعَلْهُمَا قَالَ قَالَ وَمَولُ اللَّهِ الْقَالِلَمَا لِلِ حَقَّ وَانْ جَانَىٰ عَلَى قُرْسٍ رَوَانْ اَحَمَدُ وَالْهِ وَاوْد [بر داو دسميث رقب: ٢٧٥ م وطا مالک حديث رقب ٣ من كتاب الصدقة، مسدا حدد حديث رقم: ٢٥ م رسل حسن

ترجمہ: حضرت میدنا حسن من فی مصفر ماتے ہیں کر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ہے تواہ وہ محوزے پر موار اورکر آئے۔

بَيَانْ اللَّذِينِ - - -

قرض کابیان

(1253). عن أَبِي قَتَادَةً هُ قَالَ صَهِعْتُ رَصُولَ اللّٰهِ هُنَاتُولُ مَنْ ٱلْظُرَ مُعْسِر ٱلْوَرْضَعَ مُنَافِلُ الْعَالُولُهُ ثُمِّنَا \* كُونِ مِنْ وَالْفِيمَادُ أَوْلُونِهُ لِلسّارِينِ الْمِنْ وَمِنْ اللَّهِ مِن

ب خفة أنْجَاة المُثَنِّينَ كُوّبِ يَوْمِ الْفَيسَة يَوْوَ الْحَسْئِلِم [مسنع حديث وقع: ٢٠٠٠]. ترجر: حفرت الإقراده هِ قريار ع إن كدي نر رمول الله هنگافرياسة بوست من فرقق دمت كا

ترجر: محفرت الإقلادة المصفر باست قيل كديم سائد دمول الله القلاد باست بوست منا: بهم ساغ على ومست لو مهلت دی بال کاقر خم معاف کرد بادالشداست في مست سکردن کافتيون سے فهات وسط که .. د مد هره مره

ترجمہ: \* حضرت عمیداللہ بن عمرور ضی اللہ خیما فریائے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فی یا: طبید کا ہر گناہ معاف 14 جاتا ہے معاور ترم کے۔

عِين مارين خَرَ مَثَّ الرِّيفِرَا

سودگار در در مودگی اثر مت قَالِ اللَّهُ تَعَالَمُ ﴾ أَحَلُّ اللُّهُ الْبَيْعَ وحرَّم الزيقِ [البقرة ٢٥٥]اللُّمِّقالُ فَقُرايا: الله فريو فرونت طال فرمائي ہادرسودکوحمام طمرایا ہے۔ وَ قَالَ وَ لَازُ وَ اَهَائِقِي ﴿ مِنِ الزِّبُو اَ رِنْ كَنْتُمْ حُوْمِنِيْنِ فَإِنْ ثَمْ تَقْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحرْبِ مِنْ اللَّهِ [البقرة:٢٤٩]|الاقرابا: أكرتم ايمان

والمعاوة مودك بالأياجات تكدمواف كردورا كرتم إيها تيش كرو كاتوالله كالحرف بي جنك كااعلان أن الو (1255)\_غِنْ جَابِرِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَا كِلَ الْزِبُوْ وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبَهُ رِشَاهِمَيهِ وَ

قَالُ هُمْ سَوَ أَيُّ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْقِرَ مَلِينَ وَأَبُو دَاؤُد وَالِنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن مَسْعُو دِ[مسم حديث رقم: ٩٣ + ٣ ، ترمذي حديث رقم: ٢ + ٢ ١ ، ابو داؤ د حديث رقم: ٢٣٣٣٣ ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٢٧٧]\_ ترجمه: حشرت جابر عضفر ماتے إلى كدرمول الله فلائے مودكوتے والے، كلائے والے، الى كے كيمنے والے اور

ال كالوامول يرامن بيك ب-اورفر، ياب كريب برابري-

(1256). وَعَنْ إَبِي هُرَيْرَةٌ ﴿ عَثْرَاسُولِ اللَّهِ ۚ قَالَ لَيَاتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ لَا يَنقَىٰ

أَحَدْ إِلَّا آكُلُ الرِّبِلِي فَإِنْ لَهَ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ وَيُرْؤِى مِنْ غَبَارِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُ دَوَالنَّسَائِي وَ اَبُنُ مَا جُعَةً [ ابو داؤ دحديث وقع: ٣٣٤٦ إنساني حديث وقع: ٣٣٥٥ م. إس ماجة حديث وقع: ٣٢٨ ]\_ الحديث

ترجمه: حضرت الو بريره كان في رمول الله اللك عندوايت كياب كفرمايا: لوكول يرايك وقت آئكا كرمود کھائے افیرکوئی بھی ٹیل ہے گا۔اگر سود ترکھایا تو اس کے اٹرات اس تک شرود کا تی جا میں مے۔اور وہ اس کے خمار

(1257)ـ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةً۞قَالَقَالَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّبوسَنِفُونَ جُزَأً , أيْسَرُهَا أَنْ

يَنْكِحَ الْوَجُلُ أَهَٰذَوَ اقَالِنَ مَاجَةً [بر، داجة حديث وقم: ٣٢٥٣]\_ الحديث صحيح وله شواهد

ترجمه: حضرت الوجريده فلف في كريم الكاس دوايت كياب كدفرها يا: سود كرمتر كناه إلى - ان على سي سب

عد چواليب كرآ وي ايني مال عداماح كرد.

(1258). وَعِنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُذْرِي ﴿ قَالَ وَاسْوِلُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالْفِضَّةُ بِالْفِطَّةِ وَالْبُوْ بِالْهُرِّ وَالشَّحِيرِ بِالشَّحِيرِ وَالتَّمْرُ بِالْقَمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِفْلاً بِمِعْلِ يَدا

بِيَلِهِ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَوْادَ فَقَدْ أَرْبِيْ ، ٱلاخِذْ وَالْمُغْطِى فِيهِ سَوَأَى زَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حسيت ترجمه: حطرت الوسعيد فدوى الله في تركيم الله السيدوايت كياب كرفر مايا: موت كربد ليسوناه واعرى ك

بدلے جاندی، گذم كے بدل كذم ، جو كے بدلے جو، مجور كے بدلے مجوداور تمك كے بدل تمك برابر برابر ب بالقول باتھے ہے۔جس نے زیادہ دیایا زیادہ لہاتو وہ سودے۔ لینے والا دینے والا اس بی برابرین۔

(1259)۔ وعرف أَسَامَةَ بن زَيدِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ لَا رِبَارِ إِلَّا فِي اللَّذِينِ رَوَاهُ الطُّحَاوِي وَفِي رِوَايَةٍ مُسلِم وَالْبَحَارِي ، أَلْرِبوْا فِي النَّسِتَةِ[مسم حديث رقم: ٣٠٨٨ ، بخارى

حديث رقم: 24 ٪ ينساتي حديث رقم: ٣٥٨ ، طحاوى ٢/٢١ ، اس ماجة حديث رقم: ٢٢٥٧ ، سني الفار مي

حديث رقم: ۲۵۸۳ مستداحمدحغيث رقم:۲۱۸۰۸ ]\_ 

ملم بخارى كى روايت شى بكرسودقرض يرجواكرتاب (1260)\_ وَعَنْ جَابِرِ ۞ أَنَّرَسُولَ اللَّهِ ۞ فَالَ لَا تَأْشَى بِالْحَيْوِ انِوَاجِدَا بِالنَّنِينِ يَدَا بِينِهِ،

وَكُوهَ فَضِئَةً رَوَا قَائِنُ مَا جَهَ [ابن ماجة حليث رقم: ٣٢٤]. ترجمه: حضرت جابر الله في تي كريم الله عندوايت كياب كفرمايا: ايك ك بعدوو بالور باتحول بالحمد ليني من كوفى حرى فين اورة ب الله في ادهار برايدامود ما يدفر ايا-

# بَابُأَخُكَامِ الْبَيْعِ وَ الشِّرَ آ*يُ*

خرید وفروخت کے احکام

(1261). عَنْ جَابِرِ ﴿ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ۚ قَانَ الْمُتَحَاقَلُةِ وَالْمُؤَانِنَةِ وَالْمُخَابَرَ لِمَوّ

الْمُعَاوَمَةِ وَعَنِ الثُّنيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٩ ٣٩ ، ٣٩ ، بخارى

حديث رقم: ۲۳۸۱ ، ۲۱۹۳ ، توهذي حديث رقم: ۳۱۳ او ، ابو د ؤد حديث رقم: ۳۴۰۴ ، ابن ماجة حديث

رقم: ۲۲۲۱ رمسند حملحسیث رقم: ۱۳۳۷ ا ترجمه: حضرت جابر الله فرات بي كدرمول الله الله الله الله المقال مقرره صدير زين دين ، ابن كين كى كورى فسل كو سوار آلدم كيديد فرونت كرف اورودخت براكي دول مجرول كوسوار آث على يج سي مع فرويا-

(1262)۔ وَعَنْ اَبِي هُوَيْرَةً۞ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ لِيمِعِ وَلَا يَبِيغ

بَعُضْكُمْ عَلَىٰ يَيْع بَعْضِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَعْ حَاضِرَ لِبَادٍ رَوَاهْ مُسْلِمٍ وَالْبَخَارِي[مسلم حديث رقم: ۱۵ / ۳۸ پنجاری حدیث رقم: ۵۰ ا ۲ یابر داؤ د حدیث رقم: ۳۲٬۳۳۳ یاس ماجة حدیث رقم: ۲۵ نام ، نسائی

حسيث رقم: ٢ ٩ ٣/٣ مؤطام الكسحديث رقم: ٢ ٩ من كتاب اليوع ]\_

رجد: حرد الوجريد الحري الله في كركم الله عدوان كي بكراما! وقد ل ك في الكواكم الر

مت الواوركوني مخض دوسرے كے سودے يرموداندكر ف اور مداوت شكريا كرواور شرى آ وى ديمانى كے ليے نديجے۔ (1263)۔ وَعَسْ حَكِيمِ بن حِزَامِ ﴿ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيُسَ جَلْدِى

زِوَ أَهُ الْكِوْ مَذِّى [ ترمذى حديث رقم: ٣٣٣ | ، بو داؤ د حديث رقم: ٣٥٠٣ ، ساتى حديث رقم: ٣٦١٣ ، ابن ماجةحديث رقم: ١٨٤ مستداحمدحديث رقم: ١٩٢٩ ]\_قال الترمليحسن

ترجمه: حفرت تكيم من تروم عضر مات إلى كدرول الشراق في محدوج بيخ سين فرما إجرير ب باك ندور (1264). وَعَنْ عَمَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْغُونُ رَوَاهُ

إَيْنُ مَاجَةً وَالْمُذَارِهِي [اينماجة حليث رقم: ٢١ مسن الدارمي حسيث رقم: ٢٥٣٤]. سناده ضعيف

ترجمه: حطرت عرفارول الله في كريم الكاسروايت كيب كرفرهايا: مال عام كرف والي كورز قرويا جاتا ہاور ذہیرہ اعموزی کرنے والے پر اعت ہے۔

(1265)\_ وغرف آئيں، قَالَ عَلَا البِّنغُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ هَلَا فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ

سَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِصُ الْبَاسِطُ الْرَزَّ الْقُ وَإِنِّي لَأَرْجُواَنَ ٱلْقَيْرَبِي ۅٞڵۑۺٲڂۮؠڶڴۿؽڟؙڹ<del>ڗڿۣۼڞڰ۫ۼۊۿڔٷڟڮڗۅڟۼۅڟۊۼڗڟ</del>ۣۅۼڶؽۊٵڹڽ۠ۿٵڿڎٙۊٵڵڎٞٲڔڡؽ [ابوداؤد حديث رقم: ١٣٢٥م ترمذي حديث رقم: ٢٢١م إبن ماجة حديث رقم: ٢٢٠٠م سنن الدرمي حديث

رقم: ۲۵۲۸ رمسند حمدحدیث رقم: ۲۵۹۸ ا]\_الحدیث صحیح

رمول الشاهار ، لي قيت مقروفر باوي - يُ كريم ها في فرمايا: مقردك والاالشب جوبندكرتاب، كمولاً ب اور زاق ہے۔ یس امید رکھتا ہوں کہاہیے رب سے اس حال شی طول کرتم بیں سے کوئی بھی بچھ پرخون یا مال کے ظلم

كاصطالبين دكمتابو

بَيَانُ بَيعِ الْحَوَامِ

حرام كى خريد وفرو فنت كابيان

(1266)\_غَنْ جَابِرِ هُمَّاتَهُ سَمِعَزَ مُنُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُه

حَزَمَ بَينِ الْخَمِرِ وَالمَينَةِ وَالْجَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ لَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَرَأَيتُ شُحُومَ الْمَينَةِ قَالَهُ \* يَطْلَىٰ بِهَا الشُّفُرُ وَ يَلْهَنْ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحْ بِهَا النَّاسُ ، فَقَالَ لَا ، هُوَ حَرَاهُ رَوَاهُ مُسْدِم

و البخاري [مسلم حديث رقم: ٣٠٣٨ ، بخارى حديث رقم: ٢٢٣٧ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٨٧ ، ترمذى

حديث رقم: ۲۹۷ ، نسائی حدیث رقم: ۳۲۵۱، این مجة حدیث رقم: ۲۱۲۵]\_ ترجمه: حضرت جاير ﷺ وايت ب كدانيول في في كمد كے موقع يدومول الله الله الله وك ماتے ہوئے ساجب

كده مكه ش شفى: ب فنك الشاوراس كرمول في شراب مرواد ، فتريراور بنول كي شريد وفروشت سيره فرمايا -وص كواكما إلى الدفة مردادكى في إلى كارس شي آب الكلوافر التي الساس كالتيال جات الى

، چروں کی الش کی جاتی ہے اور اوگ چروں پراس کی کریم الگاتے ہیں۔ فرما یا نیس میرام ہے۔

بَيَانُ الَّخِيَارِ

سودے کی واپسی کا اختیار

(1267)\_غرب ابْن عْمَرَ هِمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِالخِيار

السنن الكبرئ للبيهقي ٥/٢٧٨]\_

۲۲۸ه] اسنادهجیف

بيان الإقالة سوداوا پس كرنا

و بكمانيس تفاتود كيف كالعدات اختياد ب

حديث رقم: ٢٥٣٦]. اسناده صحيح

على الرحمة مات يل كريم الى مديث عد اللي بكرت يل.

حديث رقم: ٢٣٩ ماين ماجة حديث رقم: ٢١٨٣ م]\_حس

حديث رقم: ٢٠ - ٢ ، ابو داؤ دحديث رقم: ٣٢٥٣ ، تر مذى حديث رقم: ٢٣٥ ) ، نسائى حديث رقم: ٢٣٦٥ ، ابن ماجة حليث وقم ١٨١٦ ، مؤ طااعام مالك حديث وقم: ١٤ من كتاب اليبوع مستداحمد حديث وقم ٢١٠١ م

ترجمه: حضرت النوعم علاق في كريم الله عندوات كياب كدفرايا: فريد وفروعت كرف والدولول ؟ ديون كوسود كى والى كا اختيار ب جب تك ودايك ودمر عس جدان وجا تمي سوائ فق النيار ك\_ام محمد

(1268)\_وَ عَلْ جَابِرِ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ فَيَرَ أَعْرَ إِنِيَّا بَعَدَ الْبَيْعِ رَوَا لَا لَتِر مَلَى [ترملى

ترجمه: حضرت جابر عصفر ملت في كدمول الله الله الله الله على ويها في كوين يتي ك إحدوا أي كريدة كالعقارديا-(1269)\_ وَعَنِ أَبِي هُويِرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَلَٰهِ ﷺ مَنِ اهْتَوَى هَيْنَا لَمْ يَرَهُ لَهُوَ بِالْجَيَارِ اِذَارَ اهْرُوَ اهْ الدَّارِ قُطْنِي وَ الْبَيْهَةِي [سن الدار قطني حديث رقم: ٢٧٧٩ ، المس الكبرئ للبيهاتي

رجد: حرد الديري وهذ في كرم الله عددات كياب كرفرايا: جم في كوفرين في الدين

(1270)\_ غرب ابى هَرَيْرَةَ ﴿ قَالَ لَال رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَامُنَ أَقَالَ مَشْلِماً ٱقَالَ اللَّهُ عَلْمُرْتَهُ يُومَ الْقِيَامُةِرْ وَاقَالُو كَاوَ دُوَ لَبِنُ مَاجَةً [ابو داؤ دحديث رقم: ٣٣٠، ابن ماجة حديث رقم: ٩٩ ، ٢ ، مسنداحمه

ترجمه: حطرت الدبريه الله في كريم الله عن مدايت كياب كرفرهايا: جس في مسلمان كاسودا والمرس كرايا

عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ قَا إِلَّا بَيعَ الْجَيَارِ رَوَّاهُ مُسلِم وَالْبَحَارِى[مسلم حديث رقم ٣٨٥٣ ، بعارى

سلف کا بیان

بَيَانُالْسَلَفِ

فِي الِنَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتِينِ، فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِي شَيْ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ الى أجَل مَقلُوم رَوَاهُ مُسُلِم والْبَخَارِي [مسلم حنيث رقم: ١٨ ٣١] بخارى حسيث رقم: ٢٢٣٩ ، ابو داؤد

حديث رقم: ٣٢٦٣م، ترمذي حديث رقم: ١ ١٣١م، نسائي حديث رقم: ٢ ٣٦م، ابن ماجة حديث رقم: ٢٢٨٠، سنن الدارمي حليث وقم: ٢٥٨٢ ، مسند، حمد حديث وقم: ١٨٤٣]\_ ترجمه: حضرت ابن عمياس دهمي الله عنهما فرمات بي كدرسول الله المنتقلة بيد منوره مين تشريف لاسئة لوه لوك ايك سال یاد دسال کے ادھار پر پھلوں کی ایچ کرتے تھے۔ آپ ﷺ فرمایا: بیٹھش کی مسلم کرے وہ مرف میں ، پ

اور معین وزن اور مدت معید شن کی کرے۔ (1272)\_ وَعَنِ اَبِي سَعِيدِالْخُلْوِي ﴿ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْلَفُ فِي شَيْ فَلَا

يَصْرِ فَهُ إِلَىٰ غَيرِهِ قَبَلَ أَنْ يَقْبِصَٰهُ رَوَاهُ ابُو ذَاؤَدُ وَ ابِنْ مَاجَةَ [بو داؤد حديث رقم: ٣٣٧٨، اس ماجة

حديث رقم: ٢٢٨٣]]. صحيح ترجر : حصرت الاسعيد خدرى عصف في كريم الله عندوايت كواب كرفر ما يا : جوهن كسي يوكي و المسلم كرب، وه

ال پر قبد کرنے سے پہلے آ مے کمی کوشیجے۔ بكاثالزهن

ربهن كابيان

قَالَ اللَّهُ وَلَا إِلَى فَوْرِهِ الْمِنْ مُقْبُوضَةُ [البقرة: ٢٨٣] اللَّهُ تَعَالَى فَقَرَامًا: ومَن عِقِيم شوء

(1273)\_ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ الْأَعَنْهَا قَالَتِ اشْتَرْى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّم

كِنَابُ الْأَخْكَامِ الشَّلُطُ إِنَّيْةً

اَجَل وَرَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ مِنْ حَدِيدٍ، رَوَاهُ مَسْلِم وَالْبَحَارِي[مسلم حديث رقم: ١٥ سم بعارى حديث رقم: ۲۰ ۲ ، ۲ ، ساکی حدیث رقم: ۲ ۰ ۲ ۲م این ماجة حدیث رقم: ۲۳۳۷ ، مسندا حمد حدیث رقم: ۲۵۳۲۸ ]\_

ترجمه: حضرت عائش صديقة وضى الله عنها قرماتى في كدوسول الله الله الله عدى سے وقت مقرره كك ك ليكانا فريدااورائ ايك او بكى زروان كے ياك روى ركى \_ (1274)\_ وَعَرِبِ الشُّغِبِي قَالَ لَا يُنْتَقَعُ مِنَ الرِّهْنِ بِشَيْ رَوَاهُ الطَّحَاوِي[هر حمعاني الاثار

لنطحاری [۲/۲۳]\_

ترجمه: حضرت شجى فرمات إلى كدروى وكى موئى يز عكونى فائد ويس الفايات ال

ألوديعة

ووليعت

(1275)\_ غـن عَمْرُو بْنِ شَعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَذَّهِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَوْدِعَ وَبِيعَةُ فَلَا

ضَمَانَ عَلَيْهِرَ وَ الْحَاتِينُ مَاجَةً [ابن ماجة حديث رقية: ٢٣٠٠].

ترجمه: حطرت مروين شعيب اين وامدت إوروه الن كروادات روايت كرتي إلى كرفي كريم كالكان فرمايا: يحكونى ييزود يعت كي كي (ضافع مون كي صورت شي)اس كوذ مع كونى تاوان تيس بيد

(1276)\_ وَعَلَىٰ عَمَرَ بَنِ الْمُعَطَّابِﷺ قَالَ الْعَارِيَةُ بِمَنزِ لَا الْوَدِيعَةَ لَاصْمَانَ فِيهَا اِلَّا اَنْ

يَتَعَدَّىٰ رَوَاهُ عَبُدُ الْزَرَّ أَقِ فِي الْمَصَنَّفِ [المصنف لصدالرزاق حديث رقم: ١٣٤٨٥].

ترجمه: حضرت عمرين خطاب ويضغرمات على كمادهاري جيز وويعت كالأم مقام بيداس مي كوكي هان فيس بسواماس ككاس في إوتى كا مو

بَيَانُ الْشُفْعَة

شفعدكا بيإن

(1277)ر عَنْ عَلِي وَعَبِدِ اللَّهِ وَضِي اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَا قَصْنِي وَسُولُ اللَّهِ الشُّفْعَةِ لِلْجَوَارِ زَوَاهُ الطَّحَاوِيوَ ابنَ أَبِي شَيِهَ [شرحعالي لأَثار للطحاوي٢/٢٣٣]. المصنف لاس الى شيبة ٥/٣٢٥].

ترجمه: حضرت سيدنا على الرتضى اور حضرت عبدالله من مسعود رضى الله متها وولول قربا 2 إلى كدرسول الله الله فتلعد كم مقد م كافيعله يؤوى كون من فرايا-

(1278). وَعربِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ ، الشَّوِيكُ شَفِيْعُ

وَالشُّفَعَةُ فِي كُلِّ شَيٍّ رَوَّاهُ الْقِرمَلِي [ترمذي حديث رقم: ١٣٤١، شرح معدى الآثار للطحاري ٢/٢٣٥]. لحنيث صحيح

ترجمه: حضرت ابن على الله عنهائي في كريم فل يدوايت كياب كفرمايا: شواكت كوف والاشفد كرسكا باور شفر برجز على ب-

(1279)\_ وعَرِبِ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا شَفْعَةً فِي الْحَيُوانِ رَوَّاهُ الطُّحُاوِي [شرحماني الآثاو للطحاري ٢/٢٣٥]. ترجمه: الني معدوايت بكرفرها إن حيوان عن كوني شفه ويس

بَابُ كِرَآئِالْأَرْض

زمين بثائي يردينا

(1280)۔ عَسَ ابْنِ عُمَورُ شِيَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ ٱلْهَلَ تَحْيَرُ بِشَطُوٍ مَا

خَرَ جَمِنَ الزُّورْ عِزَوْ اهُ الطُّحَاوِي [شرحمعى الآثار للطحاوى ٢/٢٣٨، بخارى حديث وقم: ٢٢٨٥].

ترجمه: حضرت اين عمرضي الدعنمافرمات بي كدرمول الشاكل فيروالول كرماته كهيت كي بيداوار سدحمه

(1281)\_ وعن رَافِع بنِ خُلَفِج قَالَ كُنَا ٱكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ ٱحَلْمَا يَكُوى

أرْضَهَ فَيقُولُ هَٰذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهٰذِهِ لَكَ فَوْيَمَا آخرَجتُ ذِهْ وَلَمْ تُخْرِجُ ذِهْ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ۖ اللَّهِ زَوَاهُ فَشَلِم وَالْبَخَارِي[مسلم حديث رقم: ٣٩٥١ ، بخارى حديث رقم ٢٣٣٢ ، ابو داؤد حسيث

رقم: ٣٣٩م، نسالي حديث رقم: ٩٠ و ٣٩ إين ماجة حديث رقم: ٣٣٥٨]. ش سے كوئى آ دى اپنى زشن بنائى يرد يناتھا تو يول كيتا تھا كريكو اميرا بيداور يكوا تيرا بيداب كمي يكوا پيدادار دينا تفااورو وليس ويا تفار أليل في كريم الله ين عرب ويا-

### بَابُالُعُمُوْ ي

كسى كوستقل ربائش كا وفراجم كرنا

(1282)\_ عَنِ أَبِي هُرَيْوَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ، الْعُمُوى جَايْزَةُ وْزَوَاهْمَسْلِم وَالْبِخَارِي [مسلم حدیث رقم:۳۲۰۲] , بخاری حدیث رقم:۲۹۴۲ , ابر داؤد حدیث رقم:۳۵۲۹ , نسانی حدیث

رقم: ٣٤٢٩ مسند حملحديث رقم: ٨٥٨٨ ]\_

ترجمه: حضرت الديريد الله ين في كريم الله عدوان كياب كرفر مايا: متعقل د باكث كا وفرايم كرنا جاكرب (1283)\_ وَ عَنْ جَابِر ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ إِنَّ الْعُمْزِى بِيْرَاتْ لِأَهْلِهَا رَوَاهُ مُسْلِم

[مسلمحديث رقم: ٢٠١١]\_

ترجمد: حظرت جابر الله في أي كريم الله عدوات كيد به كرفر ما يا استعمَّ ربائع الله السكديات كي يراث ب بَابِ الشِّرُ كَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ

# شركت اورمضار بت كاباب

(1284)\_ عَنْ زَهْرَةَ بِن مَحِدِ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ هِشَامِ الْي الشُّوقِ فَيَشْتَرِى الطُّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ حْمَرَ وَابِنَ الزُّبَيرِ فَيَقُولَانِ لَهُ ، آشْرِ كُنَا فَإنَّ النَّبِئ ﴿ لَمَّا لَكَ

كِتَابُ الْأَخْكَامِ الشَّلْطَائِيَةِ بِالْهُوْكُةِ فَيَشْرِكُهُمْ قُوْبُمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنزِلِ رَوَاهُ الْهَخَارِي

[بخارىحديثرقم: ٢٥٠١].

ترجمه: حطرت زبره بن معدِ قرمات بي كرمير عدوا واحطرت عبدالله بن بشام مجعيم الحد لي كر بازاد تشريف

لے جاتے اور کھانے کی چڑ ہے اُٹرید کے تے۔اُٹیل حفرت اپنی عمراور حضرت اپنی زیروضی اللہ حنہما کھے تو کہتے تھے 

كر ليت معقد كمى بحى جافور براد دامواسماراسلمان الاخريد ليت مقدادرات كمريح وية مقد (1285)۔ وَعَنِ أَبِي هَرَيْرَةُ تَعْهَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ آثَاثُالِكُ الشَّرِيُكِينِ مَالَمُ يَكُنُ

أَحَدُهُمَا صَاحِبَهِ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجُتْ مِنْ يَينِهِمَازَ وَاهَابُو ذَاؤُ د [ايو داؤد حديث رثم: ٣٣٨٣]. صعيف

ترجمه: حضرت الوجريره على فرمايا: الله عروالل فرما تاب كه يس دوشر يكول عن تيسرا بوتا بول جب تك ال

يس ك في اسين ما تقى سے خيانت فيل كرتا جب كوئى عيانت كرتا بي قيم ان كدرميان سے فكل جاتا موسد

(1286). وَعَنهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ اَدِّ الْأَمَالَةُ الدِّمَن اتُّعَمَّنَكُ وَلَا تَخُونُ مَنْ تَحَانَكُ رَوَاهُ

أَبُو ذَاوُ دُوَ الْقِرْ مَلِدى وَ الْدَارِ هِي [ابو داؤد حديث رقم: ٣٥٣٥، ترملى حديث رقم: ٢٢٣ ، سس المدارمي

حديث رقم: ٢٧٠٠ [ امساده صحيح ترجمه: حشرت الوجريده في تي كريم الله عند وايت كياب كه: جس في تير عياس امانت ركي ، ات

والساداكر، اورجس في تحديث الت كاس كما تعد في الت مدرر (1287). وَعَنِ صَهَيبٍ عَمَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَاثُ لِيْهِنَّ بَرَكُهُمْ الْبَيعُ إلى أَجُلٍ، وَ الْمَقَارَضَةُ ، وَإِخْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبِّيتِ لَا لِلبِّيعِ رَوَاهُ النُّ مَاجَةً [ بن ماجة حديث رقم: ٢٢٨٩].

ترجمه: حضرت صويب الله في أي كريم كالصح عن دوايت كياب كرفرها يا: عمن جزي الي إلى جن ش بركت

ب- وقت مقرره تك موداه ايك دومر كوقرض ويناء كندم ش جوطانا محرك ليمندكر يي ك لي-(1288)ـ و عَرْدُوْةَ بِنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارَ أَلِيشُتَرِيَّ لَهُ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَهِنِ فَهَا عَ احْدَاهُمَا بِلِيْهَارِ وَالنَّاهُ بِشَاةٍ وَبِيْنَارٍ فَدَحَا لَهُ وَمُولُ اللَّهِ فَلَنَّا فِي بَيعِهِ

بِالْبُرَكَةِ فَكَانٍ لَوِ اشْتَرِي ثَرَاباً لَرَبِحَ فِيهِ رَوَاهُ الْبَخَارِي [بعارى حديث رقم ٣٩٣٢] ابر داؤد حديث

وقع:٣٣٨٣ وملى حديث وقم: ١٢٥٨ م إين ماجة حديث وقم: ٢٣٠٢ ، مستدا حمد حديث وقم: ٩٣٤٢ ال ترجمه: معرت مروه من الي جعد بارتي الله فرمات إلى كدرول الله الله الله الله الكار ويار مطافرها يا تاكدوه آپ اللہ کے کری ٹریدیں۔ انہوں نے آپ تھے کے لیے دو کریاں ٹریدیں۔ان می سے ایک کری ایک

وینارش فروشت کردی اورآب ﷺ کے پاس ایک محری اورایک دینار لے کرحاضر مو سکے رسول اللہ ﷺ نے ان ك كيكادوبارش بركت كي دعافر بالى وده أكرى بحى فريد ت شقر أيس ال شي أفع بونا تفار خفوق الأجير

## حزدور كيحقوق

(1289)۔ عَرْنَ اَبِي ذَرْ ﴿ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْحُوالْكُمْ خَوَلَكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تُحْتَ

أيدِيُكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَحُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلَيْطُعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلِّسِنَهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَفْلِيَهُمْ فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَآعِينُوهُمِرَوَاهُمْسُلِمِوَ الْيُخَارِي[سلمحديث(قم:٣٢١٣، بعارىحديث

رقم: ۲۵۳۵٫۳۰ ، ابو داؤد حدیث رقم:۵۵ ۵۸ ۵۵ ، قرمذی حدیث رقم:۹۴۵ ا ، ابن ماجة حدیث

ترجمه: حصرت ابودر عضرمات إلى كرني كريم الله في فرمايا: تميار ما تحت تميار ما بوائي جير - الله في

النش تمیارادست بھر بنایا ہے۔ جسکے ماتحت اس کا بھائی ہوتو جو بکے نود کھا تا ہے اس ش سے اسے کھلاتے اور جو بکے نود ور المار الم

(1290). وَعَنِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْخَطُوا الْآجِيرَ

أَجْرَ وَقَهْلَ أَنْ يَجُفُّ عَرَ لَهُ رُوَ الْوَالْمِنْ مَاجَةَ [ابن ماجة حديث رقم: ٣٣٥٣]. صحيح وله طرق

سے پہلے کہاس کا پسین خشک ہو۔

ترجمہ: حضرت محماللہ بن عمرﷺ نے ٹی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ فریا یا: حرود کو اس کی حرود رکی ادا کروا ک

# كِتَابُ الْأَحْكَامِ السُّلُطَانِيَّةِ

### احكام سلطانيه (سياسيات) بَابْ ضَرُورَةِ الْإِمَامِ وَ أَوْصَافِهِ وَطَاعَتِهِ وَعَزْلِهِ

امام کی ضرورت ،اس کے اوصاف ،اس کی اطاعت اوران کو ہٹانا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمَ ﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأَمْزَكُمُ الْ تُؤذُّوا الأَمْنُتِ إِلَّمَ ﴿ اَهَٰلِهُ وَرِذَا حكمتُهُ

بَيْنِ النَّاسِ أَنْ تَحَكَّمُو ا بِالْعَدُلِ [النساء: ٨٥] **الشَّاقَالُ نَـقَرَمَايًا: بِ قُلَى الشَّرَّبِينِ عَم** ويَا جِكُم

امائتیں ان کے الوں کی طرف اوٹاک اور جبتم لوگوں کے درمیان فیصلہ کروٹو عدل کے ساتھ فیصد کرو۔ و فال

طِيْعُو اللَّهُ وَاطِيْعُو الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ [اننت: ٥٠] اورقُرايا: اللَّهُ الحاص كرو اوررسول کی اطاعت کرداوران کی جوتم ش سے محران مول۔

(1291)\_ عَسْ عَنِدِاللَّهِ بْنِ عُمَوْ ﴿ قَالَ سَمِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَلِّمَ يَدا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهُ يُومَ القِيمَةِ وَ لَا حَجَّةً لَهُ وَمَنْ مَاتَّ وَلَيْسَ فِي عُنْقِه بَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً زَوَاهُ مُسْلِم

[مسلم حديث رقم: ٣٤٩٣م معسد احمد حديث رقم: ٣٣٢٩].

ترجمه: حضرت مجدالله بن محر وللطروح إلى كرش في دمول الله الكلا و المساحث من الماحث ب باتو مجینجا وہ قیاست کے دن اللہ سے اس طرح لے کا کداس کے پاس جان چیزائے کا کوئی بہانت ہوگا۔ اور جومر کیا

اوراس کی گرون یک روست کا پذیش تحاتوه و جهالت کی موت مرا

(1292)\_ و عرب أبي هُزِيْرَةَ ﴿ لَالَ بِينَمَا النَّبِيُّ اللَّهِ فِي مَجْلِسِ يُحَدِّثُ الْقُومَ جَأَى أَهُ

كِتَابَ الْآخَكَامِ الشَّلْطَائِيَةِ أغزابي فَقَالَ مَتِي الشَّاعَةُ فَمَضي رَمُولُ اللَّهِ فَلْقَايْحَدِثْ ، فَقَالَ بَعْضَ الْقُومِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكُرة

مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْطَهُمْ بَلُ لَهُ يَسْمَعُ، حَتَى إِذَا قَصَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ الْمَالِيُ عَي السَّاعَةِ؟ قَالَ

هَا أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَإِدَا طَيِّعَتِ الْأَعَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاحَةَ ، فَقَالَ كَيفَ إضاعَتُهَا ؟ قَالَ إذَا وُحِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ رَوَاهَ الْبُخَارِى وَمَرَّ الْحَدِيثُ [بعارى حديث رقم: ٥٩].

ترجمه: حضرت الديريره والله فرمات إلى كرفي كريم الله لوكون ش تشريف فرما بوكر تفتكوفرمار بيرين كدايج على ايك ويهاتى آسميل اس نے كها قيامت كب بية رمول الله كائے في تعكو جارى دكى \_كى نے موجا كراك ب

الله ناس کی بات کی ہے گرا سے پینوٹیل فرمایا۔ کی نے سوچا آپ اللے نے سائی ٹیل حتی کہ جب آپ اللہ این محفظو تم كريج توقرما يد: قيامت كي إرب شل سوال كرف والاكبال بي بعلا؟ الل في أرمول الله على بيد

دول\_فرمایا: جب امانت ضائع کردی جائے تو قامت کا انتظار کر۔ اس نے کہااس کے ضائع کرنے سے کی مراد ہے؟

فرمايا: جب حكومت نا الول كوسوني وكاجائة و قيامت كا ا تطاركر (1293)\_وغين أبِي مُوسَى الأَهْعَرِي قَالَ دَحَلْتُ عَلَى النِّبِي ﴿ آَنَا وَرَجُلُ مِنْ يَنِي عَبِي

، فَقَالَ آحَدُهُمَا يَا رَمَولَ اللَّهِ أَمْوَ نَاعَلَىٰ بَعض مَا وَلَاكَ اللَّهُ وَقَالُ الْآخَرُ مِثْلَ لَالكَ، فَقَالُ الَّاوَ اللَّهِ لَا نُولِّي عَلَىٰ هَلَـٰ الْعَمَلِ أَحْداً سَأَلَهُ وَلَا أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُحَارِي[مسم

حديث رقم: ١ ١ ٤/ ع يخارى حديث رقم: ٩ ٣ ١ ٤ ۽ ابو داڙد حديث رقم: ٣٥٤٩ ۽ مسند احمد حديث ترجمه: حضرت الوموى التعرى في قراح إلى كرش رمول الله الله الله المعان عن حاضر بوار عن تحااد مير ،

پچاكى اولاد شر سے ايك آدى تقار حاضرين شى سے ايك آدى فے كها يارسول الله 🕮 جم كھ اللہ في آپ كو حکومت بخشی ہات شرے جمعی بھی کی جگریا گورز بناویں۔ دومرے نے بھی ای طورت کو ۔ فرہایا: اللہ کی هم جم

اس كام يركمى البيعة وى كوعقر دُيْن كرت جواس طلب كرسعاور شرق اس جواس كالالى ريح (1294)\_ وَعَنِ أَبِي بَكَرَةُ ﴿ قَالَ لَمَّا بَلَغَرَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَكُوا عَليهم

بِنْتَ كِسْدِي، قَالَ لَنْ يُقْلِحَ قُومُ وَلُوا ٱمْرَهُمْ إِمْرَأَةُ رَوَاهُ الْبَحَارِي وَالْقِرَعَلِي وَالْنَسَالِي [بعارى

حديث رقم: ٣٣٢٥م ، ٩٩ ٠٤ ، ترمذى حديث رقم: ٣٢٦٢ ، تسائى حديث رقم: ٥٣٨٨ ، مسند احمد حديث

ترجمه: حفرت الويكروه فلفرد تي الدجب ومول الشرفينك بديات يكي كدايران والول في تمركي كي بيني كو

(1295). وَعَنِ أَبِي هُرَيْرِ قَتَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَلَاكَانَتُ اَمْرَاءًا كُمْ خِيَارَكُمْ وَآغْرِيَاىٰ كُمْ سَمَحَاىٰ كُمْ وَأَمْورُكُمْ شُورْى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيرَ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَتْ أَمَرَ آئَ كُمْ شِرَازَكُمْ وَاغْنِيَاتَ كُمْ بْخَلَائَ كُمْ وَأَمْوزَكُمْ الْيَ بِسَايَ كُمْ فَيَطُنْ الْأَرْضِ خَيْوْ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِ هَارْ وَافَالْتِو مَلْدى [ترمذىحنيث رقم:٢٢٦١]. لحنيث صحيح وقال الدرمذى غريب ترجمه: حضرت الوجريد الله في كريم الله عن دوايت كياب كرفرها إ: جب تمهاد م حكران تم ش ساجي لوگ مون اورتمبارے امیرلوگ فراخ دل مول اورتمبارے حکومتی معاملات مشورے سے ملے موتے مون او تمبارے ليرزشن كے پيد كى نسبت زين كى يني يمتر بداور جب تميارے حران تم ش سے شرير لوگ بول اور تميارے ا بیراوگ جھڑی ہوں اور تمیاری حرائی حواقول کے بیرد ہوتو زین کی پیٹے کی نسبت زین کا پید تمبارے لیے کیاتر

(1296). وَعَنِ مَعْقُلُ بِن يَسَارِ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الْفَيْقَةُ فِلْ مَا مِنْ وَالْ يَلِي رَعِيَةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشَ لَهُمْ إِلَّا حَزَمَ اللَّهَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ رَوَاهُ مُسْبِم وَالْبَخَارِي[مسم حديث رقم:٣٩٣م ، بخاري حليث وقم: ١٥١٤ من الدرمي حديث رقم:٢٧٩٨ ، مسند احمد حديث ترجہ: حضرت معمّل بن بدار ﷺ باسے ہیں کہ ش نے دمول اللہ ﷺ فرم کے ہوئے سنا: جس فی کوہی مسلمانول كي تحراني موني في في اوروه ان سے خيات كرتا جوام كيا تواللہ في اس پر جند جرام كردى . (1297)\_ وَعَنِ أَمَّالُحُصَينِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُمْجَدَّ غِيقُو ذَكُمْ

ا پنا تھران بنالیا ہے توفر مایا: دوقوم بھی قلاح نیس پاکتی جو پٹی تھوست مورت کوسونپ دے۔

بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا زَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٨٨ ٣ ] برماى حديث رقم: ٢ - 2 ١ ر

نسائي حديث رقم: ٢ ٩ ١ ٣. ابن ماجة حديث رقم: ١ ٢ ٢٨ م. مسند احمد حديث رقم: ٢٢٣٢٤]\_

ترجه: حفرت ام الحسين رضى الشرعن قرماتى إلى كررسول الله ﷺ فرما يا: أكرهم ير: ك كا ظام يحي حكران بنا

د یا جائے جواللہ کی کتاب محمطابق جہارے تھے کرے اس کی بات سفوادراس کا کہنا، فو۔ (1298). وَعَنِ ابْنِعْمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهَا مَعْدُوا الطَّاعَةُ عَلَى

المغريء المغشلم ليتماأ حَبَّ وَكُرِهُ مَالُم يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَاسْمَعَ وَلَاطَاعَةُ وَاهُ مُشْلِم وَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقم:٣٤٦٣ ، بعارى حديث رقم:٤١٣٣، ٢٩٥٥ ، ابو داؤد حديث

رقم: ۲۲۲۱ ، ترمذی حدیث رقم: ۲۰۷۵ ، مساتی حدیث رقم: ۳۴۰۱ ، این ماجهٔ حدیث رقم: ۲۸۲۳ ، مست احمدحديث رقم ٢٤٧٨].

ترجمه: معرمت ائن عراف في كريم الله عدوات كياب كرفرايا: ستااور ما ناجر مسلمان كي ومدواري ب لينداورنا ليندش بب كسات كناه كالمحم شدياجات جب كناه كالمحم دياجات وندمناجات نساناجات

وَ قَالَ الْإِمَامُ الْأَغْظَمُ عَنَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّطْوَانُ فِي الْمُعْرُوحِ عَلَى الْإِمَامِ انَّ هَذَا أَمْرَ لَا

يُصْلَحْ بِوَاحِدٍ مَا اَطَاقَتُهُ الْأَثِيَاتَىٰ حَتَّى عُقِدَتْ عَلَيْهِ مِنَ السّمَاتِي كَذَا فِي اَحْكَام الْقُرانِ لِلْجَضَّاصِ [احكام لقر آن ٢/٣٣]. ترجد: امام اعظم ابوطنية عليه الرحمة نے ظالم تعمران كے خناف بن وت كے بارے ش فرما يا كدريكام إيسا ہے ج

ا كيلية وي كبس بين ثين ما الما المياء في الله وقت تك بالتوثيل ذالا جب تك أثيل آسان ساس برمقرر

بَابُ الْقَانُونِ وَالْمُشَاوَرَةِ وَالْوُزَرَآئِ

### فأنون مشاورت اوروز راء كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيكَ تَنَازُ عُتُمْ فِي شَى فِرَذُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالزَّسُولُ[ نساء: ٥٩] الله

تعانی نے فرمایا: اگرتھاداکی چیز نمی بخافری ہوجائے واسے اللہ اور اسکار مول کی طرف اوا 5 سو قال و اخذ خدم شوز رحد بنینظم (انصوری ۲۰۰۱) اور فرمایا: اس کے مطالمات آنہی بھی حود سرے مے ہوئے ہیں۔ و قَالَ و شِشا و فرخہ فیص ، الانص ( ل مصرات: ۵۰ ) اور فرمایا: فیصلوں بھی ان سے فیصلوں

(1299)\_عَنِ مَالِكِ اللَّهُ بَلَفَهُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تُمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِتَابِ اللَّهِ وَسَنَقَةَ بَيْهِ وَوَاهُ مَالِكِ [مؤطامائك-عديث وفي: ٣٠ن كتاب الفدر]. موس صحح

ترجر : حفرت ادام ما لک ملید الرحد قربات آیل کدان تک در مول الله دی کافر مان پینیا ہے کہ یس لے تم میں وہ چیز ہے جھوڈی ایس ۔ جب بخس تم ان دوفر رائو کیائٹ سے دھو کے عمر اوٹیش اور کے اللہ کی کا ب اور اس کے کیا کی منت ۔

مىيى. (1300)- وغرب ابرمشغو چۇڭە قال قض پِمَاقطى بوالقىالىخون رَوْا ۋالتَسالى وَشَدَّ التَسَالى: بَايا، زَلْمُكُمُ بِالِقَاقِ اَهْل الْعِلْمِ [سعى حندر قية ٢٩٥٥] . صحح

العنسابي بها با صحيحها يصافي اهل الطلع إلى حديث وجد ١٩٠٨ عن صحيح ترجمه: \* حقرت المن مسحود يتلغ و على كه يتك كوكول في جميط ليسب إلى الن محدقا إلى فيعار كرو بالمام نما أتي على الرحمه في يما باب بالمعالم يستم كانا مام به : فيعارا المرحم كما في تب يوكا .

ھەرارىمىت چەپاپ يىنىماچەن 1907- يىمىنادىل جاھان ئىلىدە. (1301)- وغرىپ خابشىقتۇ مىنىدە ئىنىمىنىدا قاشىدۇ قىلىدا ئىلىدىدۇ. جىغىل ئەزۇرىم سەنىق يارىكى قىقىدۇردىكى ئاھانىدۇرلىقا ئارىدىدۇرلىق قىلىدىدۇرلىكى جىمىل ئەزۇرنىز مىنومى

جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِلْـقِيَّانَ نَسِى فَكُرُ فَوَانَ فَكُرُ اعَاتُهُ وَاقَااُرَا فَيهِ فَيْرَ ذَٰلِكَــجَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُويَ إِنْ نَسِى لَهُ يَلِدُكِّرُوْ فَوَانَ فَكُمْ لَمْ يُعِلْهُ وَوَاهُ ابْوِ فَاؤَ دَوَالنَّسَائِي [ابر دود حديث رقم: ٣٩٣٣ ، سائى حديث رقم: ٣٠٠٣]. سادەصحىح

ترجد: حضورت واقتوم مدينة دخل الشرختها قرباتي تين كدول الشرفات قرقريا: جب الشراج ركي محالاتي كالواود قرباتا مية الدسطنطى وفريرها فرباد تاسب اكرود التوالي جائة بياست بإدرانا تا بينا اوار كود بالدركة بيراس كي مدو كرفا معادد حد التي كم أن من المداولة فرنا مرتقر السركة كم كما كما الترويز كروفا مراكة والتوسط فرات

کرتا ہے اور جب اللہ کو آن دو مرا امادہ فرما تا ہے آوال کے لیے کوئی براوز پر مقر دکر دیتا ہے۔ اگر دہ مجوں جائے تو ہے اے یاد کٹن دلا تا اور اگر در کے تو بیال کی مد دکتن کرتا۔

اے اِدُنْنُ دلاتا اور الروبادر کے لایا کی اور اُن اُن کی اُن اُن کی اُن کے اُن کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ (1302)۔ وَعٰ سِ اَنْسِ کِ قَالَ کَانَ قَیسَ بِن صَعْدِ مِنِ النَّبِیّ ﷺ بِمَنْزٍ لَوْصَاحِبِ الشَّرَطِ

عِنَ الْأَعِيرِ زَوَاهُ الْبُحَارِي وَ الْتُرْمَلِي [بعارى حديث رقم: ٥٥ عـ برمدى حديث رقم: ٣٨٥]. ترجد: حفرت انس ﷺ فراتے ہیں کہ حفرت قیس ہن میں ٹی کریم ﷺ کے ماتھ اس طرح سے جس طرح امیر

كيساته هاظنى دية كاسر براه بوتاب

(1303)\_ وَعَرْبُ مِثْدَامٍ لِمِنْ مَعْلِدَيْكُونِ۞ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ صَرَّبَ مَنْكَتِيهِ ، لأَمَّ قَالَ

ٱفْلَحْتَ يَاقْدَيْمُ إِنْ مَتَّ وَلَهُ تَكُنْ أَعِيرِ أَوَلَا كَاتِباً وَلَا عَرِيْفاً زَوَاهُ ابُو دَاوٌ دَوَ قَالَ زَمُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا رَاهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَناً لَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنْ رَوَاهُ مُحَمَّدهِي الْمُوَطَّايِقُولِ المؤلف إنَّ الأضلَ إبَاحَةً

فَفِي الْأُمُورِ السِّيَاسِيَّةِ إِبَاحَةً مَالَمَ يُوجَدِ النَّهِي[ابو داؤه حديث رفم:٢٩٣٣] ، مؤطا محمد صفحة

ترجمه: حضرت مقدام بن معد يكرب الخفرات إلى كدرول الشائل أن كاندهون ير( بالحدم إدك ) مادا بحرفر ما بإ: استقديم! توفقاح يأكم إما كرتوس كم اورتون المرقعاء نكا تب تحاا ورز مشهور تعا.

رمول الله ﷺ نے قربایا: جےمومن اچھا مجھیں وہ اللہ کے نزدیک مجلی اچھا ہے۔ مؤلف موش کرتا ہے کہ اصل ادحت ہے۔ گذامیای معالمات شریعی اباحت بی ہے جب تک ممانعت ندیائی جائے۔

بَابُ الْعَدْلِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

### عدل اوراس كے متعلقات قَالَ اللَّهُ تَعَالَم ﴿ وَمِنْ ثُمْ يَحُكُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْكَفْرُولِ [ سمالدة

er: الشاق في قرمايا: جواس كرمطابق فيعلنيس كرنا جوالله في نازل فرمايا بي ونن اوك كافريس و قالَ طِيْعُو اللَّهُ وَٱطَيْعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي ﴿ الْأَهْرِ حِنْكُمُ [ نساء: ١٥] اورقرمايا: اللَّمُ اطاحت كره اور رسول کی اطاعت کرواور جوتم عی سے محمران موں ان کی اطاعت کرور فی قُدل و اڈا حَکَمْتُمْ بَنِیتَ

النَّاسِ الْ تَحَكَّمُو ابالْفَدَلُ الآية[النسائ: ٥٨] اورقرابا :جب لوكول كودمان فيها مروا عدل ك

ما تولیل کرو۔

(1304)\_ عَرْبَ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حُجِلَ قَاضِياً بَهَنَ النَّاسِ ذُبِحَ بِغَيرِ مِكِّيْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُوَ أَيُودَاوُ دُوَ الْتِرَمَلِي وَايْنُ هَاجَةَ [مسنداحمدحديث، قم ٢٣ ١٤، ابوداز دحديث

رقم: ٣٥٤٢ ، قرمذى حديث رقم: ٢٣٢٥ ، اين ماجة حديث رقم: ٢٣٠٨ ]. الحديث حسن

ترجمه: معفرت الوجريره على في رمول الله الله على مدوايت كياب كفر ما يا: جولوكول كردميان قاضى بنايا كياده حمري كے بغيرة ريح كرويا كيا۔

(1305)ـ وَعَنِ آتَسِ۞قَالَقَالَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ ابْتَغَى الْقَصَاعَةُ وَسَعُلُوا كُلُّ إلى نَفْسِه، وَمَنْ أَكُرهَ عَلَيْهِ ٱلْزُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكَا يُسَدِّدُه وَوَاهْ آبُو دَاوُ دوَ الْتِرمَذِي وَ البَرْمَاجَةَ [ ابو

داؤدحديثوقم:٣٥٤٨ ترمدى حديثوقم:٣٢٣ إبن ماحة حديث وقم: ٣٣٠٩ آرحس ترجمه: حضرت الس على في وصول الله فلك مداعة كماية بس في النبي بمن المان بما إلى الدامكا مطالبه كماات استعانس كرداكرديا كيادروس كيلع مجودكما كياتشاس كي خاطر فرضت يجيكا جواكل را بشال كري ك

(1306)\_ وَعِنْ بَرَيْدَةَ۞قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْفَصْاةُ لَلْمَهُ , وَاحِدْ فِي الْجَنَّةُ وَالْتَانِ فِي النَّارِ ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلْ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَطْبي بِه ، وَ رَجُلْ عَرَفُ الْحَقّ فَجَارَ فِي

الْحُكُم فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلُ فَضَى لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ رَوَاهُ ابْو دَاوُ دوَ ابْنُ مَاجُةَ [بر داؤد حديث رقم: ٣٤٧م ترمذي حديث رقم: ٣٢٢ م ابن ما جة حديث رقم: ١٥ ٣٣١ ]. صحيح ترجمه: حفرت يريده الله في في دوايت كياب كدفرهايا: قاضي تحن تم م عيدا ايك جنت على

ہاوردوچہنم میں ایں۔وہ جوجنت میں ہووالیا آ دفی ہے جس فے فق کو کا اوراس کے ساتھ فیصد کیا۔اوروہ آدئی جس نے فتی کو پیچانا محرفیصلہ دیے میں فلم کیا وہ جہنم ہیں ہے اور وہ آ دی جس نے توگوں کے درمیان جہالت کی بنا پر

فیلد یادہ بھی جہنم میں ہے۔ (1307). وَعَنِ أَبِي بُكُرَةً ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ تَعَلَّمْ بَيْنَ

الْتُمِينَ وَهُوَ غُصّْبَانَ زَوَاهُ حُسُلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٣٥٩]، بعنوى حديث رقم: ٤١٥٨.

ترملى حديث رقم: ٣٣٧٪ ، ابو د ؤد حديث رقم: ٣٥٨٩ ، تسائى حديث رقم: ١ ٥٢٢ ، ابن ماجة حديث

رقم: ۲ ۲۳۱ ، مسند حمدحديث رقم: ۲۰۴۰۳ ].

درمیان فیلیز کرے جب کدده غصی میں ہو۔

ماجة حليث رقم: ٢٣٢٠].

كرية بن ال كابا ته كان دول\_

حَالَتْ شَفَاعَتُه دُونَ حَدِّمِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَقَدْ صَاذَ اللَّهُ وَمَنْ خَاصَمَ لِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَرَلُ فِي سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ يَنْزِعَ , وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، أَسَكَنَهُ اللَّهُ وَفُخَةَ الْحُبَالِ حَتَىٰ

يَحُوْ جَمِمًا قَالَ رَوَ افْأَحْمَدُوٓ اَبُو دَاؤَ و[مسنداحمدحليث، فه: ٥٣٨٣، ابو داؤدحليث، فم: ٣٥٩، ابن

ترجہ: حضرت عمیداللہ ہن عمر منطفر ماتے ہیں کہ ٹی نے وصول اللہ اللی تھی قرماتے ہوئے سٹا: جس خنس کی سفادٹی الله كي حدود ش سے كى حد كے درميان حائل ہو كى اس فے اللہ كا حقابله كيا اور جس محض فے باطل كى خاطر جشكر اكيا حالاتكدوه جائما تفاتوه وبازآ نے تك الله كى تاراختكى كا شكار د بااور جس نے موس ك بارے بي كوئى الى بات كى ج اس شن تعل هي الشاع بالكت كي شي شن كراكرد كاجب مكدووات ك فأخيل جاتا (1309). وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَا الْفَايِكِ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُو الِذَاسَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْصَّعِيفُ اقَامُو اعَلَهِ الْحَدّ وَانْهُمْ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَأَطِمَةَ بِنْتَ مَحَمَّد مَرَقَتْ لَقَطَعْتْ يَذَهَا رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَاري[مسلم حديث رقم: • ۲۳۱، بنحاري حديث رقم: ۳۳۵۵ إبو داؤ دحديث رقم: ۳۳۲۳ رتوملي حديث رقم: ۳۳۰ ٪ بن ماجة ترجر: حفرت عاكثرمد يقدرض الدعنيا فرماتى في كدرمول الله الله الله المرايا: قم سے يميل نوگ اس ليے ہلاک کے گئے کہ جب ان میں سے کوئی اٹر رسوٹ والا آ دی چدی کرتا تھاتو وہ اے چھوڈ دیتے تھے اور جب ان يس سے كوئى كرورا وى چورى كرتا تھا تو وہ اس پر صدقائم كرتے تھے اور الله كى قسم اگر فاطمه بنت و تحريبي چورى

(1308)\_ وَعَرِبَ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَا يُقُولُ مَنْ

ترجمه: حشرت الديكره من فراح إلى كدش في دمول الله المنكوفر مات اوع ساركوني قاضي ووآ دميول ك

(1310). وَعَنِ أَبِي أَمَامَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِإَحْدِ شَفَاعَةً فَآهَلُى لَهُ

رقم: ۳۵۲۱] استاده حسن

ترجمه: حطرت ابودامد على في رمول الله عندوايت كياب كرفر الما: حمل في ك ليسفارش كي اوراس

ترجمه: حضرت على الرنشي على في ورول الله فلكان ووايت كياب كدفر ، يا: جب وواً وي تنهار ، ياس مقدمه كرا يميل بيك كابات يرفيعك بركز شركا جب تك وومر سكاكان نداو السيكمل في حاصل ب كدتم يرها أتى واضح

(1312)\_ وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الزُّبُيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَصْيُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الْحُصمَين يَقْعُلَانِ بَيْنَ يَذَى الْحَاكِم رَوَا فَأَبُو دَاوُد [ ابر داؤد حديث رقم: ٣٥٨٨]. الحديث صحيح ترجمه: حضرت عبدالله بن زييروش الله مني قرمات ثيل كدرول الله ولك في تعيد ويب كد بمنك في والساء وأول

(1313)\_ وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا أَبَقَصَ الرِّجَالِ الْمِ اللَّهِ ألَّةُ الْحِصَامِ رَوِّاهُ مُسْلِمٍ وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ١٤٨٠ ، بحارى حديث رقم: ٢٣٥٧ ، توملى

ترجمه: حضرت ما تشرصد يقد رضى الله عنها فرياتي في كدرس الدهك فريايا: الله كوسب عدياده ما يستدو وهل

حديث رقم: ٢٩٤١م سائي حديث رقم: ٥٣٢٣م مسد احمد حديث رقم: ٢٣٣٩١ ].

ك ليا دريجيجاا ورا كف في ات قبول كرلياتوه مودكوروازول على سطعيم درواز ع مرار (1311)\_ وَغَنِ عَلِيَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ إِذَا تَقَاطِى إَلَيكُ رَجُلَانِ فَلاَتَقُصِ لِلْأَوْلِ حَتَىٰ تُسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ ، فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يَتَنِيَّنَ لَكَ الْقُصَائَ رَوَاهُ الوذاؤد

ۇ اڭتُومَلِدى[ترملايحديثرقم: ١٣٣١م]بوداۋدحديثرقم:٣٥٨٢]. حسن

فرین ماکم کے سامنے بیٹیں۔

ہے جو فت جھڑ الوہو۔

هَذَيْةً عَلَيْهَا فَقَهِلَهَا ، فَقَدْ أَتَىٰ بَاباً عَظِيماً مِنْ آبُوابِ الرِّبِوْ رَوَاهُ ابْوذَاؤد [ابر داؤه حسيت

(1314). وَعَنِ أَمْ سَلْمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ إِنَّمَا آنَا بَشَو وَإِنَّكُمْ

تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ يَمُصَّكُمُ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحَجَّتِهِ مِنْ يَعْضٍ فَٱقْضِي لَه عَلى نَحو مَا اَسْمَعُ مِنَهُ ، فَمَنْ قَصَيْتُ لَه بِشَي مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذُنَّهُ فَإِنَّمَا ٱقْطُعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْيُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٥٤٣م ، بخارى حديث رقمة: ٢٩٢٧ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٥٨٣ ، تومذى

حديث وقم: ١٣٣٩م لسائي حليث وقم: ٥٠٠١ م ابن عاجة حليث وقم: ٢٣١ م مستد احمد حديث

ترجمه: حصرت امسلمرض الشعنيا فرماتي بين كررسول الشاللة في فرمايا: بين ايك بشر بول اورتم لوك اييد جھڑے لے كرميرے ياس آتے مواور عكن بيتم ش سے كوئى تكف دوسرے كى نسبت زبان كا تيز مواور شى اس ك تن يس ان سن كى دولى بات كمط بن قيمل كردول رقوهى فيصائل كر بعالى ك تن بس سن فيعلدورون

وداس فی کو برگزومول شرك يس اے جنم كاكلوا كات كد عد بابول -(1315)۔ وَعربِ ابْنِ هَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لُويَعْطَى النَّاسُ بِدَعُوَ الحَمْ

لَاذَّعِي نَاسٌ دِمَاكِهُ رَجَالِ وَأَمْوَ الْهُمُو لَٰكِنَّ الْيَهِينَ عَلَى الْمُذَّعِي عَلَيْهِ رَو اهْمُسْلِم [مسلم حديث وقم: ٣٧٤٠م يخارى حديث وقم: ٢٣٥٢م إبو داؤد حديث رقم: ١ ٣٦ ، ترمدى حديث رقم: ١٣٣٢ ، نساتى حديث رقم: ٥٣٢٥ ، اس ماجة حديث رقم: ٢٣٣١ ـ

ترجمه: حضرت ائن عهاس دهی الشرحي في كريم الله عند روايت كياب كدفر ما يا: اگر لوگول كوان ك

دعووں کے مطابق دے دیا جائے تو لوگ آ دمیوں کے خواق اور بالوں کا دعوی لے کر آ جا کیں گے۔ طریقہ ب ے كدروا عليك ذع هم ب-

(1316)\_ وَعَنِ عَمْرِو بُن هُعَنِ عِنَ إِيدِعَنْ جَنِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ لَكُنَّا لَا لَيْهَا تُعَلَّى الْمُذَّعِيّ وَ الْيَمِينُ عَلَىٰ الْمُلَّحَىٰ عَلَيْهِ وَوَاهُ الْيُومَذِي [ترملي حليث رقم: ١٣٥١]. صحيح وشواهده كثيرة

صحيحة قيرمتواترة ترجمه: حضرت مرو من شعيب البيد والعداوروه ان كردادات روايت كرت إلى كدني كريم الله في قرمايا: مرحى مورت كى مددى زانى مردكى مندى زاديمورت كى مندى است بحائى سدة الى موادر كندواليكى اورة ب الكافراس

كة ع أوالى إوره عليد كذع الم ب-

(1317)\_ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَجُو رُشْهَا دَهُ تَحَالِينَ وَلَا خَالِنَهُ وَلَا زَانِ وَلَا زَانِيَةُ وَلَا ذِي

غَمْرِ عَلَىٰ أَخِيهِ وَرَذَّشَهَا دَةً الْقَائِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ رَوَّ اهْأَبُو دَاوْ دَ[ابوداؤدحديث رقم: ٣٣٠٠، ابن ماجة

حديث رقم ٢٣٦٦ مستماحمد حديث وقم ٢٤٠٤] . اساده حس ر جمد: الى في كريم الله عدوايت كياب كرفرها يا: خيانت كرف والعرد كي كوائل جائز فيس مدى فائد

تمريزتن شيءا ييضن كأواى دوفرمادي جوان كركتز يكاتا تفا بَابْ الْقِصَاصِ وَالْدِيَاتِ وَمَايَتَعَلَّقُ بِهَا

قصاص ، دیات اوراس کے متعلقات کا باب

قَالَ اللَّهُ وَتَعَالَمِي كُتِبِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ[ نبقرة: ١٥٠] اللَّهُ وَلَى فَرْمَا يَا: تَم يرفرض كرويا كي ب كَلْ كَابِدِلْرُلْ و قَالُ و لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَنِوةُ [البقرة: 2 ] اور فرويا: تمهار عليقاص على

زَمُل ب- و قَال و كَتَنِنا عَلَيْهِمْ فِيهَا آتَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الايه[المائدة،٥]]اورقر، إنهم ف

اس میں ان پرفرش کردیا تھا کہ جان کے برلے جان ہے۔ وَ قَالَ وَ دِیشَمَسلَمَة اِنْسِ اهٰلِهِ اِلَّا الْ يَضَدَ قَقِ ا [النب عن ام] اورقر ماياناس كوارال كوفون بهانواكيا جاس سواكاس ككروه معاف كروي \_

(1318)\_ عَرِبِ ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ ﷺ ٱلْعَمَدُ قَوْدُ مِالَّا أَنْ يَعْفُو

وَلِيُّ الْمَقْتُولِ رَوَا قَائِنُ أَبِي ضَيِئةً وَالْفَارِ لَعَطِّنِي [المصف لابن ابي هية ٢/٣٠٣ مس الدار قطبي حديث رقم:۳۱۱۲].استادةطعيف

رَجْد: حشرت اين عباس الله الله الله الله الله عنده الله الله الله عبان إدامة المركز كرف يرقعاص الازم

بيموائدان كحكم متتول كاوارث معاف كرد ، (1319)ـ وَعَنْدُعَنَرَسُولِ اللَّهِ ۚ قَالَ مَنْ لَٰتِلَ فِي عِنِيَّةٍ فِي رَمْي يَكُونُ بَينَهُمْ بِالْحِجَارَةِ

كِتَابُ الْآخَكَامِ الشَّلْطَالِيَّةِ \_\_\_\_ أَوْ جُلَّدَ بِالشِّيَا فِ أَوْ طُرِبَ بِعَصَا فَهُوَ خَطَائِمْ، عَقْلُهُ عَقْلَ الْخَطَائِ، وَمَنْ تُعِلَ عَمدا فَهُوَ قُودْ،

وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَطَبَهُم لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَوْفٌ وَلَا عَدُلْ رَوَاهُ ابُو دَاوُ دَوَ النَّسَائِي [ابو داؤدحديثارقم: ٣٥٣٩م ٣٥٣٠م، نسائي حديث رقية: ٩ ٣٤٨م، ابن ماجة حديث رقم: ٢٦٣٥م أ. صحيح ترجمه: الى فرمول الله الله عددايت كوب كفرها إ: دود موسا يك دومر بي يتحر برماد بعول آوال

دوران جواً دی اندھے پھراؤ کی زویس ا کر کل ہوگیا، یا کوڑے سے مارا کیا یا ناطحی کی خرب سے مرکیا تو وہ کل خطا ہے۔ اسکی دیت خطاکی دیت ہے اور جو جان ہو جو کر آل کیا گیا تو اس کا قصاص ہے۔ جو اس کی سز ایس مکاوٹ بناماس

پراللہ کی لعنت اوراس کا خضب ہے۔اس کی طرف سے نڈاہ جرم سے بڑا فدیہ آبول کیا جائے گا اور ندبی جرم کے برابر۔ (1320)\_ وَعَنِ أَبِي يُكُرُةُ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ لَا أَوْدَالًا بِالشَّيْفِ رُوَا وَابْنُ مَاجَةُ [ابن

ماجة حليث رقم: ٢٧٧٨]. ترجر: حفرت الويكره الله في كريم الله الناس دوايت كرت إلى كرفرا إنضاص صرف تكوار كرور الع لياجانا

(1321)\_ وَ عِنْ عَلِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ الْمُسْلِمُونَ لَتَكَافَؤُ دِمَا يَ هُمْ وَيَسْعِي بِلْ فَتِهِمْ أدُنَاهُمْ وَيَرْ ذُعَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدْعَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَلَا لَا يَقْتَلُ مُسْلِمْ يِكَافِر وَ لَا ذُو عَهْدِ فِي

عَهْدِهِ رَوَاهُ ابْوِ ذَاوْدُ وَالنَّمَالِي وَرَوَاهُ إِبْنَ مَاجَةً عَن بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [ بو داو دحيث رقم: ٣٥٣٠، تسائى حديث رقم: ٣٤٣٥، ابن ماجة حديث رقم: ٣٦ ٢٦، مسندا حمد حديث رقم: ٩٩٥]\_

ترجمه: حضرت على الرنشي كرم الله وجهدا كمريم في كريم اللكاست دوايت كرتے بيل كرفر مايا: تمام مسلما نوب سيخون برا بریں ۔ان کا قریب دینے والا آ دمی کمی کو ماشت دینے کا اعتبار رکھتا ہےاور دوردراز کا دینے والا آ دمی کی کووائس کر سكتاب اوروه ووسرول كے مقابے ش ايك شى كى طرح بيں خردار اكافركے بدلے ش مسلمان كو تي فير كيا جائے

گاورندی کی معابدے والے وائی کے معابدے کے دوران۔

بزجل واحد قتلوه غيلة وقال غمزلو ثمالا غليه آهل الضنغاي لقتلتهم جميعا زواه مالك

(1322)\_ وَعُرْبُ مَعِيدِ بِن الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ ﴿ فَالْمَا لَقُرا حَمْسَةُ آوْسَنِعةً

[مؤطااماهمالك حديث رقم: ٣ امن كتاب العقول] \_ صحيح

ترجہ: حضرت معیدین میب فرماتے تک کرحشرت عمرین مطاب ﷺ نے ایک آ دی کے بدنے عمل یا کھی اِٹھا یہ

سات آوئيوں كرووكوكل كرويا جنوں نے اسے واكدوے كركل كرويا تھا۔ اور حضرمت عمر هائ نے فرمايا كما أكر

سارے صنعاء والے محل اس بی ماوث ہوتے توش مب کو آل کرویتا۔ (1323)\_وغرب بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّمَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الزَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْاَخْوِى يَقْتَلُ الَّذِي قَتَلُ وَيُحْبَسُ الَّذِيَّ آمْسَكُ رَوَاهُ الدَّارِ قُطْنِي [سنراندار تطبي حديث

رقم:٣٢٣٣,السنزالكبوىللبيهقي٠٥٨]. ترجه: حطرت انن عمرض الشرحيما في كريم الله سعدوايت كرت في كدفرها يا: جب أيك آ دل في آوكو بكرًا

اورووس نے اے آل کیا توجس فر کی کیا ہے آل کیا جائے گااور جس نے پکڑا تھا سے تدکیا جائے گا۔

(1324)\_ وَعَمْنِ الْهِي عَبَاسِ، عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ هَذِهِ وَهَٰذِهِ مَوَاتَىٰ يَفْنِي الْخِنْصَرَ

وَ الْإِبْهَامُ رَوَّاهُ ۚ الْبُخَارِي [بخاري حليث رقم: ٢٨٩٥ ، ابر داؤد حليث رقم: ٣٥٥٨ ، ترمذي حسيث رقم: ١٣٩٢ منسائي حليث رقم: ٣٨٣٧م اين ماجة حليث رقم: ٣٤٥ مين الدار مي حديث رقم: ٣٣٢٧]\_

ترجمه: حضرت ائن عباس وضى الشرحها في كريم ﷺ سے مداعت كيا ہے كدفرهايا: بيداور بير برابر إلى \_ ليخى يختظما أورا كأوفها

(1325)\_قَ عَنْدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمَالِعُ سَوَاكُمْ وَالْأَسْنَانُ سَوَاكُمْ ، ٱللَّبَيَّةُ وَالطَّوْسُ سَوَ آتَى مَا هٰذِه وَهٰذِه سَوَ آتَى أَرْوَا اللهِ وَالْوَدْ [ابو داؤد حليث رقم ٢٥٥٩م، ابن ماجة حليث رقم: ٣١٥٠،

بخارى حديث وقم: ٩٨٩٥ ، ترمذى حديث وقم: ١٣٩٢ ]. الحديث صحيح

ترجمه: الحي عددايت بفرمات في كردول الشري في فرمايا: القيال برابر في وانت برابر في مراف

(1328). وَعَنْدُ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَصَابِعَ الْيَدَينِ وَالرَّجُلِّينِ سَوَاتَخُ رَوَاهُ أَبُو دَارٌ د

وَ الْيُو مَذِكَ [ابو داوُ دحديث رقم: ٢٥٦١] ترمذي حديث رقم: ١٣٩١]. الحديث صحيح

كدائت اوردا أهرابري بياور يرابري-

كِتَابُ الْأَحْكَامِ الشَّلْطَائِيَةِ ترجمه: الى عدوارت بفرمات إلى كدرول الشال في فياتمول اورياؤس في الكيول كوبرا برقر اردياب

(1327)\_ وَعَنِ عَمْرِ وَ بَنِ شَعَيْبَ عَنْ آبِيَهِ عَنْ جَذِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُاللَّهِ اللَّهُ أَنَّ الْعَقْلَ مِيْرَاكْ بَيْرَوْرُثُوْ الْقَتِيلِ وَقَصْىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَوْ أَهْبَيْنَ عَضْيَتِهَا وَلَا يَوِكُ الْقَالِلُ شَيئاً

زُوَاهُ الْوَدُالُّ دُوَ الْنَسَالِي [ابو داؤد حديث رقم ٢٥٦٣م، نساني حديث رقم: ١٨٥٠م، ابن ماجة حسيث رقم:۲۲۴۷]\_سنلەحس

ترجمه: عضرت عمره أن شعيب النيخ والدعدووان كدواوا عددايت كرت إلى كدرمول الله فلك فرمايا: كه ویت محتول کے دارٹوں کے درمیان میراث ہے اور رمول اللہ ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ مورت کی ویت اس کے مصب

وارثول شركتيم كي جائداورة الككى جيزكا وارث بيس يدكار (1328)\_وغرب عَلْقَمَةُ وَالْآمَوَدُقَالَاقَالَ عَبْدُاللَّهِ فِي شِبْهِ الْعَمَدِ حُمْسُ وَهِشْرُونَ حِقَّةً

وَخَمْش وَعِشْرُونَ جَلْعَةً وَخَمْش وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْش وَعِشْرُونَ بِنَاتِ مَخَاصَ

رَوُ أَفَائِو فَارُد [ابردازدحديث رقم: ٥٥٥٣]\_

ترجمه: حضرت علقمه اور حضرت اسودر شي الله حتم ادونول فرماتي إلى كه حضرت حبمالله بن مسعود ري في شرحه كي ديت بهي وإرسال ونتوال ، ميسي تن مالداو خيال ، يكي ومالداو خيال ادر يكي أيك مالداو نتوال بتال إلى ـ (1329). وَعَنِ حَمْرِو بَنِ شَعَبِ عَنْ آبِيَهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ۗ قَالَ حَقْلُ شِبْهِ الْعَمَدِ

مُعْلَطُ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمَدِ وَلَا يَقْتَلُ صَاحِبَة رَوَاهُ آبُودَا وُ [بهِ داوْدحديث رقم: ٣٥٧٥ ، مسند احمد حديث رقم: ١٠٤ ع] سده حسن

ترجمه: حضرت عمره بن شعيب اين والدس اورده اين دادات روايت كرت في كرشبهم كي ويت مفاظات

جيئے لُل عمد كى كيكن اس شرق ال كوكل فيس كيا جائے الد

(1330)۔ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ فَصَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِيهِ بِيَهَ الْخَطَاءِشُونِنَ بِنْت

متخاص وَعِشْرِينَ ابنُ مَخَاصَ ذَكُورِ وَعِشْرِينَ بِنتْ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ جَذَعَةُ وَعِشْرِينَ حِقَّةً

ترجمه: المام كلد بن حن فرمات إلى كريم معرت عرف عددايت كيكي ب كدانون في مونار كفي دالول ير

(1332)ـ وَعِنْ اَبِي هُرُيْوَ قَنَّهُ قَالَ جَاءَؤَرَجُلُ فَقَالَيَا رَسُولَ اللَّهِ اَرْأَيْتَ اِنْ جَاءَؤَرجُلُ يُرِيْدُ أَخْذُ مَالِي؟ قَالَ فَلَا تُعْطِه مَالُك، قَالَ أَرَأَيتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ قَالِلُهُ ، قَالَ أرَأَيتَ إِنْ قَتَنَبِي؟ قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدْ، قَالَ أَرَأَيتَ إِنْ قَتَلْتُهُ وَقَالَ هُوَ فِي النَّارِ رَوَا فَمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٠١]. ترجمه: حصرت الديم يره وفله فراح بين كرايك، وي آياد كيف فكارمول الله آب كوافراح بين كرايك، وي آتے اور میرامال چینا چاہے؟ فرمایا: اسے اپنامال مت دے۔ اس نے حرش کیا اگروہ مجھسے جنگ کرے تو پھر؟ فرمایا بتم مجی اس سے جنگ کرو۔ اس نے حرض کیا اگردہ کچھے کل کروے تو گھر؟ فردیا بتم العہید ہو۔ اس نے حرض کیا اگر

(1333)\_وغِنْدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَلَاذًا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ فَلَيَجْتَنِبِ الْوَجْمَةُ فَإِنَّ الشَّخَلَق ادَّمَ عَلَى صُورَتِهُ زَوَاهُمُسْلِمِ وَالْبُخَارِي [مسلم حنيث رقم: ٣٥٥ \* ، بحارى حنيث رقم: ٢٥٥٩ ، ابو داؤد

ترجمه: الحي عدوايت بكرول الشافقة فرمايا: جبتم عن سكولى كى سالاس تويوس سي

رقم: ١٣٨٢ م ابر داؤ دحديث رقم: ٣٥٢٥ م اين ماحة حديث رقم: ٢٣٣١] ـ الحديث صحيح ترجمه: حضرت ابن مسعود على فرمات بن كدرمول الشرق في في العالى ويت بن أيك مالداد الخيال وبين أيك سالهاد نث ( نر ) ، بيس دوسانها و في الله بيس تين ساله و وفيل او د بيس چارساله او فيال قرار دي بيس \_ (1331). وَعَنِ مُحَمَّدِ بِنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلْفَنَاعَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ فَرَضَ عَلَىٰ اَهُ اللَّهُ فِي فَي الدِّيّة ٱلْفَ دِينَارِ وَمِن الْوَزَقِ عَشْرِةَ ٱلَّافِ دِرْهُم رَوَاهُ الْبَيهِ فِي مِنْ طُرِيقِ الشَّالِعِي [المسالكيري

لىيهقى ٨/٨٠ رجاجه ١٣/٣]\_

جرارد بناراور چاندی ش سے وی جزاروریم کی فرطیت جاری کی۔

ش ات ل كردول تو يكر؟ فرما ياوه جبنم من كيا-

ب فنك الله في أوم واليق صورت يربيد افرها ياب.

رَوَاهُ اَبُودَاوُد وَالْقِرَمَذِي وَالْقَصَائِي وَقِيلَ آنَهُ مَوقُوفٌ عَلَى بْنِ مَسْعُودٍ [ترمدي حديث

ترجمه: حضرت معادى جل على في رسول الشرائل الدائل عندارات كيا ب كدفرها يا جورت كي ويت مروكي ويت كا

(1335)\_ عربُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ كَتَبَ عُمَرْ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْرِ فِي الدِّيَاتِ فَذَكْرُ فِي الْكِتَابِ: وَكَانَتُ دِيَةُ الْمَسْلِمِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الْأُوالِيَّةُ مِنَا الْإِمِلِ فَقَوْمَهَا عُمَرُ بْنُ الْمُعَطَّابِ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرِىٰ ٱلْفَ دِيْنَارِ أَوِ النِّيٰ حَشَّرَ ٱلْفَ وِرُهَمِ وَكَانَتْ دِيَةُ الْحُزَةِ الْمُسْلِمَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَنَّا خَمْسِيْنَ مِنَ الْإِمِلِ فَقَوْمَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُوى خَمْسَ مِالْةِدِيْنَارِ أَوْسِتَّةَ آلَافِ دِرْهُم رَوَاهْ مُحَمَّدُ بُنْ لَصِرِ الْمُرَوْزِيُ فِي الشُّقَة[السة لمروزي حديث

ترجمہ: ' محد بن عمرہ من علتمہ: فرماتے ہیں کہ حضرت عمر من عمدالعویزئے ویات کے بادسے پش ایک بھم نامہ اکھا جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر فرما یا کر مسلمان مرد کی دیت رمول اللہ اللہ اللہ علیہ مرک میں مواد نت تقی۔ حضرت ممر الله في المسيخ عبد ظافت على الن كي قيت لكا كرشير يول يرايك بزاردينار ياره بزار درجم مقرر قرمائي-اورمسلمان آ زادهورت کی دید مجد رسالت م آب دلگایس پیاس اونت فخی رحفرت عمر الله نے ان کی قیمت الگاکر

(1336). وَعَرْبُ عَمْدُو بِنِ شُعَبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَيَّهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَشَامُ الْمَرْئَةَ وَ وفُلُ عَقْلِ الْوَجُل حَتَّى يَسُلُعُ الظُّفُّ وِنْ دِيَتِهَا رَوَاهُ الْتَسَائِي [سائى حديث رقد: ٣٨٠٥]. الحديث

مورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ بوری آمت میں اس پرکو کی اشٹا اف نہیں (1334)\_عَـن مَعَاذِبْن جَبَل ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الْقَالَةِ وَقَالُمَا مُتَاةٍ عَلَى الْيَصفِ مِنْ دِيَةٍ الزَجُلِرَوَاهُ الْبَيهِقِي وَالْحَلِيثُ صَحِيحَ وَرُوِيَ ذَالِكَ مِن وَجِهِ آخَرَ عَنْعُهَادَةُ بِنِ لَسِي وَفِيهِ

ضْعَفْ [السرائكبرئ للبيهقي ١٥/٩]\_

رقم: ٢٣٩].الحديث صحيح

یا فی سودینار یا جید ہزاردر ہم مقرر فرمائے۔

دِيَةُ الْمَوْئَةَ عَلَى النِصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّ جُلِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَينَ الْجَمِيعِ

ترجمه: حضرت عمروين شعيب اسينه والدسه اوروه ان كروادات دوايت كرت على كدرمول الله الله الله عن أغرمايا:

مورست کی دیت مرد کی دیت کی طرح ہے تی کی مورست کی دیت کے تیمرے مصر تک انگی جائے۔

(1337)\_ وَ عِن عَمْرُو بِنِ شُعَيبٍ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ كَالُّهُ وَكُمْ وَالْمُؤْكُمُ وَمُؤْلُ عَقُلِ الرَّجُل

حَتَّى يَتِلُعَ ثُلُثَ دِيَتِهَا وَ ذَٰلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ فَمَا زَادَعَنَى الْمَثْقُولَةِ نِصْفُ عَقل الرَّجُل مَا كَانَ رَوْ اهْ عَبُدُ الْوَزِّ وَإِي قِي الْمُصَنِّفِ [المصف لعد لرزاق حديث رقم: ٢٥١٥ ع].

ترجمه: حطرت عمرو بن شعيب الشاف ومول الله الكاست دوايت كماية عررت كى ويت مروكى ويت ك برابروائ ب تی کدمورت کی دیت مرد کے تبائی حد تک بی جائے۔ بیتم معول ( بس میں بدی ابنی جگ سے بث

پ ے) کے بارے شی ہے۔ جب معقولدے بڑھ جائے تو تھر مردکی دیت کا نصف بردہ جنگ تھی ہو۔

(1338)\_ وَعَسَ عَلِيَ ﴿ قَالَ عَقُلَ الْمَرَىٰ وَعَلَى الْيَصْفِ مِنْ عَقُلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَ فِيمَا ذُو نَهَا رُوَّ افَالْبَيهَقِي [السن|لكبرىلليهقى ٢ ٩/٩]\_العديث صحيح

ترجه: ﴿ حَفِرت عَلَى الْمِنْسَى عَلِيْفُرِما لِنَهِ إِنْ كَرَجُورت كَى ويت مروكى ويت كا نسف ب، جان بي اوراس سركم

(1339). ﴿ وَعَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخُطَّابِ وَعَنْ عَلِيَّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا فَالَا عَقْلُ الْمَو أَوْعَلَى الْيَصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا ذُونَهَا رَوَاهُ الْبَيهَقِي

وَبِهِ قُوَّ مَحْمَدُ إِنَّ الْحَطَّابِ وَيَصْفِى عَهِدِهِ [السن الكبرى للبيهقي ٢ ٨/٩]. الحديث صحيح ترجمه: حصرت ابراجيم في معزت محر بن خطاب اور معزت على بن اني طالب رضي الشرحتمات ووايت كما بيك

فرما یا مورت کی دیت مرد کی دیت کا نسف ب-جان عی می اورائ سے کم علی می اورحفرت عربین خطاب الله نے اسے زمانے ش ای کے مطابق فیلے کے۔

(1340) ـ وَعَسْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّا دِعَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيّ ابْنِ اَبِي طَالِبِ ﴿ الَّهِ قَالَ

كِتَابُ الْأَخْكَامِ السُّلُطَائِيَةِ

الحجة[كتاب لحجة ٢٤٨]]

المف يدوان شريحي اوراك يدكم شريحي-

(1341). وَعِنِ ابْنِ مُسْفُودٍ ﴿ قَالَ هُمَا سُوائِ إِلَى خَمْسِ مِنَ الْإِبْلِ، وَقَالَ عَلِيٌّ، ٱلنِّصْفَ مِنْ كُلِّ شَيَّ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ فِي الْمُصَنَّفِ [المصنف تعبد الرواق حديث رقم: ١ ٢ ١ ١ ١ ١ ـ

ترجمه: ﴿ حَشِرتِ النِّنِ مُستودَ عَلِي مُرْدِينِ كَهِ وَيُولَ وَيَثِلَى بِإِنْجُ الرَّوْلَ كَلِكَ بِرابِر إلى وعشرت في وشي الشرعة.

(1342). وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمَرْعَةِ انَّهَا تُعَاقِلُ الرِّجُلِ الْيُ فُلْتِ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا مِلَقَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ ، كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ رَوَاهُ مَالِكْ [مؤطا المعمالك

ترجمه: حضرت سعيد بن ميب عصورت كيارت شي فرمات يل كدوه مردكي ديت كيتها في حد تك برابر عِالَى ب- يُحرجب مردكى ديت كتهالَ صر تك يَجُهُ كُونُواس كى ديت مردكى ديت كانسف ب-(1343). وَعَنِ الزُّهْرِيَّ قَالَ دِيَهُ الرَّجُلِ وَالْعَرْى ٓ وَالْعَرْلِ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَاكَ فِي الْجَائِفَةِ ، فَوَذَا يَلَغَ ذَٰلِكَ فَنِيَةُ الْمَرَّى ۚ فَعَلَى الْتَصْفِ مِنْ دِيَةِ الْوَجُل رَوَاهُ عَهٰدَ الرِّزَاقِ فِي

ترجمه: حطرت امام زبرى عليه الرحمة رمات على كدم داور خورت كى ديت تهائى حصرتك برابرب اوربيمعد تک مجرے زخول کے بارے ہیں ہے۔جب اس سے آ مے بڑھ جائے تو مورت کی ویت مرد کی ویت کا نصف

فرماتے إلى كري شين ضف ہے۔

باب ٢عقل المرأة من كتاب العقول]\_صحيح

الُّمُصَنَّفِ [البصنفلجا:الراقحايث وقع: ٣٦] \_ صحيح

ترجمه: حشرت ابرايم في حضرت على كن اني طالب المست دوايت كياب كرفر ما يا مورت كي ويت مردكي ويت كا

عَقُلُ الْمَوأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقُلِ الْزَجُلِ فِي النَّفْسِ وَ فِيمَا ذُولَهَا رواه محمد في كتاب

(1344) ـ وَعَن عُرُوَةَانَه كَانَ يَقُولُ دِيَةُ الْمَرِئَةِ مِثْلُ دِيَةِ الْوَجُلِ حَنَّى يَبْلُغَ الظُّلُثَ، فَإِذَا

بَلَغَ الثِّلَثَ كَانَ دِيَتُهَامِظُ يَصْفِ دِيَّةِ الْزَجُلِ تَكُونُ دِيَتُهَافِي الْجَائِفَةِ وَالْمَاهُومَةُمِظُ يَصفِ دِيَّة الْزَجُلِ رَوَاهُ عَبِذَ الْزُزَّ إِنْ فِي الْمُصَنَّفِ [المصنف لعبدالرراق حديث رقم: ١٤٢٥٢]\_صحيح ترجمه: حضرت عروه سے مروی ہے کدوہ فرمایا کرتے تھے کہ محدت کی دیت مرد کی دیت کے برابرہے تی کہ تہائی حصر کو ای جائے۔ جب تبائی حصر کو ای جائے آواس کی ویت مرد کی ویت کا نسف ہے۔ اس کی ویت معددے تک

كريد زقول اور مفرتك كرية ول ين مردك ديت كاضف ب

## بَابُقَتُلِالُمُوْتَدِّ

## مرتد کے آل کا باب

قَالِ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ (اللَّهُ لِيُصِلُّ قَوْمَا يَعْدُ لِلْهَا هَمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمُمَا يَتَقُونِ [التوبة:١١٠] الله تعالى في قرماية الله تعالى كابيد متورثين ب كدو كي قوم كوبها يت وسية كي بعد كراه

كريح كريان كردان كي ليدوي بن عائل كاياب وقال المعجزائ الذين يُحارِيُونَ اللَّهَ وَرَسُولِهُ وَيَسْعَونَ فِي الْارْضِ فَساداً أَتْ يُقَتَلُوا أَوْيُصِلِّيُوا وتُقَطَّع ايْدِيلِهمُ وَارْجَلَهمْ مِنْ خِلَافِ أَوْيَنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ نَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيَ في اللَّهُ فَيَا [ المائدة: ٢٣] اورفر ما إ: جولوك الله اوراس كرسول سے جك كرتے إلى اور زين عي ضاوى كوشش كرت بين ان كى مزاييب كدل كرديه جائي يا بهائى دے ديد جاكيں يا ان كے باتھ اور ياؤں فالف

ستول سے کاف دیے ج میں یاز شن سے الیس افغ کرد یا جائے۔ بیان کی دنیاش رسوائی ہے۔ (1345)\_ عَنِ ابْنِ عَبَاس ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدُّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ رَوَاهُ

الْهُخَارِي[بخارى حديث رقم: ١٠٠٨] ابو داؤد حديث رقم ٢٣٥١]، تومذي حديث رقم: ٣٥٨ \_ ، نسالي حديث رقم: ٥٩ - ٢٠ إبر ماجة حديث رقم: ٢٥٣٥]

ترجمه: حطرت الايام بى الله في مرسول الله الله الله المايت كما به كرفر مايا: جس مسلمان في ابنادين بدادات

(1346) ـ وَعْنِ مَعَاذِ بنِ جَبَلِ ﷺ فِي رَجُلِ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوُّد، قَالَ لَا أَجْلِسَ حَتَىٰ يَقْتَلَ،

قَصَانَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَقَتِلَ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَحَارِي [مسم حديث رقم: ٢١٨م، بعاري حديث رقم: ۲۹۲۳ ، ابو داؤ دحديث رقم: ۳۳۵۴]. ترجمه: حضرت معاذين جبل ﷺ نے ایک آ دی کے بارے پی فرمایا جومسلمان ہوا تھا مجریع دی ہوگیا تھا کہ

یں اس وقت تک ٹین پیٹوں گا جب تک ریک شروجائے۔ بیانشداوراس کے رمول کا فیط ہے۔ آپ نے تکم ويااورد وقل كرديا كيا-(1347)\_ وَعَنِ جَنْدُمٍ قَالَ قَالَ رَحُولُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ عَذُ الشَّاحِرِ ضَوْبَةً بِالشَّيفِ رَوَاهُ

الْيُو مُذِي [ترمذي حديث رقم: ٣١٠] مسعدرك حاكم حديث رقم: ٨٢٣] الحديث صحيح

ترجمه: حضرت جندب الله في في درول الله الله الله عدوايت كياب كرفرها يا: جادد كركي مز أموار سه مارياب-

مَنْ سَبَّ النَّبِيِّ ﷺ يُقْتَلُ وَ لَا تُقْبَلُ تَو بَتُهُ وَيَجُو زُقَتُلُهُ وَرَائَ الدِّيهُو ان

جس نے نی کریم اللہ کی شان میں محتافی کی اسے قل کیاجائے اور اس کی توبیقول ندی جائے

اورات ورائے عدالت كل كرنا جائز ب قَالُ اللَّهُ تَعَالَمَ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَوْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَتْهُمُ اللَّهُ فِي الذُّنْيَا وَ الْآخِرةِ وَ اعَذَالِهُمْ عَذَا اِلْمَهْنِينَا [الاحراب،٤] الشَّقَالَ قراتاتٍ: بِكُل جَوْلُ الشاورال ك

رمول کواید ادیے بیں وان پروٹیالور آ ثرت شی اللہ کی احت ہے، اور ان کے لیے اس نے بی والاعذاب تار کرد کھا ب- ف قَالَ لاَتَقُولُو الراعِنَا الآية [البقرة: ١٠٠] إورارما العيما من محاكم ومَوَّثَ آية الْمُحَارَبَة

(1348). عَنْ جَاهِر بْنِ عَنِداللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ : مَنْ لِكُمْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟ فَإِنَّه

يُؤَذِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُ فَقَتَلُو هُرَوَ ادَّالْبُحَارِي [بحدى حديث رقة: ٣٠٣١، ٢٥١٠، ٣٠٣١، مسم حسيت رقم: ٣٧٧٣م ابو داؤ د: ٢٧٦٨]\_

ترجمه: حضرت جايدين عبدالد عضفر مائة على كرتي كريم الله في فرمايا: كعب بن الشرف كوكون كل كرد كا؟ يد مخض الله اورائك دمول كوايذاء ديتاب محايد في استكل كرديا-

(1349)\_ وَعَنِ البَرَائِ بَنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَعَلَّمِنَ الْاَنْصَارِ الْن

أَبِي رَافِع لِيَقْتُلُو فَمْ فَقَتَلَهُ عَبَدُ اللَّهُ بْنُ عَتِيكِ وَهُوَ نَاتِمْ رَوَاهُ الْبَخَارِئ [بمعرى حديث رقم:٣٠٠٣، \_[#+#4, #+#9, #+#4, #++#]\_

ترجه: حضرت براء بن عازب عضفرماتے اللہ کھردول اللہ اللہ انساد کا ایک وفد ابودافع محتاج دمول ک

طرف بيجانا كمات كل كري، اعدم بالشائن اللك في كرد وجكروه وإموا تحا

(1350)۔ وَعَنِ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ۚ فَكَلَّ عَامَ الْفَصْحَ وَ عَلَىٰ رَاسِهِ الْمِغْفَرَ فَلَمَّا نُوَعِهِ جَائَ رَجُلُ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ خَطَّلِ مُتَعَلَّقٍ بِٱسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ الْمُتْلُوهُ زَوَاهُ

الْيُتَحَارِيُ [بخارى حنيت رقم: ١٨٣١] ٣٠٢٣ ، ٣٦٨ ، مسلم حديث رقم: ٣٣٠٨، ابو داؤد حديث

رقم: ۲۷۸۵ ، ترمدی حدیث رقم: ۲۹۳ ا ، نسالی حدیث رقم:۲۸۲۵ ، مسند احمد حدیث رقم:۵۳۰۵۳ ، \_[IPATE, PEET, IPETA, ITAPE, ITAAL

ترجمه: حضرت الس بن ما لك عضفر مات بي كدرسول الله الله الله المستحد ون واخل بوئ تو آپ كسرم بادك پر فودتها، جب آپ نے اے: تارا تو ایک آ دی نے آ کر عرض کیا کر این خلل کھیے خلاف کے ساتھ چانا مواہد،

فرمايا استحل كردور

(1351)ـ وَفِي حَدِيثِ احْرَ أَنَّ رَجُلَاكَانَ يَسُبُهُ ﴿ الْفَالَ مَنْ يَكْفِينِي عَلَمْ إِي؟

فَقَالَ خَالِدُ أَنَّا مِ فَبِعُونَهُ النَّبِيُّ وَلَهُ فَقَعَلَهُ رَوَ الْهَالْعَيَاضُ فِي الشِّفَاء [الشفاءه ١ ٦/١]. ترجمه: ایک آدی آپ ﷺ کوگالیاں بکا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمای میرے دھمن کوکون کل کرے گا؟ عفرت

فالد الله في في درداري أول كي في كريم كالم كالم كم معالق حرت فامد كان ويا-

(1352)\_ وَ كَذْٰلِكَ اَمَرَ مِقْتُلِ جَمَاعَةِ مِثَنْ كَانَ يُؤْذِيهِ مِنَ الْكُفَّارِ وَيَسْبُهُ كَالنَّ صْرِ مِن الحارث وغفتة بن أبى معيط وعهد بقتل جَمَاعَة مِنْهُمْ قَبْلَ الفَتْح وَبَعْدَهُ فَقَيْلُو اللَّا مَنْ بَادْرَ كِتَابُ الْآخَكَامِ الشَّلْطَائِيَةِ

بِاسْلَامِهِ أَبْلُ القُلْرَ وَعَلَيْهِ رَوَا قَالْعَيَاضَ فِي الشِّفَاء [الشفاءه ١٩/١].

پرے کردوکول کردیا گیا۔ مرف دو فائے جو قائد ش آنے سے پہلے پہلے مطمان ہو گئے۔

(1353) وغرب ابْن عَبَّام أنَّ عَقْبَة بْنَ أَبِي مَعِيطٍ فَاذَى يامَعَاشِرَ قُرَيْشِ مَالِي أَقْتُلُ مِنْ بَنِيكُمْ صَبْراً ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ هُا يَكُفُّر كَ وَافْتِر ابْكَ عَنِي رَسُولِ اللَّهِ هُ وَوَاهُ الْعَيَاضُ فِي

ترجمه: حصرت عبدالله من عباس وضي الله عنها فريات بي كه: جب عقب من معيد أقبل كياب في الواس في اواز لگائی۔اے قریش امیرے میرے باو جود مھے کول آئی کردہے ہو؟ نی کریم ﷺ نے اسے فرمایا: تیرے کفری وجہ

(1354)۔ وَذَكَرَعَيْدُ الرَزَّاقَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَبَّهُ رَجُلْ فَقَالَ مَنْ يَكُفِينِي عَدْزِي ؟ لَقَالَ الزُّهُيْرُ أَنَا عَ فَبَارَزَهُ فَقَتَلَهُ الزُّهُيْرَ رَوَاهُ الْعَيَاضُ فِي الْشِّفَاءَ [المصنف لعبدالرزاق: ١٣٢٤] ٩٢٠٣.

ترجه: ایک آدی نے ٹی کریم ﷺ وگال دی۔ ٹی کریم ﷺ نے فرمایا: بحرے دعمی کوکون ک کرے گا؟ حفرت ذہیر

(1355)۔ وَرُوى َ اَيْضَاأَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْنَه ﷺ لِقَالَ مَنْ يَكْفِينِي عَدْوَتِي الْمَعْزَجَ

ترجمه: ايك مورت أي كرم الفاكوكاليان وي تحق في كي كرم الفائد فرمايا: ميري وثمن كوكون آل كري كا؟ حزت

(1356). وَرُوى َ أَذَرَجُلاكُذُبَ عَلَى النَّبِيُّ اللَّهِيُّ فَعَثَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرِ الَّذِهِ لِيَقْتَلَاهُ رَوَاهُ

الشِّفاءً [الشفاءة 1/1مجمع الزوائد؟ 1/9] راستاده ضعيف

ساوراشكدمول يرببتان باندعنى وجب

٥ - ٩ ٤ وحدية الأولياء لابي لعيم ٥ ٦/٨ والشفاء ٥ ٩ [ ٢/ ].

الله نے عرض کیا پس ۔ حضرت ذیر عظف نے جا کراسے کی کردیا۔

عالدين ونيد الله في أم التقل كرديا-

العَيَاصُ فِي الشِّفَآءِ [الشفاءة ١٩/١]\_

اِلَّيْهَا خَالِدُ بْنَ الْوَ لِيْدِفَّقَتَلَهَارَ وَ اهْالْقَيَاضُ فِي الشِّفَاء [الشعادة ١٥].

ترجمه: وفق يهل اور بعد في كريم فلل في العربين حادث وحقيه بن الي معيدا يسي كل التا فول كن كالكا كالكلم ويا-

كِتَابُ الْآخْكَامِ الشَّلْطَائِيَّةِ

ترجمه: ایک آدی نے ٹی کریم اللہ پر جموت با عرصا۔ آپ اللہ فے حضرت علی اور حضر سدز بیرکواس کے چیچے بھیجا

(1357)\_وعنِ ابْنِعَبَاسٍ هَجَتِ امْرَأَهُ مِنْ مَطْمَةَ النِّبَيِّ ﴿ لَهُ الْعَالِمَ مِهَا ؟ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ قُرْمِهَا آنَايَارَ سُولَ اللَّهِ فَنَهُصَ فَقَتَلُهَا فَأَخْبَرَ النَّبِيِّ ﴿ فَقَفَالَ لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْوَ ارْرَوَا العَيَاصُ

فِي الشِّفَةَاء [الشفاء ١٣/٩م. الكامل لابن عنى ١٥١٦ ٢/٢م تاريخ بعداد لمنخطيب ١٣/٩٩] [. الحديث حسن

ترجه: ایک مورت نے نی کریم اللہ کی شان ش کتا خاند شعر یزھے۔ آپ اللہ نے فرمایا: اے کون کم کرے گا؟ الى اورت كى قوم كاليك آدى كمزا بوكيا ادرجاكرا في كرديال في دائي آكر في كريم على ويداب

نے فرایا: اس کے آل کے افسوں میں دو بکرے بھی آئیں میں گڑئیں اریے کے ایسیٰ کوئی افسوں نظر مایا )۔

(1358). عَرْبُ عَلِيْ ﴿ اَنَّ يَهُو دِنَيْةً كَالَتْ تَشْعُمُ النَّبِيِّ ﴿ وَتَقْعَ فِيهِ فَلَحَتْقَهَا رَجُلُ حَتَّىٰ مَاكَتُ فَانَطَلَ النَّبِيُّ ﷺ ذَمَهَا رَوَاهُ البُودَاؤُد [ابو دؤدحنيث رقم: ٣٣٧٣ ، السن الكبرى لليهقى

ترجمه: حضرت ملى المرتشى على مدوايت بكرايك يعدد كالورت في كريم الله كوكاليال بكي تحى اوربداد في كرتى

تحى أيكة وكى في اسكا كل كوش كراس مارويا- في كريم الله في اس كا تون را يكال جافي ويا قاتل كوم النيل وي-(1359)ـ وَرَوَى ابنَ لَانِعَ انَ رَجُلاً جَائَ اللِّي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعَتْ اَبِى

يَفُولُ فِيكُ لَوْ لِأَقْبِيْحَا فَقَعَلْمُهُ فَلَمْ يَشْقُ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ الشُّورَةِ افْالفَيَاطُ فِي الشِّفَاكِيِّ العفاء

ترجمه: ايك، وي فرص كيايدرول الشف ميراوالدا بهكائ شان ش كمناعيال كرنا تحاش في الماس الم ويار في كريم الكاكوال كالحلك كاكولى وكعشه وار

(1360) ـ وَعَنِ بُن عَبَّاسِ أَنَّ أَعْمَى كَانْتُ لَهَا مُولَدِتُ سُبُّ النِّيمَ اللَّهُ فَيْزُ جُرُهَا فَلَاتُنْزَجِن فَلَمَّا كَانَتُ ذَاتَ لِيلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعْفِي النِّينَ ﴿ وَتَشْسُمُهُ فَقَتْلُهُا وَاعْلَمَ النِّينَ ﴿ إِلَكَ فَأَهْدَرُ كِقَابُ الْأَخْكَامِ الشَّلْطَائِيَّةِ

دَمَهَارَ وَ افْأَيْوُ ذَاوُّ دُوَ الْنَسَائِيُ [الشعاء ٢/١٦، ابو داؤ دحديث رقم: ٣٣٦١، ساني حديث رقم: • ٢٠٠٥،

مسندرك حاكم حديث وقم: ٠ ١ ٣٨، السن الكبرى للبيهةي ٠ ٢ /٤] الحديث صحيح ترجمه: ايك نابينا أوى كالوشرى في كريم فلا كوكاليان في تحى وداست مح كرنا فها محرود بالأين أني تحى - ايك رات وه كارك كردى فى الل في السيال كارك في كريم الله وياديا يسي الله في الكان والإلا مان

دياراورقا ال كوكولى مز اليش دى ر (1361). وَعَرِبِ الحُسَينِ بْنِ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَمَا عَن أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَنْ

سَتَ نَبِنًا فَاقْتُلُوهُ ، وَمَنْ سَبَ أَصْحَامِي فَاصْرِيُوهُ رَوَاهُ الْعَيَاصُ فِي الشِّفَاءَ [الشدء ٢٠/٢] ، المعجم الصغير للطبر اني ٢٣٧/ ا عكار العمال: ٣٢٣٤٥]. الحديث ضعيف

ترجمه: سيدناحسين بن على اينه والده جدسيدناعلى وشي الشرحيمات دوايت كرت الي كه في كريم الله في فرمايا: جو

كى ئى كى كى دىدائى كى ددادرجويرے كاركى كى دىداكوڑے الد

(1362). وَيَلْغَ الْمُهَاجِرَ بِنَ أَبِي أَمَيَّةِ آمِيرَ الْيَمَنِ لِأَبِي بُكِّرٍ ﴿ أَنَّ امْرَأَةُ هَنَاكُ فِي الْرِقَةِ فَنَتْ بِسَبِ النِّبِيِّ اللَّهِ فَقَطَعْ يَدَهَا وَنَزَعَ لَيْقِتَهَا لَهَلَعُ آبَاتِكُم ﴿ وَلِكَ فَقَالَ لَهُ لُو لَا مَا فَعَلْتُ

لَامَرْ تُكَ بِقَتْبِهَا لِأَنَّ حَذَّا لأَنْبِيَا يُ لَيْسَ يُشْبِهُ الْحُذُوْ دَرَوَاهُ الْعَيَاضَ فِي الشِّفَآء [النفاء مفحة

ترجمه: ایک عورت نے نی کریم علیہ کی گنائی کا گایا گایا۔ حضرت ب برین امیر نے اسکے باتھ کاے ویداور دانت نکال دیے۔هنرت اپریکرصد اِق ﷺ کواطلاع فی توانموں نے فرمایا کہ اگراسے بیمزانددی گئی ہوتی تو ٹی تھکم

ویتا کسائے کی کردواس کیے کہ انجیام کی گٹتا فی کی سزاعام سزاؤں کی طرح نیس ہے۔

(1363)\_غــٰ أَبِينَ بَوْزَةَ أَتَلِيثُ أَبَا بَكُوٍ وَقَدْ أَغْلَظَ لِرَجُلٍ فَوَ ذَعَلَيْهِ قَالَ فَقُلُتُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ دَعْنِي أَصْرِبْ عَنْ قَدْ فَقَالَ اجْلِسْ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ إِلَّا رَسُولِ اللَّهِ فَكَارَوا فَأَبُو دَاؤَد

وَ النَّسَائِيِّ [مسنداحمدحديث رقم: ۵۵ م ايو داؤ دحديث رقم: ٣٣٦٣م، سنن أنساني حديث رقم: ٤٤١ ١/٣ ألى عـــــ ٢٠ باب الحكم فيمن منبّ التي ﴿ الشَّقاء ٢٠ ١ / ٢ مستنوك حاكم حنيث رقم: ٨٢١١ ٨٢١ ١ ٨٢١].

العندين صعب ترجد: \* حفزت الإيرزه الملي عثر قراساته إلى كديش ايكسم ترتبه حفزت الإنكرص و في حثرك بإس بيضا تحال آكه چنه الكيام لمسامان آدي يركي وجرست ماراش اوست اوراست ذائل الرما آوي في تركي يزكري جماس و \_ حمل

ئے مرض کیا۔ اے طلفردسول مجھام وقت ویجے عمد اے کل کردوں۔ آپ ﷺ نے فردیا پیٹے دہو۔ گل کی مزا مرف گزارائی وول کے لیے ہے۔ (1364) کہ اُن القاضی اَبُو حَصَدَّدِ بِنْ نَصْرٍ وَلَمْ يَنْعَالِفَ عَلَيْهِ اَحَدُ اَلْسَتَدَنَّ الْاَبْشَةُ اِبِهِذَا

الْحَدَيْثِ عَلَىٰ قَعَلَ مَنْ أَغْطَبَ النَّبِيِّ ﷺ بِكُلِّ مَا أَغْطَبَهُ أَو أَذَاهُ أَو سَنَّهُ وَوَاهُ الفتياطُنَ فِي

الشِّفَاتِي[الشفاء ٢/١٩]...

ر جر: قاضی الوقد من هرطیه الرحد قراع بی كدا كی الاقتصالی عالم نے فیل كی الحد نے اس مدیت ب

اعدلال كاب كرس ني كريم الله كونسب ولايا بالذيت دلايا كان دلودواج بالتسب -(1365) و مرس ذليك كتاب عقة من عبد العزيز إلى عاميله بالكوفية وقدات شاره في

ر 305 ). ـ و مِر ـ ـ د لِدَ ـ ـ وَعَابُ مَعْمَ بِنَ هِيهُ العَرِيقِ إلى عاميهِ بِالحَوْ فَقُو لَهُ اسْتَشَارُ وَهِي قُعلِ رَجَلِ سَبُّ عَمَرُ \* فَكَتَبَ الْيُوعَمَّ اللَّهُ الاَيْمِالُ قُعْلَ الْمِرِيَّ مُسْلِمٍ بِسَبِّ الْحَد رَجَالُا صَبِّ رَسُولَ اللَّهِ \* فَقَدُنْ سَبَّهُ فَقَدْ خَلُّ دُوْلِهِ وَسَأَلُ الرَّحِيدُ مَا لِكُوافِي رَجِل

رجلامىتىن رىنى (سوچە مەن ئىتەھە خاردەد. وسىل الۇچىدە بايلىقىي جىلىمىتىنى ئىلىقى دەردەد. ۋ دُكُّرُ لَهُ أَنَّ لَفُهُمَا يَا لَوْرَ اِقِ اَلْقُرُو لِيَحْدِيدِ فَغَضِبَ مَالِكُسَ وَ قُالْ يَالْمَوْ ال بعد شئم ئىيھا ؟ من شَمَم الاَنْمِيَاتَى قُتِلَ وَمَن شَمَّم اَصْحَابِ النَّبِيَ ﷺ جَلَدُ بِكُدُ لِي اللِّيْفَا

بلغنیاضی[نشف صفحه ۱۹ ۱۳] ترجه: حشرت هم برای مهامور و طبیه الرحة سک عال نے گونسے اور کھوکران سے مسئلہ کی جھا کرایک آوری آپ کو گالیوں ویت ہے اس کے لیے کہا تھے ہے؟ حضرت عمرین مهامور نے فرایا کردمول اللہ اللّٰہ کے کمام کے سمادہ کولی

گالیں وجہ بھائی کے لیے کیا تھے ہے؟ حضرت عمر من حمیالسونے نے فرمایا کدرس اللہ اللّه کا کے کسل فی کسماد لوگوں عمل سے کن کاک آوگا کا دینے والے گاگی جا کر کیس ۔ جس نے رسول اللہ اللّا کا کا وقد اساما خون جا کر ہے۔ وقید نے امام ، کک علیدا فرحہ سے کسنا فی رسول کے بارے عمل سکنٹر نے کا اور تیا کہ عراق کے تھیا اسے اسے کو سے بار کے اور لنوى ديا بــاس يرامام ما لك عليه الرحمة ناراض موسة او فرمايا كماسه اليرالموشين أوه احت كيد بالى ره كتى بـ فتسك نی کو کالیال دی جائیں ؟ اغیام کے گناخ کی مزال ہادا سحاب نی ملیم وار شوان کے گناخ کی مزاکو سے ب بَابِالْحُدُودِ

شرى حدودكاياب قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي أَلزَّانَيْةُ وَالزَّانِي . فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحْدِهْ عُلْمَامِاتُةُ جَلَدُةِ [العرر. ٢] الله الغالى في قرمايا: زمّا كرفي والى مورت يا زما كرفي والع مرد ش س برايك كوسوكورت لكادُ- وَ قَالَ

والَّذِينَ يَرْمُؤُنِّ الْمَحْصَنْتِ ثُمَّلَمْ يَأْتُو ابِأَرْبَعَةِ شُهِدَا يَ فَاجْبِدُو هَمُثُم نين جلدة [ النور: ٢] اورفرها يا: جواوك ياكدا من مورول يرتهت لكت عن محروه جاركاه على شركتين أو أيس اي

(1366)\_عَرْ عَبْدَ اللَّهِ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ لَا يُحِلُّ دَمْرَ جُلِ يَشْهَدُ أَنْ لَا الْمَراكَ اللَّه وَاتِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا اَحَدُ ثَلَاثَةِ لَقُرِى اَلتَّقُسُ بِالتَّفْسِ وَالتَّبِّبِ الزَّانِي، وَالتّارِكُ لِبِيبِهِ الْمُفَارِق

لِلْجَمَاعَةِ زَوَاهُ مُسْلِمَةِ وَالْبَخَارِيُ وَالْتَوْمَلِينَ [مسلم حنيث رقم: ٣٤٤٥] بحرى حنيث رقم ١٨٤٨. كر مذى حديث وقم: ٢ • ٣ ١ ، مسن السائي حديث وقم: ١ ١ • ٣ ، ابن عاجة حديث وقم: ٢٥٣٣]

ترجمه: حضرت مبدالله بن مسود الله في درول الله الله الله عند وايت كياب كفرمايا: كي اليدة وي كالحوان طال الناس ہے جوانا الداللہ كى اور مير سے اللہ كارمول ہونے كى كوائنى وجا ہو۔ سوائے تمان آ دميوں كے سجان كے ہدلے جان، شادی شده زانی، اید دین کوترک کرنے والا بعا حت کوچموزنے والا۔

حَذُالْقَذَف

### الزام تراشى كى حد (1367)۔ عَسْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَوْلَ عَلَدٍى كَامَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَى الْمِنتِر

حديث رقم: ٣٤٨، تر مذى حديث رقم: ٩١٨ م. ١١م يابن عاجة حديث رقم: ٢٥٢٤ ]. الحديث صحيح ترجمه: حضرت عائش معد يقدرض الشعنها قرماتى ول كرجب ميرى ب كنانى نازل مونى توجى كريم الله منهرير كرب، وكي اوراى كوبيان فرمايا- جب منبرساتر يودة وميون اورايك ورت كه لي تحمر فرماياتوا تنسان

(1368)۔ عَسِ أَبِي هُرَيْرَ أَهُـقَالَ آتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلُ وَهُوَ فِي الْمُسجِدِ لَنَاذَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَلَيتُ فَأَعَوْضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﴿ فَلَنَحَى لِشِقَّ وَجَهِهِ الَّذِي أَعُرْضَ قِيلَهُ ، فَقَالَ إِنِّي زَلَيتُ فَاعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا شَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادًاتٍ دَعَاهُ النِّيئِ ﷺ فَقَالَ أَبِكُ جُنُون؟ فَالَ لَا فَقَالَ أَحْصَنْتُ ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ إِذْهَنُوا بِهِ قَارُجُمُوهُ وَصِلَّىٰ عَلَيْهِ النَّبِيّ

ترجمه: حضرت الويريده على فرائد إلى كد في كريم الله كالكيار اليك آدى آياجب كدا ب مجد ش تصدال نة كي ورز وازدى بإرمول الشش في زناكيا بي - في كريم الله في اس عدر أو الور ي برايا وو آدى الحد كراس طرف سے آ کیا جدهر آپ نے چیروا قدس مجیرا تھا۔ کہنے لگا میں نے زنا کیا ہے۔ ٹی کریم ﷺ نے اس سے درتي الور مجير ليا جب وه جارم جر كواي دے چكاتو في كريم الكاف اے بايادوفر مايا: كياتم ياكل مو؟ اس فيكما فيس آب نے فرہ یا: کیاتم شادی شده موااس نے کہا تی ہال یاد سول اللہ فر مایا: اے لے جا واور اے عکسار کردواور نی

(1369)\_ وَعَرِ وَالْلِهِنِ حُجُرِ ﷺ قَالَ اسْتُكُرِ هِتِ امْرَأَةُعَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي ﷺ قَدَرَأَعَلَهَا الْحَدُّ وَاقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا رَوَاهُ التِّرَمَذِي[ترمدي حديث رقم:٣٥٣]. بن ماجة حديث

حَدُّ الزَّ انِي الْمُتَزَوَّ جُوتَعْزِيْرُ عَمَل قَوْم أُوطِ شادى شده زانى كى مدادرلواطت كى تعزير

وَالْهُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٣٣٢٠ بعارى حديث رقم: ٢٩٢٥].

كريم الكال إلمازجازه يرشى-

فَذَكَوْ ذُلِكَ فَلَمَّا نَوْلَ مِنَ المِنتِر آمَرَ بِالرُّجُلَينِ وَالْمَرِأَةِ فَضُولُوا حَلَّحُمْ وَوَاهُ آبو دَاوُ د [ابر داو د

رقم: ٩٩٨]\_صحيحا، طرق وعليه العمل

ترجر: حفرت واکّل بَن جَرِعَظِ فِها لِے قِلِي كَرِيُ اللِّلِي اللَّهِ عَلَى ذَائِے ثَلِي الْكِرَوتَ فِي لَكُر أَب

(1370)۔ وَعَرِبِ بُنِعَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَلْ مَذْتُهُمُوا يَعْمَلُ عَمَلَ قُومِلُو طِفَاقَتُلُو الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِزَوَافَالْتُومَذِي وَابْنَ مَاجَةَ [برداو دحديث رفم: ٣٣١٢

رترمانى حليث رقم: ٣٥٦ راس ماجة حليث رقم: ٣٥٦ ، مستد احمد حديث رقم: ٣٤٣٥ ، مستدرك حاكم حديث رقم: ١٣ ٨٣ [. الحديث صحيح

ترجد: حفرت ائن عباس على معارت كرتے إلى كدرولى الله الله الله الله الله كار كار الله كرتے ہوئے ويكعونو فاعل اورمضول دولول كولل كردو

حَذَّالشَّارِ ق

چورک حد قَالَ اللَّهُ تَعَالَٰمِي ٱلشَّارِقُ والشَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْ ﴿ يُلِينَهُمَا جَرْآئَ بِمَا كَسِبَا[المائدة:٣٣]

الشاق في قرايا: جورى كر نوالا مردور جورى كر نوال مورت دونوس ك باتحكاث دويان دونول ك لي بدب

(1371)\_عَــــ عَيْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْغُو فِي عَنِ النَّبِيِّ اللَّهَ قَالَ لَا قَطْعُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ فَرَاهِمَ رَوَاهُ الطُّبَرَالِي فِي الْأَوْسَطُ [المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم:٤١٤٢] . منن الدر قطني حديث

رقم:44 [٣٠]\_ ترجمه: حضرت عبدالله بن مسود على أرجم على دوايت كرق على كدفر ما يا : كم اد كم وريم كى جودكى ير

(1372) ـ وغر عَلِي بَنِ أَبِي طَالِبِ عَلِي قَالَ إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيَعْنِي، فَإِنْ عَادُ قُطِعَتْ رِجُلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ صَٰمِنَ الْمِسَجْنَ مَتَىٰ يَحُدُثُ مَنِرًا ۚ إِلَى لَأَمنتَحيى مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدْعَهُ لَيْسَ لَه يَدْ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَثْحِي بِهَا وَرجُلْ يَمْشِي عَلَيْهَا رَوَاهُ مُحَمَّد فِي كِتَابِ الآثار

[كتاب الاثار حديث رقم: ٣٢٨ م السن الكبرى للبيهقي ٨/٩٤٥ ، المصنف لابن ابي شيبة ٣/٣٨٥ ، المصنف لْعِدَالْرِزَاقَ مَدَيْثُرُ لُمِ: ١٨٤٦٣ ، ١٨٤٢١ صحيح

ترجمه: حرمت مى بن إلى طالب المعرفة مات إلى كرجب جديدى كري تواس كا دايال بالحد كا فاجات - اكر ددباره چدى كرئة ال كابايار يادس كالاجاء الريحرمجي جدى كرسانوأت تيدش بايندكيا جائي كارسدهر ب ئے۔ جھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ ش اے اس مل ش چھوڑ دوں کہ اس کا کوئی باقعہ ندہ وجس سے کھا نے اور استخوا

(1373). وَعَرِبِ الْمِنْ عَبَّاسَ ﴿ فَالْكَيْسَ عَلَى النَّبَّاشِ فَطُعَرَوْاهُ امِنْ أَبِي شَيِّهَ [المصف لاينابيشية ٢/٥٣].

ترجر: حفرت الزام باس المطفريات إلى كدكن يودكا بالتحض كاناجا تار

خَذُشَارِبِ الْخَمْرِ

كرساور ياؤن شاوجس پروه حلي

شرانی کی حد

(1374). عَسِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ للْمُعَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنَ الْمِنبِ حَمْراً

وَ أَنْهَا كُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ رَوَا فَالْطُحَاوِي [شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/٢٩]\_ ترجمه: حضرت انن عررض الشعنما أرمائ في كدني كريم كان فرمايا: بعض ألورول عد شراب في عادر

شرحهیں برنشآ ور چیزے مع کرتا ہول۔

(1375)۔ و عَسْ جَابِرِ ۞ أَنَّ رَسُولَ لِللَّهِ ۚ قَالَ مَا اَسْكُرَ كَلِيرَهُ, فَقَلِيْلُهُ حَوَالْهِرَوَاهُ

أَيُو ذَاؤُ دُ وَالْكِرْمَذِ ي وَاثِنُ مَاجَةً [ابو داؤد حديث رقم: ٣٦٨ ، ترمدى حديث رقم: ١٨٧٥ ، ابن ماجة

حديث رقم: ٣٣٩٣]\_الحديث حسن ترجمه: حفرت جابر على في رسول الشري وايت كياب كفر مايا: جوجيز زياده مقدار ش نشروب ال كي مم

مقدار کھی حرام ہے۔ (1378)\_. وَعَنْ ثُورِ بِن زَيدِ اللَّهُ يُلمِي أَنَّ عَمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَفِي الْخَمرِ يَشْرَبُهَا

الرَّجُل، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَزى أَنْ لَجُلِدَهُ فَمَا ثِينَ جَلْدَةً، فَإِنَّهُ ۚ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَلَى وَإِذَا هَلَى افْتَرِي ، فَجَلَدَ غُمَرَ فِي الْخَمِو ثَمَانِينَ رَوَّاهُ مَالِكَ وَوَصَلَهُ الذَّارِفُطُنِي وَالْحَاكِمَ

وَ صَخَحَهُ الْحَاكِمَةِ وَ عَلَيهِ إِجْمًا خَ الْصَحَايَةِ [مؤطا امام مالك حديث رقم: ٢ ص كتب الاهربة ، سن الدارقطى حديث رقم: • ٣٢٩م، المستدرك للحاكم حديث رقم: ٩٢٩٩].

ترجمه: حضرت أورين زيدديلي قرمات إلى كرحضرت محرين خطاب على في خراب كم بارك على مشوره لياف آدى نەپيادو دھزىدىلى دىلىنى آپ سەرش كۆكەرىر سەخيال شى جماسسا كاكەشسىدىن ساس لىيكەرەب وه بينة كاتو نشخة شررة عرمًا - جب نشخة شر موكاتو بذيان بوسكا - جب بذيان بوسلكاتو بهتان لكائرة كالاوربيتان كل

مزاای کدے ہے)۔ بس صرت مرا کے آٹراب نے پائ کوزے ارے۔ اس پرتمام کا بالا اورائے ہے۔ ذزئ الخذو دباالشبهات

شبهات کے ذریعے حدود کوٹالٹا

(1377)\_ عَسْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَلِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالُوا الْحُدُو دَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلْقَيْي مِنْ حَدٍّ فَقَدُ وَجَبَ رَوَاهُ ابْوِ دَاوْ دُ

وَ الْكَسَائِي[ بوداؤدحنيث رقم: ٣٣٤٦م نسائي حديث رقم: ٣٨٨٦]\_الحديث صحيح

ترجمه: معفرت عمرو بن شعيب اين والدسه اوروه التي واداحفرت عبدا للدين عمرو بن عاص الله است روايت كرت

يِّن كررمول الله الله في في إ: آئي شي صدوكيه حاف كركراليا كرور حدكا مقدمه جب محو تك وكي كم اتو حدواجب بو

(1378) ـ وَعَنِ ابْنِ عَنَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدُودُ

بِالشُّهَاتِ وَوَاقَالُومَامُ الْاَعْظَمُ فِي مُسْتَدِهِ [مسندامامِ عظم صفحة ٢٥٠] [ الحنيث صحيح

كِتَابُ الْآخَكَامِ الشَّلْطَائِيَّةِ

ترجد: حضرت الن عباس رضي الشعب فرائع إلى كدرول الشف في فرايا: حدود كالبياسف كرة ريع الو

(1379). وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آدرِي اوا الْحَدُودَ عَنِ الْمُسْدِمِيْنَ مَااسْتَطَعُتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهَ مَحْرَ جَفَحَلُوا سَبِيلُهُ, فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ تَحِيْرِ مِنْ

أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَقُوبَةِ زَوَاهُ التِّومَلِي وَفِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ وَهِيَ فِي التَّومَلِي وَكِتَابِ الْآثَارِ وَغِيرِ هَا [ترمذي حديث رقم: ٣٢٣ ١ ] كتاب الأثار حديث رقم: ٢ ] السنن الكبري للبهقي ٨/٣٣٨ ].

الحديث صحيح ولهطرق وهواهد ترجمه: حضرت ما تشرصد يقدرض الشعنها فرماتى في كدرمول الله اللك في أغرما يا: جهال تك تمهاد ابس مط مسلمانوں سے حدود نالنے کی کوشش کرو۔ اگرائے فئے تھنے کا راستہ موجود ہوتو استقدرائے ہے بہٹ جاؤ۔ اگر

عمران معاف کرنے بی نظمی کرجائے تو یہ پہتر ہے اس سے کہ سزا دیے بی نظمی کرج ہے۔اس پر کثر ت سے احادیث موجود ہیں۔

مالَايُدُعيٰعَليَ الْمَحْدُودِ أَوْمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حُبُّ النَّبِيِّ ۗ اللَّهِ

جے مد کے یاجس کےدل میں نی کریم اللہ کی مجت ہوا سے کیانیس کہنا جا ہے (1380)\_غرب عُمَرَ بن الْحَطَّابِ۞أنَّ رَجُلاَإِسَمْهُ عَبْدُاللَّهِ يَلَقَبُ جِمَاراً كَانَ يَضِيحُك

التَّبِيُّ ﴾ وَكَانَ النَّبِيُّ ﴿ قَالَمُ جَلَّمُهُ فِي الشَّرَابِ فَاتِيَ بِهِ يَوِماً ، فَأَمَرَ بِه فَجَلِمَ ، فَقَالَ رَجَلُ مِنَ

الْقُومِ ، ٱللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا آكْتُرَ مَا يَؤْتِيْ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِئُ ﷺ لَا تُلْعَنُوهُ فَوَ اللَّهِ عَاعَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَوَ الْهَالُّيْخَارِي [بخارى حديث رقم: ٢٧٨٠]\_

ترجمه: حضرت عرين خطاب خلفرات إلى كدايك أوى جس كانام عبدالله تعاورات لوك جداركية تقدوه في

كريم الله كالوبدا إكران تقدائ في كريم الله في شراب وأي كى مزاك فوريركوز سالوائ من ايك دن محر

اے مایا کیا۔ آپ ﷺ نے تھے دیا اوراے کوڑے مارے مجے۔ حاضرین میں سے ایک آ دی کھڑا ہو کیا اوراس نے

كها اسعالشاس پرلعنت بجيج ير بار بار بحي كام كرتا ہے۔ ني كريم الله في فرما يا: اس پرلعنت مت بجيج سالشركاتم على

ب نامول كديبالله اوراسكورول مع البيت دكمتاب (1381)\_ وَعْنِ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ أَيْ التَّبِيُّ هَا بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اصْرِبُوهُ ، فَمِثَا

الطَّار بِيهِه وَ الطَّار بِيعَلِه وَ الطَّار بِ بِعَرِيه ، فَلَمَّا الْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقُوم أَخْرَ أك اللَّه،

قَالْ لَا تَقُولُوا هَكَلَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ رَوَاهُ الْبَخَارِي[بخارى حديث رقم: ١٢٢٤ ، ابو داؤد

ترجمه: حضرت الويريره كافرات إلى كرني كريم الله كالكياري أدى لا يا كياجي في شراب في في -آ ب الله في فرما يا: ال مارو يهم ش كول النها الحد ارباتها ،كونى النه جوت سه مارر با تعاادركونى النه

كير عدر الدوا تعاد جب وه واليس يلنا تولوكون عن سدايك وى في الله تحيد الل كرد. آب الله في فرمایا: اس طرح ندکور اسکے خلاف شیطان کی عدد ترکرور بَابُالْتَغْزِيْرَاتِ

## تعزيرات كاباب

(1382)\_غربِ إِنِي بُوْدَةَ ﴿ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ فِي

حَدِّ مِنْ حُدُّوْ فِ الطُّورَ وَ اقَالَبْخَارِي وَ مُسُلِم [بحارى حديث رقم: ١٨٣٨ ، ٢٨٥٥ ، ٢٨٣٩ ، مسلم حديث رقم : ٣٣٧٠] ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٩٠] ، ٣٣٩١ توملي حديث رقم : ٣٧٣] ، ابن ماجة حديث رقم:

ترجمه: حفرت الي بردة على فرمات بي كدر مول الشافل في فرمايا: كى كودى كارول سعد ياده ند مار ب ما مي

مالشكى مدودهم سيكي مدير سوائ

(1383)\_عَرِبِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْفَافِلْمُ مَنْ يَلَغَ حَدًا فِي غَيرٍ حَيْدُ لَهُوَ

مِنَ الْمُعْتَدِينَ رُوّاهُ الْبَيهَقِي فِي سُنَتِهِ [السوالكبرى ليبهقي ٨/٣٢٤]. ترجمه: حضرت تعمان بن بشير ﷺ نے دمول اللہ ﷺ سے روایت کم ہے کہ فرمایا: جوحا کم حدوالے جم کے طاوہ

رقم: ٢ ٣٠١]\_قالالترمذي غريب

مل بدرنش كرون كا\_

کی راوش محیاشت کی ہے آوائ کا سامان جلادواوراسے کوڑے ارو\_

الْمُصَنَّفِ [المصنف لعبدالرزاق حديث رقع: ٢٠٥٠].

اے میودی ا تواسے بی کوڑے بارو۔ اگر اس نے کہا اے مخت ! تواسے بی کوڑے برواور جو کرم سے زنا کرے

إلى خَيْهَوَ فَلَحِقَ بِهِرَقُلَ فَتَنَصَّرَ ، فَقَالَ عُمَرُ لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِماً رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي

ترجد: حفرت ابن مبيب على فرائ في كرحزت عراض في ربيدين اميين فلف كوثراب وفي كروم من لک بدرکرد یا تو ده برقل کے ساتھ جا کرٹ کیا درجیرانی ہو گیا۔ حضرت محری نے فرمایا: بین اس کے بود کسی مسمان کو

بَابِ الْإِتِّحَادِ بَيْنَ الْمَمَالِكِ الْإِسْلَامِيَّةَ وَالْحِكْمَةِ الْخَارِجِيَّةِ

سی جُرم کوحد کے برابرس استائے وہ صدے گزرنے والون تی ہے ہے۔

(1384)\_ وَعْرِ ابْنِ عَبَاس رَضِي اللَّهَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا

فَالْتُلُو وَزُوْ اهَالِيُو مَلِدى [ترمدىحميث رقم:٣٦٣] ، ابن مجة حديث رقم: ٣٥٢٨]. صحيح

ترجمه: ﴿ حطرت ابْنَ عَبِاسُ رَضِّي الشُّرِيمَ الشُّرِيمَ ﴾ الشُّف روايت كرتِّ بين كدفر يايا: جب كمي آ دفي في كوكها

يَهُودِئُ فَاصْرِ لِوهُ عِشْرِينَ, وَإِذَا قَالَ يَامَخَتَثُ فَاصْرِ لِوهْ عِشْرِينَ, وَمَنْ وَقَعَ عَلى ذَاتِ مَحْرَم

(1385)\_ وَعَنِ عُمَرَهُ أَنَّرَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَآخُوقُوا مَتَاعَه وَاضْوِبُوهُ زَوَاهُ آبُودَاؤُد وَالْتِرَمَلِي [ابو داؤد حديث رقم: ٣ ٢٤]. ترمذي حديث

ترجمه: حضرت محرفاروق على في رمول الشريك الدوايت كياب كرفرما يا: جب مم كى آ وكى كويكموجس في الله

(1386)۔ وَعَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ قَالَ غُزَبَ عُمَرْ ﴿ رَبِيعَةُ بَنَ اَمْيَةُ بْنِ خَلَفٍ فِي الشَّرَابِ

: مو ان كا فرول كواينا دوست تدينا ميل-

مستداحمدحديث رقم: ٩٣٦٣ ) پنخاري حديث رقم: ٩٩٥٩].

قَالَ اللَّهُ تَعَالُمِي إِنَّمَا الْمَوْجِنُونِ اِخْوَةٌ [العجرات: • ]اللَّهُ قَالَ فَرَابِا : مُون آ بُل ثل بِمَا لَىٰ بِمَا لَى ثِيلِ وَ قَالُ وَ إِنْ جَمَّحُوا لِلْشَلَمِ قَاجُمَّةً لَهَا وَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ [التصل: ١١] (مر

اسلاميهما لك كردميان اتحاداورخارجه ياليس

فرمایا: اگردہ اوگ ملے پر آمادہ موجا میں تو آ ب یمی اس کے لیے آمادہ موجا میں موراللہ پر بعروسر کریں۔ ف فال وَتُعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرَ وَالثَّقُوٰكِ وَلَا تَعَاوَئُو ۚ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدُو انِ [ نماندة:٢] الله

فرمایا: نیکی اور تعویٰ کے معالمے میں تعاون کرواور کتاه اور مرکثی کے معالمے میں تعاون مت کرو۔ و هَالَ أَفِي هٰؤا بِالْعَقُوٰدِ [المائدة. ]الوڤريايز:وهرے ليرے كرو۔ وَ قَالَ وَ اِمْ تَصْفَلُ مِنْ قَوْم خِيَانَةً فَانْبِذُ إِلَيْهِمْ عَنْمِي مَسَوَايَ [الانفال. ٥] اورقراية الرحكي أوم كالرف سا بوا والتكا أو والوموايدة سيدهاان كالمرف يهيك دورو فَالَ إِنْ جِائَعُ كُمْ فَسِيقٌ بِشَيَا فَتَبَيِّنُوْ ( العصورات: ٢ ]اورفرا إذاكر حمادے پار كوئى كا آدئ شركرآئ وَ قَتَلَ كُراء وَ قَالَ وَفَيْكُمْ سَمْعُوْنَ لَيْمُ وَقَالَ إِنْ هُذِهِ أَهُتَكُمْ أَهَٰتُو الجِدةُ [السيد: ١] اورقر ما إلى عن ال كم اسول موجود في اورقر ما ينهم ارى امت، امتوها مديوقال لا يَتَجْدِ الْمَقَ متون تَكُفرين أوليائ [العمران:٢٨] اورقرا]

(1387). عَنِ النُّعْمَانِ بنِ يَشِيرِ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ للْهِ الْمُؤْمِنُونَ كُرَجُلِ وَاجِدِانِ اشْقَكَىٰ عَيْنُهُ اشْتَكَىٰ كُلُّنَى وَإِن اشْتَكَىٰ رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٥٨٩.

ترجمه: حضرت فعمان بن بشير المعروايت كرت بين كدرسول الله الله فلا في أمرى إيك آدى كى طرح بين-اگرائ كي آكه يهار مودود مدارايمار يرواتا ب، اگرائ كاس يهار مدوي عادود مدارايمار يرو تاب. (1388). وَعَرِ أَبِي مُوسَىٰ هُعَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْبَانِ يَشَدُّ بَعْضَهُ بَعْضاً ، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٥٨٥ ، بحاري حديث

رقم ۲۸۱٬۲۳۲۱٬۲۸۱ پا۲۰ لارترمدی حلیث رقم: ۹۲۸ ارنسالی حدیث رقم: ۲۵۲۰].

كِتَابُ الْأَخْكَامِ الشَّلْطَائِيَّةِ ترجمه: حضرت الوموى اشعرى المعروايت كرتي إلى كدفي كرتي الله في أم يايا: مومن موكن كي ليه و إياركي

طررت ب\_ يس كن المنشي أيك دومرى كومنبوط كرتى ين - يعرة ب الله في المن الكيون عن الكيال والمروي -

(1389)\_ و عرب أنس ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْصُرُ أَخَاكُ ظَالِما أَو مَظْلُوماً ، فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرَوْمُطُلُوماً فَكَيْفَ أَنْصُرُه ظَالِماً ؟قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلم فَلْلِكَ نَصْرَكَ

إيَّاةُ رُوَّاهُ مُسْلِمٍ وَالْمُتِحَارِي [مسلم حديث رقم: ٤٩٨٣ ، يتحرى حديث رقم: ٢٩٥٣ ، ٢٣٣٣ ، ٢٩٥٢ ، ترمذي حديث رقم: ٢٢٥٥ إمسندا حمد حديث رقم: ٩٥٥ ].

ترجمه: حشرت الس عصودايت كرت إن كررسول الله الله الله عنهائي كي مروكر مواه وه ظالم جويا

مظلوم۔ ایک آ دمی نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ میں اس کی مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدرکروں لیکن ظالم ہوتو کیے مددكرول؟ فر، يا: استظلم سي تع كرسيتيرى المرف سيدال كا عدب

(1390)\_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ ٱلْمُسَلِمُ آخُو الْمَسْلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يُسْلِمهُ وَمَنْ كَانَ لِمِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ لَتَرْجَعَنْ مَسْلِم كُورَبَةٌ لَوْجَ اللَّهُ عَنْهُ

كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوم القِيمَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسَلِماً مَتَتَرَهُ اللَّهَ يَومَ الْقِيمَةِ رَوَاهُ مُسْلِم وُ الْيُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٢٥٤٨ ، يتعارى حديث رقم: ٣٣٢٢ ، تومذى حديث رقم ٣٣٧ ا ، ابوداؤد

ترجه: حرت انن محره دوایت كرتے إلى كدرول الله الله الله الله الله علمان مسلمان كا بعائى بدراس ير ظلم كرتا ہے اور ندى است وقمن كرح الے كرتا ہے۔ جوائے بھائى كى حاجت يوركى كرنے بير، د ہاالله اس كى حاجت پوری کرنے ش رہاجی نے کی سلمان کی شکل کشائی کی۔اللہ قیامت کے دن کی مشکلات شیراس کی مشکل کشائی كركااووجس فيمسلمان كاحيب جهيا باللدقيامت كدن الركاعيب جهيات كار

(1391)\_ وَعَرِي عَمْرُو بِن عَوْفِ الْمُزَلِّي عَنِ النَّبِيَّ ۚ قَالَ ، الصُّلْحُ جَائِزُ ابْنُنَ

المستيمين الآ صلحا حزم حلالا أو أحلَ حراماً والمستينون على شروطهم الاشرطا حرّم

حلاًلا أَوْ أَحَلُّ حَرَّاماً رَوَّاهُ الْيُومَلِينِ وَالِئُ مَاجَةً [ترمذي حديث رقم:١٣٥٢]، ابن ماجة حديث

رقم: ۲۳۵۳ ، ابر ناؤ دحليث رقم: ۹۳ ۳۵ [\_الحليث صحيح ترجمه: حضرت عمروين موف عوني في كريم الله عدوايت كرت في كدفره يا: مسمانول كروميان صلح جائز

ب- سوائے ای صلے کے جو طار کو وام کروے یا حرام کو حلال کردے۔ مسلمان اپٹی شراکط پر قائم رویں مے سوائے

ائی شرط کے جوطال کوترام کردے پاحرام کوطال کردے۔ (1392). وعرز أنس ﴿ إِنَّ قُرِيْسًا صَالَحُوا النَّبِيَّ اللَّهِ الْمَسْرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ أَنَّ مَنَ

جَآئَنَا مِنْكُمْ لَمُنْزِ ذَهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَآئَ كَمْمِنَّا زَدْدُمْمُو هُعَلَيْنَا ، فَقَالُو ايَارَ منولَ اللَّهِ ٱنْكُسُبِ هٰذَا ٩ قَالَ نَعَمَى إِنَّهُ مَنْ ذُهَبَ مِتَا إِلَيهِمْ فَابْعَدْهُ اللَّهَ ، وَمَنْ جَاتَىٰ مَا مِنْهُمْ سَيَجَعَل اللَّهُ لَهُ فَرَجاً وَمَحْرَجاً

زَوَاقْفُسُلِم[مسلمحديثوقم:٣٦٣٢].

رجد: حرب السينفر، يرفي كرفي في أركم الله الم اليول في كريم الكالم المالي

شرط خرائی کہ جا ب شی سے مارے یا س آئے گا ہم اے آپ کودائی ٹش کریں گے اور جاہم ہی سے آب کے یاس آسے گا آپ اے ۱۵ رے 19 لے کردیں کے محابہ نے عرض کیا یا دمول اللہ کیا ہم کیکھ کیس ؟ فرمایا: ہاں۔ ہم

اس بر بھی ان کے پاس جائے گا اے اللہ عی نے دور کیا ہوگا اور ان میں بے جو ہمارے پاس آئے گا اللہ جاندانی اس كے لية ساني اور تطفيكا راستفرا بمفرات ال

(1393).. وْ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرُوانَ أَنَّهُمُ اصْطَلَحُوا عُلَى وَضْعَ الْحَرْبِ عَشَرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَ النَّاسُ وَعَلَى أَنَّ بَينَنَا عَيْبَةً مَكُفُوفَةً وَأَقَهُ لا إِسْلَالَ وَلَا إِخْلَالَ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُ د [ابر داو دحست رقم: ٢ ٣٤٦]. صحيح له شواهدفي البخاري وغيره

ترجمه: حضرمه مسوداودم وان سے دوایت ہے کہ انہوں نے دس سال بھی جنگ نداڑنے پرمل کی تھی۔ لوگ اس

عرصے ش اس سعد يل كـ عاد ب يضماف بول كـ متكوار موتى ب كا اور شاره وكن جائكى۔

(1394)\_ وَعَلَٰ صَفُوَانَ بِرِسَلَيمِ عَنْ عِذَةٍ مِنْ اَبْنَائِ ٱصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ظُلُّكُ قَالَ اَلَا مَنْ ظَلْمَ مُعَاهِدا أَوِ اتَّتَقَصَهُ أَوْ كَلُّفَهُ فَوق طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيِئاً بِغَيرِطِيبِ لَقْسٍ فَأَنَّا حَجِيَجُهُ يُومُ الْقِيْمَةِ زَوَافَائِو ذَاوُ دِ [بوداودحديث رقم: ٣٠٥٣]. اسناده جد

ترجر: حشرت مفوان من سليم ني دمول الشرائل مي مويد كم حدد بين ل سدوايت كياب كرانجول نيه اسيخ آبارت دوايت كياب كدمول الشرائل في نيرواد الجس في معابدت واساكة دى مظم كيابي اس كالتعمان كيا

یاس پرائن کی طاقت سے زیادہ یوجوڈالا یا اس کی د کی خوٹی کے نغیراس سے کوئی چیز کی، عمل قیامت کے دان اس کے

مثل*ى پىكوادى گا۔* (1395)-ق.عَدْتُ سَلْم بِنِ عَامِو قَالَ كَانَ بَيْنَ مَعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الزُّومِ عَهْدُوْ كَانَ يَسِينُو نَحَوّ

(1395)۔ وَ عَرِيْ سَلَيم بنِ عَامِرِ قَالَ كَانَ بَيْنَ مَعَامِينَةُ وَبَينَ الزُّ وَمِ عَهَدُّ وَكَانَ يَسِيزُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَى إِذَا الْقَصْرَى الْمُهَذِّ اَغَارَ عَلَيهِمْ فَجَاتَى زَجْلُ عَلَى قَرْسَ اوْبِرْ ذَوْنِ وَهُوَ يَقُولُ لَمِ لَقَدُّ

سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَةَ يَبَنَاءُ وَيَنَ قُومَ عَهْدُ فَلَائِحَلَنَ عَهْداَوُ لِا يَشْدَذُنَّ حَتَى يُمْطِئ اَسَدُهُ اوْ يَنْهُذُ الْهِيهُ عَلَىٰ سَوَاتِي قَالَ فَوَجَعَ مَعَاوِيَةً بِالنَّاسِ وَوَاهُ اللَّهِ وَاوْدُ وَالتومَذِي [ابد داؤد

اعَدُهُ اوْ يَبْدُ ارْبِهِمْ عَلَيْ سَوَاعِيُّ قَالَ فَوْ جَعَهُ مُعَاوِيَةٌ بِالنَّامِي رَوَاهُ أَبُو فَأَوْد وَ التَّرْعَدُى [بر داؤد حسيدر فر: 2439 برمذي حديث رفي - 140 } لحديث صحيح

ز جدز حضرت سلم بن عامر فربات فی که حضرت معاویه شانه اور دو میران معابده تعادوه ان کی مرحدوں کے آئی پال مثلالے شح آگر معابدے کی مدت تم جو آوان پر حملہ کریں۔ ایک آوی عام محوث یا

شاید تر کا گھوڑے یہ مواد ہو کر کا بااور کہ دیا تھا اللہ ایکہ واللہ اگر یہ وہ کا موال ہے فدر کا ٹیٹن سانیول نے فور سے ویکھ آو دو محرود میں میں حدث ہے۔ حضر حدہ درج ہے نے ان سے اس کے بارے بھی بچ تھا۔ آبول نے فریایا: بھی نے درول اللہ الحقاقی فریا کے جوئے مثا ہے کہ شرکا کا کی قوم کے ساتھ صابعہ وجو آئی معالم ہے۔ کہ دائر فریا ہے اور اس کے درول اللہ الحقاقی فریا کے جوئے مثا ہے کہ شرکا کا کی قوم کے ساتھ صابعہ وجو آئی معالم ہے۔

صابرہ کرے جب بھا کی مدت ڈگز دجائے یا صاف صاف ان کا طرف چینک شدے رہ اوگ فرے تھی کہ محرت معاور چھ اوگوں کرے کروائی چلے گئے۔ (1396) یہ شدر رواز کہ ان کا طبیع بھی فائز ، تعقید کا درف درواز اعد بھی فائز کا دائر کے درواز

(1396)\_وَعَن َهِى وَالِحِ ﴿ قَالَ بَعَنِي قُومِشْ الْنِي رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَلَمَّا وَأَيْثُ وَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى قَالِمِي الإسلامُ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا إِمَالًا أَنْ إِلَّ

بِالْمَهِدِ وَلاَ آخِيسَ الْبُوْدَوَ لَكِنِ ارْجِعْ, فَإِنْ كَانَ فِي لَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ,

قَالَ فَلَهَبْتُ ثُمَّ آتَيْتُ النَّبِيَّ النَّبَيِّ فَأَفَافَاصْلَمْتُ رَوَاهَ الْوِ ذَاوُ 3 [ابر داؤ دحنيث رقم: ٢٤٥٨]. سنده صحيح ترجد: حطرت دافع الله فرماتے إلى كرتر الل فر محصورول الله اللكى طرف بيجا۔ جب مي فرمول الله الله

ك رخ زيها كى زيارت كى تومير ، ول شي اسلىم واعل جو كميات في حرض كيايد رسول الله ، الله كالشم شي الن كى طرف مجى بكى واليرنيس جاؤل گا-آپ ﷺ فرمايا: عن وعدے كى خلاف ورزى تين كرتا اور هائن كوئيس چها تار بكدتم لوث جاد اكر تمهاد حدل على وى رباج تمهار عدل على اب بيكو والحي أجانا روفرمات إلى كد

یں چا کیا۔ پھرش نی کریم اللہ کے یاس حاضر ہواا ورمسلمان ہوگیا۔ (1397)\_ وَعَنِ عَمْرِوبُنِ الْحَمِقِ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَوْا آمَنُ رَجُلاً عَلَى نَفْسِهِ فَقَعَلُهُ أَغْطِيَ لِوَانَى الْغَلُو يَومَ القِيَامَةِ رَوَاهُ فِي شُرح السُّنَّةِ[هرح السة حديث

رقم: ١ ٢٤ ، إبن ماجة حديث وقم: ٣٦٨٨ ، مستداحمد حديث وقم: ٥ • ٢٢٠ ، ٢٢٠ ] . استاده صحيح ترجمه: ﴿ حشرت مُرومَن عَبِهِ فَهِ مَلِي كُهُ مِن فَي رسول الله فَفَكُوفُرماتِ موسَّاسنا: جس نه كي آ دمي سه ائن بالكادراس نے است كل كرديا است قيامت كے دن فدارى كا جينز او يا جائے گا۔

بَابْرَدِّالْجَمْهُورِيَّةِالْمَغُرِبِيَّةِ

### مغرلي جمهوريت كارد

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَلْ يَسْتُوكِ الْمُدِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونِ [الرمر : ٥] الشرقوائي في فرمايا: كياجائع والع اورته جائع والعلوك براير وح ين م

مُزَحَدِيثُ طلَبِ الْإِهَارَةِ السيميلِ المدت السير فرف والى مديث كرر وكل بـ

(1398). وَعَنِ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ ۞ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصْبِيَةُ ؟ قَالَ أَنْ تُعِيْنَ

قَوَمَكَ عَلَى الظُّلُمِرَوَ الْمَائِودَاؤِ شـ [ابو هاؤ دحديث رقم: ١١١٥ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٩٣٩]. الحديث

ترجه: حضرت واللدين المقع على فرمات إلى كدش في عوض كمه يارسول الشصيب كير بها فرمايا: يدكرة ظلم ير

ایتی قوم کی مدد کرے۔

الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَ تِهِمَالُهُمَالُهُمَالُهُمُ أَوْ افْأَبُو دَاؤُد [بوداؤدحديث رقم: ٢٠ ـ ١٥ صعيف

ترجمه: حضرت مراقد بن ما لك من بحثم على قرمات إلى كدرول الله الله في قصي تطاب كيداور فرمايا: تم شي س

(1400)\_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلٍ عَلَمْ ﷺ قَالَ تَجِلُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ ، عِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُم فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهْرًا وَتَجِنُونَ خَيْرَالْنَاسِ فِي هَٰذَا الشَّانِ اَشَذَهُم لَه كُرَاهِيَةً ، وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَٰٓوُ لَائِ بِوَجْوِرَوَاهُ

ترجه: حشرت الوبريره علي مول الله الكلف عددايت كرت بي كفر مايا: لوكول وقم طرح طرح كاياة ميسان يش سندجو جاليت شن سب سن بعر تقدوه جب بحدجا تي كيواسلام شن بحى سب سن بهر دول كراورتم ويكو کے کہ لوگوں شن سب سے اچھا آ دئی تھرانی کوسب سے زیادہ ٹا پیند کرے گا اور تم سب سے زیادہ شرار تی آ دئی کو دو رُفاد يكهو كي جوان كے ياس ايك چرے سے ساتھ آئے گا اوران كے ياس دوسرے چرے كے ساتھ جائے گا۔ بَابُ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ وَدَعُوَ قِالْإِسْلَامِ كفاركو خط لكعناا وراسلام كي دعوت دينا قَالُ اللُّهُ تَعَالَى فَلْ يَا انَّهُ الْنَاسَ إِنِّى رَسُولُ اللَّهَ ثِنْكِمُ جِمِيْعاً [الاعراف: ٨٥ : ] الشاقالي

(1401)\_ غرر ابن عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ قَيْصَرَ يَذْخُوهُ إِلَى

بجتروه ب جوابية كفي كم طرف سددة الم الدوقت تك كرس جب تك كماه شهو

المُتُحَادِي[بخارى حديث وقم: ٣٣٩٣، ٣٢٩٣].

فرايا: قرمادواسدادكواش تم سب كي طرف اشكارسول جول -

(1399)ـ وغرف مترَاقَةَ بنِ مَالِك بنِ جَعْثُم ﴿ قَالَ خَطَّبَنَا رَمُولُ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ خَيزَكُمُ

الوسلام وبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ دِحْيَةَ الْكَلِيئَ وَآمَرَهُ أَنْ يَلْفَعَالِيٰ عَظِيمٍ بَصْرى لِيَلْفَعَالِي قَيْصَرَ

فَاذَافِيَهِ

بشمالله الذَحُمْنِ الذَّجيَم

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ لِللَّهِ وَرِسُولِهِ إلى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ , سَلَامَ عَلَىٰ مَنِ أَتَبَعَ الْهذى أمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أدُهُوكَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ ، أَسْلِمْ قَسْلِمْ وَأَسْلِمْ يَؤْتِكُ اللَّهُ أَجْرَكُ مَزَّتَين ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُ

فَعَلَيْكِ اللَّمُ الْأَرِيْسِيِّسُ وَ يَا أَهُلِ الْكَتَابِ تَعَالُوا الِّي كَلَمَةِ سُو آَئَ بَيْنَا ويَينكُمْ أَلَّا

نفنهد إلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيئاً وَلَا يَتَحَدَّ يَعْضَنا بَعْضَ أَرْبَاباً مِنْ ذُونِ اللَّه فَانَ تُولُو فَقُولُوا شُهِدُو بِأَنَّا مَشَلِمُونَ رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالْبُخَارِي[مسلم حميث

رقم: ٤٠ ٣ م، يتخارى حديث رقم: ٢٩٣١م وترمذى حديث رقم: ١٢ ١ ٢٢م اير داؤ دحديث رقم: ١٣٦ ٥]. ترجمه: صفرت ابن عباس رض الدهنم افرمات بي كدني كريم الله في قر تيمركوا منام كي دعوت ويتربوت ولي محالكها

اوراس کا نیا دے کر حضرت دحیا کبی کو بھیجا اور انٹل محم دیا کہ سے ٹھا بھر ٹی کے حاکم کو دینا تا کہ وہ اسے آبھر تک پہلجا

#### بسم الثدارحن الرجيم

اللدك بدر عادراس كروول الدك طرف سے برق باد ثاوردم كى طرف. سلام ہواس پرجس نے ہوایت کو تھو ل کیا۔ اس کے بعدہ شی تھیلی اسلام کی طرف دھوت و چاہوں مسلمان

ہوجاؤ سلامت رہو کے۔اسلام لے آؤ کے آوانڈ جہیں دوہراا تھ دیسے اگر مند کھیرو کے تو تمہاری رعایا کا کتاہ بھی تمبارے ذمے ہوگا اوراے اللي كتاب أاس كلے كى طرف آؤج تارے اور تمبارے درميان برابرے - بركريم الله

کے موام کی کی عباوت شکر میں اور شدعی کسی کوائ کا شریک بنا محی اور شدی ہم میں سے کوئی کسی کواللہ کے مواہ رب بنائے۔ فار اگر بیاوگ مدر مجیر می آو کو کہ تمادے مطمان جونے پر محاہ رجو۔

(1402)\_ وَعَرْ آنَسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ كَتَبَ إِلَىٰ كِسْرَى وَالِّي قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِي

وَ إِلَىٰ كُلِّ جَبَارٍ يِذْعُو فِالِّي اللَّهِ وَلَيْسَ بِالتَّجَاشِيِّ الَّذِيُ صَلَّىٰ عَلَيْهِ التَّبِيُّ ﷺ وَوَاهُ مُسْلِم [مسم

حديث رقم: ۲۰۹ م ترمانى حديث رقم: ۲۰۷ آل ترجم: حديث الريطانية الراز ما كرار كار كرار كار

ترجمہ: حفرت الی پیشافر ہے ہیں کہ ٹی کرئی چھٹے کھرٹی دقیعر دنیا تی اور ہرجابر کی طرقت تعالیما جس عمل است اللہ کا طرف والوست دل سے وہ فیا ٹی کئیں ہے جس کی تماز چناز ہے کار کہ چھٹے نے بڑی تھی۔

1403)\_ ۇ عن أېي ۋائل شخقال كتب تحالِفْ با الولىدالى أطل فار بشمالله الأحامن الرّجنيم

يشمِالله الرّخفي الرّخيم مِنْ خَالِد بنِ الْوَلِيدِ الْى رْسَتَمْ وَمِهْرَانْ فِي مَلَا قَارِسٍ ، سَلَامْ عَلَى مَنِ النِّيمَ الْهَدَى أمَّا يَعْدُ فَإِنّا

نَلْخُو كُهْ الْيَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَتِيَشْهُ فَأَعْطُوا الْمِحْزِيَةَ عَنْ يَدُّوَ أَنْشُهُ صَاغِرُونَ ، فَإِنْ أَيَسْمُ فِأَنَّ مَعِي قُوماً يُحِتُّونَ الْقَلَلُ فِي سَبِينًا اللَّهِ تُحَدَّلُونِ فَأُومِنَ الْمُحْدَرُ ، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَن أَتَّعَ الْهُدَى وَوَالْفَقِي

شَوح الشُّنَّة[ درح السنة معيث وفع: ٢٧ ٢٨] كرجالهات ترجد: معمرت ايودكل عضائرات في كرحوحة فالدين وليرشا إرائيل كما فحرف برخاهم -

بسم الله الرحن الزجيم

م الله بن والميد كي الحرف سن و منهم الدوم وال كي الحرف فا زن من شخص و السام دو السي جس في بدايت كو خوالد بن والميد كي الحرف سن و منهم الدوم والن كي الحرف فا زن من شخص و السي جس في بدايت كو

گیل کیا، اس کے بھور : ہم جھیں اسلام کی دائوت دیتے ہیں۔ اگرا اٹکار کر دوقو اپنے باقعے سے جزید سے کر باقحت ہوکر رہو۔ اگرام اٹکار کروٹو میرے پاکسا کی فوق ہے جھالیٹر کی ماہ شماموت سے آگامیت کرتی ہے جاتی عہد فارس والے

ىدىدى بىرىدىغ بىرى يەرىخى ئىلىنىڭ ئىدىن ئىلىنىڭ ئىلىدىن ئىلىن ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى

### جہاد کا باب اور یفرض کفایہ ہے

. چەرەپىي ئىسىلىرىن ئالىلىدىندان ئىلىن قال اللەئغالى ئىلىن ئىلىن

قال الله تفاتى تختِب عَلَيْكُمْ القَتَالِ [ يقر: ٢١١] ال*فَرْقَاقِي عَلَمَا إِنَّ كُمِهِ عَلَى الْأُلِّ لَـ لَوَ* عِندُو قَالَ فَشَلَلَ اللّٰهِ الْمُخْفِدِينَ يَامُوْ الْفِهُ وَ الْفُصِيمُ عَلَى . الْقَعَدَيْنَ ذَرَجَةُ

ب- و قال فَضَّل اللَّه الْمُخِيديَّنَ بِأَمُوَ الْهِمُّ و الْفُسِهُمُ عَلَى الْقَعَديُّنَ فَرَجَةً وَ كُلُّا وَعَذَ اللَّه الْحُسَنِي [انس:ه ] اورُمانا:اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الْمُناعِ اللَّه عالم ِ نِفِرَوْ احِنْفَافًا وَهَالَا تِسُوبَة: ١٣] ووقُرا إِ: ثَلُ مِادَ مِنْ مِلَكَ مِلْكَ عِلْدَ عِنْ عَـ وَقَالَ فَا النَّبِينَ جاهِدِ النَّكُفُّارِ وَالْمُنَا فِقِيْنِ وَاغَلْظَ عَلْنِهِم[التوبه: ٢٠] الورقُرا إِ: العَ فِي كَافُرول الورمنا لَقَالَ كَمُوْافَ جِادِكُوا وَالْمَانِ مِنْ ثُلِّ كُورِ

(1404) ـ عَنِ أَبِي هُوْ يَرَوَقُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ الْإِمَامُ جَنَّةُ يُقَالَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَ يَتَعَىٰ بِهِ رَوَاهُ مُشَلِمِ وَالْبُنَّهُ إِنِي السلم حدث رقيم ٤٥٠٠ بعارى حدث رقيم ١٩٥٤ ، تساني حديث

یَنْقَیٰ بِهِ وَوَاهْ حَسْلِهِ وَ الْبَيْعَاوِی [مسلم حدیث دقع: ۵۲۳ به بعنادی سعیت دقع: ۴۹ م، نساتی سمیت دقع: ۲۱ ۱۹ ۱۳]. ترجر: همزت الابری دعضووایت کرتے تیل کرمول الله تصلیح فرت الام موقدة حال به تا سیه ال کما آثر

ش بكسالى بهانى جاوراس كريج مجها جا جو. (1405). وَعِنْ آمَسِ رَضِي عَنِي النَّبِي فَقَ قَالَ جَاهِدُو اللَّهَشُّرِ كِينَ بِالْوَالِكُمُ وَٱلْفُسِكُمُ

وَالْمُسِيَّكُمُّمُ زَوَاهُ أَبُودَاوُد والنَّسَالِي وَالْفَارِصِ[برداؤد حدث رقب:۲۵۰ ، نساتی حدیث رقب:۲۱-۳۱مسن(الدارمی حدیث رقب:۴۳۳ مسنداحمد حدیث رقب:۲۰۵۱] محدج 7 هـ : حدید باز مرفقات کرکے افقا سرمارت کر 3 هر کا فیلائے کا سرکر کا اُن اسا کا

ترجر: حرت الس علية في كريم الله عدوايت كرت بين كرفرايا: شركون ك ظاف اسيد مال اورايتي حالون اورايتي في الحراف مع جود كرو.

(1406) ـ وُعْدِ أَبِي هُوَ يُوَقَحُهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ الْذَارِيَّةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَا ذَرْجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِانْتِطِيْهِ الْفُدِّهُمُ الْيَتَخَلَّقُوا عَنِي وَلاَ اجِدْمَا الْحَبِلْهُمَ عَلَيْهِ مَا تَعْفَلُفُ عَنْ سُرِيَّةً تَفُورُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُدِى تَفْسِي بِيدِهِ أَنْ وَدَثْ أَنْ الْقَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُفَاتِئا لَمُ الْخَيَا لَمُ الْخَيَا لَمُ

الْقَالَ، لُهُمْ احْيَالُهُمُ الْفَكَلُ رَوَّالْهُ مُسْلِمِ وِ الْبُخَارِى[مسلم حديث رقم: ٣٨٥٩، بحارى حديث رقم: ٣٤٩٧، ابن حة حديث وقم: ٣٤٥٣].

ہیں معصوب وہ است ہیں۔ ترجمہ: حضرت الد بر برعظ فی كركم الله عددايت كرتے بيل كرقم بال ذات كى اس كر فيف على برك جان ب الكريات دروتى كدائل الكان كا ك يجيد و جانا ليندوكر ين كا و ميرب باك الآسوال الى

نیس کرش سب کوان پر مواد کرسکول تو جوتم الله کی راه ش جهاد کرتے ہوش کمی دیتے سے چیجے شدر بتا۔ تسم ہاس

ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے میری پیٹوا ہش ہے کہ اللہ کی راہ مٹر قبل کیا جاؤں ، پھرز ندہ کیا جاؤں ، پھر قل

كياجادُن، چرزعه كياجادَن پيرل كياجادُن، پيرزعه كياجادُن پيرن كياجادُن.

(1407)\_ فيغن آئس، ﴿ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَقَالُوا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَازُورُ مَا تَحْيَرُ مِنَ الذُّنيَا وَمَا فِيهَا رُوَّاهُ مُسْلِم وَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٨٢٣] بخارى حديث رقم: ٣٤٩٣ , مسند

اسمدحلیثرقم:۲۲۹۳۳]\_

ترجمه: حشرت الس الله وايت كرت إلى كدر مول الله الله الله الله يا: الله كان اوش ايك دن يامات و فيااوراس

کى ہر چڑے پہڑے۔

(1408). وَ عَنِ عَنِدِ اللَّهِ بِن عَمْرِو بِن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ ظُلَّا قَالَ الْقَتْلَ لِحي

مَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُو كُلُّ شَيْ إِلَّا اللَّهِ مِنْ رَوَاهُ مُسَلِّم [مسلم حديث رقم: ٣٨٨٠].

ترجمه: محفرت عبدالله مّن عمرو من عاص وهي الشعير فريات إلى كه في كريم عليَّ فريايا: الشركي داه شرق ال

ہر کتاہ کو چمیار بتاہے سوائے قرض کے۔

(1409)ـ وعرن زَيدِ بنِ خَالِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّلَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقو: ٣٩٠٣] بعارى

حديث رقم: ٢٨٣٣ ، بو داؤد حديث رقم: ٢٥٠٩ ، ابن ماجة حديث رقم: ٩ ١٤٥٣ ، نسائي حديث رقم: • ٨ ١٣١ ،

مسند حمدحديث رقم: ١٣٠١ ] \_

ترجمہ: حضرت زیدین خالد پھنٹریائے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ٹریایا: جس نے اللہ کی راہ میں جہاد پر جانے والے کی تیری کرائی اس نے جہاد کہیا اور چھنجا پہ کھروانوں کے پاس گھرائی کے سیے ٹھرواس نے بھی جہاد کیا۔

إغدَادُ الشَلَاحِ لِلْجِهَادِ جہاد کے لیے جھیاروں کی تیاری

\_\_\_ككابالتَّصْرَفِ قَلْ اللَّمْعُنالْي وَلَعِنْمُوالَهُمُ مَالسَّعَلِمُعْتُمُمِنْ فَوْقِ[الانفار:١٠]اللَّمَالِ لِــالرِمايا: جمهر

اوستكدفهمول كمقاطح يراين طاقت تإروكو (1410)\_عَن عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ عَلَى الْمِعَبْرِ يَقُولُ آلًا انَّ

الْقُوَّةُ الرَّمْيِ ٱلَّالِنَّ الْقُوَّةُ الرُّمْيِ ٱلَّالِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيِ رَوَاهُ مُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٣٩٣٣م، ابو داؤد حديث رقم: ٢٥١٣م إن ماجة حديث رقم: ٢٨١٣].

ترجمه: حفرت حقيدان عام عضر مات إلى كرش في رسول الله الله الله الله عنها جب كرآب منبري بيلوه الروز سق ـ فرايا: فردار! طاقت ترين، فردار! طاقت ترين، فردار! طاقت ترين.

(1411)\_عَنْ جَابِر ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ وَخَلَّ مَكَّدُولِوْ أَيَّاهُ أَنْهُ طُورُوا وَالْوَرَمَادِي

وَ الْمَنْ مَاجَلَةً [ابو هاؤ دحديث رقم: ٢٥٩٢م ترملت حليث رقم: ٢٤١ م ، بن ماجة حديث رقم: ١٨١م لسائي

حديث وقم: ٢٨٦٦]. الحديث صحيح غريب

رجمه: حرت بارهفرما ي إلى كري كريم الله كمدش وافل ورا والله الله الميدال

فِيمَيدَانِ الْحَرُبِ

جنگ کے میدان میں

(1412)ـ عَـــْ جَابِرِهُ قَالَقَالَ رَجُلَ لِلنَّبِيِّ فَشَيْوَمَا خَلِهَ زَلَيْتَ انْ فَيلْتُ فَعَاينَ آنَا قَالَ

فِي الْجَنَّةُ فَأَلْقَى ثَمَرَ اللَّهِ فِي يَدِهِ لُمُ قَاتَلَ حَتَى قُتِلَ رَوَ اهْمُسْدِمِ وَ الْبَحَادِي [مسلمحديث رقم: ٣٩

بخارى حديث وقم: ٣٠٣٦ نسائى حديث وقم: ٣٠ عا

ترجمه: حشرت جابر عضفر ماتے ہیں کہ آصد کے وان ایک آ دی نے تی کریم کھٹے حوض کیا ، آپ کھٹکیا فرماتے

ين اكريش كل كردياجا وك ويش كهال جول كا جفر، يا: جنت شي اس في اسينة بالقديد مجوري و كوري، يكرجتك لوي حق كه هيد كرديا ميا-

(1413)\_ق عَنْدُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَكَا أَكُورُ بَ خَلْحُةُ رَوَا هُمُسْلِمِ وَالْبُحَارِي [مسلم حديث وقم: ٢٥٣٩م، بخارى حديث وقم: ٣٠٣٠م إيو داؤد حديث وقم: ٢٦٣٦ ع تر ملى حديث وقم: ١٦٤٣ م مسند

احمدحديث رقم: ١٨ ١٣٣١].

ترجمه: الى عدوايت بكرسول الشاهكة قرمايا: جنك ومحكاب (1414). وَعَنِ ٱلْسِﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْرُوبِأَمْ سَلَيْمٍ وَيُسْوَةٍ مِنَ الْأَلْصَارِ مَعَهُ

إِذَا غُزَ ا يُسقِينَ الْمَآَىٰ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَىٰ رَوَاهُ مُسُلِم [مسلم حديث رقم: ٣٧٨٢]، ابو داؤد حديث رقم: ۲۵۳۱ ترملی حلیث وقع: ۵۵۵ ]\_

ترجمه: حضرت الس الشفراح إلى كرسول الله الله الله الماب جيد وفراح توآب كم ما تعد صرت أم يليم اورافعاد كى كالدورش كى موتى تحس ده يانى بالتى تحس اورزشيول كودواد يتى تحس

(1415). وَعَنِ أَمْ عَطِيَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهَ غَزَوَاتٍ

أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الْطَعَامَ وَأَدَادِي الْجَرْحِي وَٱلَّوْمُ عَلَى الْمَرْضَىٰ رَوَاهُ

هُسُوْمِ[مسلم حديث رقم: • ٢٧٩]. اس ماجة حديث رقم: ٢٨٥٦].

ترجمه: حضرت أم صليدض الشعنها فرماتي قال كدهن في دمول الشرفاف كالعراء مرت جنكس الزي من يجيما كي سوار بوں کے پاس مد جاتی تھی اوران کیلئے کھانا تیار کرتی تھی اور شیول کو دواد یہ تھی اور مریضوں کا گرانی کرتی تھی۔

(1416)\_ وَ عَنِ ٱنْسِﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَلِقُوا بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ عِلْمَةِ رَسُولِ

اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا تَقْتَلُوا شَيْحًا فَانِياً ، وَلاَ طِفْلاً صَغِيراً ، وَلاَ امْرَأَةً ، وَلا تَغْلُوا ، وَطمُّوا غَنَائِمَكُمْ ،

وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا } فَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِينَ رَوَاهُ ابُو دَاؤُد[ابو داؤد حديث رقم: ٣٢١٣].

ترجمه: حفرت السي عظروايت كرت في كرمول الشرائية في فرمايا: دواند يوجادُ الله كام كرما في الله كا

ند کرنا اورا پنگی عیس بین کرنا اورا صلاح کرنا اورا حدان کرناء بے فک الله احدان کرنے والوں کو پینو کرنا ہے۔

سنگنت ش اور رسول الله كي ملت ير بمن قريب المرك بوز مع أقل ندكرنا، ندى چوف ين يكور ندى مورت كوري موانت

كِتَابِ النَّصَوْفِ \_\_\_\_\_\_كِتَابِ النَّصَوْفِ \_\_\_\_\_

(1417) ـ وَ عَرْبَ أَبِي أَسَيِدِ هُمَّالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَاتِومِ إِذَا الْحَبُوكُمُ فَارْ مُوهُمْ وَلَا تَسَلُّوا الشَّيُوفَ حَتَى يَفَضُّوكُمْ رَوَاهُ أَبُودَاوُد [الِو دوّه حديث رقم ٢٧٢٣] ـ صحح وداهده لي

المينواوي فيه: ٣٩٨٣ س.

ترجمہ: معمودت ابواسید پھٹر ماتے ہیں کدرمول اللہ تلک نے بعد سکنون ٹر مایا: جب وہ تمہارے ترب ہا جا مکی تو ان پرتم چانا سکوار کی اس وقت مک نہ موقع جب مک وہ تم پر کھانے ہا کی۔

حَقَّةُ مَنْ أَفَكَرُ الْبِحِهَادَ حَكر بِن جِهادَكا حُمَالِه

(1418)\_غرف أنس، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

السَّمَة الدَّانِيَّة بِالأَرْضُ وَسَيْنَكُ أَبِشُوُ مِنْ قِيلِ الْمَشْرِقِ يَقُولُونَ لاَ جِهَادَوَ لا وِيَاطأُ وَلِيكُ هذه لَهُ وَالنَّذِينَ الدَّانِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ

هُمْ وَقُو ذَالنَّارِ وَرِبَاطَيُومِ فِي سَبِيلِ اللَّمُّ عَبْرِ مِنْ جِنْقِ ٱلْفِ وَقَبْوَةِ مِنْ صَنَفَةَ ٱهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعاً وَوَافَا بِنْ صَسَاكِرَ وَضَعَفَ كَمَافِي كَمْنِ الفَعَالِ [كتو العالم٢/٣٢٨ منبدرة: ٢٥٤٧ - ١].

ترجر.: حضرت الس عضروان بس كرت في كدرسول الله هفت فرايا: جهاداس وقت تك شخفا اورمر بزرسه كا جهب كساة مان بإلى برما تارسه كا اورزشن بزواكاتي رسه كل جلدى مثر آن كام فرف سعايك كروه اشعاكا مجاكلي. شك ذركي جهاد كي خرورت سه زيج كما رابط كل روه لوك جنم كا ايدش فق ساعك الكداه كل راه شما إيك رون كا جهاد

بِرُرِاهُامِ آرُاوَكِ فَيهِ إِن مِنْ الْمُرَارِثِينَ كَامِوْدِينَ مِنْ مُعَلِيدًا مِنْ مُعَلِيدًا مِنْ مُعَلِي مسكن الدور المنتقب الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظمة المنظمة

#### كِتَابَالتَّصَوُّفِ تر ، س

تصوف کی تناب

قَالِ اللَّهُ تَعَالَى وَيُزَكِيهِمُ [البغرة. ١٠٠]اللهُ تَعَالُ فَرْمَايَا: يَمِرَا فِي أَكُمُن بِأَكرُونِا هِدوقَال قَدْ أَفَلَحِ هِنَ تَذَكِّنِي [النسي: ١٤]الورقماية اللهِ عَلَامًا بِأَنَّ مِن لَـ تَكِيافَتِهِمُ كِيادَ وَقَال كِتَابَالتَّفَمُونُ ِ كِتَابَالتَّفَمُونُ ِ كَتَابَاللَّهُ مَنْ فِي عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ فِي اللَّهُ

لَّذِيْنِ جَاهَٰذُقَ فِيْنَدُ لَنَّهُدِينَهُمُ سُبَلَتَ [المنتنوت: ١٩] اورقر ما يا: جن لوگول في المدساء رايا هم كما تم ال يمايخ داسة خرود كول وي كم

(1419) ـ غى خىمترىن المعطّاب كان أن أل رَسُولُ اللهِ اللهِ الخَسَانُ أَنْ تَعَالَدُ اللهُ كَانَتُكَ تُوَاهُ قَانَ لَمَ تَكُنُ تُوَاهُ فَاللّهَ يُوَاكُ رَوَاهُ صَلْهِمَ وَالْبِيعَارِي إِسلم حديث رقية ١٩ ، بعارى حديث

وقع: ۵ فرابی ماجهٔ حدیث وقع: ۱۳]. ترجم: حضرت عربی فطاب خام دوایت كرت على كروس الشد فلف قرار باذا صال ميد به كرتو الله كام وت

### بَابُالْإِخْلَاص

ال طرح كرك يستي واست وكورباب اوراكروات الله وكالود والمحيد كورباب

#### . اخلاص کا باب

الحمالاس و مَا مَرُوا الاليغنيلوالله مُخْلِصِينَ نَهُ الدِّيْنَ حُنْفَائَ [سيد: قَالَ الله تَعَالَى وَمَا مَرُوا الاليغنيلوالله مُخْلِصِينَ نَهُ الدِّيْنَ حُنْفَائَ [سيد:

قال الله انعانی و ها امرُ و اولا تیعبدان الله مخصیف نه الدین صنعای السید ه الله تعالی فرم یا: اکثر مرف یکن عمر دیا گیا تھا کہ ای کے دین کے لیے تقص اور منتیم ہور مرف اللہ ہی گی :

عما*دت کری*ر۔ و قالُ اِنْے صفوتے ، وَتَشکی ، وَمِحْدِی وَحَمَای وَحَمَاتِی ، لِلَّهِ وَبُ تَعْلَمَیْنَ [ ۲۰۰۲، ۱۰۱] ادرقهایا : **به تک**یری افاز میری قرآبانی میری زعمی ادرجری موستانس الله رب انوائین کے لیے ہے۔ و قالَ فوٹ یَتَنَال اللَّه لِمَحْوَجَهَا وَلَا دِحَوْجَهَا وَلَا نِحَاتُ لِیَتَانُہُ

نتُقُوٰی حِدْنَکُهٰ [السح: ٢] اور فرمایا: الشریک ندی الن کے کوشت کلیٹے بی اور دی ال کے نوان ، بکساس تک تمیاد کا طرف سے تقوق کا مجالے۔

كَتَّمُهُ الْكُلُّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل (1420) عَنْ حَمَدُ مِنْ المُعَطَّابِ فَعَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالُ بِالنَّهَاتِ وَاقْمَا

جومبوله وی مای پیوینهه و اور و پیووریه همچمونه وی ما سیم و دیود روانه مصیم و الْمُتَحَالِ مـــالمـــلـــــاد رقم: ۲۹۳۸م بخاری حدیث رقم: ۱ ، ۵۳م ، ابو داؤد حدیث رقم: ۱ ، ۲۴م ، ترمذی

حديث رقم: ١٣٤٤ إنسائي حديث رقم: ٢٥ ع مسندا حمد حديث حديث رقم: ١٩٩ ]. ترجمه: حضرت عمر بن الخطاب منصروايت كرت إلى كدمول الشريق فرمايا: اعمال كادارو مارينول يرب.

كى آدى كے ليدوى كچے بين كى اس نيت كى اوجى كا جرت الشاوراس كدرول كى طرف موكى واس كى

ا جرت الشاوراس كرول كى طرف شار موكى اورجس كى جرت دنياك خاطر بولى تاكدا سے حاصل كرے ياكس

مورت كى طرف بونى تاكداس سے فكاح كرے بقواس كى جرت اى طرف بحر سا طرف اس في جرت كى۔ (1421)\_ وَعَنِ آبِي هُزِيْرَةَ ﴿ قَالَ وَاسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ لَا يَنْظُوْ اللَّى صُوَرِ كُمُ

وَٱمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَٱخْمَالِكُمْ زَوَاهُ مسْلِم [مسلم حديث رقم: ٧٥٣٣، ابن ماجة

ترجمه: حضرت الوهريره عله روايت كرتے جي كروسول الله كائے فروپانے فيك الله تم وي شكون اور مالون کڑیں دیکتا بلکہ تبارے دلوں کواور تمبارے افغال کو دیکتا ہے۔

(1422)ـ وَ عَنِ أَبِي هُرَيْزَةَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

يُومَ القِيَامَةِ عَلَيهِ رَجُلُ امتششْهِ لَم فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَ فَهِ يَعَمَهُ فَعَرَ فَهَا ، قَالَ فَمَا عَمِلتَ فِيهَا؟ قَالَ فَاتَلُتْ فِيكَ حَتَّى اسْفَشْهِلْتْ ، قَالَ كُلْبَتْ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يَقَالَ جَرِيْ فَقَد قِيلَ فَهَ امِرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ حَتِّي الْقِيرِ فِي النَّارِ وَرَجُلُ لِعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَى ٱلْقُوْ آنَ ، فَالِينَ بِهِ فَعَزَّفَهُ

يْعَمَهُ فَمَرَّ فَهَا , قَالَ فَمَا عَمِلتَ فِيهَا ؟ قَالَ تُعَلَّمْتُ الْعِلْمَ رَعَلَّمُتُهُ وَقُرْأَتُ فِيكَ الْقُرِ ا آنَ , قَالَ كَذَبتَ وَلْكِتَكَ تَعَدَّمْتَ الْعِلْمَ لِيقَالَ عَالَمْ وَقُوٓ أَتَ الْقُر آنَ لِيقَالَ هٰوَ قِارئ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ امِرَ به فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّىٰ أَلْقِي فِي النَّارِ وَ رَجُلْ وَشَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالُ كُلِّهِ ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَزَ فَهِ يَعَمَهُ فَمَرَ فَهَا , قَالَ فَمَاعَمِلْتَ فِيهَا ؟قَالَ مَاتَرَكُتُ مِنْ سَبِيل تَحِبُ ٱنْ يُنْفُقَ فِيهَا إِلَّا

الْفَقْتْ فِيهَا لَكُ ، قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيقَالَ هَوْ جَوَادْ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ ابرَ بِهِ فَسَجب

عُلى وَ جَهِه ثُمَّ أَلْقِي فِي النَّارِ رَوَ الْفَصْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٢٩٢٣]. ترجمه: حفرت او بريره هفرمات ين كدش في رمول الشاهة فرمات بوع سان قام لوكون سي يمايش قض کے بارے میں فیصلہ دیا جائے گا وہ ایک شہیر ہونے والا آ دی ہوگا۔اے لایا جائے گا۔اللہ سے ایڈ انستیں یاد ولات كاروه احتراف كرت كارفرات كاتم فرون عن كياهل كياروه كهاكاش في تيرى راه ش جهادكيا تي كد عن شهيد كرديا كيا-فرائ كاتم في جوث بولا ب- بكرتم ال لياز عصر كتمين بهاوركها جائ اوروه كها كيا-مگراس کے بارے میں بھر دیا جائے گا۔اے مند کے بل محسینا جائے گا۔ جن کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔اورایک ﴾ دی جس نے علم سیکھا اور سکھا یا اور قر آن پڑھا۔اے لا یا جائے گا ہے ایک تعتبیں یا دولائے گا۔وہ احتراف کرے گا۔ فرہائے گاتم نے دنیا جس کیا جمل کیا۔وہ کیے گا جس نے علم سیکھ اور سکھا یا اور تیری خاطر قرآن پڑھا۔ فرمائے گاتم نے جوٹ بوا ہے۔ بلکتم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جیس عالم کی جائے اور تم نے قرآن پڑھا تا کہ تہیں قاری کہا پ نے اوروہ کیا گیا۔ گِٹراس کے بارے شی تھم دیاجائے گا۔اے منہ کے الی تھسینا جائے گائٹی کیا کے بی ڈال دیا ب ع اورایک آدی جصالف نے وسعت دی تھی اوراے برطرح کی دولت سے نواز ا تھا۔اے لایا جائے گا۔اللہ اے اپٹی نعتیں یا دولائے گا۔ وواعتراف کرے گا۔ فرمائے گاتم نے دنیاش کیا عمل کیا۔ وہ کیے گا ٹس نے کوئی ایسا راسترفیل چیوز اجس شراخری کرنا تھے پہندہ واور میں نے اس ش تیری خاطر خری ندکیا ہو۔ قربائے گاتم نے جوب

(1423) و عَرْفَ إِنِي هُوَ يَوْقَطُكُ قَالَ قَالَ وَمُولَى اللَّهِ الْقَالَ الْفَادَ اَوَاصَلَّى لِمِي الْفَالَائِيةِ فَاحْسَنَ ، وَصَلَّى لِمِي السَّتِو فَاحَسَنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَ عَلِيدِي حَقَّا رُواهُ النِّرَ عَاجَةُ [ابن ماجنسیت وقع: ١٣٠٠] استاده وحد عند ترجم: حضرت الاجريريمة وارت كرت إلى كرول الله الله عَلَى الاعتمام عام عادت كرت [المجي

بولا۔ بلکم نے اس لیے ش کی تھا کہ تھے تی جاجات اوروہ کیا گیا۔ مجراس کے بارے ش محمور یا جائے گا۔اے

منه كفل كمينا جائدًا فجرة ك شي ذال دياجات كار

تر چیز: مشمرے اور چیز ہوائی دوایت کرنے کی اروسول اللہ وصف کر دیا یا بھر جدود کام کا دھ مرسے واضی طرح عودت کرنے اور چیپ کرعودت کرنے کہ ایکی طرح کرنے واللہ تباقی فران کا بے بدیر این و بے جس طرح بغدہ و نے کا تی ہے۔

٣٠نــُ٧٤ ۽۔ بَابُصَوْرَةِالشَّيْخِرَالبَيْعَةِعَلىٰيَدِهِ

مرشد کی ضرورت اوراس کے ہاتھ پربیعت کا باب

قَالُ اللَّهُ تَعَالَى فَوَجِدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا [التعف: ٢٥] الشَّمَّالُ فَرَمَا : الن والول ف تارے بشو*ل هن سے ليک فاص بندے کو بالیا* و قال اللّه تعالٰم \_ إنْ الّذِيْنِ يَبَا يَعُوَلَك

. فَمَا يُبَا يِعَوْنِ لِللَّهِ عِدُ اللَّهِ فَوْقَ ايُدِينَهِمْ [الفتح: ١٠] اور قراما: فِـ فَكَ جولُوك آب س يعت

كرت ين وه الله عد يعت كرت ين والله كا الحوال كا يقول كاوير عدو قال فبايغفف [العمد عند: ١٦] اور قرماية المصحوب! حجوليا كو يبيت كرور وَ قَالَ اللَّه تعالَى كُوْبُوا حَمَعَ

الصلية فِينَ [التوية ١٠] الارقرابا: مجل كما تحده وإدَّ وَقَالَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْحَمْنَةِيْم صب طَالْلُهُ يُرَى الْعَمْتُ عَلَيْهِمْ [ عاصد: ٢] اورقراي: بعض سيري داه يرتابت قدم وكدان لوكول كي

راه يرجن يرتونے انعام فرمايا۔ (1424)\_عرب عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ رَحَوْلُهُ عِصَابَةُ مِنْ أَصْحَابِهِ

بَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشُرِكُوا بِالقَّمْشَيْئَا وَلَا تَسَرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَولَا ذَكُمْ وَلَا تَأْثُوا بههكنان تفكزونه بمهن أيديكم وأزجلكم ولاتغضو افي مغزوف فمذرو في منكم فأجزه عكى اللهو مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الذُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَ أَلْهُوَ مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا أُغْ سَتَرَهُ

لللهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَآئَ عَفَا عَنْهُ وَ إِنْ شَآئَ عَاقَبَهُ ، فَتِايَعْنَاهُ عَلى لَحْلِكَ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْيُتَخَارِي[مسلم حديث وقع: ٢٣٦، ٢٣٦٣م، يتعادى حديث وقع: ٨ ا ، تومذى حديث وقع: ٢٣٩ ا ، مـتن النسائى حديث رقم: ١٢١٣١ ٣].

ترجمه: حشرت عباده بن صامت عضروايت كرتے إلى كدرسول الله الله غ فرمايا: جب كدآب كماروكردمحاب کرام کی ایک جماعت موجود تقی: مجھے بیعت کرواس بات پر کرتم انشہ کے ساتھ کی کوشر پکے نہیں بناؤ گے۔ چور کی نہیں کرو ہے، زنانہیں کرو ہے ، اپنی اولا دول کو آئی ٹیس کرو ہے، اپنے پاس سے تھر کے کمی فرد پر بہتان نہیں یا ندحو

مراورنیک کامون عی نافر مانی تعین کرو مرح تم عن سے جس نے وحده وقا کیان کا جراللہ کے ذمے ہاورجوان

چیزوں ش ہے کی کا مرتکب موااور دنیاش الی سرادیا گیا توبیاس کے لیے کفارہ ہےاور جوان چیزوں ش ہے کی کا مرتكب موااورالله لے اس كى يرده او تى فر مائى قو دھ اللہ كے يرد ب اكر چا بتواس سے درگر دكر سے اور اگر چا بتو

اسم ادے ہم نے آپ الکے سال بات پر بیت کی۔

## بَابِ إصْلَاحِ النَّفْسِ

ننس كى اصلاح كاباب

قَالَ اللَّهُ مَتِعَالُمِ \_ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالنَّوَى [اليوسف: ٥٣]الشَّوَاقي فِي قرايا: \_ فِكل هس

براكَ كان مُحَم ويتاب و قَالَ لا أَقْسِمْ بِالنَّقْسِ اللَّوَ احْدِ [النور ١٩٠] اور فرماي: عن طامت كرف وال

هَى كَاشِرُورَهُمْ كُمَا تَامِعُلِ-وَ قَالَ يَا أَيْتُهَا النَّفُونِ الْمُطَمِّئِنَّةُ ارْجِعِي \_ إلى \_ زيَّكِ رَ اضِيئةً

هَرُضِيَةً فَادُخُلِو . فِي عِبالاِئ وَادْخُلِو . خِنْتِو . [النجر:٢٠-٢٢] الارفراه: ال

مطمئن لکس! اینے رب کی طرف اوٹ جائے اس سے راضی اوروہ تجھ سے راضی ، پس میرے بندوں میں داخل جوجا الامرى بنت من واقل بوجاء وَ قَالَ وَ مَرْثَ يُوَقَ شُحَّ تَفْسِهِ فَأُولِتِكَ هَمْ الْمَفْلِحُوثَ

[العشر: ٩، التعابى: ٢١] اورقرها يا: جواسي فلس كى مرتفى ست يهاليا كياوى لوك الله حيات والعين وق الَ 

وہ قلاح یا میااورجس نے اسے میلا کردیدوہ خمارے میں رہا۔

(1425). عَنْ فَضَالَةُ ﴿ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَدَ مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

زَوَاهُ الْبِيهَقِي فِي شَعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايمان البيهقي حديث رفي: ١٢٣ - ]. ساده صحيح

ترجمه: حطرت فضاله الشروايت كرت إلى كدرمول الله الله الله الله الله عنه الله الله الماحت

ك لياي الي السي كفاف ج وكيار

لِمَا بَعَدَ الْمَوتِ ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتَبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَ تَمَنّى عَلَى اللَّهِ رَوَاهُ التّرمَذِي وَابْنُ مَاجَةً

(1426)\_وَعَنِ شَذَادِينِ أُوسِ هَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ

[ترمذى حديث رقم: ٢٣٥٩ ، اس عاجة حديث رقم: ٢٢١٠]\_الحديث حس

ترجمه: حشرت شداد بن اوس عشروایت کرتے ہیں کدر الله ﷺ فرمایا: مجمعاردہ ہے جس نے اسے الس کو جما يا اورموت كے احد كيا على كيا اور اوان وه بي جس نے اينے قس كى قوائش كى بيروكى كى اور اللہ سے امريد كى ۔

# بَابُ الْحُبَ فِي اللَّهِ وَ الْمُجَالَسَةِ مَعَ الْفُقَرَ آيُ

الثدكي خاطرمحبت اورفقراءيس بيضخ كاباب

و قَالَ وَاصْبِرْتُقْشَكَ مَعَ الَّذَيْنَ يَلْعَوْنَ رَبِّهُمْ بَالْغَدَاةِ وَالْعَشْمِي يُرِيْلُونَ وَجْهِهُ وَ لَا تَعْدُ عَيْنًا كَ عَنْهُمْ [التهد: ٢٨] الشَّاقِ فَي خَرْمايا: اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

می اور شام اسیند رب کو بکارتے ہیں۔ وہ اکل رضائے والب بی اور ان سے اپنی اگا ہیں مت بالا د 

إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ؟ قَالَ قَاتِلَ ٱلصَّلَوٰةُ وَالزَّكُوٰةُ ، وَقَالَ قَاتِلَ ٱلْجِهَادُ ، قَالَ النَّبِيُّ فَلْكُوانَّ ٱحَبَّ الْأَعْمَالِ

إِلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ ٱلْحُبُ فِي اللَّهِ وَالْيَغُصُ فِي اللَّهِ رَوَاهُ أَحْمَهُ [مسندا حمد صديث رقع: ٢٠٣١] ابرداؤد حديث رقم: ٩٩ ٩ ٣٥]. سنده ضعيف

ترجد: حصرت الاور والمفراح في كدرول الشرافية اوى طرف قط اور فرايا: كاتم جائع او كدون اعمل الله تعالیٰ کوسب سے پیادا ہے۔ کسی نے کہا نماز اور زکوچ مکی نے کہ جہ در ٹی کریم اللے نے فرما یا کساللہ تھ کی کوسب سے

ياراكل اللدى فاطرعيت اوراشكي فاطروهمن بيد (1428). وَعَنْ عُمَوْ هُ قَالَ قَالَ رَسُولًا هَٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الشُّهَدَ آئَيَعْبِطُهُمُ الْآنِيَةَى ُوَالشُّهَدَ آئَيُومَ الْقِيمَةِ بِمَكَانِهِمُ مِنَ اللَّهِ قَالُو ايَارَ صُولَ اللَّهِ تُحْرِزُنَا

مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوهَ تَحَاتُوا بِرَوح اللَّهِ عَلَىٰ غَير أَرحَام بَينَهُمْ وَلَا أَمَوَالْ يَتَعَاطُونَهَا فَوَ اللَّهِ إِنَّ وْجُوهَهُمْ لَنُورُ وَالَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ! ذَاخَافُ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ! ذَا حَزِنَ النَّأْسِ ، وَقُرْئُ

هٰلِهَالآيةَ الَااِئَ وَلِيَآئَ اللَّهَ لَاحُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ رَوَاهُ ابُودَاؤُد [ابرداؤد

كِتَابُ التَّصَوُّ فِ

حديث وقم:٣٥٢ ]\_ وروى البغوي في شرح السنة علله عن ابي مالك الاشعري(حليث وقم:٣٣١٢)

والترمذي عن معادين جيل (حديث رقم: • ٣٣٩) الحديث صحيح ثابت

ر جد: حضرت عمرفاروق على وايت كرت إلى كدرول الشرافي فرما ياكسب فك الله ك بشول ش الي فوك

مجى ين كينة وها نياء إلى اورندى شهداء ين - توحت كدان الشدكي المرف سنا تكامرتيد كي كرانبها واورثهداء كل وشك كرين كدر محابدة عرض كيايار سول الله آب جيس بتانا ليندفرها محي كرك وكون أوك بين؟ فرمايا: احكة م ب جوالله كى خاطر روحانى محبت د كلتے بول كے شكوئى رشته دارى وكى اور شيالى لين دين موكا الله كائتم الك يجرب فورموں ك اورہ انور کے اور اول کے۔ و انہیں ڈریں کے جبکہ لوگ ڈررہے اول کے او محملین ٹیس اول کے جبکہ لوگ عملین اول کے ادما ب الله في في يت الدوت أم الى فيردارب فلك اللسك وليول كوشك فوف وكا دكول أفم وكار (1429). وَعْنِ مُعَادِّبِنِ جَبَلِ، فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى وَجَبَتُ مُحَبِّتِي لِلْمُتَحَاتِينَ فِي وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي وَالْمُتَزَّ اورينَ فِي وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي رَوَاهُمَالِك [مؤط مالك كتاب انشعر باب ما جاء في المتحايين في الله: ١ ] مستداحمد حديث وقم: ٢ ٢ ١ ٩ ٢ ]. استاده صحيح ترجمه: حصرت معادى جل على معاد من يك يك يك يك رسول الشفكوفرات ويدع منا: الشاق في فراتا ب میری حبت واجب ہوگئ میری خاطراً کی ش حبت کرنے والوں پر میری خاطرال بیضنے والول پر میری خاطر ایک

دومرے کی زیارت کرنے والوں یماور میری خاطر ایک دومرے پرخرچ کرنے والول پر۔

صحبت شل مت بيضاور تيرا كهاناكونى ندكها مصواع تقوع والمركر

الحاكم ايضأو قال صحيح ووافقه الذهبي

(1430)\_ وَعَنِ إِي مَتَعِيْدِ ﴿ اللَّهِ مِنْ النَّبِيِّ اللَّهَ اللَّهُ وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ زَوَاهُ أَبُو ذَاوُدُو التِّرمَذِي وَالدَّارِ مِي [ترمذي حديث رقم. ٢٣٩٥ ، ابو داؤ دحسيث رقم: ٣٨٣٢م، منن الدارمي حديث رقم: ٢٠٠١م، مسداحمد حديث رقم: ١١٣٣٣]\_. الحديث صحيح رواه

ترجر: حشرت الوسعيد عضر، ت إلى كدائيون نے تي كريم الله الورائے ہوئے سنا: موكن كے سواءكى كى

(1431)\_ وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلْمَهِ إِذَا رَأَيْهُمَ الْمَدَّاجِينَ

فَاحْثُو افِيوْ جُوهِهِمُ التُّرَابَوْوَ الْمُعْسَلِمِ [مسلم حديث رقم ٢٥٥٠]. ابوداؤ دحديث رقم ٢٥٠٣]. ترجمه: حضرت مقداد عظمروايت كرت إلى كدرسول الشرائ في خرمايا: جب مند يرتويف كرف والول كود يكموتو

ان كەندىش فى يىنىك دور

(1432)\_ وَعِسْ أَبِي هُرَيْزَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَكُوا زَعْبَدُينِ تَعَابَا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجُلَّ وَ وَاحِدُ فِي الْمَشْرِقِ وَ آخَرُ فِي الْمَعْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَينَهُمَا يَومُ الْقَيْمَةِ يَقُولُ هٰذَا الَّذِي كُنْتَ

لُوحِبُه فِيَّ زَوَا أَفَالْبَيهَ قِي فِي شَعَبِ الْإِيْمَانِ [هب الإيمان لليهقي حديث رقم: ٩٠٢٢]. الحديث صعيف ترجمه: حضرت الوبريده بالمرايت كرت إلى كرسول الشرفك فريايا: أكردوبتد سام لي بي الشراوجل كي

خاطر عبت كرتے بول، أيك مشرق على بواور دومرا مطرب على بوتو الله أين قيامت كردن اكفاكرو يكا اور

فرمائ كابيب ووبندوجس سيقو بيرى فالمرحبت كرتا تعا

(1433)- وْعَنْدُعُنِ النَّبِيِّ اللَّهِ الْزَارُ آخَالُهُ فِي قَرِيَةٍ أَخْوَى فَارْصَدَ اللَّهَ لَهُ فِي مَدرَ جَيِّهِ مَلَكَا ، قَالَ اَينَ ثُرِيدَ ؟ قَالَ أَرِيدُ اَحَالِي فِي هٰذِهِ الْقُرِيَةِ ، قَالَ هَلَ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ بَعِمَوْ تَوْبُهَا ؟ قَالَ لَا

غَيرَ أَنِّى أَحْبَيْتُهُ فِي اللَّهِ مِ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهُ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبَتُه فِيهِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلمحديث رقم: ١٩٥٣٩].

ترجمه: الي ني تي كريم الله عددايت كي بكرايك آول الي جالي كي زيادت ك ليدوم سكاول عن ميارالله في الرك دائة شرايك فرشة بهره ياراس في حجها كبال جاري ويو؟ كبااس كاوَل ش اسية بما في كي

زیادت کرتے جارہا ہوں۔ یو جھا کیا جمیارائی پرکوئی احمان بیش کا بدند لینے جارے ہو؟ کہا گیس موائے اس کے كه يس اس سه الله كي خاطر محيت كرتا مول - إلى في كيا يس حيري طرف الله كا يجيع موا ( فرشته ) مول مدينهام لا يا

موں كما شقحه سے حبت كرتا ہے جيها كرتوئے إس ساس كى خاطر حبت كى ہے۔

(1434). وَ عَنْدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَوْئُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيُنْظُرُ ٱحَدُّكُمْ مَنْ يَخَالَلُ

رُوْ الْهَ أَبُو فَالْرُ قَوْ الْقِرْ مِلْكِي [بوداؤدحديثرقم:٣٨٣٣، ترملى حديث وقم: ٢٣٤٨]. قال الترملى حس

ترجمه: الى عمروى بكرمول الشف في فرمايا: أوى آئ ودست كدين يرموتا بقي شى عرايك

كافوركر ليما جا يكاس كى دوى كس كما تحدب (1435) ـ و عَمْ أَنْسِ هُ قَالَ كَانَ أَخَوَا نِ عَلَىٰ عَهْدِرَ سُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي

التَّبِيَّ ﷺ وَالْإَخَرُ يَحْمَرِفُ فَشَكَا الْمَحْمَرِفُ آخَاهُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ رَوَاهُ

الْقِو مُذِّدى[ترمذىحديثرقم:٢٣٣٥]\_الحديث صحيح ترجمہ: حشرت اٹس ﷺ مائے ہیں کے درسول الشہﷺ کے زمانے شی دو بھائی تھے۔ ان ٹی سے ایک ٹی کرتم

الله ك ين حاضر عونا تحااور دومرا تجارت كرتا تحار تاجرة في كريم اللهاسة بعالى كفاف (كام جدى

كى) فكايت كى -آب فرما ياشايد فحياى كى دجد عدر ق الماءو

(1436)\_ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ الْمَا خَبَّ عَبداً دَعَا جِبْرِيْلَ

فَقَالَ إِنِّي أَحِبُ فَلَاناً فَأَحِبَّهُ ۚ قَالَ فَيَحِنَّهُ جِبْرِيْلُ ، لُمَّ يُنَادِى فِي السَّمَاتِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهُ يُوحِبُ فَلَاثاً

فَاجِنُوهُ فَيَجِئُهُ آهلُ السَّمَايِّ ، ثُمَّ يُوصَعُ لَهُ الْقُيُولُ فِي الْأَرْضِ وَاذَا ٱبْغَضَ عَبداً دَعا جِبريْلَ فَيَقُولُ إِنَّى ٱبْغِصُ فَلَاتاً فَٱبْغَصْهُمْ قَالَ فَيَنْفِصْهُ جِنْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِى فِي آهل السَّمَآيُ آنَّ اللَّذَيْنِفِصْ

فَلَاناً فَأَيْفِضُوهُ مِ قَالَ فَيْنِفِضُونَهُ مِ ثُمَّ يُوضَعَ لَهُ الْيَغْضَائَ فِي الْارْضِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث

ترجمه: حفرت الوجريمة كالمراح في كدمول الشرفي في أوايا: الشبب كي بندے سے فيت كرتا ب

توجريل كوبلاتا ہے اور فرماتا ہے كہ ش قان سے حبت كرتا مول تم يجى اس سے حبت كرور جبريل اس سے حبت كرنے لكتے ہيں۔ لكراً مان ش اعلان كرتے ہيں كہ اللہ لخال صحف سے حبت كرتا ہے تم سب اسے حبت كرد ۔ پھر

آ سان والے بھی اس سے عبت كرنے كلتے ہيں۔ مجرز عن شريجي اس كے ليے مقبوليت مجيلاوي جاتى ہے اور جب الذكى بندے سے بخض ركمتا ہے تو چر لئى كو باتا ہے اور فرماتا ہے كديمي فلان سے بخض ركمتا ہوں تم مجى اس سے

افن رکو۔ جریل اس ا بغن کرنے گئے ہیں مجرآ سان ش اعلان کرتے ہیں کداش فال حض سے بغن رکھتا ہے تم سب الى سايشن ركوروال سايفن و كف كنت الد يمرزشن على كالى كسلي بفن يميلا وياجاتاب-

(1437)\_وَعَنَ آبِي هَرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ اكِرِينَ إِنَّهُمُ الْقُومُ لَا يَسْقَئ بِهِمْ جَلِيسْهُمْ رَوَاهُ مُسْلِم وَفِي رَوَايَةِ البُحَارِي قَالَ هُمُ الْجُلَسَانُ لَا يُشْقَىٰ جَلِيسْهُمْ[مسم

حديث رقم: ۲۸۳۹ ، بخارى حديث رقم: ۴۴ ۱۳ ].

ترجمه: الحي ب دوايت ب كرمول الله اللك في اكرين كه باد ب ش فرما يا كريدا كي قوم ب جن ك ياس فیضدوالابد بخت بنی رہنا۔ ایک روایت می بے کریا ہے جلیں ایل جن کے پاس بیفندوالابد بخت بنی رہنا۔

### بَابُبَرَكَاتِصُوَرِ أَحِبَآئِ اللهِ تعالَى

## اللدكے پياروں كى صورتوں كى بركات

قَالَ اللَّهُ وَتَعَالَمِ لِلْوَلِمَا إِنْ أَي يَرْهَا نِ وَيَهِ [اليوسف: ٣٠] اللَّهُ قَالَى خَرَمَا يا: الرّواب

ربك بهان شديكه لينا- وقَالُ وتَرَاهُمُ يَنْظُرُونَ الْيَكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ [الاعداف:

١٩٨٠] اور فرمايا : تو أنيش ويمي كاك وه تيرى طرف فور سد و كم رب ين محروه كيان فيش رب و فنال

يُرِيْدُونَ فِي جَهَهُ [الكلف: ٢٨] اورقرها إ: ووالشَّكَ رضاك حَمَّاتَى إلى ـ

(1438)\_عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ لَا تَمَشُّ النَّارُ مُشلِماً رَآلِي أَوْرَآي مَنرَآلِي

زَوَ افْالْشِرَ مُلْكِي [ترمذي حديث رقم ٣٨٥٨]\_وقال حسن

ترجد: حضرت جابر الله في أريم الله عندوايت كياب كرفره يا: ال معلمان كالم كر بركزيس جوت كي

جس نے چھے دیکھایا اسے دیکھا جس نے چھے دیکھا۔

(1439). وَعَنِ ٱسمَاتِيْ بِنِهِ يَزِيدِ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا اتَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

أَتَهَنَّكُمْ بِحِيَارِكُمْ؟ قَالُو ابَلِي يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ حِيَازِكُمُ الَّذِينَ إِذَا رَأُو اذْكِوَ اللَّهُ رَوَا هَا ابْنُ مَاجَةً

[ابر ماجة حديث رقم: ١١٩م مستداحمد حليث رقم: ٢٤٢٥]. الحنيث ضعيف

حمیس بناؤر تم میں بھترین کون بی ؟ محاب فے مرض کیا کیون ٹیس یارسول اللہ فرمایاتم میں بھترین لوگ وہ بیں کہ

ترجمه: حصرت اعم آ وبنت يزيد رضى الله عنها قرمانى إلى كرش في رسول الله الله الله المراح اوع ساد كياش

جب الخلس ديكها جائة والشيادا جائد بَابُ الْمُوَ اقْبَةِ

مراتيحاماب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمَ ۚ وَأَنْظُرُ هَٰذَا تَرِي [شسف:١٠٢]الشَّتَوَالُّ لِيَرْمَامِا: وَكِيرَ يَجْهِ كما تُطرآ تا جِدَق قَالَ سَنَرِيَهِمُ أَيْتِنَا فِي إِلَّافَاقِ وَ فِي رَانَفُسِهِمْ [حمسجنه: ٥٣] اورَّرُوا إِ: يَمَ أَكُل جُدِي آقال

ش ادران کی جانوں شرایتی نشانیاں دکھا تھی کے۔ ( 1440)\_ عَنِ أَبِي بَكُمِ الصِّلِيقِ ﴿ قَالَ ارْقُبُوا مُحَمَّداً فِي آهَلِ بَهِيمٍ رَوَاهُ

الْنَافَارِي[بخارىحنيثرقم:٣٤١٣]\_

ترجمه: حفرت الديكرمد في الشب مروى ب كفرايا: فيرك إلى يب شي مراقيرك في هنكود يكماكرو\_ (1441)\_وَعَنِ ابْنِعْمَرَ ﴿ قَالَ اَخَذَرَ سُولُ اللَّهِ ۚ كَابِيعِضٍ جَسَدِى فَقَالَ كُنْ فِي الذُّلْيَا

كَانَكَ غُرِيبَ أَوْعَابِرُ سَبِيلٍ ، وَحُلَّ تَعْسَكَ فِي أَهِلِ القُبُورِ رَوَاهُ التَّوْمَلِي وَمَزَ حَلِيتْ الإحسَان[ترمذي حديث رقم: ٢٣٣٣] إبر ماجة حديث رقم: ١١٣م مسند احمد حديث رقم: ٣٤١٣].

المحديث صحيح ورواه البخارى الى عابر سبيل حديث وقم: ٢ ٢٣١ ـ

ترجمه: حضرت عمر فضفرا ته إلى كدرمول الله فلك في ميرے جم كو يكڑ اادر فرمايا: دنياش اس طرح رموجيے تم ب وطن او باسافر اورائة أب كوائل تورش الدرس سيك مدين احداث ب

عِلْمُ الْأَسْرَارِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى السِّرّ

# عكم الاسراراورراز كي حقاظت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴾ يُعَلِّمهُم الْكِتَابُ والْحِكُمَةُ [البقرة ٢٩٠، الجمعة: ٢] الله تعالى قرة تا به يمرا محبوب النالوكون كوكماب بورحمت محماتا جدو فأل بنكت لَتُ تَسْتَطِيْعَ معير صبرا [الكاف \_\_كِتَابِالتَّصَوُّ فِ

21] اورفرما تاہے: آب میرے ساتھ جرگز مبرفیل کرسکیں گے۔ (1442)-غى أبى لهزيُرَةُ ﴿ قَالَ حَفِظْتُ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَعَاعَينِ فَامَّا الأَوْلُ فَيَنْظُهُ

وَ اَمَّا الَّهُ تَحَرِّ فَلُو يَتَثِيثُهُ قُطِعَ هُلَا الْبُلِعُومُ رَوِّ اهَالْيَخَارِي [بخاري حديث رقم: ٢٠]\_ ترجمه: حشرت الديري و الله فرمات بي كرش في رمول الشرائ عن والم يكف بي ايك وه ب جي شي بيان

(1443)-عَن بَكُرِ بُن عَبِدِاللهُ الْمُزَنِّي قَالَ: مَافَضَلَكُمْ أَبُوْيَكُرٍ بِكُثْرُةِ الصَّلَاةِ وَالضِّهَامِ

وَلَكِنْ بِالنِّرْ الَّذِي وَقُورَ فِي قَلْبِهِ [ عرجه الترمذي الحكيم في التوادر ٣/٥٥ من قول بكر ابن عبدالله

المزني]\_صحيح ، و قال كثير من العلماء الدحليث مرفوع [احياء العلوم صمحة ٣٥م وسال ابن العربي صمحة

٣٠ إليوافيت والجواهر صفحت ٢٣٠ مبعمد بل صفحة ٢٧]

ترجمه: صفرت بكرين عبدالله مزنى فروت إلى كد: الجيكرز ياده فمازول اوروزول في وجد عم لوكول سا الم

نیس لکے ماکساس دازی وجہ سے آ کے قال مجھ اللہ جوان کے بیٹے ش کیا وہا کیا ہے۔

(1444)\_عَرِبُ أَبِي بُي كُفِ عُنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَالَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عِلْم مِنْ عِلْم اللهُ عَلَمَكَهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُه مِ وَ أَنَا عَلَىٰ عِلْم مِنْ عِلْم اللهُ عَلَمَهُ لَ تَعْلَمُهُ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢١٣].

ترجد: حفرت اني بن كعب ﷺ فرماتے إلى كدومول الله ﷺ في الحرب بحفرت بحفر نے معفرت موى (طبيما

السلام) سے قرما یا: آپ کے باس اللہ کے علم ہیں سے ایسام ہے جواللہ نے آپ کو سکھا یا ہے! سے ہی نہیں جا ماء اور

ميرك إس الله كام من ساياعلم بي وال في محكما يا باسمة بني وي وقد

(1445)\_ وَعَنِ ثَابِتِ عَن آنُسٍ ﴿ قَالَ آتَى عَلَىٰٓ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَا الْعَبْ مَعَ الْفِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَنِي فِي حَاجِةٍ فَٱبْطَأْتُ عَلَىٰ اتِّي، فَلَمَّا جِنْتُ قَالَت مَا حَبَسَكَ؟ فَقُلُتْ بَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَحَاجَةِ قَالَت مَا حَاجَتُهُ ؟ قُلْتُ إِنَّهَا سِرُّ قَالَتْ لَا تُحْيِرَ زُبِسِرَ رَمُولِ اللَّهِ ﷺ أحَداً.

قَالَ أنَسْ وَ اللَّهِ لُو حَذَّفْتُ بِهِ أَحَدالَ حَذَتْكُ عَبِهِ يَا فَأَيْتُ زُوَا فَمُسْلِم [مسلم حديث راء ٢٣٤٨].

ترجمه: حفرت ثابت ﷺ نے حفرت الس ﷺ سے دوایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دمول اللہ ﷺ پرے

یا س تشریف لائے اور ش اڑکوں کے ساتھ محیل رہ تھا۔ آپ اللہ فے ہم سب کوسلام فرمایا۔ جھے کمی کام کیلئے جھیا۔ ش این مال کے باس دیرے پہنیا۔ جب ش محر کیا تو ای نے یو جما کبال رہے ہو؟ ش نے کہار مول الشراف نے مجھ کی کام کینے بھیجا تھا۔ والدہ نے کہ ان کا کیا کام تھا؟ میں نے کہادہ راز ہے۔ والدہ نے کہارسول اللہ الله الله كومت بتانا حضرت انس الله في فرويا: اعداد بدالله كاتسم اكرش في كي ايك كوجي ووراز بتانا موتا توقيع

بَابُفَضْلِ الْفُقَرَ آئِ وَعَلَامَاتِهِمُ

فقراء كي تضيلت اوران كي علمات (1446) ـ غرب سفد هخال فال رَسُولُ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ

مُسْلِم [مسلم حنيث رقم: ٢٣٣٢].

ترجمه: حفرت سعد الله روايت كرت بي كدرمول الله الله الله على الله على الله عمل الله عمل الله على الد

بندے سے محبت فرہا تاہے۔

(1447)\_وغر\_ أبي هُرَيْرَةُ هُوَ إِنِي خَلَادٍهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ فَلَالَ الْذِرَأَيْتُمُ الْعَبَدُيْعُطَى

زُهْداْ فِي الذُّنيَا وَقِلَّا مَّنْطِقَ فَاقْتَرِ بُو فَفَانَّهُ يَلَقَّى الْرِحِكُمَةُ زَوَاهُ الْبِيهَقِي [شعبالايمان للبيهقي حديث رقم: ۳۱۸۵] ایر ماجة حدیث رقم: ۱ • ۳۱] \_ استاده ضعیف

ترجمه: حطرت الوجريره اورحطرت الوخلاد رضى الشاحتها فرمات على كدرمول الشراف قرمايا: جبتم كمي

بذ كود يكود شدديا ، بدينتي اوركم كوني عطاموني بية واسك قريب موجاؤا ، عمسة دي كل ب

(1448)\_وَعَنهُ قَالَ قَالَ وَمَولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّهَ اللَّهِ عَنْهَ أَغْبَرُ مَلْفُو عِبِالْأَبُوَابِ لُو ٱلْحَسَمَ عَلَى اللَّهِ

لَاَيْزَ وَرَوَ اهْمُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ١٩٠].

ترجمه: حضرت الوجريره على روايت كرت إلى كروسول الله الله الله الله عن مكمر براء الدوم إلول

كِتَابَالتَّمَوُّ فِ

والماليات وي كما أكل دروازون ير عد عكوية جات ين اوراكرودكي كام كم ليا الله كالم

الله ال کی حتم پوری کردے۔ (1449) مدر د

كمزورول كى بركت سصطاكرتا ب-

(1449) وعن مضعَبِ بَن سَعْدِهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ هَالَ تَنْصُرُونَ وَتُوزَقُونَ الَّا

بعضَفَقاَ فِي كَمْ يَوْ وَافَالْيُعَاوِ فِي [بعَوى صنيت وقع: ١٩٩٦، مسائق حديث وقع: ٨٥ سمه مستده حديث وقع: ١٩٧٤ [2] ترجم: حضرت صعب من سعد عضووايت كرست في كرمول الله الكافرة في ما ياجعي مداوروق محمّ تجهارك

#### بَابِ اللَّطَائِفِ ...

#### لطا تف كاباب

ز سول بدوهه بانصاره عند زمتون بهوهه , فسيعنا صوت انفؤدن و نحن عنه متجون م فَصَرَ حَنَا لَحَكِيهِ نَهِرَ أَلِهِ , فَسَمِعَرَ مَنولَ اللهُ هَكُا , فَأَر سَلَ اللّهِ مَا فَلَعَلُو لَا يَهَلُهُمُ أَنْ أَلْكُمُ الْذِي سَمِحْتُ صَونَهُ قَلِدا رَتَمَعَ فَاشَارَ الْتَيْ القَوْمُ كُلُّهُم وَصَدَّقُوا ، فَلَوسُلُ كُلُّهُم وحَسَنِي وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ فَا يَكُوهُ وَ يَكُوهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَحَسَنِي وَقَالَ

لى فَهُ فَاؤَنْ ، فَخَمْتُ وَلا شَوْا تَوَالِمَ مِن رَسُولِ فَهُ اللهُ وَلا مِمَا يَأْمُزِنِي بِهِ ، فَقَمْتُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ هَا فَالْقِي عَلَيْمَ رَسُولَ اللهِ هَا اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَرْرِ، اطْهَدُ انْ لاالدَالاً اللهِ الْفَهِدَ انْ لَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله منحمَدًا وَسُولُ اللهُ فَي قُلُ قَالَ لِي الْفَعِينَ صَويَكَ اضْهَدُ انْ لَا الدَالِكُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مُحمَّدًا وَمُولُ اللَّهِ مِنْ لَمُ قَالَ لِي اَوْ لَغُ مِنْ صَوِيتِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلْدِلَا اللَّهِ اَشْ اشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا وَمُولُ اللَّهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحمَّدًا وَمُولُ اللَّهِ عَيْ عَلَى الشَّلُوقَ ، حَيَ رَحَىُ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيْ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ الْحَيْرُ اللَّهُ الْحَيْرُ لَا إِلْفَالَا اللَّهُ ا كِتَابَالْقَمَرُفِ كِتَابَالْقَمَرُفِ التَّافِينَ لَمَا عُطَالِي صُرَقُفِيهَا شَرَامِن فِضَّهَ رِثُمَّوَضَةَ يَلَمُعَلَى نَاصِيَةَ إِلَى صَحَلُورَةً رُثُمَّ أَمْرَ عَاعَلى

رَجْهِهِ مِنْ تَنِينَ لَنَيَهِ ، ثُمُّ عَلَىٰ كَيدِه ، فُمُ بَلَغَتْ يَلْارَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَابِرَکُ اللَّهُ لَکَ وَبَارَکَ عَلَيْکَ ، فَشَلْتُ بَارَسُولُ اللَّهِ اَمْرَتَنَى بِالثَّافِيرِيمَكُمْ ، قَالَ لَمُهِ قَدَامُورُكُ ، فَلَمْتِ كُلْ هَـى كَانَ إِرْسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَ

لِمَرْ سُولِ اللَّهِ الْفَلَمْتُ عَلَى عَتَابَ بِيَنَ آمِينِد عَلَمِلَ رَسُولِ اللَّهِ الْكَلَمَةُ فَا فَأَذَتُ مَعَهُ بِالضَّلَوْ فِي عَنْ أَمْوِرُ سُولِ اللَّهِ الْفَقَارُوا المَائِمَ عَلَيْهِ مِن المَّامِلِيّةِ مِنْ المَّامِيّةِ مِنْ المَّمَاكِ ترجر: حضرت الاختراصة فالمَرْبَاتِ لِيَكْرِينَ المَكِلِّرِينِ عَمَاتُهِ بِالْرَكِانِ مَنْ كَامِلِيّةٍ مِنْ عَمَ

ر صول الله تلفظت کے پاس رسول الله تلفظت عود دن نے افزان دی۔ ہم نے موذ ان کی آواز کی اور ہم اس سے کوخت کھا و ہے تھے۔ ہم نے اس کا فیاد آل افزانے کے لیے تی تھی کی سائن کا اس کی شروع کر دی۔ دسول اللہ تلف نے س بار انہوں نے ہما دی طرف آفی میں جے انہوں نے ہم کی اگم فرف الشہود کی اور اس بات کی اتھا دی سی کی کی ہے جس کی نش نے آآواد بائد ہوئے تی ہے۔ سب الزکون نے ہم کی المرف الشہود کیا اور اس بات کی اتھا دیش کی ہے ہی تھی ہے۔ ان سب کہ چھڑ دیا اور مجھے دوک کے باور کھی تھی بائے کو اجو جا اور افزان پڑھے ہے تھی کھڑا وہ کیا کم کی شرق کی ہ

ان سب کو گاف دیا اور مصدوک کید اور دیگار خواج دیا دوران این خدش خواج دیا گرفته شده داده داده داده داده داده داد سے بزد مرکوئی جج ناچند گل اور شدا ک سے جس کا وہ مشکل تحر دے دہے تھے شاں رسول اللہ بھی کے مائے کا طواج د گیا۔ رسول اللہ بھی نے پہلے توری تھے اوا ان سائل فرمایا: کبواللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گانای و جا مول کہ اللہ کے سواہ کوئی محبود تیں، میں گانای و جا مول کہ اللہ کے سام کوئی محبود تیں، میں گونای و جا مول کہ اللہ کے سام کوئی کی کھی اللہ کے سام کوئی کے اور دیا موں کہ اللہ کے سام کوئی کے اور دیا موں کہ دائے کہ کوئی دیا موں کہ دیا تھی کے اور دیا موں کہ دائے کہ دوران کے اور دیا موں کہ دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ کھی اللہ کہ دیا کہ دیا ہوں کہ کھی اللہ کے سام کوئی کوئی دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ بھی کوئی دیا ہوں کہ کھی اللہ کے دیا ہوں کہ تھی کوئی دیا ہوں کہ کھی اللہ کے دیا ہوں کہ اللہ کیا ہے کہ دیا ہوں کہ کھی اللہ کے دیا ہوں کہ کھی اللہ کے دیا ہوں کہ بھی کوئی دیا ہوں کہ کھی اللہ کوئی دیا ہوں کہ کھی اللہ کوئی دیا ہوں کہ کھی اللہ کوئی دیا ہوں کہ کھی کوئی دیا ہوں کہ کوئی دیا ہوں کوئی دیا ہوں کوئی دیا ہوں کہ کوئی دیا ہوں کہ کوئی دیا ہوں کہ کھی کوئی دیا ہوں کہ کوئی دیا ہوں کہ کوئی دیا ہوں کوئی دیا ہوں کوئی دیا ہوں کوئی دیا ہوں کہ کوئی دیا ہوں کوئی دیا ہوں کہ کوئی دیا ہوں کوئی دیا ہوں

نماز کے لیے آ وَ الماح کے لیے آ وَ الماح کے لیے آ وَ الله مب سے باب الله مب سے باہ به الله کے مواد کو فی معود تیں۔

۔ پھر ش جب اذان مکمل کر چکا تو مجھے با یااور مجھے ایک شیل دی جس شی چاندل کی کوئی پیزیشی۔ پھر آپ شکم پر به گروسول الله هنگانا باتھ مرارک ایون قدود کی تا نسب تک میا اگیا۔ بھرفر نیا: انتشر تھے پر کرسند دے اورج برکست خال کر سے۔ بھی نے حوش کیا یا رسول اللہ کیا آ ہے بھے کہ بھی اڈان پڑسنے کی امیاز سند دیے ہیں؟ فرمایا: بال نئی نے تھے امیاز سند دی۔ بھروسول اللہ ہفتاکے خلائے جاتی تحافظت تھی سب ذکل بھوکی۔ وہ سب پیکورسول اللہ

® کوجت شن بندیل بودگیا۔ یکوشن شاب بن امید یک یاس پنچا بیمکدش رسل انشد یک تمان تعدیقے میں نے رسل انشد یک تقریم کے مطابق ان کے ماتھ اذان یا منی شروع کردن۔ آلکتی مجھ کو النہا

باتھے او جدکرنا انھے او جدکرنا

با*لامستاه چار؟* (1451).عر<sup>ث</sup> أتي بن كعب ، قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَنَخَلَ رَجْلُ يَصْلَى ، فَقَرَأُ فِرَالًا

ر ( ١٠٠٥) كَنْ عَلَى الْجَهِ إِنْ لَكُنِّ ، وَقُلْ لَلْتُو يَعِينُ الْمُعَلَّقِينَةُ الصَّلَوْ فَدَعَلَنَا جَمِيعاً عَلَى الكُرِنُهَا عَلَيْهِ لَمْهَ وَعَلَى الحَوْ لَقَرْ الْفِرْ الْمُورِينِ الْمُعَلِّقِينِ الصَّلَى الصَّلَى الْمُع ذِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَكُنْ اللَّهِ عَلَى مُعَلِّمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْم

رُسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّمُ اللَّهُ الكُّرِيُّهَا عَلَيْهِ ، وَدَحَلَ آخَوَ فَقَرَأُ مَوَى قَرَأَةً صَاحِبِهِ ، وَامَوْهَا النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْحَسَنَ صَالَتُهُمَّا ، فَسَقَطُ لِي الْفَهِي مِنَ التَّكَذِيبِ وَلَا إِذْ تُحْتَ فِي

- سرسه بهجی مه سری مسلم سهده می مسلم به به مسلم به می سودی به افغان از در و در و این الم به از در است مین به المهاراتین المهاری المهاراتین المهاراتین المهاراتین المهاراتین المهاراتین المهاراتین المهاراتین المهاراتین المفاراتین المهاراتین المهاراتین المهاراتین المهاراتین المهاراتین المهاراتین المهاراتین المهاراتین المهاراتین

على الْمَنِى ، فَوَدُّ الْمُعَالِثَانِيَة الْوَّافَ عَلَى حَوْقَيْنِ فَرَدُدْثَ الْيُهَ أَنْ هَوِّنَ عَلَى الْمَنِي فَوَدُّ الْمُعَالَّى الْمُعَالَّمِ فَوَدُّ الْمُعَالَّمِينَا ، فَقُلْتُ اللَّهِمَّ الْحَهْرَ لِالْمُقِينَ الْمِرْ الْمُعَلَى اسْبَعْقَ الْحَرْفِ وَلَكَ بِكُلِّ رَدُّةً وَذَقَائِكُهَا مَسْتَلَقَّ مَسْالِّيهَا ، فَقُلْتُ اللَّهِمَّ الْحَهْرَ لِالْمُقِينَ الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَى وَلَكَ بِكُلِّ رَدُّةً وَكُلْكُهَا مَسْتَلَقَّ مَسْلَلِّهُ مِنْ عَلَيْ

اللَّهُمَّ الْحَوْلِلْاَنْتِينَ وَاخْوَ تُسَالِثَالِثَةَ لِيَوْمِ وَهَبِ إِلَىَّ الْخَلَقُ كُلُّهُم حَتَى ابْوَ السِيمَ عَلَيْهِ السَّلَاجُوْوَاهُ صَدِيم[مسلم-سترة، ٩٠٣] ].

ترجہ: حضرت آئی بن کسید چھٹر لمسک جی کہ بھی میریش موجہ تصادیک آ دی نماز کے لیے واقل ہوا۔ وہ قرآ این اس انعاز سے پڑھ دیا تھا کہ بھی نے اس پرامٹر اس کردیا۔ کھروہ درا آ دی واقل ہوا، وراس نے اسے ماتھی

ک قرائا کے علاوہ دوسرے اعمازے قرآن پڑھا۔ جب بم نماز پڑھ سے تو ہم مب بی کر یم اللہ کے پاس ماضر اوے۔ ش نے عرض کیاس آ دی نے اسک قر اُٹ کی کہ ش نے اس کا اٹکاد کیا۔ اور دومرا آ یا تواس نے اسپنے ساتھی والى قرأة كاكمه علاده قرأت كى ان دونول كوني كريم اللك في قرأن سناني كالحكم ديا اور يتي شي دونول كورست قرار

و بإ- مير الدول من تكذيب كا وموسدة بإ حالاتك ش اس وقت زبانيو وليت شرفين تحار جب رمول الثدول الد میرے دل پر بھا جانے دالی چیز کور یکھا تو میرے سے پر مارا۔ شمی بینے شمی ڈوپ کیا۔ تھے اپنے لگا کہ ش ہر چیز

ے كث كرالله كود كورباءوں \_ آ ب كانے في قرمايا: اے أني محد يرتم نازل مواكر آن كوايك ليج ش يزهـ یں نے دائیں عرض کر بھیجا کہ بیری است برآ سائی فرمائی ۔ دوبارہ چھے تھم بھیجا کیا کہ است دلیجوں میں پڑھو۔ میں نے مجروالی عرض کر بھیجا کہ بیری امت برآ سانی فرما کیں۔ پھرتیسری یار جھے بھم و یا کہا کہ اے سات کیوں میں

پڑھواور تیرے لیے ہر باروائیں عرض کر بھینے کے بدلے ایک دعائی اجازت ہے جھے ہے ما تک نوشش نے عرض کیا اے چرے انشریمری امت کو پیش دے۔ اے انشریمری امت کو پیش دے۔ تیسری دھا کویش نے اس دن کے لیے يهاكرد كالياب جب تمام تلوق ميرى طرف واخب بوكي حي كدابرا بيمهليد السلام بحي ..

#### باب القبض والبسط

### قبض اور بسط كاباب

(1452)\_غن حَنْظَلَةَ بنِ الرَّبِيعِ الْأَسَيدِيِّ، قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ لِللَّهِ نَكُونُ عِندُكُ فُذَكِّرْنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَانَّا رَأْيُ عَينَ لِلاَّا خَرَجْنَا مِنْ عِندِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأُولَادَ

وَ الطَّيْفَاتِ نَسِينَا كَثِيراً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَو تَدُو مُونَ عَلَىٰ مَا تَكُو نُونَ

عِندِي وَفِي الدِّكُرِ لَصَافَحَتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فَرَشِكُمْ وَفِي طُرَقِكُمْ وَلَكِنَ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةُ لَٰلَاثَ مَرَّ اقِرَوَ اقْمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٩٢٧].

ترجمہ: صفرت منظلہ بن رکھ اسیدی ک فرماتے ہیں کہ ش نے موش کیا یا رمول اللہ ہم آب کے یاس حاضر

اوتے الل ، آ ب اسل دور اُ اور جنت یاددال فے الل میسے ایم این اکھول سد کید ہے اول ، جب ام آ ب واقا کے

بان سے نطلتے بان تو اور اور اور مجمانوں شی معروف ہوجاتے ہیں اور بہدی باتس بحول جاتے ہیں۔ رسول الله الله الله الله المرتم بروقت اى حال من رموض حال من مير عيان بوت موادر ذكر من بوت موقوفر شنة تمهارے بستروں پر بھی تم سے مصافحہ کریں اور تمہارے ماستوں پر مھی کیکن اے حظار آ اُستہ آ بستہ، تمن بار

# بَابُالْفَنَآئ

فنائيت كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَ وَمَيْتَ اذْ وَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلِمَ يِ النَّعَالِ ٤١] الشَّافَانِينَ

فرايا: جب آپ ئے كر يال چينكي تو وه آپ نے نين چينكين بكدالله نے چينكين - و فال إئ

لَذَايْنَ يَبَا يَعُوَ لَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ [النَّمَةِ: ٥٠] اورقُرَايا: لِي ثِلَ جُولُ آب كم التحرير

بعت كرتے إلى ووقوالله كرماتھ يربيعت كرتے إلى۔

(1453)ـ عَنِ أَبِي هَرْ يَوْقَتَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ مَنْ عَادى لي وَلِيّاً

فَقَدْ آذَنَهُ بِالحربِ وَمَاتَقَرَّ بَ اِلَى عَبْدِي بِشَيُّ أَحَبَ الْيَ مِمَّا الْمَتَرَ ضُتُ عَلَيهِ ، وَمَا يَزَ الْ عَبدِي

يَتَقُرُّ بِ الْمَيَ إِللَّنَوَ افِلِ حَتَى أَحْبَبَتُهُ , فَإِذَا آحَبَهَ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الْلَدى يَسْمَعْ بِهو بُصرَهُ اللَّه ى يَهْ صِرْ

بِه وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجُلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَخْطِينَهُ وَلَيْنِ اسْتَغَاذُنِي لَأْحِيلَةُ لَهُ , وَمَاتَرَ ذَهُتُ عَنْ هَيْ أَمَافًا عِلْمُتَرَدُّ فِي حَنْ نَفْسِ الْمَؤْمِنِ يَكُرُ فَالْمُوتُ وَآثَا اكْرَ فَمُسَاحَ تَعْلُولَا بُذَّ

لَهُ مِنْهُ زَوْ الْهَ الْبُخَارِي [معارى حديث رقم: ٢٥٥٠]. ترجمه: حشرت الوبريره الله روايت كرت إلى كدرسول الشرفظ في فرمايا: الشاتعا في في فرمايا بكرجس

نے میرے دلی سے دھنی کی میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میرا ہندہ میرے قریب سب ے زیادہ اس چرے وریع ہوتا ہے جوش نے اس پرفرش کی ہے اور میرا بھر اوال کے وریع میرے قریب آثار با اے حق کدیں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔جب ٹس اس سے محبت کرتا ہوں تو ٹس اس کی

ساعت بن جاتا ہوں وہ اس سے سٹا ہے، اس کی نیسارت بن جاتا ہوں وہ اس سے دیکھیا ہے، اور اس کے باتھ ین جا تا ہول وہ اس سے پکڑتا ہے اور اس کا پاؤل بن جا تا ہول وہ اس سے چلا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا

ہے تو میں اسیوخرور دیتا ہوں اور اگروہ کھوسے پناہ ما تھیا ہے تو میں اسیوخرور بناہ دیتا ہوں۔ جھے بھی کسی کا م ك كرنے يمن ترة وثين موج مواج موكن كي حال الله لي كرده موت كو يمند كيل كرتا اور يمن اس ما داخ

فیش کرنا جا ہنا اور اس کے بغیر جارہ بھی تیس ہوتا۔ (1454)\_ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ اصْدَقُ كَلِمَةِ قَالَهَا شَاعِرْ كُلِمَةً

لَبِيدِ الَّاكُلُّ شَيْ مَاخَلًا لِللَّهَ بَاطِلُ رَوَاهُ مُمْلِمِ وَالْبَخَارِي[مسلمحنيث,قد: ٩٨٨٩], بعارى حديث رقم ١١٤ ٢ رملى حديث رقم: ٢٨٣٩ رابي ماجة حديث رقم: ٣٤٥٧]. ترجمه: عطرت الوجريمة الله ووايت كرت إلى كدوول الله الله الله الله علي الماس ب مجى إن جوكن شاع في كي بودلبيدكا كلام بكد خردار! الله كمواء برييز باطل ب

بَابُالْتُوَكُّلُوَالْإِسْتِقَامَةِ

#### توكل اوراستفامت كاماب

قَالَ اللَّهُ تَمَالُو وَحَلَّ يَتُوكُّلُ عِنْ عَلَّهُ فَهُوَ حَمْدَهُ [ علاق ٣] اللَّهُ قَالُ فراتا م: جمالته **لَكُلُ كُرَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عِهِ وَ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ يُنْ قَانُو الرِّيَّةُ اللَّهُ ثُمُ اسْتَقَ مَوْ الآيه [حم** 

سجدة: ٣٠] اور قرماتا ب: ين لوگول في كما كر عادا رب الله به كراس يراستفامت اختيار كي و قال فَاصْنَقَتْمَ كَمَا أَعَرُت [هود:١١٢] اور قرماتا ب: آب وجوهم مل بال يرامتقامت التياركري فال

للَّهُ تَعَالَى قُلْنَايَانَازُ كُوْلِي يَرْدَا وَسَلَاماً عَلَى ابْرَاهِيَمِ [ لابياء: ٣٠] الشَّمَالُي فرة الب

(1455) ـ عَرِبِ بْنِ عَبَّاسِ ﷺ قَالَ كُنتُ خَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وِمَا مِ لَقَالَ يَا غَلَامُ إخفَظِ اللَّه

فرايا ايم كرا برايم رضندك ورسائم بوجار

كِنَا اللَّهُ وَٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَارِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّ

يَخفَظُكَ، إخفَظ اللَّهُ تَجِدهُ تُجَاهَكَ، وَاذَا سَأَلَتُ فَاسَأَلِ اللَّهِ، وَاذَا اسْتَعَلَىٰ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلُمُ إِنَّ الْأَقْدَ لَوِ اجْتَمَعْتُ عَلَىٰ اَنْ يَنْفُوكَ بِشَيْ لَمْ يَسْفُوكَ اللَّهِ بِشِي فَلَدَ كُتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلُو اجْتَمَعُوا عَلَىٰ اَنْ يُطرُّوكُ بِشِي لَمْ يَطْرُوكُ إِلَّ بِشَي فَلَدَ كُتُبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَفِت

الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحْفُ وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرَمَدِينَ [ترمدى حديث وله: ٢٥ مسندا حمد حديث وله: ٢٠٤٣] الحديث صحيح

رجہ: '' حضرت اندن عماس مصفحت ترجہ: '' حضرت اندن عماس چھٹر باسے ہیں کرش بایک ون دمول اللہ کھٹے کے بھو مواد تھ۔ آپ کھٹے نے فربا پا: اسٹر کے اللہ کہ ور دکھ وہ تھے یا در کے کا ساتھ کیا ور کھڑ اے اپنے مسامنے پاسٹر کا رجہ بھٹے مواس کر سے تو اللہ س موال کرد جب تھ حد السطے آثر اللہ سے حد ما نگلے۔ اور جان سے کہا گرانام اوک تھیں تا کا رہ بھٹے کے بشتن ہوجا کی تو

کی قتم کا کا کدولیں پہنچا کے سوانے اس کے جوالش نے تیرے لے لکو دیا ہے اورا اگر سارے اوگ فیے لاسان پہنچائے پر شش ہوجا کی اُو کی قسم کا فقصان نیمی پہنچا کے سوانے اس کے جوالف نے تیرے لے لکو دیا ہے تھم اٹھا لیے گئے این اوقر پر ختک مونکل ہے۔

فو لا لا اشال خفاء کلد ابعد کت علی هل هذب با نفونه با امتیقی فرز و اه فسیلیم ( مسلیم سایت دند به ۱۵۰ م در ملدی صدید دخه : ۲۲۱ مادر ما مید صدید و ۱۳۰۵ میل ترجم : محتربت مثمیان می مادر افتیانی کشتر کرد کشت که می شرخ می کیا در موش کها یا در می اند شخصه معلم می و در سیش کمی که این که بادر یکرون

#### بَابْالشِّغْرِوَالسِّمَاعِ هُعَمَّا بِانْسَاعُكَارِانْ

شعرون اورساع كابيان

(1457)\_غ عَائِشَةُ رَحِي اللهُ عَنْهَا أَلَاثُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ اللَّهُ عَنْ الشَّعْنَ الْفَالَ رَسُولُ

اللهِ عَلَىٰ هُوَ كَلَامُ فَحَسنَهُ حَسَنُ وَقَيِيحُهُ قَبِيحُهُ وَاهُ الدَّارِ قُطْنِي [سنواندار قطى حديث رقم ٢٣٢١.

السنن الكبرئ للبيهقي 1/179]\_استاده حسن

ترجمه: حضرت عا تشيمه يقتد رضى الشرعتب الرماتي فين كدرمول الشريقي كم يستشعرون كاذكركيا كيابدرمول الشريقي نے فرمایا: بیا یک گلام ہے، جواجھا گلام ہے دواجھا ہے اور جو براہے دو براہے۔

(1458). وَعَنِ كُعبِ بِنِ مَالِكِ ۞ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ۞ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَدْاَنُزُلُ فِي الشِّغرِ مَا أنزَلَ, فَقَالَ النَّبِيُّ هُؤَانَ الْمَوْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيقِهِ وَلِسَانِهِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَة [هر السد حديث

رقم: ٨ ٠ ٣٣٠ السنن الكبرى للبيهقي ٢ ٣/٢٣٩ مسنداحمد حنيث رقم: ١ ٥٤٩ ١]\_سنده صحيح رّجہ: حرّت کعب بن ما لک مشروایت کرتے ہیں کدانہوں نے نی کریم اللہ ہے حرض کیا کدا اللہ تی گی نے

المترول مي يكي جب تا شيركي ب- ني كريم الله في فرايا موكن الني آوارك يكي جياوكرتا ب ادرز بان بي يك (1459). وَعِنِ الْبَرَآئِ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ يُومَ قُرِيظَةَ لِحَشَانَ ابنِ ثَابِتٍ ، أَهْجُ

الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِنْرِيْلَ مَعَكُ وَكَانَ رَسُولُ اللِّيشَالَةِ يَقُولُ لِحَشَانَ آجِبْ هِنِّي ، ٱللُّهُمَّ أَيُلُهُ بِرُوحِ الْقُلْدُسِ رَوَاهُ مُسْلِمِ وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٣٨٢ ، ١٣٨٧ ، ١٣٨٧ ، بخاري حديث وقم: ۱۳۳۲۲۳٬۳۵۳۲۳۳۳۲۳٬۳۵۳ منسانی حلیث وقم: ۲۱۲ ]

ترجمه: حضرت يراود الفراح إلى كرني كريم الله فراك كرون صفرت حال بن البد الله عدايا: مشركين كى جويان كرو\_ بے قتل جريل تيرے ما تحد ب اور مون الله الله حضرت حمان سے فرما ياكر تے تھے كه ميرى طرف سے جماب دے۔ا سے اللہ دوح القدس كذر سيح اس كى مدفر مايا۔ (1460)\_وَ قَالَ مَيَدُنَا حَسَانُ ا

> وَعِنْدَاللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَائُ هَجَوْتُمْحَمَّداْفَاجَبْتُعَنْهُ رمنؤلَ المُخْدِينَ مَنْهُ الْوَفَائِ هَجَوْتُ مُحَمَّدا بَرَّ القِيَّا

> لِعِرْض مُحَمَّدِ مِنْكُمْ وَقَائَ فَانَّ أَبِئُ وَوَ الْمَدَيْنِي وَعِرْضِئ

لْقَافِي كُلِّ يَوْمِهِنْ مَعَدِّ مِيَابَ اَوْقِتَالُ اَوْهِجَائُ وَرُوْحُ الْقُلْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَائَ ۇچېرۇلۇرىنۇلىللۇلىنا

زواةمشلم

[مسلمحديثارقم:٩٥٩]]

رّجه: حرت ميدا حمان الأفراح إليار 

(٣) - بينك ميراباب ميرى مار اود ميرى الات محد الملكل الات يرقر مان إلى -

(٣) يمين برروز دفنون كى طرف سے ياتوكاليان مثابة أن الله، ياجك كامامناكرة براتا ميا الله مثابة أنى ب-

(٥) يسين العدة مكمائ كيلية تم يس الله كرسول حفرت جريل طيبالطام موجود إلى جنكامقا بلركول أثيل كرمكار (1461). وعَرْبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رُوحَ الْقَدْسِ لَايَزَ الْ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتْ سَمِعْتْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَكُ يَقُولُ

هَجَاهُمْ حَشَانُ فَشُفَى وَاسْتَشْفَى رُوَ افْمُسْلِم [مسمحميث رقم: ٢٣٩٥].

ترجمه: حضرت عائشهمد يقدر شي الشعنها فروق بي كه شي نے رمول الله الكا وصفرت حمان سے فرواتے ہوئے

سنا: بے فک روح القدس تیری اس وقت تک مد کرنا رہتا ہے جب تک تم الله اور اس کے رسول کی طرف سے وفاح كرت رج مواور قرماتي الى كريم نرول الله فكوفر و تروي سنا: حمان في كافرول كي جوييان كي بيء

مسلمانون كوشفادى إدركافرون كويماركردياب-(1462). وَ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَصَعُ لِحَشَانَ مِثِراً فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِماً

يْفَاجِرُ عَنْرَصُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْيَنَا فِحُوَيَقُولُ رَصُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَانَ بِرُوحِ الْفُدْسِ مَا نَافَحَ

أَوَ فَاحَرَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَاهُ أَبُقِ ذَاؤُ دَوَالْتِوْمَذِى ۚ وَأَحْمَدُ [بوداؤد حديث رقم: ٥٠١ م. ترملت

ترجمه: الحي سے روايت بے كدرسول الشراق حشرت حمال اللہ كے ليے مجد على مغرر كھواتے تھے ، وہ الى ير

وفاح كرتار بتاب ياشان بيان كرتار بتاب

رقم ۲۰۲۱]\_استادهحسن

(1463) ـ وَعَنِ أَنْسِ اللَّهُ فَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ اللَّهُ حَادِيْقَالُ لَ وَأَنْجَشَا أُو كَانَ حَسَنَ الضَّوتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ وَيَدَكَّ يَا أَنْجَشَةُ لَا تُكَتِيرِ الْقُوَّارِيرَ رَوَّاهُ مَسْلِم وَالْبَخَارِي[مسلم حديث

ترجمه: حفرت الس عصفرات بي كري كري الكلاك حدى فوان مواكرتا قعاس يصابحت كما جاتا قعاراس كى

(1464). وَ عَنْ جَايِرٍ ﴿ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، اَلفِنَاعَا يُنْبِثُ التِّفَاقَ فِي الْقُلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاكَةُ الزَّرْعَ رَوَاهُ الْبَيهَقِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَمَرَّ حَدِيثُ اِيَاكُمْ وَلُحُونَ آهل

ترجمه: حضرت جابر هروايت كرت إلى كدرول الشافظة فرمايا: كاناول من منافقت كويروان يزماتا ب جس الحررج بإنى محقق كوا كا تاب-اس سے بہنے وہ صدیث گز رونگی ہے جس شی عشقیہ طرزے بچنے كا تھم ہے۔ (1465). وَ عَنِ سَعْدِ مِن أَبِي وَقَاصِ ﴾ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى يَحْرَجَ الْقُومُ يَأْكُلُونَ بِٱلسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ بِٱلسِنَتِهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسد احمدحسيث

ترجمه: حضرت معدين الي وقاص على دوايت كرت بي كدمول الشافلة في فرمايا: قيامت الى وقت تك قاتم خين موكاتي كويكةم فطركي جوايي زبانول سال طرح كما مي يجيعًا مي ابني زبانور ساكما في الد (1466)\_وَعَــٰ أَبِي عَامِرِ أَوْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَيَكُو نَنَّ مِنْ

رقم: ۲۰۲۰ ، بخارى حديث رقم: ۲۲۱ ، سرائدار مي حديث رقم: ۳۲۰]\_

وَ واز بهت الكي تقى - في كريم الله في الماية الجديكية المحد يكي ساؤه والك شيش في أو ريا-

الْعِشْقِ [شعبالايمارللبيهقى حديث رقم: • • ا ٥] الحديث ضعيف

حديث رقم: ٢٨٣٦ ، مسندا حمد حليث رقم: ٢٣٣٩ ]. الحديث صحيح

يَرُوْ خَعَلَيْهِمْ بِسَارِ حَوْلُهُمْ، يَأْتِيهِمْ، يَغِيى: الْفَقِينَ لِحَاجَةِ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ الْيَنا غَدا، فَيَبَيْهُمْ لللَّهُ ، وَيَصَمَّعُ الْمُعَلِّمَ ، وَيَمْسَخُ آخَرِيْنَ قِرْدَةً وَخُنَازِيْرَ إلى يَوْمِ الْقِيَاعَةِ رَوَاهُ الْبَخَارِى وَ ابْنُو

دُاؤُ د [بخارى حديث رقم: ٥٥٥٠م إبر داؤ دحديث رقم: ٣٠٠].

ترجمه: حضرت الدعام ياحضرت الدما فك المعمري قرمات إلى كديش في وسول الله فلك فرمات وعرسنا:

میری امت میں پھھا ہے لوگ خرور پیدا ہوں کے جوز نا ، ریشم ، شراب اور موہیق کے آلات کو طال قرار دیں عے اور کچھا بیے لوگ بھاڑ کے دائمن شرویں کے کرشام کوہ استے جانوروں کا ربوڑ لے کروائس آئی کے اور ان کے پاس کو فی فقیرا پنی حاجت لے کرآئے گا تو وہ کمیں کے کل آنا، الله تعالی رات کوان پر پیاؤ کرا کر انہیں

ہلاک کردے گا اور دوسرے لوگوں (شراب اور موسیقی کو طال کینے والوں) کوسٹے کرکے تیا مت تک کے لیے

المين بشروا ورخزر ينادكا-

بَابُ تَعْبِيْرِ الزُّؤْيَا

خوابون كي تعبير كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي لَهُمُ الْنِضْرَى فِي الْحَنِيوةِ الذُّنْيَا وَفِي الْأَخِرةِ [يوبس:٢٢]الشَّمَّالَى

فرمایا: ان کے لیے تو فری بودیا کی زندگی شی اور آخرت ش۔ (1487)\_غ ف أبي هُرَيُرَةُ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِللَّهِ اللَّهِ مِنَ النَّبُورَ قِالَا الْمُهَمِّرَاتُ قَالُوا

وَمَا الْمُبَشِّرَ الَّهِ ۚ قَالَ الزُّوُّيَّا الصَّالِحَةُ رَوَّاهُ الْيَخَارِي [بخارى حديث رقم: ٩٩٠، ابو داؤد حديث

ترجمه: حفرت الوبريره عله دوايت كرتے إلى كدمول الله الله في فرمايا: نبوت بش سے مبشرات كے مواہ يكم

نہیں بچا۔ محابہ نے مرض کیا مبشرات کیا ہیں؟ فرہا یا ہے خواب۔

(1468)ـ وَعُرْبِ آبِي سَعِيدٍ ﴿ عُنِ النَّبِيُّ ۚ فَالَ ، أَصْدَقُ الزُّوْيَ بِالْأَسْخَارِ رَوَاهُ

رقم:١١٢٢١]. صحيح

ترجمه: معرت الاسعيد الله تي كريم الله سه دوايت كرتے إلى كرفر مايا: سب سے كيا خواب محر كے وقت آتا

الشَّيْطَانِ وَبُشْرِي مِنَ اللَّهِ فَمَنْ رَآى شَيئاً يَكُو هَهُ فَلَا يَقْصُهُ عَلَىٰ أَحَدِ وَلَيُعْمَ فَلْيَصَلَّ ، فَكَانَ يَكُرُ وَالْغُلِّ فِي النَّو مِ وَيُعْجِبُهُ الْقَيْدُ ، وَيُقَالَ الْقَيْدُ ثُبَّاتُ فِي الدِّينِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْيَخَارِي [مسم حديث، رقم: ٥ • ٥ م. به دارى حديث رقم: ٤ • ٠ م. ابو داؤ دحديث رقم: ٩ • ٥ م. تر مذى حديث رقم: • ٢٢٨ ، ابن هاجة حليث رقم: ٢ - ٣٩ إستن الدارمي حليث رقم: ٢ ١ ٢ إمسند احمد حليث رقم: ٢ ٢ ١٤] ترجمه: امام همرين برين عليه الرحمة فرمات إلى كه شركم كمتا مول كه: عواب تين فتم كيموت إلى واتى خيالات مشیطان کا ڈرا دینا اور اللہ کی طرف سے توشخری آتو جو تھی کو گیا اسکی چیز دیکھے جواسے ٹالیند ہوتو اسے کسی کو نہ بتائے اورا ٹھ جائے اور ٹی زیز ہے۔ آپ خواب ٹس زنجیروں ٹس میکڑ نااچھا ٹیٹس جائے تھے اور قید کواچھا بڑاتے تھے۔ کہا

(1470). وَ عَرْبُ جَابِرٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ إِذَا رَآى ٱحَدُّكُمُ الرُّؤُمَّا الرُّؤْيَا يَكُرُهُهَا فلينصق عن يَسَار هِ ثَلاثًا ، وَ لَيُسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ ثَلَاثًا ، وَلَيْتَحُولُ هَن جَبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ زَوَ اقْفُسُولِم [مسم حديث رقم: ٣٠ ٥٩] إبر داؤ دحديث رقم: ٢٣ ٥٠ ، إين ماجة حديث رقم: ٨٠ ٣٩]. ترجمه: حضرت جابر على دوايت كرتے إلى كدرسول الله اللك في فرمايا: جب تم على سے كو كي مخص نالبنديد و محاب ويكي الرن بالمحي الرف تين بارتوك وشيغان سالشكى بناها في اوجس كروت يربيل قاس سه بدل جائد (1471)ـ وَعَنِ سَمُرَةَ بن جُندُبٍ۞ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَمَّا يُكْبُرُ أَنْ يَقُولُ

کیاہے کر تیرے مراود پن پر ٹابت قدی ہے۔

(1469) ـ وَ قَالَ مْحَمَّدُ بِنْ سِيرِينَ وَانَا الْحُولُ الرُّؤْيَا لَلَاثْ ، حَدِيثُ النَّفْسِ وَلَحْوِيْفُ

الْتِرَ مَلِّدى وَاللَّمَارِ فِي [ترمدى حديث رقم: ٣٣٤٣ ، سنن الدارمي حديث رقم - ٢١٥ ، مسند احمد حديث

كِتَابُالنَّقَةُ بِالْى الْمِيالاَذْكَارِ وَالْقَحْوَاتِ

لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَآى آحَدْ مِنْكُمْ مِنْ رَوْيَا فَيَقْضُ عَلَيْهِ مَنْ شَائَ لِللَّهَ أَنْ يَقْضَ رَوَا فالْبَحَارِي [بعارى حديث رقم: ٢٠١١م منداحمد حديث رقم: ١١٤٢]\_

ترجمه: حفرت مره بن جنب عضفر مات إلى كدرول الشراك كراوة ت البين محاب في ما ياكست في كما يا

تم ش سيكى في كُولَ خاب ويكاب ويكاب وة بكرخاب سات تصح والله وعظور بوتا تها كدة بكوسنا كير. (1472)\_وَعَنِ اَبِي قَنَادَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّم

وَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢١ ٥٩ م بخارى حديث رقم: ٢٩ ٩ ٢ ۽ سن الدارمي حديث رقم: ٢١ ٣٣ م مسد

احمدحليثوقم: ٢٢٢٤٢]\_ ترجمه: حشرت الإقادة هندوايت كريم إلى كدمول الشرائية بش في في يع كماس في ويكما

(1473)\_ وَعَنِ أَبِي هُرَيُوهُ ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامَ فَسَهَرَ الِي فِي

الْيَقظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانَ بِي رَوَاهُ مُسَلِّم وَالْبَحَارِي[مسلم حديث رقم: ٥٩٢٠ ، بعارى حديث رقم: ۲۹۹۳ ، ابرداؤ دحليث وقم: ۵۰۲۳ ، مسند، حمد حديث رقم: ۲۲۲۲ ]\_

ترجمه: حشرت الديريرون رون رايت كرت إلى كدرول الله الله في فرمايا: جم ف محص خواب ش و يكما جلدى تصيداري شرد يحيكا اورشيطان مرى مورت فيس ين سكا \_

(1474). وعَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَطْعَ الرَّأْسِ بِلَعْبِ الشُّيطَنِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث حديث رقم: ٥٩٢٥م ابن ماجة حديث رقم: ٣٩١٣].

رّجد: دول الله الله الله الله المعالم على على على على على على على على المعالى المعالى

(1475). وَثِيابَ بِيضَ بَعَدَالُمُوتِ بِالْمَحْفِرُ قَرْرَا أَفَالِيِّرِ مَذِي [ترمذي حديث رقم: ٢٣٨٨].

ترجد: موت كے بعد مفيد كيرون كي تعير مغفرت سے فرما كى ب-

(1478)\_ وَ عَيناً جَارِيَةً بِأَعْمَالِ جَارِيَةٍ زَوَاهُ الْبُخَارِي [بخارى حديث رقم: ٢٩٨٧ ، ٢٩٨٧ ،

4197,7002007,00025 ترجد: اورجارى وشكى تحييرجارى اعدل عفرمائى ب (1477) ـ وَلَيْناً بِعِلْمٍ وَوَاهُ الْمُتَحَارِى [بعدرى حديث رقم ١٨٢ ، ٣٦٨١ ، ٢٠ - ٧ ـ ٧ - ٢ ـ ٢ - ٥

۵۰۳۲ ع.مسلم حدیث و قره ۱۹ و ۱۹ و ۲ م تو مذی حدیث و قوه ۳۲۸ تا ۳۲۸ ه. ۳۲۸ آی ترجمه: اور ودده کی تبحیط کم سیقر مافی ہے۔

(1478)ــۇ الْقَمِيشُ بِالنِّيْلِيْ زُوَافَالْيَحَارِي[يمارىحنيث رقم: ٣٣١٢ / ٣٢١١م ، ٤٠٠٠. مسلم حديث رقم: ٢١٨٩ برملى حديث رقم: ٣٢٨٥ - ٣٣٨ رئسالى حديث رقم: ٣٣٠ ).

مسلم حدیث وقع: ۱۱۸۹ در مدی حدیث وقع: ۸۵٪ ترجمه: اور مین کی تعبیر دین سے فرمانی ہے۔

## ذِكْرُ الْآبُدَال

#### ابدالول كاذكر البدالول كاذكر

(1479)\_عن عَلَيْ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الدَّبُدُ لَيْكُولُونَ بِالشَّامِ وَهُم أَوْمُونَ وَخِلاً كُلُّمُنَا مَاتَ رَجِلًا لَذِيلَ اللَّهُ مُكَاللًا وَخِلاً مُنْقِدَ بِعِدِ الْفَنْفُ وَنِتَتَ

ارِبَعُونَ رَجُلاً ، كَلَّمَا مَاتَ رَجُلُ ابِدَلُ فَشَمَكَالُوا جَلاَيْسَقَىٰ بِهِمَ الْفَيْثُ وَيُنتَصَرُ بِهِمَ عَلَى الأعَلَّمَاتِيَوْيَضِرُ فُعَنَ الحَلِي الشَّامِ بِهِمَ الْغَذَابِ رَوَا فَاضْمَدُ [مسند حددسيث رقم: ١٨٩٩] سفط

صحیح ترجمہ: حضرت کل الرتفی عضفرات این کریش نے رسول اللہ فلکھ فرد کے ہوئے سنا: ابدال شام میں ہول کے اوروہ چالیس مرد دول کے جب بھی ایک سروف سے ہوگا تو الشامی کی جگہ دھر امرو بدل دسے کا۔ ان کی برکس سے باشیں مول کی اور ان کی برکس سے دشمنول کے فلاف مدوما کسل کی جائے گی اور ان کی برکس سے المراش ام پرسے طراب تا اربے گا۔

كِتَابْ التَّقَرُّ بِ الْمَى اللَّهِ بِالْأَذْكَارِ وَ الدَّعُوَ اتِ اذكار اور دعا وَل كَـ دَريع الشكا قرب حاصل كرنے كى كتاب

# بَابُذِكُرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

#### الله تعالى كي ذكر كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالُمِي الْأَخْرُو اللُّهُ لِآخُرُ اكْتِيْرًا [الاحزاب: ١٠]اللَّمَائِلُ فَـفْرَايا: اللَّمَا وَكُرُوه كرُّت عدوْك و قالَ فاذْكُو و قي أذْكُرْكُمُ [البقرة: ١٥٢] الرقرابا إلى في إدكوش همين إد رَكُونِ كُانَ فَاذَ كُرُو اللَّهُ قَيَامًا وَقُفُوذَا وَعَلَى جَنُوبِكُمْ [الساء:١٠] [اورقرايا: الشكرياد كوكر بوكر، يط كرادراج ياول كالمراء وقالَ وَاذْكر اسْمَ زَيْك وَثَيْثُل الْنَهِ تَبْتِيلُا

[المرمل: ٨] الدِقران: الين رب كم نام كاذكر كرادرب م كث كراك كابوجا و فَالْ وللهِ الْأَسْمَاتَ ثَ

لْحَسْمَى فَاذَعُوْهُ بِهَا [الاعراف. ١٨٠] اورقرابا: الشَّكَةُ بِصورت مَّ بِيَهَ اسَاكُي سَهَارو (1480)\_عَرِجْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ بُسرِﷺ أَنَّ رَجُلاْقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ الْزَهْرَ الْتِمَالَامِ قَذْ كَثُوتْ

عَلَىٰ فَأَخْرِوْنِي بِشَيَّ أَتَشَبَّتْ بِهِ قَالَ لَا يَوَّالُ لِسَانَكُ رَخُباً مِنْ ذَكُو اللَّهِ رَوَاهُ اليَّوْمَذِي [ترمدي

حديث رقم: ٣٣٧٥م إبن ماجة حديث رقم: ٣٤٩٣ إل صحيح غريب

ترجمه: حضرت عبدالله بن بسر عظفرمات في كمايك أولى في مؤم كما يارسول الله اسلام كما وكام في كثرت

ئے ظرآتے ایں۔ چھے کو گی اسی بات فرمائی جس برهل کرون ۔ فرمایا: تیری زبان اللہ کے فرکسے تررب۔ (1481)\_ وعرز\_ أبي موسىٰ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلَ الَّذِي يَذَكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا

يَذُكُرُ مَثَلُ الَّحَيِّ وَالْمَتِيتِ رَوَاهُ مَسْلِم وَالْبُخَارِى[مسلم حديث رقم:١٨٢٣] ، بخارى حديث

ترجمه: حطرت الدموى المعرى الدوايت كرت وي كدرول الشاهد في فرايا: ال آوى كا مثال جوايد رب

كاذكركتا باورال كى جوذ كرفيل كرتاءاي بي مي في ذعره واورمرده بو

قومة لأكرون الله الأخففهم الملايكة وغشيته هالزخمة ونزلث عليهم الشكيتة وذكوهم الله

فِيْنَانُ عِنْلُهُ زَوَاهُ مُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٢٨٥٥ ع ترملى حديث رقم:٣٣٤٨ ع ابن ماجة حديث

ترجمه: حضرت الديريره اورحضرت الدسميرض الشامتها ودول قرمات بين كدرمول الله وللك في قرمان: جب مجى

كي لوك أل كرالله كا ذكركرة بي توفر شيخ الين وحالب ليت بي اور رحت ان يرجه جاتى به اوران يرسكون نازل موتا ہادرالله ان کا ذکران ش کرتاہے جواس کے پاس این ( لین فر شتے )۔

(1483). وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرْقِ يَلتَمسُونَ أَهْلَ

الذُّكُورِ، فَإِذَا وَجَدُوا أَوما يَذُكُرُونَ اللَّهُ تَنَاذُوا هَلْمُوا إلى حَاجَيتُكُمْ، قَالَ فَيخفُونَهُمْ بِأَجْدِحَتِهِمْ

إِلَى السَّمَاتِيُ الذُّنْيَا ، قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهَوَ ٱعْلَمْ بِهِمْ مَا يَقُولُ عِبَادِى ؟ قَالَ يَقُولُونَ

يْسَيَحُونَكَ وَيُكَيِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ ، قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأُونِي؟ قَالَ فَيَقُو لُونَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَأَوْ كُ ، قَالَ فَيَقُولُ كَيْفُ لُوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ فَيَقُو لُونَ لُو رَأُوكُ كَانُوا اَشَدَّ

لَكُ عِبَادَةُ وَاشَذَ لَكَ تَمجِيداً وَاكْتَوْ لَكَ تَسبِيحاً ، قَالَ فَيَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونَ ؟ قَالُوا يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهِلُ رَأُوهَا ؟ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَارَبَّ مَا رَأُوهَا ، فَالَ يَقُولُ فَكَيفُ لُو

رَأُوهَا؟ قَالَ يَقُولُونَ لُو أَتَهُمْ رَأُوهَا كَانُوا اَشَذَّعَلَيْهَا حِرْصاً وَاشَذَلَهَا طَلَباً وَاعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ فَمِمَ يَتَمَوَ ذُونَ؟ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ ، قَالَ يَقُولُ فَهَلْ رَأُوهَا؟ قَالَ يَقُولُونَ لا وَ اللَّهِ يَارَبُ مَا رَآُوهَا , قَالَ يَقُولُ فَكَيفَ لَو رَأُوهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَو رَأُوهَا كَانُوا اَشَدُّمنُهَا فِرَار أَوَ اَشَدَ لَهَا مَخَافَةٌ

، قَالَ فَيَقُولُ فَأَهْهِدُكُمْ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، قَالَ يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانْ لَيْسَ وَنْهُمُ إِنَّهَا جَأَىٰۚ لِحَاجَةٍ ، قَالَ هُمُ الْجُلَسَآئُ لَا يَشْقَىٰ جَلِيسْهُمْ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبنحاري[مسم

حديث رقم: ٢٨٣٩ ربخارى حديث رقم: ٨٠٠٨ رمستدا حمد حديث رقم: ٨٩٩٥ [.

ترجمه: اثى مدوايت بكرمول الشاهكة فرماية فرقة الشقوقي كاذكرك والول كوراستول ش طاش كرتے إلى اور جب أيش ذكر الى كرتے والے لوگ الى جاتے إلى آدوه تماكرتے إلى آؤ تمهارى مراد بورى موكى ، کتاب انتخاذ جدائی افتیاد کار دارد الدّخوات و کرکرنے والے ل کے ہیں۔ ٹی کری کھنے نے فریای: کھ فرنے ان واکرین کو آسمان تک اسپنز پرول شارہ حائی کے جی بے تی کری کری بھی نے فریای: کھررپ کری فرضوں سے ان کے بارے کھی دون فریا تا ہے۔ کے جی بے کی کری کری کے دور کے انتخاب کے انتخاب کی میں میں اس اس ہے کہ میر سے

بندے کو کررہے ہیں؟ حالاتکدہ فرختوں سے زیادہ جات ہے۔فرختے موش کرتے ہیں وہ بیری کی تھے دیجر بود جری برد رکی کا مذکرہ کررہے ہیں۔ نی کر کیا تھا نے فر بایا: مگررہ بین فائی فرختوں سے معلوم کرتا ہے کیا تہوں نے تھے دیکھ ہے؟ می کرنم تھا نے فرمایا: فرخت بھار دیے ہیں جری فات یا کس کی تھم انہیں نے تھے تھی دیکھار کی

یری برق مل مو مرسیه مینان و شرخته جواب دید بین به برب مینان موان سند سهر مربه بین ایوان ساخته دیگ به ۱۹ شد فرمایا: حیدان سند ب ادافر فرمان به به اگروه نگاه دیگر کی ایوان مونا ۲ تی کریم اهل نام دارای کی ای فرمایا: فرخته جواب دید بین سرب کرکه اگروه قبید کی کیستی تو دو جری زود موادث کردیم و تین سربی کشوانی او دکر ک

اور تیری عشمت نرید دویان کرتے۔ ٹی کریم ﷺ فریاتے تھے دب کریم فرشتوں سے ٹریا تا ہے کدو دب سے کیا ما تگ رہے ہیں 9 فرشتے موش کرتے ہیں کہ دوجت کے موالی چیں۔ رب کریم فریا تا ہے کیا آمیوں نے جنسکا در کھا ہے؟ کی

کریم بھٹا نے فرایا: فرشند کھنے میں کہ تھری ذات واقد ہی گاہم انہوں نے جت کوٹی دیکھا تو اللہ تھا فراہا ہے اگروہ جت کود کیے لیے تو ان کا کہا مال ہوتا؟ فرشع حوش کرتے ہیں اگروہ جت کود کیے لیے تو ان کی طلب ش اور نیاوہ تر ایس ہوتے اور اس کی طلب ش زیادہ کوشش کرتے اور بہت زیادہ وقبت کا انٹی دکرتے ہی کہا تھا گانا نے فرمایا: استکاملا وہ بندے کیا کررہے ہیں فرشع حوش کرتے کے کروہ بناہ انگ رہے ہیں۔ رہ برکر کا دریافت فرمانا

ے کن چیزے بناہ انگ رہے ہیں؟ آؤ فرشے کچے ہیں دوئر تے ہدرب کرکم فربانا ہے کیا انہوں نے دوئر کُو ریک ہے؟ کرشے کچے ہیں فعا کا حم انہوں نے دوؤ کا کوئی و یکھا۔ جب اللہ تھائی لربانا ہے اگر دودوؤ کا کو کھے لیچ تو ان کا کیا حال بھن؟ فرشے کچے ہیں اگر دودؤ کے کو کھے لیچ آؤ اس سے بہت نیاد فرار دام کر کہ تا اوراس سے بہت ڈوئر ہے۔ جب رب لھائی فرہ نا ہے کم کا اود واڈکر پھی نے آئی منظرت فرادی۔ تی کہ کے چھٹو کما ہے ہیں اس دفت ایک فرشتر رب تھائی فرہ نا ہے کوئی کرتا ہے ان وکول تھی ایک جوڈ کر کرکے دالوں تھی شاکل ٹھی

ال وقت أيك فرص رب فنائى سے موش كرتا بيان وكوں شرا أيك فتى ايب بجدة كركسة والوں شرا ثال فيل ووان كي إلى كالام سے آيا فقا اور يقد كيا رب فقائ فرانا بى كدة كركسة والوں كا موقع بطفة والا كما كار مركسة الله اور بدنت فيلى ہے۔ 1484) سے غرب أبي الدِّر ذاتي على قال قال وَسُولُ اللهِ فَقَا أَلَا أَوْسَالُكُمْ بِعَنْسِ أَعْمَالِكُمْ كِتَابُالنَّقَزُبِالَى الْخِيالُاذْكَارِ وَالدَّعْوَاتِ

مِنْ أَنْ تُلْقُوا عَدُوَّ كُمْ فَتَصْرِبُوا اَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا اَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا بَني قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ رَوَاهُ

الْتُولَيْكِي وَ ابْنُ مُاجَةً [توملى حليث رقم: ٣٣٤٤]، بن حجة حليث رقم: • ٣٤٩، مسند احمد حديث

رقم:47 146]\_صحيح

ترجمه: حضرت الودرداوي روايت كرت إلى كروسول الله الله الله في في المرايد كل شير تعبير تعبار سا عمال على سب ے جامل ند بتاؤل جہمارے مالک کے بال مب سے ماکیز ویٹھارے درجات کوسب سے ذیر دہ بلند کرنے والا جمهارے لیے سونا اور بیاندی خرج کرنے سے ذیارہ بھتر اور تمهارے لیے اس سے بھی بھتر ہو کہ تم خمن سے جنگ کرو، وه تهادي كردش ماري اورتم ال كى كردش مارو؟ سى بىت عرض كيا كيول ييس فرما والشكاف كر (1485)\_وَعَرِ أَبِي هُرَيْرَةَﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا جَلَسَ قُومُهُ صَلَىسَالَمُهَا كُرُوا اللَّهُ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيهِمْ يَرَةُ فَإِنْ شَآيَ عَلَّىٰهُمْ وَإِنْ شَآيَ غَفَرَ لَهُمْ رَوَاهُ

ترجد: حطرت الوبريده الله وايت كرت إلى كدرمول الله الله في فرويا: جب يجى كوني قوم كم يُجل عن بيغتى ہے اور اس عن اطلاکا ذکر تھن کرتی اور اپنے می پرورو وقیل پڑھتی توبیجیزان کے لیے حرب کا سبب ہے۔ اگر اللہ

(1488).. وَ عَدْ اِبِي هُرَيْوَ أَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَا كُوْ نِي وَتُحَوِّ كُتْ بِي شَفَقَاهُ رَوَ الْهُ الْبَحَارِي [بخارى،اب لول اللهُ تعالى: الاتحرك، بدلسانك، صفحة

ترجد: حطرت الع بريره على دوايت كرت في كدرمول الشاكل فرايا: الشاقفاني فرما تا ب كدش اسين بنرے کے ماتھ وہ تا وہ براؤ کرکرتا ہے اور اس کے ووٹ میرے ورفے سے و کت کرتے ایں۔ (1487)\_و غرَبْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ هِ قَالَ سَمِعِتْ رَسُولَ اللَّهِ الْفَيْقُولُ ٱلْهَدَٰلُ الذِّكْرِ لَا إِلَّهَ

الْيُرِ مُذِي [ترمدي حديث رقم: ٣٣٨٠]. صحيح

1 ا ، اس ماجة حديث رقم: ٣٤٩ ].

چاہے آئیل عذاب دے اورا گرچاہے وائیل معاف کردے۔

وَازْ كُهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَازْ فَعِهَا فِي مَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهْبِ وَالْوَرْقِ وَخَيرِ لَكُمْ

إلَّا اللَّهُ [ترملت،حديث،وقم: ٣٣٨٣، إس ماجة حديث،وقم ٣٨٠٠]. صحيح ترجمه: حضرت جابر بن مجدالله على فريات إلى كرش في رمول الله فلكوفرمات بوع منا كرسب سع أفتل

وكرلا السالا الشهيه

(1488). وَعَرِ ٱنْسِ اللَّهِ أَزَرَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَوَاهُمْسُلِمِوَمَوَ الْحَلِيثُ [مسلم حديث رقم: ٣٤٧]. ترجه: حطرت انس الله دوايت كرت بين كدرمول الله الله في فرمايا: قيامت اليح أيك فن يرجحي قائم فيمل جو

كى جوالله الله كهدبابورىيونديث يبطي كل كرديكى بيد (1489)\_ۇغىن\_غالِشَةَرْضِي ﷺ عَنْهَا قَالَتْ كَانَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذُكُونا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ احْيَانِهِ

رَ وَ الْعَالَمِتُو مَلِدى [ترملى حديث رقم ٣٣٨٣. يعمارى كتاب الأذان باب: على يتبع المؤذن فادعا هن وهاهنا ؟ وهن

ينتفت في الأذان؟ صمحة ٢٠٠ ارمسلم حديث رقم: ٢٦٨ رابو داؤ دحديث رقم: ٨ ا رابن ماجة حديث رقم: ٣٠٢] ترجمه: حضرت ما تشمد يقدونى الشعنها فرمانى إلى كدرول الله والله والمحالة كركرة وسيخ تقد

(1490)\_ق عَرْ آنَسِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْكَافَرُونُهُ إِذِيَا صِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا ، قَالُوا

وَمَارِ يَاصُ الْجَنَّةِ?قَالَ حِلْقُ اللِّذَّكُورَ وَ افْالتِّومَذِي [ترمدي حديث رقم: • ٣٥١]. ترجمه: حضرت الس عظامة إيت كرت إلى كرول الشرفك في الإجهام جنت كم بالميول كم ياس سد

گزردہ چاہا کرومحاب عرض کیا جنت کے باشیے کیا ایس؟ فرمایا: ذکر کے علقے۔ (1491)\_ وَعَرِبُ إِنِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَسِيرُو فِي طُرِيْقِ مَكَّةً فَمَرَّ عَلَىٰ

جَبَلِ يُقَالُ لَهُ خَمْدَانُ فِقَالَ سِيرُو الْهَذَاجُمْدَانُ مِبَقَ الْمُفْرَدُونَ ، قَالُو اوَ مَاالْمَفْرَ دُوزَ يَارَسُولَ

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اكِرُونَ اللَّهُ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ رَوَا فَمُسْلِم [مسمحديث رقم: ١٨٠٨].

ترجمه: حشرت الوہريره الله فرائع إلى كرومول الشافلكم كرائع شي مؤفر ما دي تھے۔ آپ اللّائيك پہاڑے پ<sub>و</sub>س سے گزرے جے عدان کھاجا تا تھا۔ فرمایا: اس عدان کی سرکرو۔ مفردلوگ آ کے فکل مجھے ہیں۔ سحاب دیدب اندر به این هدید و د و در دستون ب

\_ روية. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِندُ ظَيْ عَندِى بِى وَآنَا مَعَهُ إِذَا

دُكُونِي، فَانْ ذَكُولِي فِي نَفْسِهِ ذَكُولُه لِي نَفْسِي وَانْ ذَكُونِي لِي مَلَايَ ذَكُولُه فِي مَلاَيَ عَير مِنْهُمْ زَوَاهُ مُسْلِمُ وَالْيَحَارِي[مسم-عنيت رقب:٥٠٠ . بعارى-مديت رقم:٥٠٥ يرمدى-ميث

وقع: ۱۳۵۸]۔ ترجمہ: انجی سے دوارے ہے کدرمول اللہ 😂 نے فریانی: اللہ توبائی فریانا ہے کہ بیمی اپنے بندے کے کمان کے

ساتھ ہوں۔ شن اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میراؤ کرکڑتا ہے۔ اگر وہ میراؤ کر اینے دل بھی کرتا ہے تو شن بھی اے اکم لیا اوکر تا ہون اورا کر وہ میراؤ کر طال میں کرتا ہے تو بھی اس کا ذکر اس سے پیمر محلل میں کرتا ہوں۔

(1493)\_ فرغىن أبى سَعِيْدِ، قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ آكُنُووا ذِكْرَ اللَّهِ مَتَى يَقُولُوا مُخْدُورْرَوْافَاخْمُذُ[سىدحىدحىيْدۇم:١٧٩].

معبون روز ان محمد المسلد مصاحب رهبان المداق في المراسل المداقة في إيانا اللها وكركو من مدار وحي كمد

لوگ تين مجول ہے۔ (1494) و عرب آن خوان فيلي فيال قال يون أن المسائل آنا رون عرب الله المسائل الله المستوان الله و المستوان الله

(1494)-ق عَــــــ أَبِي هُرُيِّةِ قَاهِ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللَّهِ الْأَنْ الْوَلَ مَنِحَانُ اللَّهِ وَالْحَمَدُ اللِّهِ وَكَا الْعَالَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى الْحَرَاحَةِ الْحَيَّمَةِ اللَّمَامُ اللَّهِ عَلَى إِذَا فَمَنْ المِ

ترملى حديث وقع بـ ٣٥٩]. ترجم: حضرت الوهريره عضروان ت كرية إلى كررسل الشاهد في فرمايا : منه تعان الله و المتحفظ في فوا إلا الكواكي

(1495) ـ و عنْدُ قَالَ قَالَ وَصُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْجِيزَانِ خستنان الله الذخص معنجان الله و متخلف الله عندان الله القطاء والتحادة التحاديد التحاديد

حَبِيتَتانِ الِّي الرَّحْمِنِ مَنْ يَحَانَ اللَّهِ وَ يَحَمُدُهِ مَنْ يَحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ رَوَا فَ مُسْلِمِ وَالْبَحَارِي [مسم

حدیث رقم: ۲۸۳۷ به بعادی حدیث رقم: ۲۷۸۷ بر مذی حدیث رقم: ۲۳۷۷ بیره جهٔ حدیث رقم: ۳۸۰۷ <u>.</u> ترجم: الحجی ب دوایت بے کرسول الله فظ فر فریاد: دو کلم ایس این بجذبان پر کیلم پیکل این ، وزن ش

#### مِهاري إلى ، وثن بل شائدكو بياد على منبّحانَ عَفِي وَ بَحَدْبِهِ مِنبَحَانَ اللهِ الصَّفِيهِ مِن

## بَابُالْدُعَائَئُ

#### دعا كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَدْعُوْلِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ [المؤمن:٢٠] وَ قَالَ اجْيَبْ دَعُوةً

الله العدد ١٨٢] الشرقوالي فراي عصدوا الموشر جيس جواب وول كارور ماي شروعا الكوال

کی وعا کو تعول کرتا ہوں۔ فَصْلُ فِي أَهَمِّيَّةِ اللَّهُ عَآيُ

دعا كي ايميت كي فعل

(1496)\_عَنِ آتَسِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَىٰ مَنْحُ الْعِبَادَةِ رَوَاهُ اليَّو مَلِى وَ قَالَ

هَلَهَ احْدِيثْ غُوِيبِ [قرملى حديث رقم: ٣٣٤] ـ وَقَالَ هُوِيْبِ وَالدُّعَاقَ الْجِنَادَةُ صَحِيْحَ (قرملى حديث

ترجمه: حضرت الس المعروايت كرت إلى كدرول الداللة الله في زمايا: دعا عبادت كالمغرب-

(1497)\_وَعَفَ أَبِي هُزِيْرَةَ شِهَالَ قَالَ رَسُولُ لِلْهِ فَضَالَيْسَ هَيْءَاكُرَمَ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَايُ

زَوَ اقَالَيْتُو مَلِْينَ وَ ابْنَ مَاجَةَ [قرمذي حديث رقم: ٣٤٠]، ابن ما جة حديث رقم: ٣٨٢٩ ، مسندا حمد حديث

رقم; ٩ ٩ ٨٤] الحديث حس

کوئی چرمعززتیں۔

ترجمه: حفرت الويريره الله وايت كرت في كدرسور الشاهد في أيا: الشاقالي كه بال وعاسية إياده (1498)\_وَعَنِ سَلْمَانَ الفَارِسِي ﴿ قَالَ قَالَ وَمُولَ الْمَوْفَى لَا يَوْ ذُالْقُطَانَى ٓ الْأَمَانَى

وَ لَا يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ زُوْ الْمَالِيُّو مَذِي [ترمدي حديث رقم: ١٣٩]. وقال حسن

ترجمه: حضرت ساران فارى الله روايت كرت إلى كدرسول الشافل في فرمايا: فقل يركود عاك مواء كوكي جيز والبس نہیں کرسکتی اور ٹیکی کے سواء عمر شن کوئی چیز اضافہ ٹیمیں کرسکتی۔

(1499)\_وغربِ ابْنِ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ أَصِعَ لَهُ مِنْكُمْ بَاب

الذُّعَآيُ قَتِحَتْ لَهُ أَبُوَ ابْ الرَّحْمَةِ وَمَا صَبْلَ اللَّهُ شَيْعَاً يَغْنِي أَحَبَ النِّيهِ مِنْ أَنْ يَسْئَلَ الْعَافِيةُ زَواهُ

الْتُو مَرْدَى [ترمدىحديث رقم:٣٥٣٨]. ذا ضعيف رمفهو معثابت يشو اهده

ترجمه: حفرت مر المعمودايت كرتے إلى كررسول الله الله الله الله الله على الله عن كے ليے وہ كوروازے كول دي كياس ك ليدحت كدرداز عكول دي محاوراش كى الى يزكاموال بي كيا كيا جوات

سب يتدووا كال كرال عماني الى وعد

(1500)\_وْعَىٰ سَلْمَانَ۞قَالَ قَالَرَسُولُ الْفَرْقَةَ اِنَّرَابُكُمْ حَبِي كُرِيْمْ يَسْتَخْبِي مِنْ

عَيْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَكَيْهُ أَنْ يُوَدِّهُمَا صِفْر أَرَوَاهُ آلِو ذَاوُّ دَوَ الْقِر مَيْك [ابوداؤد صنيث رقم: ٣٨٨ - ايترمنى حديث رقم: ٣٥٥٦ إبن ماجة حديث رقم: ٣٨٧٥ ]. قال الترمذي حسن

ترجمه: حضرت سلمان عضروايت كرت في كدرمون الله على فرمايا: ب فلك تمهادارب حياه والامهريان

ب-الكاينده جب المحافحات بقوات ديدة في كالبيل فالدالي كري

فكضل في آواب الذُعَآيَ

وعاكي واب (1501)\_عَرْبِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَضَلِهِمْ فَانَّ اللَّهَ يَجِبُ أَنْ

يُمْمَلُ ، وَالْمُصَلُ الْعِمَادَةِ الْتِطَارُ الْفَرْجِ رُوَا الْالرِّو مَلِي [ترمدي حديث رقم: ١٥٥٠]. الحديث صحيح

ترجمه: حضرت ائن مسودين روايت كرت بي كدرمول الله فلكَ في الله عام كالفشل الكور الله تعالى

پند کرتا ہے کہ اس سے ، ٹکا جائے اور بہترین عبادت محلتے کا اٹھارہے۔

(1502). وَعْنِ أَبِي هُوَيْزَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَانَ مِسْرَهَ أَنْ يَسْتَجِيْبِ اللَّهَ لَهُ عِنْدَ

الشَّدَالِدِ فَلَيْكُور الدُّعَاعَ فِي الْوَ خَاعِيْرَ وَالْالْقِومَلِي [ترمليحديث رقم: ٣٣٨٢]. حسن

ترجمه: حشرت الديريره على دوايت كرت إلى كدرمول الشري في فرماي: جوهم جابنا بوكد شكات عن الله

اس كى دعا تعول فرمائة واست جابيك آسانى شى كثرت مدعا، كاكر ــــ

(1503) ـ وَعِنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا آحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ ، ٱللَّهُمَ اغْفِرْلَى إِنْ شِقْتَ وَلَكُنْ لِيَمْرَ هُو لِيَعَظِّمِ الرُّ غُبِةً فِإِنَّ اللَّهُ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيِّ أَعْطَاهُ رَوَ اهْمَسُلِم [مسلم حديث رقم: ٣ - ١٨].

ترجمه: البي سدوايت بكروسول الله الله في فرمايا: جبتم عن سكوني دعاما مح توبين ند كي كما سالله اكرتو

چاہتے تھے بھٹ دے۔ بلدوٹ کما تھے اور پوری وقبت سے باتھے ماللہ کو مطا کرتے ہوئے کوئی بیزی کٹل گئی۔ (1504)\_وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّه

يَسْتَمْجِلْ، قِيْلَ يَارِسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْتِمْجَالُ؟ قَالَ يَقُولُ قَدْدَعُوتُ وَقَدْدَعُوتُ فَلَمَ أز يُسْتَجَابَ

لِي فَيسْتَحْسِرْ عِنْدَ ذَلِكُ وَيَدَ عُالذُّهَا يَأْرُوا افْسُلِم [مسلم حديث رقي: ١٦٩٣٣] 

دعات مائے، جب محف جلد بازی تدکرے مرض کیا گیا یا رسول الشجار بازی کیا ہے؟ فرمایا: وہ سکم کدیس تے دعا ما كلى ب اور يحردها ما كلى بر كريحية في ليت أظرفيل آئى - الييش وما يوس اوجا تا ب اوردعا كو جور ويتاب -

(1505)\_ وعنْدَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَنَا الْمُؤَوِّ اللَّهَ وَالنَّمَ مُوقِئُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا انَّ اللَّهَ لَايَسْتَحِيْثِ دُعَآيًا مِنْ قُلْبٍ غَافِلِ لَاهِ رَوَاهُ التِّر مَذِي حنيث رفم: ٣٤٤٩]. غرب رروان

ترجمه: الحي عددايت بكرومول الشاف في أرمايا: الله عدال طرح دها والكو كتميين تموليت كالقين مو-

بإن الوكد الشرقة في الحك وعا تجول فين قرما ؟ جوهًا فل اورالا يرواه ول يرم التهم اللي جائد

(1506)\_ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّائِمَةُ لَا ثُورُةً دُخُوتُهُمْ ، ٱلضَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعُولَةَ الْمَطُّلُومِ مِ يَوْفَعُهَا اللَّهَ فَوقَ الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا آيُوَابِ السَّمَايُ وَيَقُولُ الرُّبُ

وَعِزَّتِي لَالْصُرَلَكَ وَلَو بَعَدَ حِين رُوَاهُ الْقِومَلِي [ترمذى حديث رقم: ٣٥٩٨ ، ابن ماجة حديث

رقم: ٤٥٢]\_حسن

ترجمه: انبی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قربایا: تمن آ دی ایسے ای جنکی دعار دلیس کی جاتی۔ روز دوارجب وہ روزہ کھو لے، عادل محران اور مطلوم کی دعا۔ اللہ اسے بادلوں کے اوپر اٹھا بیٹا ہے اور اس کیلیج آسان کے

وروازے کھول دیے جائے تیں اور دب فرما تا ہے کہ جھے ایٹ عزت کی تشم، ش تیری مدو خرور کروں گا خواہ تھوڑی

(1507). وَعَنِ عَائِشَةُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ وَمُولُ اللَّهِ اللَّهِ يَسْتَجِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ

الذُّعَايَوْيَدَ عُمَاسِوْ ى ذٰٰلِكَــرَوَا قَابُو ذَاوُد [ابرداودحديث(هم:١٣٨٢]\_صحح

ترجمه: صفرت عائشهمد يقدرض الشرعنها فراتى ي كدرول الله الله عاص عد جامع دعاؤل كو يهند فرات

تے۔اوراس كےعلاوہ مجوز ويت تھ۔

(1508). وعرب أبي بن كعب مجلَّفًال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَمُ اللَّهُ اللَّالَّلْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رُ وَ افْالْيُو مَلِنَى[ترمذىحديث وقم: ٣٣٨٥] ابو داؤ دحنيث رقم: ٣٩ ٨٣]. الحديث صحيح

يبليان ليدعافرات.

(1509)ـوعَن أبي الذَّردَايِ ۞قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۞ دَعْوَةُ الْمَرْيِ الْمُسْلِمِ لِآخِيهِ بظهر الغنب مستنجابة عِندَرَ أُسِهِ مَلَكُ مُؤَكِّلُ كُلَّمَا دَعَا لِآخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُؤكَّل

بِهِ آوِيْن وَ لَكَ بِمِثْلِ رَوَا فَمُسَلِم [مسلم حديث رقم: ٢٩٢٩ ]. اين ما جة حديث رقم: ٢٨٩٥]. ترجمه: حضرت الودرداء عظامرهايت كرت إلى كرسول الله فللنف فرمايا: مسلمان أوى كي دعاس كي بهائي كي

غیر موجود کی شن تعول ہوتی ہے۔اس مے سرک پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب مجمی دہ اپنے بھائی کے لیے انچھائی كى دعاكر تابية وه مقروشده فرشته كبتاب آشن اور تير كي اليم كالى الى عطا او فضل في الأدُعِيَةِ الْجَامِعَةِ

جامع دعائي (1510)ستعرف أبي موسى الأشعري ﴿ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهَا أَنَّهُ كَانَ يَلْحُو بِهِذَا الدُّعَايِ، اللَّهُمَّةِ

اغْفِرْلِى شَطِيْتَتِى وَجَهْلِى وَاسْرَافِى فِى آشِرَىٰ وَمَا ٱنْتَ اَحَلُهْ بِهِ مِنْى ، ٱلنَّهْمَ اغْفِرْلِى سِمِدْى وَهَزَلِي وَخَطَيَى وَعَمَدِى وَكُلُّ ذَٰلِكَ عِندِى ، ٱللَّهُمَّ اغْفِزَلِي مَا قَنَّمْتُ وَمَا اَخُوتُ وَمَا

أَسْرَ رْتُ وَمَا ٱخْلَنْتُ وَمَا ٱلْتَ ٱخْلَمْ بِهِ مِنْيَى ، ٱلْتَ الْمَقَدِّمْ وَٱلْتَ الْمُؤَخِّرُ وَٱلْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَلِيْزُ زَوَاهُ مُسْلِمَ وَالْبُحُارِي[مسلم حديث رقم: ١٩٠١]، بحارى حديث رقم: ٣٩٨، ٣٣٩٩ ، مسند

احمدحليثوقم: ١ ١٤٩١]\_ ترجمه: حضرت اليموى الشعرى الله في كريم الله عند المست فريات إلى كراكب الله يدعاما لكاكرت متع: ال

الشيرى خطاؤ ل بورجهل اورب احتمالي كومعاف فرما اوروه جولو محصت بهتر جانات بدا سالتد ميري خيد كي ، قراق ،

خطاا ورحمد کومعاف فرما۔ برسب کچ میرے یا کی موجود ہے۔اے اللہ جو کچی شی نے مقدم کیا اور جو کچے مؤخر کیا۔اور جو کھٹن نے جیب کرکیااور جو کھٹن نے اطلام کیا اور جو آو مجھ سے ذیادہ جانا ہے۔سب بخش دے آبوی مقدم و

عور كر غوالا جاورتو بريز يرقادر جـ (1511)\_وغن أنس، قَالَ كَانَ ٱكْثَرُ دُعَايِ النَّبِي ﴿ ٱللَّهُمَّ آتِنَا فِي الذُّلَيَا حَسَنَةُ وَفِي الْأَخِرُ وَحَسَنَةً وَقِنَاعَلُمَاتِ النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٧٨٣٠]، بعاري حديث

رقم: ١٣٨٩ ، ابوداؤ دحديث رقم: ١٩٤٥ ، ترملى حديث رقم: ١٣٨٨ ، مستداحمد ١٣٨ ].

وسعادرة خرت بل مجى بحلالى وسعادر يسمى أحك كفاب سع يا-

ترجر : حطرت الس عصر مائ بين كدي كريم الله كالمودهاية واكر أن تقى : اس الله يمين ونها يمن مجال الله

(1512)ـ وَعَنِ آبِي هُرُيْرَةَ ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْفَعْنِي بِمَا عَلَّمُتْنِي وَعَلَّمْنِي مَا يَلْفَمْنِي وَزِدْنِي عِلْماً ، ٱلْحَمَّدُ فِيزُعَلَىٰ كُلَّ حَالِوَ ٱغُو ذُهَااللَّهِ مِنْ حَالِ ٱطْلِ النَّادِ رَوَاهُ الْقِو مَوْدى وَ ابْنُ مَاجَةَ [ ترمذى حديث رقم: ٩ ٩ ٣٥ م إين ماجة حديث رقم: ٣٨٣] ـ الحديث حسن

ترجر: حرْدال يريد بعالم، حق لدمول الشظر ما ياكر تعرف: استان بويكا في تعمل يب

مجھائ سے قائدہ پہنچا اور مجھے دوعم سکھا جو مجھے قائدہ دے اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہر حال میں اللہ کا فشر ہے

حَبَّكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَفْسِينَ وَمَا لِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَآيِ الْيَارِدِ رَوَاهُ الْيُرمَذِي [ترمذي حديث

ترجمه: حضرت الدورواء الحدوايت كرت إلى كدرمول الشظ في فرمايا: حضرت والأوكى دعاش بدالغاظ ہوتے تنے۔ قرماتے تنے: اے اللہ میں تجھے تیری عبت ما تکما جول اور اس کی عبت جو تجھے سے عبت کرتا ہوا دروہ ممل جو بچھے تیری عبت تک پہنچاوے۔اےائشالوا پٹی حبت مجھے میری جان مال اور الل وهمال کی نسبت شخت ہے

(1514)\_فِعْنِ أَبِي بَكْرَةُ مُصْقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَوْرَاتُ مَكْرُوبِ اللَّهُ مَرَ حُمَتَكَ أرْجُو فَلَاتَكِلْنِي الْيُ نَفْسِي طَوْفَةَ عَيْنِ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّا لَا الْمَالَا أَنْتَ زَوَاهُ المودَاوُ د[برداؤد

ترجمه: حضرت الوكروعة روايت كرت عن كدرمول الشاشة فرمايا: وكي آوي كا دعاييب: اسالشين تیری رحمت کا امیدوار ہول، مجھے آ کھ بھیکنے کی دیر جی میرے فٹس کے حوالے نہ کر اور میرے تمام معاملات سدحار

(1515). وَعْنِ أَبِي هُوَيْرَةً ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ هَيْقُولُ ، ٱللَّهُمَ إِنِّي ٱعْوِذْبِكُ مِنَ الْأَرْبَعِ، مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعْ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَحْشَعْ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعْ، وَمِنْ دْعَايْ لايشسَعْ رَوَاهُ

رقم: • ٣٣١]\_الحديث حسن

یانی سے میں بڑھ کر بیاری کردے۔

حديث رقم: ٩٠٩٠]\_صحيح

د مرجر مواوكوكي معبوديس.

(1513)\_ وَعَنْ أَبِي النَّرِدَاتِي ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كَانَ مِنْ دَعَاتِي دَاوَدَ يَقُولُ ، النَّهْمَ إِلَى اسْتَلَكَ حُبَّكَ وَحْبَ مَنْ يُحِجُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبْلِغْنِي حُبَّكَ ، ٱللُّهُمَّ اجْعَلُ

اورش الل دوزر تح كمال سالله كايناه ش آتاءول\_

أَحْمَلُ وابوداؤد وَابْنُ مَاجَةُ [مسنداحمدحليث رقم: ٢٥٦٩ ، ابوداؤد حليث رقم: ٥٣٨ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٨٣٤] الحديث صحيح

ترجمه: حضرت الديريرو على قرمات إلى كدرول الشراقة فرما باكرت تع : اسدالله من جاريزون سع تيرى بناه

ش تا مول العلم على جوفا كدو شد عدد ال ول عدد أدم من الس عد مير شرمواوراك وعد يج قول شد

(1516)\_عَرْبُ فَرُوَةَ بَنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ يَدُخوْ بِهِ اللَّهُ } قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَغُو ذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتْ ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمُ أَعْمَلُ

رُوَاهُ مُسْلِمُ وَأَبُو دُاؤُدُ وَالْنَسَائِي وَابْنُ مَاجَةً [مسلم حديث رقم: ٧٨٩٥، ابوداؤه حديث رقم: ٥٥٠،

نسائى حديث رقم: ٤٠٣٠ م إبي هاجة حديث رقم: ٣٨٣٩]. الحديث صحيح ترجمه: صفرت فروه بن أو كل المجي فرمات بي كسين في ام الموشين سيده عائش في الشرف الشرف إلى عاكم : رسول

ے جوش فے کی اوران کے شرے جوش فے گال کیا۔

فَصْلَ فِي الْأَدْعِيَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَخْصُوصَةِ

تضوص ادقات بيل پڑھنے كى متحب دعائميں (1517)\_عرف حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْحَدُمِ شَجِعَةُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدُهُ تَحْتَ

حَدِّهِ ثُمَيْقُولُ، ٱللَّهُمَّ إِسْمِكَ أَعُوتُ وَأَحْنَى وَإِذَا اسْتَيْقَطَ قَالَ، ٱلْحَمَدُ اللهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدُ مَا أَمَانَنَا وَالَّيهِ النَّشُورُ رَوَاهُ الْبَحَارِي وَرَوَاهُ مَسْلِم عَنِ الْبَرَ آيُ ﴿ وَرَوَاهُ أَحْمَد عَنْ أَبِينَ

فَرْخِيُّهُ [بعاوى حديث رقم: ٣٩٣ ع.مسلم حديث رقم: ٣٨٨ م إبو داؤ دحديث رقم: ٣٧ • ٥ ، إبن ماجة حديث ترجمه: حشرت مذيد مشفر اح إلى كرني كريم الله جب دات كوس نے تشخة تو اينا باتھ اسٹا رض ومبادك ك

رقم: ۳۸۸۰ مسد حمدحدیث رقم: ۳۲۳ ۲ ]

يْجِد كِمْ اور يرُعْ : أَلَلْهُ هُوَ إِن مِكَ أَمْوَ فَ وَأَحَى يَعِنَ اسَالَهُ شَى تِيرِسَنَام سَمِ تا اور هِيا جول اور جب

عِصْ الْمُرات : الْحَمَدُ هِوَ الَّذِي اَحْيَانَا بَعَدُ مَا اَمَاتَنَا وَالْبِهِ النَّشُووُ لِين الشكاظكر بيس فيسل موت ك

بعدزعره كإاوريم في أى كى طرف اوث كرجانا ب-(1518)\_ۇغىن آبى فزيْزَقَىڭ قَالَقَالَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اللَّهَ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكامٌ ، وَإِذَا مَنمِعْتُمْ نَهِينَقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّ ذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطي الرَّجِيم فَإِنَّه رِّ آى شَهْطَاناً زَوَّاهُ مُسْلِم وَالْهَخَارِي [مسلم حديث رقم: ١٩٢٠ ، بخارى حديث رقم: ٣٠٣٠ ، ابرداؤه

حديث رقم: ١٠٠٥م ثرمذي حديث رقم: ٢٣٥٩]. ترجمه: حصرت الوبريه ١٥٥ ووايت كرت ين كريسول الله الله الله الماء: جب مرغ كي آ واز سنوال ياسو اللَّهة

إِنِي أَمْنَفُلُكَ مِنْ فَصَلِكَ لِينَ اسالله مِن تجميع تِي أَفْعَل ، كُمَّا مول ، مرحْ فِرشْق كور يكما موتا بساور

جب كد عدى؟ وارسنولوا عَو فَها عَفِينَ الشَّيطُنِ الرَّجيم يراحاً كرو، ال في شيطان كود يصا موتاب

(1519) ـ و غرف ابْنِ حْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ طَهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَوى غلى يَعِيرِه تَعَادِجاً إِلَى السَّفَوِ كَبُوَ لَلَالًا ، فَمَ قَالَ سُيَحْنِ الَّذِي صَخَّرَكَ هٰذَا وَمَا كُنَّا لَه

خَقُرنَيْنَ وَإِذَ إِنْ يَ وَيُنَا لَمُنَتَّلِيُونَ ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا لَمُعَلِّكَ لِينَ صَفَرِنَا خَذَا الْيَرَ وَ الْتَقْوَى

وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا مَفْرَنَا هَلَا وَأَطُو لَنَا بِغَدَهُ ، اللَّهُمَّ ٱلْتَ الصَّاحِب فِي الشَفَرِ وَانْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِي ٱللَّهُمَّ إِنِّي آخُوذُبِكَ مِنْ وَحَثَانِي الشَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنظرِ وَسُوي

الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَاذَارَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آئِيُونَ ثَاثِيُونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ

ترجمه: ﴿ حَضَرت مُعِلاللَّه أَنْ عُرَضَى اللَّهُ تَهما روايت كَرِيعٌ فِي كُرنِي كُريَم وَلِكَّةٌ حِب شُتَر يرموان وجاح آوتين إما اللها كم

زَوَ الْمُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٣٢٤٥] إبر داؤه حديث رقم: ٢٥٩٩]. ترمذي حديث رقم: ٣٣٣].

*ئر، تے پھرفرماتے منبخ*رَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَاهِ أَاوْمَا كُفَّالُهُ مَقْرِيْسَ وَإِنَّا الْهِرْبَنَا لَمُثَقَلِبُونَ ، ٱللَّهِ ثَمَّالَا مُشَلِّكُ

فِيْ سَفْرِ لَاهَذَا الْبِرَّ وَالتَّفْوْى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُوْصَى ، ٱللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْهَا سَفْرَ لَاهْذَا وَٱطْوِلْنَا بَعْدَه ، ٱللَّهُمَّ ٱلْتَ

\_\_كِتَابِالثَّقَةُ بِالْمَى اللَّهِ بِالْأَذْكَارِ وَالنَّـمْوَاتِ \_\_\_\_\_ 645 \_\_\_\_\_

الصَّاحِبَ فِي السَّفَو وَالْخَبِيفَة فِي الْأَهْلِ، النَّهْمَ إِنَّى آخِو ذُبِكَ مِنْ وَعَكَانِي السُّفَر وَكَابَةِ الْمَنَظُر وَسُويُ

المنتقلب في المنال والأخل يتى إك بودات جس قراس موارى كوجار ليم مخرفرها إاورب فك يم ا بي رب كى طرف اولى والى الى است الله جم اين إلى سفر ش تجويت مثل اور تقوى كاسوال كرت إلى اورأس

عمل كاسوال كرتے إلى جس سے قوراشى مواسات الله عادے إلى مفركو عادے كية أسال بنا وے اور إلى كى دوریاں جارے لیے سمیث دے۔اےاللہ سفر ش تو ہی ساتھ ہے اور تھروالوں کا تھی ن ب۔اےاللہ شی سفر کی صعوبتول سے اور برے مناظر سے اور مال اور الل ش بُری والی سے تیری بنادش آتا ہوں اور جب والیس تشریف لا 2 تو يكى الفاظ فريات اوران الله ظ كالضاف يجى فريات آنيونَ قالينونَ هَابِلُونَ لِوَ بَنَا حَامِلُونَ يَعِيْ بَهِ تُوبِرُتُ

(1520).و غن خَولَة بِنتِ حَكِيم زخِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ نْزَلَ مَنْزِلاً ، فَقَالَ آغُو ذْبِكَيمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خُلُقَ ، لَمْ يُطُرَّ هُ شَيْ حَتْيٰ يَرْتَجلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَٰلِكَ رَوَاهُ مُسَلِم [مسلم حليث رقم: ٩٨٥٨]. ترمدي حليث رقم: ٣٣٣٧]. ابن عاجة حديث

ترجمه: حضرت فولد بعث ميم وهي الشعنبا بدوايت بكرو فرماتي إن كدش في كريم الفاكوفر مات موت سًا: جب كوني عنص متول مقعود يري يع مع بعديد يرجع آغو ذب كلِمَاتِ اللهِ القَامَاتِ مِنْ هُرِّ مَا حَلَقَ يَسَى مسالله كي مل كلمات كى يناه ش آتا بول براس جيز سے جواس نے پيدا كى ہے تواس دوال سے رفصت ہونے تك كوكى

(1521). وَعَنْ طَلْحَةَ بِي حَبِيدِ اللَّهِ هَ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ كَانَ إِذَا زَأَى الْهِلَالَ قَالَ ، ٱللَّهُمَّ آهِلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالشَّلَامَةِ وَالْإِصْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكُ اللَّهُ رَوَّاهُ التِّومَذِي [ترمدي حديث

ترجمه: حضرت طحرين عبدالله روايت كرح بي كري كالم الله بي عند يكي تويدها ياست شيد: اللهامة أهلاً عَلْيَنَا بِالْاَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالْمَسَلَامَةِ وَالْوَسَلَامَ وَبِي وَزَنَّكَ الْمَنْ يَصْ السائداس جاعكويهم يرامن اورايمان ك

ہوے، الشرک مزدت كرتے ہوئے اورائے دبكى تحركة ہوك والى آتے الى۔

چزنتصان بین بینائے گی۔

رقم: ٣٠١]مسند حمدحديث رقم: ٣٠١] [.الحديث حسن

\_\_ 646

ساتھ ملائتی اور اسلام کے ساتھ طلوع قربا۔اے چاندا تیرااورمیر ارب اللہے۔

(1522). وَعَنْ عَمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هَزِيرَ قَرَضِيَ اللَّهَ عَلْهَمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَامَا مِنْ رَجُل رَآى مُنِعَلَى فَقَالَ ، أَلْحَمَدُ اللهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْعَلَاكُ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلىٰ كَثِير مِمَّنْ

خَمَرَقَ تَفْضِيَلاً. إِلَا لَمْ يُصِبَّهُ ذَٰلِكُ الْبُلَائُ كَائِناً مَا كَانَ رَوَاهُ الْقِرَمَلِدى[ترملى حميث رقم: ا ٣٣٣]\_وقال غريب

ترجمه: حضرت عربان خطاب اورهفرت الوجريره وشي الله حبّه افره تق كدنّي كريم ﷺ فرماياك، جب كوتى

و وي كى يهاركود يُدكر بيدها ير صفر وويورى الشخص الله كي شواد يحدي موجات الْحَدَد فِيُوالْدِي عَافَاني ومَا ابُدلَاك بِهوَ لَعَظَلَى عَلَىٰ تَكِيرٍ وَمَنْ حَلَقَ تَفْضِيلاً لِيقَ اللَّهُ الشَّرَبِ ص لَ يَحْدُ أَسُ مِنْ س يَعِا إِلَى مِن

تخصأس في جنادكيا ورا بني اكو خلوقات ير محص خوب فعيلت سيادادا (1523)\_قِعَــُ خَمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا

شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِي وَيُعِيتُ وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيرَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

شَئ قَدِين كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ٱلْفَ ٱلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَاعَتْهُ ٱلفَ ٱلفِ مَيْتَةَةٍ وَوَفَعَ لَهُ ٱلْفَ ٱلف لَهُ بَيِتاً فِي الْجَنَّةِ رَوَ اهْ التِّر مَذِي وَ ابْنُ مَاجَةً [ترمذي حديث رقم: ٣٣٢٩]، بن ماجة حديث رقم: ٣٣٣٥].

ترجمه: حضرت ممر الله وايت كرت إلى كدرمول الله الله الله إب كوفي عن بازار ش وافل موتويه وعا يره لا الْمَة إِلَّا اللَّهُ وَخَدُهُ لَا شَرِيْكَ لَه لَمُ الْمُثَلِّكُ وَلَهُ الْحَمْدُيُهُ حِي وَيُمِيثُ وَخَوْ حَيَّ لَا يَمُو وَ الْمُعْرِرُ

وَهُوَ عَلَىٰ كُلَ شَيْ قَلِيدِ لِيتَى "الله ك سواء كولي معرورُيش وه واحد لاشريك ب- أى كا مل ب اورأى كي تعریف ب، وای زعره کرتاب اوروی موت و بتاب،وه خودز نده بأے بھی موت فیش آئے گی ، ای کے باتھ ش

بجلائي بداوروه بريابت يرقاورب" -الله تعالى اسك نامدً اعمار عن وس لا كونيكيال لكودست كا وس ا كو كناه

معاف كرد عام ، وتى لا كدرجات بلندكرد عام اوراس كا محرجت ش بنائ كا-(1524).. وَعَرِبَ أَبِي هُرُ يُرُوَّدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ جَلَسَ مَجَلِساً فَكُثُرُ فِيهِ لَعَطُهُ مِ

فَقَالَ قَبَلَ أَنْ يَقُومَ سَبْحُنكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَملِكَ أَهْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا الْتَ اسْتَقْفِرك وَالوب

إِلَّيكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ رَوَّاهُ التِّر مَلِي [ترملي حنيث رقم:٣٢٣٣]. الحديث

ترجمه: حطرت الويريره الله روايت كرت بي كرمول الشاهية فرهايا: جوفض كمى كبل شي بيطا اور كوت ے باتیں کیں ، گار کھڑا ہوئے سے پہلے اس نے بیدعا پڑھ کی سندخنگ اللَّهُ جَوَ بحمد ک اللَّهُ عَدْ أَنْ لَا الْدَالَة

أنتُ استغلَفِوْ كَ وَالوبِدالِيكَ يَحَلُ مَ الشَّاوِ إِلَ إِلَا تِرَيِّي قَاحِد بِهِ مَن كُواتِ ويَا بول كرتير عام كونًى معبود تيس، شي تجديد بتنتش ما تكما بول اور تيرى باركا وشي توبدكرتا بول" يتو الله تعانى اس بلس شي بول والى

ال كى برتلطى معاف قرماد كا-

(1525)\_وَعَرِ عَبْدِ اللهِ الْخَطُويَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ الْخَالَةِ الْوَادَ ٱنْ يَسْتُو دِ عَالْجَيشُ قَالَ ، اسْتَودِعْ اللَّهَ دِينَكُمْ وَامَاتَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ اعْمَالِكُمْ رَوَاهُ البوذاؤد [ابرداود حديث

ترجد: حضرت عمدالله تعلى فربات إلى كه: دمول الله ﷺ جب كوني تنكر تياد كرنے كا اداوہ كرتے تو فرباتے: يمس

حمها رادين اورامانتني اورتها رساعال كانجام الشك ميروكرتا يون-

(1526)\_وْغر\_ أَبِي مُوسَى ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ كَانَ إِذَا خَافَ قُومَا قَالَ ٱللَّهُمَّ إِنَّا لَجَمَلُكُ فِي نُحُورِهِمْ وَنَفُو ذُبِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَنُو ذَارُد [مسنداحمد حديث رقم: ٩٧٣٢ ،

ابر داڙ دحديث رقم: ۵۳۷ ]\_

ترجد: حرب ايدموي الله روايت كرت إلى كدجب في كريم الله كوكو قوم عد عطره موتا تو آب الله يدها

پڑھے اَللٰهَمَ لَا اَنْجَعَلَکَ فِي لَحُودِ وَمَ وَلَعُو ذَٰبِكَ مِنْ شُرُودِهِمْ لِينَ اسالتُهِ مَ تِحِيا كَي اَوْشُول كِمْ قَالِمُ

پرورمیان ش لا تے بی اورائے شرے تیری پناہ شی آ تے بی۔

أنْ يَأْتِي َ اهْلَهُ ، قَالَ بِمْمِ اللَّهِ أَلَمُهُمَّ جَتِينَا الشَّيْطُنَ وَجَنِّبِ الشَّيْطُنَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا

كِتَابِ الثَّفَةُ بِ إِلَى اللَّهِ بِالْاذْكَارِ وَ الذَّخْوَ اتِ

وَلَذَ فِي ذَٰلِكَ لَمْ يَضِرُه شَيْطَانَ آبَداً رَوَاهُ مَسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقم:٣٥٣٣]، بعارى

حديث، وقم: ١٤٥ ورتو مذى حديث، وقم: ٩٤ ه • دراين عاجة حديث، وقم: ٩١٩ دراو د حديث، وقم: ١٢١٦].. ترجه: حضرت مبدالشاين عباس وشي الشامخها فرمات إلى كدرمول الله الكلف في فرمايا: جب تم جس سيكوني فض ابتي

يهى كم يار جائكا اداد مركويد عاير حميسم عَثْمَ اللَّهَمَّ حَيْنَا الشَّيطُنَ وَحَبِّب الشَّيطُنَ مَاز وْقَتَناكُنْ الله كنام عشروع، الماللة ميل شيطان سعياورجود ميل اولادد استيطان سدوركار أكرا كفضيب ش اورا د ب تواست شيطان محي تش جموست كا ..

(1528)ـ وَعَنِ ٱلَسِ، اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كَانَ اذَا كُرَيَّهُ ٱمْوَ يَقُولُ يَاحَمُ يَالَقُومُ

بِرَ حْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ رَوَ افَالْتِرَمَٰذِي [ترمليحديث الدِ:٣٥٢٣]. صحيح

ترجمه: حشرت الس ردايت كرت إلى كرني كريم الله كوجب يريشاني فائق جو أن تو آب الله فرات ياطئ

يافَيْو فِهِرْ خَمَدِكَ أَسْتَفِيْتُ يَعِي ارد تدواور كاتم ركعوال عن حرى وحت عدد ما كلا مول.

(1529)..وْ عرف أَبِي سَعِيْدِالْمُخَدْرِي ﴿ قَالَ قَالَ رَجُلَ هَمُومُ أَرْمَثْنِي وَدُيُونَ يَارَسُولُ اللَّهِ

، قَالَ اَفَلَا أَعَلِّمُكَ كَلَاماً إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبِ اللَّهُ هَمَّكُ وَقَصْى عَنْكَ ذَيْنَكَ ، قَالَ قُلْتُ بَلَى ،

قَالَ قُلْ إِذَا ٱصْبَحْتُ وَإِذَا ٱصْبَيْتَ ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱعُو ذَبِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْحُزُنِ وَٱعُو ذَبِكَ مِنَ

الْعَجْرُ وَالْكَسَلُ وَآعُو ذُبِكَ مِنَ الْمِعْلِ وَالْجَيْنِ وَآعُو ذَبِكَ مِنْ غَلْيَةِ الدَّيْنِ وَقَهر الزِّجَالِ،

قَالَ فَفَعَلْتُ دُلِكُ فَالْهَعَبِ اللَّهُ هَمِّي وَقَضَىٰ عَنِي دُيْنِي رَوَاهُ ابُودَاؤد [ابوداود حسيث رقم:۵۵۵ ا]\_الحديث حس

ترجمه: حصرت الوسعيد خدرى والدفرماح بي كرايك أدى في موض كيايارسول الله جي غول في اورقرض في

وَ نَ هِيرا بِ فرمايا: شرحين ايها كلام نستك وَل كد حب تم است يوهوا الله هم والم و وركر و اور قرض اوا كرو ، اس نے عرض کیا کیوں ٹیس یا رسول اللہ عربایا: میح شام پڑھا کرہ: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعَوْ فَبِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْحُوْنِ

وَاعْوُ ذَٰهِكَ مِنَ الْعِجْوَ وَالْكَسْلِ وَاعْوُ ذُهِكَ مِنَ الْيَخْلِ وَالْجَيْنِ وَاعْوُ ذُهِكَ مِنْ غَلْبَةِ النَّيْنِ وَقَهْرِ

الزِ جَالِ لِعِنْ اسالله على تيرى يناه عن آتا مول فم وحزن س، مجراوركا الى سريكل اور بزولى س، الرض كى

زیادتی اورلوگوں کے تیم وظیہ سے۔وہ آ دی کہتا ہے کہ ش نے ایسانلی کیا تو اللہ فے میراغم دورکرد یا اور مجھ سے قرض

(1530)\_وغر ُ عَلَيْ اللَّهُ جَاتَىٰ وَمُكَاتِبٍ الْقَالَ الِّي عَجْزُتُ عَنْ كِتَاتِنِي فَاعِنِي قَالَ

آلَا أَعَلِمَكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَيهِنَّ رَمُولُ اللهِ ﷺ لَو كَانَ عَلَيْكَ مَثْلُ جَبَلِ كَبِيرٍ دَيناً أَذَاهُ اللهُ

الْيَو مَلِّدى[ترمذى حديث رقم: ٤٣٤]\_ الحديث حس

تَضْآوننبخانَ اللهُ كَتْبِ تَصْد

عَنْكَ ، قُلُ ، ٱللَّهُمَّ اكْفِينِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرِّ امِكَ وَاغْنِنِي بِفَصّْلِكَ عَمَٰنْ سِوَاكَ رَوَاهُ

ترجمه: سيدنائى المرتضى الله على إلى ايك مقروض أولى في قرض كى هكايت كى \_ آب على في في ما ياكم شرقهمين ا نيے كلمات سكى تابول جو تھے رسول اللہ ﷺ نے سكمائے ہيں۔ اگر بڑے پياڑ كے برابر كلي تجو برقرض موكا تو اللہ تعالی اساده كردسكا اللَّهَمَّ اكْتِين يِعَالَالِكَ عَنْ حَرَامِكُ وَاغْيَنِي بِفَصْلِكَ حَمَّنْ مِوَاكَ لِين اسالله عَك حرام سے بي كراسي طال ك درية ميرى كا يت فرادوا يفضل س محصاب واو بركى س ب نيازكرد س (1531)\_ و غرئ جَابِرهُ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَوْنَا وَإِذَا الْزَلَّنَا سَبَّحْنَا رَوَاهُ الْبُخَارِي[بخارى حديث رقم:٢٩٩٣ ] منن الغارمي حليث رقم:٢٢٤١ ] مسند احمد حديث

ترجمه: حرب جابر على أراح الل كرام جب بلدى يرج عند تعلو الله أخبر كية مع اورجب فيها ترت

(1532)\_وعن أبِي أَمَيْدِ اللهُ المُسْجِدُ فَلَيفُلُ. اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكُ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ ، ٱللَّهُمَّ إِلَى ٱمْنَلَكَ مِنْ فَصْلِكَ رَوَاهْ مُسَلِم [مسلم حديث رقم: ٢٥٢ اء ابو داؤد حديث رقم: ٣١٥ ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٥٢ ، تساتى حديث

ترجمه: حضرت الواسيد عطافر مات بي كدرسول الله الله الله عند فرماياكه: جب من ساكوني مجد من واقل موتو

كم: اللَّهْ فَافْتَحْ لِي أَلْوَ ابَ رَحْمَتِكَ لِعِنْ إساللْمَ مِحد يرايلْ رحت ك وروادْ عكول دعداورجب بابر

كل و كن الله من المستلك من العطيك يعنى اسالتد من تجمس تير فضل كاسوال كرتا مول -

(1533)ـوعَثُ ٱنْسِ، ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمَالَحُ الْمُعَلِّمُ يَقُولُ ، ٱللَّهُمَّ إِلَى

مىن الدارمى حديث وقم: ٤٤٣ ، مستداحمد حديث وقم: ١٩٥٣ .

غفر انک لین اسالہ مجے ( کھرد رحمروف دے پر) معاف کروے۔

في الشمائل حديث رقم: ٢٠ ١] الحديث صحيح و لدطرق

أغو ذُبِكَ مِنَ الْخَبْثِ وَالْخَبَالِثِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٨٣١] محاري حديث وقم: ١٣٢ ] ، أبو فاؤ دحديث وقم: ٣/ ترمذي حديث وقم: ٥ ] بن ماجة حديث وقم: ٩٩ ] ، نسائي حديث وقم: ٩ ] ،

ترجمه: حفرت الس عصفرمات بي كدرمول الشرفي جب بيت الخلاء ش واخل موت توفرمات : اللَّهُ مَهُ إلَى اَعُو ذُبِكَ مِنَ الْخَبَثِ الْخَبَائِثِ لِيَّنِي اَكَ اللَّمَّ الْمِثْنَ فَإِثْ ادْرَتْمِيُّ لَلَّ (1534) ـ وغرف عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْحَارَةِ مِنَ الْحَلَايَ قَالَ، غُفُوْ انْکُ زَوَاهُ النِّهِ مَلِٰي وَابْنُ مَاجَةَ وَاللَّهُ رَحِي [ترملي حديث رقم: ٤] ابو داؤد حديث رقم: ٣٠] ابن ماجة حديث رقم: • ٣٠ ، سنن الداومي حديث وقم: ٦٩٣ ، مسند احمد حديث وقم: ٢٥٣٤٣ ]. قال التومذي

ترجمه: حضرت عاتشرهي الله عنهافروق ين كركي كري كالعجب بيت الخلاء ببرفتريف لا يقوفرات:

(1535)\_وْعرْ أَبِي أَيُّوبُ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَالَةَ كَرَنَا اسْمَ اللَّهَ عَلَى الطَّمَامِ حِينَ أكَلُنَا رُوَ الْهِي شَوْح الْشَنْةَ [شرح السلحديث رقم: ٢٨٢٢] مستداحمد حديث رقم: ٢٣٥٨٣ والترمدي

ترجمه: معرت ابوايب عصفرهات بين كرر مول الشرائل في فرمايا: يم جب كهانا كهات بين توس برالشكانام (1536). وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِي التَّعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَحُولُ اللَّهِ الْمَاآكُلُ آحَدُ كُمُ فَنَسِيَ آنْ

يَلْكُورَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلُ بِمُسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ زَوَاهُ آيُودَاؤُد وَالتِّرَعْلِى[بهره ودحديث

رقم: ۲۷ ۲۲ ترمدی حدیث رقم: ۸۵۸ آل الحدیث صحیح

ترجمه: حضرت عائش مديندوض الدمنها فرماتى إلى كدرمول الله هف فرمايا كد: جبتم على سع كوفَى فض

كمانا شروع كرت وقت إلى الشيز هنا بحول جائة بإدا في بديز صديد مع الأوَ لَذو آخِرَ وَيَعِين الشكمام ے،اس سے پہلے می اوراس کے بعد مجی۔ (1537) وغن أبي سَعِندِ الْخَدْرِي اللهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الُحَعْدُ اللَّهِ الَّذِي ٱطُعَمَنَا وَسَقَانًا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَوَاهُ ٱبْوِذَاوُد وَالتَّومَلِى وَابْنُ هَاجَةُ [ابوداؤدحديث رقم: ٣٨٥٠ ، تومدى حديث رقم: ٣٣٥٤ ، ابن ماجة حديث وقم: ٣٢٨٣ ، مسداحمد

حديث رقم: ۲۸۲ ۱] رصعيح ترجمه: حضرت ابوسعيد خدرى مل فرمات بي كه رمول الله هل جب كمان سے قارغ و جات تو

فرماح: اَلْحَمْدُ وَقُوالَٰذِي اَطْعَمْناوَ سَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِينَ اللَّمَا ظَكر بِحْس خَصِي كَمانا كلا يا اور يانى بالايااور مين مسلمانون ش سے بنايا۔

(1538)\_وَغرِبِ ابْنِ عَبَاسرَ ضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ ﴿ لَا كَشْرَبُوا وَاحِداً كَشْرْبِ الْبَعِيرِ وَلْكِنِ اشْرَبُو امَثْنِي وَكَوْلَاتْ وَسَقُو الِذَا ٱلْتُمْشَرِ يَتْمُمْ وَٱحْمَلُوا الْا ٱلْتُمْرَفَعَتُمْ

رَوُ اهُ الْقِرَ مَلِدى [ترملىحديث، قم: ١٨٨٥]. قال الترمذي غريب ترجمه: حضرت عبدالله المن عباس وضي الله يجها فرماتے إلى كدرمول الله الله الله عنوما يا: احث كي طرح ايك ي

سانس بيل ياني مت بياكرو بلك وقتى سانسول شى بياكرو \_ يانى ييغ سے يبلغ بىنى الله خلن الزّ جديم يعنى "الله ك تام عن شروع جونها يت ديم كرف والاجهان ب" يزحا كرور اور مدينا الدو ألمحف أباني يزحا كرور (1539)\_ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَمُولُ لَهُ الْكَارَاتُ لَلْهُ الْكَارَاتُ لَا اَحَدُكُمُ طَعَاماً فَلَيْقُل اللَّهُمْ بَارِكُ لَنَافِيهِ

وَاطْعِمْنَا خَيرِ آمِنُهُ وَإِذَا مَنْقَى ثَبْناً قَلْيَقُلْ ، اللَّهْمَ يَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَامِنُهُ ، فَانَّهُ لَيْسَ شَيْ يُجْزِئُ مِنَ الطُّعَامِ وَالشَّرَ ابِ إِلَّا اللَّيْنُ رَوَاهَا بُو دَاوَّ دَوَ الْيَرَمَذِى [ ترملى حنيث رقم: ٣٣٥٥، ابو ماؤد حديث

رقم. • ٣٤٣م ابنماجة حديث وقم: ٣٣٢٢م مسندا حمد حديث وقم: ٩٨٣ ١]\_قال الترمذي حسن

كِتَابِ الثَّقَوُبِ إِلَى اللَّهِ بِالْأَذْكَارِ وَ الدُّهُو اتِ

ترجمه: الني عدوايت بكررسول الشراك في فرمايا: جب تم ش سيكوني كها ما كعائة تو كيم: اللَّهْمَة

بَارِكْ لَمَالِيهِ وَاطَعِمْنَا عَبِو آمِنْهُ لِينَ اسالة مارے لياس ش بركت پيدا فرما اور منس اس سيكي بهتر

كلا \_ اورجب دود هي توكي : أللُّهُ مَهُ فارك لنا فيهوز فناصنه يعنى الدالله مار ي لي إلى ش بركت وال اورهارے لیے اس می اشافہ فرا۔ بے قل کھانے اور پانی دونوں کی فذائیت دودھ کے موام کی چیز میں فیل۔

(1540).وعن أبِي هُرَيْوَ أَهُ قَالَ قَالَ رَحُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَاصَ اَحَدُكُمُ فَلْيَقُلْ ٱلْحَمْدُ وَفُى وَ لَٰيَقُلُ لَهُ آخُوهُ أَوْصَاحِبُهُ يَوْحَمْكَ اللَّى فَإِذَا قَالَ لَهُ يَوْحَمْكَ اللَّهَ فَلْيقُلْ يهْدِيْكُمْ اللَّهُ

وَيُصْلِحْ بَالْكُمْ رَوَاهُ الْبَخَارِي[بحارى حنيث رقم: ٣٢٢٣ ، ترمذى حنيث رقم: ٢٢٣١ ، ابو داؤد حديث

رقم: ٣٣٠ه ، إس ماجة حديث رقم: ١٥ ٣٤ مسد احمد حديث رقم: ٨٢٥ ]. ترجمه: حضرت الو ہر يره فظه سے روايت ب كدرمول الله الله علق فرمايا: جب كى فحض كو چينك آئے تواسے

ألْحَمْدُ بِنَهُ كُمِنَا عِلْبِياوراس كاس م عن جب يدين و كم يَز حَمْكَ الله ين الشرقي يردم فرمات - مجر ي يكن والابد كېيىنىدۇكى الله قىنىدلىخ يالكى ئىلىنى الله آپكىجايت يردىكاور آپ كى سامات درستارمادى-

(1541)\_وَعَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ الْخَاذَا الشُّعَكِيٰ مِنَّا إلْسَانَ

مَسَحَهُ بِمِينِهِ ثُمَّ قَالَ ، أَذْهِبِ الْمُأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الْشَّافِي لَا شِفَائَ إِلَّا شِفَائُكُ شِفَائَ لَا يُفَافِرُ سَقَماً ، وَمَرَّ الْحَلِيْثُ [ابودارُ دحديث رقم: ٣٨٨٣ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٥٣٠]. ترجمہ: ﴿ حَفرت عَائِكُ مِعَدِيقِة رَضِّي اللهُ عَنها فرياتي بين كه رسول الله ﷺ بب كئ عارك إلى تشريف لے جائے تو

سيدها بالقدم بارك ال ركيم مر يجيرة اور قريات: أذهب الجنأنس زب الناس و اشف أنت انشافي لا هِفَاعَ الْأ

ب تیری شقا کے سواء کوئی شفانیں ، وہ اسک شفاب جومرش کا نشان تک نیس رہے دیتی ، اور بد حدیث پہلے گزر پکی

شِفَائ كَ شِفَائ لَا يَفَادِ رُ مَنقَماً يَعِي الراوكول كرب عارى كوبناد اور شفا عطاقر وري توى شفادي والا

(1542)\_وَعَىٰ مَعَاذِينِ آتَسِ هُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ مَنْ لَيِسَ قُوبًا قَقَالَ، ٱلْحَمَدُ اللَّهِ

كِتَابَ النَّقَرُّ بِ إِلَى الْقَبِهِ إِلاَّ ذَكَارِ وَ الْقَاعُو اتِ \_\_\_ 653 \_\_\_\_

الَّذِي كَسَانِي هٰذَا وَرَوْقَيْهِ مِنْ خَيْرِ حَولٍ مِتَى وَلَا قُوَّةٍ غُفِوَلَهُ مَا تَقُدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُورَ وَوَاهُ

ابُو دَاوُ د [ابوداؤ دحديث رقم: ٣٠٠٣].

ترجمه: حضرت معاذين الس على معادايت بكرسول الشري في فردياكر: جس في كيرًا يهما اوريدها يرحي

اور میری صن اور طاقت کے بغیر مجھے حطا کردیا۔ اس کے اعظے پچھے گناہ مواف ہو گئے۔

(1543)...وَعَرَبُ أَبِيهُ مُرْيَرُةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمَامَرُ وَتُمْهِرِيَاصِ الْجَنَّةَ فَارْتَعُوا م

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاصُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ الْمُسَاجِلُ قِيلَ وَمَا الْوَتُحْيَا رَسُولَ اللَّهِ

وَ الْحَمْلُ لِنْهُوَ لَا الْقُولَا اللَّهُ وَ اللَّهُ مَكُورٌ وَا فَالتَّوْمَذِي [ترمدي حديث رقم: ٣٥٠ ].

ترجمه: حضرت الدبريره رضى الشرعنة فرمات جي كررسول الشراك فرمايا: جب جنت كر باغيرس كرياس ے گزروتو کچے چرلیا کرو۔ موش کیا گیا یارسول اللہ اللہ جنت کے باشیج کون سے ایس؟ فرما یا معجد یں۔ موش کیا گیا یا رمول الشرائية عند كرام او ٢٠ قرما يا يرحاكرو منبخانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ بِعَرَ لَا الْمُوالَّا اللَّهُ وَ اللّ

(1544). وغرز البُرآي بن عَاذِب ﴿ قَالَ لَالَبِي ۚ اللَّهِ عَلَّهِ اللَّهُ الْمَالِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَهِدًا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَاهُ غَفَرَ لَهُمًا رَوَاهُ إِنِنَ مَاجَةَ [ابن ماجة حديث رقم: ٣٤٠٣] ابو داؤد حديث

ترجمه: حضرت براء بن عاذب المفرمات بي كروس الله الله الله عند ومسلمان آلي جي الما قات كرت بن اورمعا في كرت بن اور الْحَدَدُ بنه اسْتَغَفِي اللَّهِ عِنْ يَعِنْ "مب آخر فيس الله ك لي بن عن الله س بعثش

(1545)\_وَغن عَائِشَةَ الْعِبَدُنِقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (حِينَ نَطَرَ فِي المِراَةِ) ٱللَّهُمَ ۚ أَحْسَنْتَ خَلقِي فَأَحْسِنْ خُلْقِي رَوَاهُ أَحْمَدُ[مسد اصد حديث

ياك باوراندك ليسارى جرب اوراندك والوكي معود وتن اورالديزاب

رقم. ٢١١ / ٢٥ مَرْمِدُى حديث رقم: ٢٤٢٤ مِسندا حمد حديث رقم. ٩٥٤٣ ]\_

ما تكما مول " \_ يراحة بل أوالله ان دوول كى منفرت كرويتا بـ

ٱلْحَمَدُوهُ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَتِيْهِ مِنْ غَيْرِ حُولٍ فِنْي وَلا فَوْقِي فِي اللَّهُ الْمُكافِّر بِجَس نَـ يُحْصِيبُ إلى بِها إِي

رقم:۵∠۲۵۲]\_ ترجد: حفرت عائشهمد يقدوش الله صنبا فرماتي إلى كدرس الله الكليجب ٱكيند وكيصة تويدوعا فرماع اللَّفية ب

أخسنتَ خُلْقي فَأَخْسِنُ خَلْقِي لِينَ ا اللهُ تُو فَ مِرى صورت كوا جِما بنايا ، مير ا ظالَ كو يمي ا جما بنا

(1546).وغرب عَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنَهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجِمَ الرَّحْدَ وَالصَّوَاهِقَ قَالَ ، ٱللَّهُمَّ لَا تَقْتُلُنَا بِصَحِقِكَ وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبَلَ لألكَ رَوَاهُ

الَّبَخَارِي فِي الْأَذَبِ الْمُفَوَّرُ [بخارى في الادب المعرد صنيتْ رقم: ٢٣٣٠ ، ترمذي حديث رقم: ٣٣٥٩ ، مسداحمدحسان قم: ٥٤١٥].

ترجمه: حطرت عبدالله اين جمروني الشاحتها فرمات جين كه أي كريم الله جب كؤك اوريكل كي آواز سلتة توفرمات: اللَّهٰمُ لَا تَقْمُلُنَا مِصْحِقِكَ وَلَا تَهْلِكُنَا مِعَدَّامِكَ وَعَاقِنا قَبْلَ ذَا لِكَ لِعِن السَاسُ مِن الله على الله على

قل ندكراور مين اين عذاب كي دريع بلاك زفر ، اور إن باتول سي يبل معن معاف كرو ... (1547)\_ق عَن آنس بن مَالِكِ ﴿ قَالَ دَعَارَ سُولُ اللَّهِ فَقَالَ مِاللَّهُمَّ آخِلُنا , اللَّهُمَّ آغِنْتَا، ٱللَّهُمَّ آغِنْتَا وْ دَعَا لِلَغْمِهِ ، فَقَالَ ، ٱللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، ٱللَّهُمَّ عَلَى الْاكام

وَ الظِّرَابِ وَ بَطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ رَوَاهُ مُسَلِّم وَ الْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٢٠٤٨ ، يخارى حديث وقم ١٠١٣ ، نسائي حديث وقم: ٨ ١٥ ].

ترجمه: حضرت الس بن ما لك الله فل فرات إلى كروسول الله فلكا إرش كے ليے بيدها ، محمّع عن اللّه لهُ أخِلنا ، اللَّفِيةَ أَخِفْنَا اللَّهُ فَمَا غِفْنَا لِينَ إِسَالَتُهُ مِنْ إِنْ وع، اساللهُ مِنْ إِنَّ وع، اساللهُ مِن إرث وع، اور

وَ مَنَا بِبَ الشَّبَو لِيخ اسمالله إس حاد سماره كرد لے جاء عار سماوير شديشے وسے اسماللہ إسے چالوں يرہ كردرے باقرول ير، واديوں كم اكرش اور دوفتوں كا كے كى جگدير برسا۔

(1548). وَعَرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيْخِ قَالَ

بارش روكة كے ليے بيدعا قرم كے: اللَّهُمْ حوَالَيْمَا وَلَا عَلَيْمًا ، اللَّهُمْ عَلَى الْاكَامِ وَالطَّوَابِ وَ بَطُونِ الْاَوْدِيَّةِ

،ٱلنَّهُمْ إِنِّي ٱسْتَلُكَ خَيرَهَا وَخَيرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ وَٱعْوِفْبِكَ مِنْ شُرِّهَا وَشُرِّمَا فِيهَا وَشَرَمَا أَرْسِلَتُ بِهِ رَوَاهُمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٠٨٥].

ترجمه: محترت عائشه مديقة رضي الشرعنها فرماتي إلى كه تي كريم الله جب تحديوا محتى تو دعا فر، 2: اللَّهنة إن

كري إن كرة رياع سے بيم اليا بي أس كى بعلائى كاسوال كرتا مول - اورش إسكاثر سے اور جو كھ اسكا الدي أسكامتر اورجى كداس كذريع بيجاكيا باس كشرع ترى بناهش أتاجول-بَابُ الْإِسْتِغْفَارِ

اسفلك بحيرها وخير مابيها وخير مااز سلت به واغو فبك مِنْ هَرَها وَ هُو مَافِيهَا وَ هُرَ مَا أَرْ سِلَتْ بِهِ يَعْي ا الله شي تجمعت إلى بعلا في كاسوال كرتا بون الدجو يكد إلى كاعدر بياس في بعلا في كاسوال كرتا بول اورج

#### استغفار كاماب

قَالَ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِقَةً أَوْ ظَلَمَوُا أَنْفُسِهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغَفَرُو الدَّلُولِهِ فِهِ ( لعمرات: ١٠٥ ] الشَّقَالُ فِرْمالِ: اوروواوك كراكرووكوكي في عمل كرينيس إ

ائى جانول يرظم كركس أوالله كاؤكركر عين اوراج كتابول كى موائى ماتع ين ، و ف أ حكاية عن سَيِدُانَ آدَم و حوا عنيهما السلام ريَّنَا ظُلَّمُنَا أَنْفُسَتْ وَائْ لُّمْ تُغْفِرُ لَنَا وِتُرْحَمُنَا لَنَكُوْ لَنَّ مِنْ الْخُسرِيْنَ [الاعراف: ٢٢] اورحزتاً وم وحاطَّها الرام عن كانت كرت وق

فرہایا: اے ہمارے رب ہم نے ایٹی جانوں پڑھلم کیا۔اورا گرتو ہمیں معاف تیس کرے گا اور ہم پروٹم ٹیس فرہائے گا تو تم شرور ضارب والول ش مع موجا كي كم- و قال حكاية عن سيدنا يو نس عليه السلام لا

ِلْهُ إِلَّا انْتُ سُبَحْنَكَ إِنِّهِ \_ كَنْتُ مِنْ الْطَلِيمِيْنِ [الابيه: ٨٠] اودحفرت لِأَسْ طيالسلام

ے دکا مت كرتے ہوئے فرايا: تير عمواءكوئى معوديس ، تو ياك ب باقك عن ظالموں على سے تا۔

(1549)\_عَنْ البِنْ عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَوْمُ عَلْمُمَا رَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقِ مُخْرَجاً وَمِنْ كُلِّ هَمِ فَوْجاً وَرَزَّقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ رَوَاهُ آخْمَلُ

وَ أَبُو ذَاوُدُ وَالْمِنْ مَاجَةً [مسند احمد حديث رقم: ٣٣٨]، ابوداؤد حديث رقم: ١٥١٨. بن ماجة حديث

رقم: ٣٨١٩\_ ضعيف

ترجمه: حضرت اين عباس عصروايت كرت إلى كررسول الله هلك فرمايا: جس في استثناركو لازم يكزا الشاس بر على سنال دے كا اورائ برقم ساء واورد كا اورائ ويال سوروق دے كا جال سے

(1550).. وَعَرْبُ عَبْدَاللَّهُ إِنْ لِمُسْرِ عَلِمُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْخَلَقُ طُوبِي لِمَنْ وَجَدَ لِمِي صَحِيفَتِهِ إَسْيَغْفَاراً كَثِيراً زَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةً [ابن عاجة حديث رقو:٣٨١٨ , السنر الكبوى للنسائى حديث

رقم: ۲۸۹ • ۱]\_استادهصحیح ترجمه: حضرت عبدالله بن بسر المروايت كرت إلى كدرمول الله الله الله عند فريا: فوشخرى بوا يجس كه نامه

اعمال من كورت ساستغفار بايا كيار (1551).. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُشغُودٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ النَّالِبِ مِنَ اللَّهُ لَب كَمَنْ لَا

ذَّلْبَ لَهُ رَوَا الْمَالِمَةُ آلِسَ مَا جَمَّدَ مَدَ مَا مُرَاقِهِ مَا الْمِعَانِ لَسِيهِ فَي حَدِيث رقم: ٥٠٠ ع]. الحديث

ترجمه: حطرت عبدالله من مسحود المعروايت كرتے جي كريون الله اللے نے فرمايا: كناه سے توبركرنے والا ايسے ب جيساس في كناه كما ع فيس

(1552). وَعَرْبُ ٱلْسِ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۞ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّائِ أَخَيْرَ الْخَطَّالِينَ

الْتَقُوانِونَ رَوَاهُ الْقُومَلِدِي وَابْنَ مَاجَةً وَالنَّارِهِي [ترمذي حنيث رقم: ٢٣٩ م ابن مجة حديث

ترجمه: حفرت الس المعروايت كرح في كررول الله الله الله الله الماء عن كام ين مطاكرة في ..

خطا کاروں ٹی ہے بہتروہ ایں جو توبدکریں۔

رقم: ٢٥١م،مسد،حمدحديث،رقم:٣٠٥م، إمساللارمي حديث،وقم: ٢٤٢٩].اساده حس

كِنَابِ الرِّفَاقِ إِلَى اللَّهِ فَإِلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ عِمَالَةُ مَنْ قَرْرَا مُسْمِلِهِ [مسلمحديث رقم 2009].

یا بی انوفائی اتو نیا (نیویغی اتوج مهاند متر او و کا عضیفهم او سلم سیت و قد ۱۹۸۹) ترجمه: " حضرت مجدالله تدی هر رضی الله مجمار دایت کرتے ہیں که رسول الله ﷺ نے قربانیا : اے تو کو کا الله کی طرف قربه کرد «شن اس سے برووز مهم تیدتی کر تا بول»

. 1554) ـ و عرف آنس ﴿ قَالَ وَسُولُ الْهِ ۚ فَالَمُنَا مُنْ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ وَمَهِ مَن يَقُوبُ الْيَهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ رَاجِلُنُهِ إِنْ هِي فَلاَ قِلْقَلْقُتُ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طُقَاهُ وَوَقَرْ الدقايَس بِنْهَا ، فَاتَنَى شَجَرَةً فَاصْطَجَعْ فِي طِلْهَا قَدْ أَيْسَ مِنْ رَاجِلُهِ فَيَهَا هُوَ كُذِلِكَ اذْهَرَ بِهَا قَالِمَهُ عَلدُهُ فَاضَدُ

پغىطامية) ، لَمُ قَالَ مِنْ هِدَ<del>هُ ٱللَّرِحُ ؛ اللَّهُمُ السَّحْدِيْنَ وَالْوَلِيْكَ ٱ</del>مْعَلَا مِنْ هِذَةِ الفُرحِ رَوَاهُ مُسْلِم وَرَوَى البَحَارِي النِي قَالِمَةُ عِندَهُ عَنِ ابنِ مَسغودِهُ [مسلمٍ عندِن رقم: ٢٩٠، بعارى

ئىشىلىم وَرُوَى الْبُخَارِى اِلَىٰ قَالِمَةُ عِندَهُ عَنِ ابنِ مَسغودِهُ [مسلم حديث رقم: ٢٩٣٠ ، بحارى حديث رقم: ٣٣٠٨].

حدیث و قدد ۱۳۰۸ ترجمه: هنرت انس تنفروایت کرتے این کردمول اللہ اللہ انداز بایا: بندہ جب آدید کرتا ہے آداس کی آویدے اللہ

ار جن معظم حدال مقدموا پر ایستان کرد مول الله فقط کے رایا: یک جب او براتا ہے اس الارسا سے اس الارسا اللہ اللہ اس کی کوئیت مجل اردو کری ہوتا ہے کس کی موامل کی و برایان طاقے عمی کی اور دو اس سے کم اور کی ۔ اس پر اس اس کی کار میں اور اس کار میں اور اس کی اس کی اس کی اور کارسا کی اور کارساز کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس

کا کھانا اور پینا تھا اور وہ اے طاق کر کرکے ایون ہو کیا۔ آخری دوہ ایک دوہ تک بیٹیچا آیا تھا ہیں جواری سے باہیں ہوکس دو دفت کے سائے بھی کیٹ کیا ۔ وہ ای حال بھی تھا کہ اس کی سواری اس کے پاس آئر کھڑی ہوگئی اور اس نے اسے کلیل سے پڑلیا گھراس نے توقی کی شرعت میں آئر کرکے ویا: اسے الدائر تھے راہدہ سے اور بھی تھرار ب

من فرقى كاشت كاديت ال كند علامات الكركات الله المستقد المواقة كلنت كشف عنكم هُنيناً (1555) و عرب أبي أبوب الله أن البين حفوز قد الوفاة كلنت كشف عنكم هُنيناً

سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الشِّمَّةَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ الشِّهَ يَقُولُ لُو لَا أَنْ تُذْبِيُو الْحَلَقُ اللَّهُ خَلقا يُذْبِيونَ يَغْفِرْ لَهُمْ رَوَاهْ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٩٩٣]

یَفَفِرْ لَهُمُوزُوْ الْفَصْلَهِ [مسلم معابث رقب: ۱۹۲۳] ترجم: حمزت الزاجب شاہے مروی ہے کہ آ ہے شاہ نے ایک وقات کے دقت فرمایا: شرقم لوگوں ہے ایک

بات چہاے دکھتا تھا جو بمس نے رسول اللہ بھٹے کا آجی۔ پھی نے دسول اللہ بھٹکاؤ کر بائے ہوئے سٹا تھا کدا گرقم لوگوں سے کنا میر ذروی والڈ اللہ کیا۔ کی قوم کو پیدا کو دسٹا جو کنا کہ کستا دراللہ انجس سوف کرسے۔ (1556)\_وَعَنْ ابِي هَرَيْزَةَ قَالَ لَو لَمْ تُذَيِّنُوا لَلَهَبَ اللَّهَ بِكُمْ وَلَجَائَ بِقُومِ يُذْنِيُونَ

وَيُستَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْرَوَاهُ مُشَلِّم [مسلم حديث رقم: ٢٩٠٥].

ترجمه: حشرت الديريره وهيشر، ح بي كماكرتم كناه شركوتو الله تحييل ليجاع ادرا يكي قوم كولي أع جوكناه

مرين اوراستنفاركرين اوروه انيس معاف قرماك

(1557). وَعِنْ إِي سَعِيْدِ الْخُلْرِي ﴿ أَنَّ لِينَ اللَّهِ ۚ قَالَ كَانَ لِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلَ لْتَلَ يَسْمَةُ وَيَسْمِينَ تَفْسَا فَسَأَلَ عَنْ اَعَلَم اَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلُّ عَلَىٰ رَاهِبٍ فَاتَاهُ <sub>م</sub>َ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةُ وَتِسْمِينَ نَفْساً ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تُوبَةٍ ؟ فَقَالَ لَا فَقَتَلُه فَكُمَّلَ بِهِ مِالَةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَخْلَم آهْل الْأَرْضِ فَذَلَ عَلَىٰ رَجُلَ، فَقَالَ إِنَّهُ فَعَلَ مِائَةَ نَصْسٍ فَهَلُ لَهُ مِنْ تُوبَةٍ ؟ فَقَالَ نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَهَينَ التَّوبَةِ ، إنْطَلِقُ إلىٰ أرض كَذَا وَكَذَا فَإنَّ بِهَا أنْاساً يَعْبَدُونَ اللَّهُ تَعَالى فَاعْبِد اللّهُ تَعَالى مَعَهُمْ وَلَا تُرجِعُ إِلَىٰ أَرضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوِيَّ فَانْطَلْقَ حَتَّى إِذًا نَصْفَ الطَّرِيقَ آتَاهُ الْمَوثُ ، فَاحْتَصْمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَلَابِ، لَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَآئَ قائبًا مُقْبِلاً بِقَدِهِ إِنِّي اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْمَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيِراً قَطُّ مِ فَاتَناهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِيّ فَجَعَلُوهُ بَينَهُمْ , فَقَالَ قِيسُوا مَابَينَ الْأَرْضَيْنِ فَالَى أَيْتِهِمَا كَانَ أَدْنِي فَهُوَ لَهُ ، فقاسُوا فَوْجَدُوهُ ٱۮڹؽٳڷؽالاَرْضِ الَّتِي اَرَادَڤَقَبَطَتْهُ مَلَاحِكَةُ الرَّحْمَةِ رَوَاهُ فَسْلِمِ وَالْبَخَارِي وَ فِي روَ ايَةِ فَأَوحَى اللهُ الى هذِهِ أَنْ تُهَاعِدِى وَ الى هذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٠٠٨ م ٢٠٠٠ بعدارى

ترجمه: حشرت الومعيد خدرى عصرتم و في كدالله كرني كل في في أخرايا بتم سه يبل وكول مي ايك آدى تما جس نے نافوے افراد کو کل کیا تھا۔ اس نے زین کے مب سے بڑے مالم کے بادے بی بع چھا۔ اے ایک دا ہب كا يتا بنا يا كميا تو وواس كے باس كيا۔ كينے لگاش نے ننا نوے افراد كو آل كيا ہے كيا ميرى توبيقول و كئ ہے؟ اس نے كها أنال ال في السياح في كل كرد يا ورمواى طرح إدر كر ليد مجرال في ديا كسب سي بزد عالم ك

بارے شن ہے مجا۔اے ایک آ دفی کا بتا بتا یا گیا۔اس ہے جا کر کمنے لگاش فے سوآ دن قُلْ کیے ایل۔ کیا میری توب

آبول موسكتى بي؟اس نے كيال الله اور توبر كے درميان كون حاكل موسكا بيتم فلال فلال علاقے ميں ملے جاؤ۔

وبال یکولوگ بین جوالشد تعالی کی عبادت ش مصروف بین تم مجی ان عے ساتھ جو کر اللہ کی عبادت کرو اور اسید

علاقے شریمی ندآ تا کہ رید برائی کا علاقہ ہے۔وہ چلا گیا حتی کرجب آ دھا راستر گزر گیا تواسے موت آگئ۔اب

رجمت محفر شے اور عذاب کے فرشے اس کے بارے علی جھڑنے گلے۔ دحمت کے فرشتوں نے کہا بیاتو یہ کرتے

موے اللہ كى طرف ائے دل كو بھكاتے موسے أيا ہا درعذاب كے فرطتوں نے كباناس نے بركز كو كَي شكي تيس كى۔ نا ہے۔ بیش ملاقے کے قریب ہوگا ، ای علاقے کا ہوگا۔ انبول نے زشن کونا یا تووہ جدهر جاریا تھا اس زشن کے قریب پایا گیا۔اےرصت والے فرطتوں نے تبغے ش لے لیا۔ایک روایت می ہے کہ اللہ نے اوحروالی زمین و کھم ویا کہ

(1558) ـ وَعَنِ شَدَّادِ بُنِ أَوْمٍ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ سَيْدُ الْإِسْخِفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا آتَتَ خَلَقْتَنِي وَ آنَا عَبْدُكَ وَ آنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَغْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعْوِ ذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوئُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ ٱبُوئُ بِذَنْبِي فَاغْفِر لِي فَإِلَّهُ ۖ لا يَفْفِرُ الذُّنُوبِ إِنَّا آنْتَ وَوَاهُ الْبِخَارِي [بغارى حديث رقم: ٢٠٠١ ، ترمذى حديث رقم: ٣٣٩٣ ، نساني حديث

ترجمه: احضرت شداد بن اوّل نے فی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا: استنفادول کا باوش ویہ ہے کہ بندہ كهدا الله تو ميرا رب به تيرب سواه كوكي معيود تيل يو في ييدا كي بهد على تيرا بقره مول اور ش تیرے عبد اور دموے برقائم ہول جنا مجھ سے ہو مکتاب شراان کامون سے تیری بناہ ش آتا ہول جوش نے کیے ایں۔ اس اسے اور تیرے اصافول کا احتراف کرتا ہون اورائے گنا ہون کا احتراف کرتا ہوں۔ اس مجھے پیش دے

(1559). وَعَنِ ابْن عُمَوْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَا لَتَغَذُّ لِرسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُجْلِسِ

دور ووجا اورأدعروالى زين كوتم وياكر قريب بوجا

كركوني كنا ون كومعاف فين كرسكاسوائ تيري.

رقم: ۵۵۲۲\_

يَقُولُ رَبِ اغْفِرْ لِي وَتَبْ عَلَىَ اِنَّكَ أَنْتُ الْقَوَّابِ الْغَفْوِرُ مِانَةً مَرَّةٍ رَوَاهُ آخمَذَ وَأَبُو ذَاوُ د

وَ الْتِرَ مُلِينَ وَالْمِنْ عَاجَةَ [ابوداؤه حليث رقم ٢ ١٥١]. ترمذي حديث رقم: ٣٣٣٣]. ابن ماجة حديث رقم: ٣٨١م،،،،، حمدحديث، قم: ٢٤٥]]. الحديث صحيح

ترجد: معرت ابن عروض الشرحم افرات إلى كديم تحفل عن كفتر ريد عند كدرول الله الله في نام ومرجد براحا-اے میر سدب جھے بنش د ساور میر کا تو بنتول فراب فکلساتو عل قبرتا لفرائے والا تنشخ والا ہے۔

(1560)۔وَعَن زَيْدِ مَولَى النَّبِيّ ﷺ أَقَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَالَ, اَسْعَفْفِرُ اللَّهُ الَّذِيْ لَا الْدَالَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ آتُو بِ الَّذِهِ غَفِرَ لَهُ وَانْ كَانَ قَدْ فَزَ مِنَ الزَّ خَفِ رَوَاهُ التِّو مَلِي

[ترمذى:حديث رقم:٣٥٢٤م، ابو دارٌ دحديث رقم: ١٥١] . قال الترمدي فريب لكن الحديث صحيح

رجمه: حضرت زيدي في كريم الله على كم ال وكروه عام في فريات في كري في ويول الله الله في فريات موت سنا: جس في كها كدين الله سي بخش ما تكما جول جس كرسوا وكوكي معودتين ، وه زعده ب اور قائم ركمتا ب اوراس كى طرف توبرکرتا ہوں۔اس کی بخشش ہوگئ خواہ وہ میدان جنگ ہے جما گا ہو۔

# بَابُ الصَّلَوْةِ عَلَى النَّبِي ﴿ وَفَضَائِلِهَا

ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم يردرود كاباب قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهُ وَحِلاَ تِكْتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ۚ يَا نَهَا الَّذِينَ أَحِنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُو السَّلِيمَا [الاحراب: ٥٦] اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِ: عِلْكَ السَّادراس كَرْشَة في ي ورود كيبيخ تن اسائهان أوالتم محى في برور و يجهجوا وربورا بوراسلام يحبور

(1561)\_غر نے اَبِي الْغَالِيمَةِ قَالَ صَلَوْ ةُ اللَّهِ ثَنَائَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ زَوَا الْمَلَائِكَةِ ارى[بعارى

كتاب التصير سور قاحز ابياب • ١٠/١ صفحة ٢٩٩٠. ترجمه: حطرت العالعالية التي أرماح فين كه الله كدود يعيم عدد الخرفتون كما المنآب هناك أنا محالي ب- (1562)\_وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَا مُنْ صَلَّىٰ عَلَىٰٓ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرٍ أَزَوَ الْأَمْسُلِمِ [مسلم حديث رقم: ١١٤] إيوداؤد حديث رقم: ٥٣٠] ، ترمذي حديث رقم: ٣٨٥]

لسالى حليث رقم: ٢٩١١م ثعب الايمان لبيهتى حليث رقم: ٢٥٥٣]. ترجمه: معفرت الوجريده، ودايت كرت إلى كرول الشرائي في فرمايا: جس في مجديد إمايك مرجد درود بإها

الشاس يردن مرتبدرود يات كار (1563). وَعْنِ أَنْسِ ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الْمُؤْمِّ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ صَلَوْ أَوَاحِدَةُ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ عَشْرَ صَلُوَ اتِ وَخَطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ تَعِطِيقَاتٍ وَرُفِعَتُ لَهَ عَشْرُ دُرَجَاتٍ رُوَاهُ النَّسَائِي [نساى

حديث وقم: ٢٩٤٤مسند ، حمد حديث وقم: ٢٠٠٣م ، شعب الايمان للبيهقي حديث وقم: ١٥٥٣ ]. اسناده

ترجمه: معرت الى على وايت كرت إلى كررول الله الله الله الله على برايك مرحد دروور وها، الله اس پروز مرجدد در پڑھے گا۔ آگ واس تھا می سوائے کردی جا میں گی اورا سے وال ورجات بائد کردیے جا می سے۔

(1564)\_ وَعَنِ ابْنِ مَسْفُودٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَوَلَى الْنَاسِ بِي يَوِمَ الْقِيمَةِ

ٱكْتَوْهُمْ عَلَيَّ صَلُوةً رُوَاةً الْيُومَلِدى [ترمذى حديث رقم:٣٨٣ ، هعب الايدان للبيهفي حديث رقم: ٢٣ هـ ١] . الحديث حس لكن صححه ابن حيان ترجمه: حفرت ائن مسودي دوايت كرت في كدرول الشري في فرمايا: قيامت كدن مير عسب س

قريب وه او كا يو يحد يرسب ين ياده درود يا حادها (1565).وعن أبي هزيُرةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ تَمَا مِنْ أَحَدِيْمَـلُمْ عَلَى ٓ الْآرَةُ اللَّه

عَلَيَّ رُوحِي حَتِّي أَزُدَّ عَلَيْهِ السَّارُمُ رَوَاهُ ابُو دَاوٌ دُو أَحْمَد [ابوداؤدحديث رفم: ٢٠٣] مسنداحمد حديث رقم: ١٠٨٢٣ ع شعب الأيمان للبيه في حديث رقم: ١٥٨١ ]. استاده حسن

ترجمه: حشرت الويريده الديري واليت كرت إلى كدرمول الشرائ في فيايا: جب مجى كوني فخص محمد يرورود يزحمنا

بة الشيرى روح كواكل طرف موجر رجاب في كرش اسمام كاجواب ديا مول-

(1566)\_وَعَنْهُ قَالَ قَالَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَغِمَ ٱلْفُرَجُلِ ذُكِرَتُ عِنْدُه فَلَمْ يُصلُّ عَلَىٓ وَرَغِمَ

ٱلْفُرَجُلِ دُخَلُ عَلَيْهِ رَمَصَانُ ثُمَّ انْسَلَحَ قَبَلَ اَنْ يَغْفَرُ لَهُ وَرَغِمَ ٱلْفُرَجُلِ اَدُرَكَ عِنْدَهُ ٱبْوَاهُ

الْكِيَوْ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَهْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةُ زَوْ اهْ الْقِو مَلِي [ترمذي حديث رقم: ٣٥٢٥] مسدد احمد حديث رقم: ٩ ٢ ٣٠٤]. اخرج الحاكم الفقرة الاولئ واخرج مسلم الفقرة الاخيرة ، والحديث صحيح له شواهد كثيرة عن

جماعة لصحابة مرجها لحافظ المتذرى في الترغيب ترجه: الى ب روايت ب كرمول الله الله الله الله يزام الإراد الم الله المالي عن كما من ميرانام الما

ب اوروه مجد پرورودند پڑھے اور ناک رکڑ جائے اس فض کی جس پردمضان وائل ہوا پھراس کی منظرت ہونے ے پہلے گزر کم اورناک رکڑ جائے اس فخص کی جس کے سامنے س کے مال باپ یا ان بھی سے ایک بڑھا ہے کو پانچا

اورانبول في استجنت شي داعل فيس كيا-

(1567). وَعَنْ أَبِي بَنِ كَعْبِ ﴿ قَالَ فَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ٱكْثِرُ الصَّلَا ةَعَلَيْكَ فَكُمْ

أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَوْتِي؟ فَقَالَ مَا شِقْتَ ، قُلْتُ الرُّبُعَ ، قَالَ مَا شِقْتَ فَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيز لَكَ قُلْتُ التِّصْفَ, قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنَّ زِدْتَ فَهُوَ حَيْرِ لَكَ ، قُلْتُ فَالثَّلْكِينِ ، قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ

فَهُوْ خَيْرَ لَكَ ۚ قُلْتُ ٱجْعَلَ لَكَ صَالَوْتِي كُلُّهَا ۚ قَالَ إِذَا تَكْفِي هَمَّكُ وَيْكَفِّرُ لَك ذَنبك رَوَ اقَالَقِرَ مَلِدى [ترمذى حديث وقم ٢٥٥٤]\_الحديث صحيح صححه الحاكم ووافقه اللعبي

ترجمه: حضرت اني بن كعب على فرمات إلى كهش في موض كيايا رسول الشيش آب يركش سعورود يوهون

گار فرماسية اپني طرف سے كتنا درود پرهون؟ فرمايا: جننا جا بورشي نے عرض كيا چوتى حصر، فرمايا: جننا جا بوادرا كر زیادہ کروتو وہ تمیارے لیے بہتر ہے۔ پس نے حرش کیا نصف قر، یا: جتنا جا ہو، بورا گرزیادہ کروتو دہ تمہارے لیے

بجرب من فرض كيادوتها في فرمايا: جي جاجوادرا كرزياده كردة ووتهار الم بهرب من فرض كيين سارا وقت آپ پر درود پڑھے ٹی بی لگاؤں گا۔ قربایا: پھر بہتیرے تمام اہم کاموں کے لیے کافی ہے اور تیرے مناهول كومعاف كردياجاع كا-

(1568)\_وَعَنِ عَمَّارِ بْنِيَاسِرِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ النَّهِ النَّهِ وَكُلِ بِقَبْرِى مَلَكَا ٱغْطَاهُ

ٱسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّى عَلَىَّ ٱحَدَّالِي يَوْمِ الْقِيْمَةِ إِلاَّ ٱبْلَقَيْنِي بِاسْمِهِ وَ إسْم ٱبِيهِ هَذَا فَلاَنْ بْنُ فُلاَنِ قَدْ صَلِّي عَلَيْكُ رَوَا الْمَالُوزَ ار [جلاءالافهام حديث رقم: ٨٥] مجمع الزوائد حديث رقم: ١ ٢٢٩ ا م

٣٢ ٢ ٢ ٢ ، برار حديث رقم: ٣٣٥ ا ، اللتالي المصنوعة ٢٥٥٩ ا وقال صحيح ، قال الباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة حسن حديث رقم: • ١٥٣٠]. ترجر: حشرت نماد بن يدس الله موايت كرت الى كدمول الشائل في ايا: بـ ولك الله في يمري قبر يرايك

فرشد مقرد كردكها ب دين تام تلوق كون كي كانت بنش بدقيامت تك جب بحى كوني فض جوير دود يزيير وہ تھ تک اس کے نام اوراس کے باپ کتام سے پہنواد جائے کرفلالِ من قلال نے آپ فظ پر درود پڑھا ہے۔

(1569)\_ق عَنِ أَبِي هُرَيْوَ هَـ ۗ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ صَلَّىٰ عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىٰ سَمِعُتُه

وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ ذَائِياً ٱبْلِغُتُه رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان[شب الايمان لسيهتي حست رقم: ۵۸۳ []\_الحديث طعيف

ترجمه: حفرت الوبريره على روايت كرت إلى كدرس الشفظ في فرمايا: جس في مرى قبر ك ياس جحد ير

دردو پر هاش خودا سنول گا اور حس في دور س جمد يردرود پر هاوه محد يمنواد يا جائكا. (1570)\_ق عنْدُقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ظَنَّايَقُولُ لَاتَجْعَلُوا بَيْوتَكُم قُبُورا وَلَاتَجْعَلُوا قَبْرِي

عِيداً وَ صَلُّوا عَلَمَ ۚ فَإِنَّ صَلَوْلَكُم تَبْلُغْيى حَيْثٌ كُنْتُم رَوَّاهُ اَبُؤ دَاؤُد[ابر دؤد صيث رقم: ۴۰۴۲]\_الحنيثجيد

ميرى قبركوميدمت بناؤ \_اور في يردرود يدعو تمبارا درود فيح تك مينية بيتم جبال يكي بو\_

(1571).وغربِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ بْنِ أَبِي ظَالِبِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَلُّوا فِي

بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا تُبُوْرا ، وَلَا تَقْخِذُوا بَيْتِي عِيداً ، صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَسَلَاهَكُمْ يَبَلُفُنِي ۚ أَيْنَمَا كَتُنْتُمْ رَوَالْهُ أَبْوُ يَعْلَى [مسندابريعلي حدبث رقم: ٢٥٥٥ ، جلاه الافهام حديث رقم: ۲۲, ۲۹, ۲۹, مجمع الزرائد حديث رقم: ۳۳۹ ] الحديث صحيح

ر دند بریم بر ۱۳۹۱ و ۱۳ م معین او دند حامیت و قدیمهٔ ۱۳۹۳ می العصیت ترجمه: حضرت مس انتخابی من ای من ای طالب خفاقه با ۲ می کدر مول انته دیگی نے فرمایا: اپنچ مگرون میں مجکی همار در در من من تا ایس منتخب میں اور استخبار میں میں میں استخبار میں میں میں استخبار میں میں میں میں استخبار

ثماز پزها کرداده افتی تجرستان مدند بادّه داد <u>بر</u>ر پخرگویومت بنادُ بحد پرصلاً قادر منام محبحه سیدفشک تجهاراصلوّه ادر ماهم محد پختیک پختیک بخرگ می بود. (1572) به و غذر بسی بشویند المنحضوري پخشه غن رَضو لِ الْفَرْ هِظَا أَلَهُ قَالَ انْهُمَا رَجَعِ حَسْلِم لَمْ

. (1572). وغرب أبى شعيد الخداري فله فقار شول افق فظ ألدقال أيُمَا رَجَلِ مُسْلِم لَمُ يَكُنُ عِنْدُهُ صَدَقَةً فَلَيْقُل فِي دُعَاتِهُ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكُ وَ رَسْؤَلِكَ وَ صَلَّ عَلَى الْمَةُ مِينِنَ وَالْمَوْقِيفَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ الْمُقارِكُونُ وَقُولُ لَا يَشْبَعُ الْمَوْمِنُ عَبِراً عَلَى \*\*

ینکو زختشها اُوالبخشانی وَ اُوَالِهِنْ حَجَان فِی صَدِیدِیدِهِ [این میان صندِندونی: ۱۰-۱]. 7 ج. : ﴿ حَرْدِن الاِمِنِيةِ حَدَى ﷺ وَمِول اللَّه هِنَّسَ مِدَارِينَ کَیاسِهِ کَدَا ہِنِ ﷺ فَرْدِیا: ﴿ مِن جُی مسلمان آ وی کے باس صدقہ کرنے کے لیے پکھندہ وووا بیان ہیں ہیں کہا کرے: اے اُنسٹی کے بودود کی جودود کی جوزے ہے بندے اور مول از اور موتوم مودول اور کوول کے اور مسلمان وول اور کوالوں بودود کی سدتہ کا سے باور کہا کہ موتوں

اودرس السادم موسى مودول اودهول بهاود مسلمان مودول اودود كلي ميذا كا اسبداد فرايا كرموان عميا*ن كستة مرقين بينا كل ك*رامي اين بعد يعن بيب (1573) \_عرف إلى المكود إلى يضد قال قال وضول الخير في النفي في اكثير و الفيلوة فلكي يَومَ المنجفة في

فَالَهُ مُصَلَّهُ وَيَشْعَلُهُ الْعَكَرِكُمُ وَانَّ اَحَدُّا لَمُ يُصَلِّ عَلَى َالْاَحْوِ ضَتْ عَلَى َصَلُونُهُ حَتَى يَفْرَغَ مِنْهَا فَالَ قُلْتُ وَيَعَدُ الْمُوْتِ ؟ قَالَ انَّ عَشْرَوَجَعَلَى الْأَرْضِ اَنْ تَاكُلُ الْجَسَادُ الْاَتِّيَاتِي فَتِيعًا الْهُ حَيْنُوزُ فَى وَوَافَائِنُ مَا جَفُورُ وَيَعِلْمُعَنَّ أُوسِ عَلَى وَمَ الْحَجَيْثِ [سماجة حديث وم: ١٣٢]. ترجم: حشرت الإدعاء فضرارات كرت هي كرمول الله فقى قراراً على ما والله فقى قراراً على المراقب عدد والله

ترجہ: حضرت الاورودان فظہ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ فظف فرمایا : جو سکدن کا یہ کو کو سے سدودہ پڑھا کرد۔ اس پڑھ شری ہوتی ہے بنر شختہ اس پر عاضر ہوئے ہیں۔ جب مجی کوئی گھے پر دودہ پڑھٹا ہے توال کا دودہ بیر سمانے چیش کیا جا تا ہے تھی کہ دوہ اس سے قارش ہوجا تا ہے۔ قرباتے ہیں کہ شمل کا فواف سے کہ اور بیر سمانے چیش کیا جا تا ہے تھی کہ دوہ اس سے قارش ہوجا تا ہے۔ قرباتے ہیں کہ شمل کا تی زخرہ ہوتا ہے ہے۔ مجی کا فربایا: بے حک اللہ نے زخر کا پر برحام کردیا ہے کیشیں کے جسول کو کھائے۔ مجی الشکا تی زخرہ ہوتا ہے ہے۔ (1574)ـ وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنْ حَبْدٍ يُصَلِّى عَلَىٓ إِلَّا بَلَقِينَ صَوْلُهُ حَيثُ كَانَ ، قَالَ قُلْنَاوَ بَعْدَوَ فَاتِكَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى الأَرْصِ أَنْ تَأْكُلُ أَجْسَادُ الْأَنْبِيَآيُ رُوَاهُ الطُّبْرَ انِي

لَهُ طُورُقُ كَائِيْرَةً بِاللَّهَاظِ مُخْتَلِقُهُ [جلاء الافهام حديث رقم: ١٠] . المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم. ٢٣٢ استاده حسن : قال الحافظ الهيشمي - فيه راوٍ لم اعرفه ، وبقية رجاله تقات ، مجمع الروائد حديث رقم: ٢٩٤٤ م] . و للحديث شو اهديطوئ بها تظر القول البديع صفحة ٥٣ م ٥٣ م ١ م

ترجمه: الى سے دوايت ب كروسول الله الله في قرمايا: جب مجى كوئى بنده مجھ يردودو يزمنا بي آوال كي آواز مجھ تک تیکی ہوہ جو ل کیل مجل مور ہم لے حرض کیا آپ فلٹ کوفات کے بعد بھی؟ قرمایا: بے فک اللہ نے زیمن پر

حرام كرديا ب كرنيول كي حم كوكها في السعديث كي مندي إلى اورالفاظ تخلف إلى-

(1575)\_ وَ عَنِ عَنِدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي، وَالنَّبِيُّ اللَّهُ وَابُو بَكْرٍ وَعُمَرَ مَعَهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَمَّآيُ عَلَى الْوَتَعَالَىٰ ثُمَّ الصَّدو ةُعَلَى النَّبِيَّ ﴿ الْأَنْ وَعُوثُ لِنَفْسِي ، فَقَالَ

النَّبِيُّ اللَّهُ مِنْ تُعْطَهُ مِنْ تُعْطَهُ رَوَ اقَالَتِم مَلِنَّى [قرمنت حديث رقم: ٥٩٣]\_

ترجمه: حضرت عبدالله بن مسود على فرمات بين كه على غماز يز ه د باتحااد د مي كريم هشت اورآب هي كرماته حضرت الوجراور حضرت عمرض الله عيمات بي جب من جيثه كما توالله تعالى كي ثناء بي شروع كماء بمرزي كريم الله ير

ورود يزها ، جُرابي ليدها كل ، في كركم الله في الماية ما تك ل في الحك الم كالما عك ل في الحكام (1576). وَعَنِ عَلِيَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّيْحِيلُ مَنْ ذَكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيَ

زَوَاهُ الْيُومَةِ عَلِينَ [ترمدَى حديث وقم: ٣٥٣٢ ، مستداحمه حديث وقم: ١٣١ ، شعب الإيمان للبيهقى حديث

رقم: ٢ \* 10 ]\_الحديث صحيح ترجمہ: منطرت علی الرفضیٰ ﷺ وایت کرتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ نے فریایا: بخیل ہے واقعی جس کے سامنے میرا

ذكركيا كيااوراس في مجد يردرودنديز حا-

(1577). وَعَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ مُوفُوكُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ لَا

كِتَابَ الْمُعَاشَرَةِ

يَصْعَلُ مِنْهَا شَيْ حَقِي تُصَلِّي عَلَى لَبِي كَــ وَوَا قَالِقُو مَلِى [ترمدى حديث رقم: ٣٨٦]. اساده طعيف ترجمه: حضرت عران تطاب عظار ات إلى كدوعا آسان اورزشن كدوميان فى رسى بال ش عالى يز

او پرنس برستی جب تک تم این نی پردرودند پر حو

أبُو هَاوُ ﴿ [ابودارُ دحديث رقم: ٩٨٢] الحديث حسن

رقم:١٩٩٣]\_حسن

رجال لصحيح]\_

الربيت يرجيها كراون إبراهم يرددو يجاب قلة وحدوالا يزركى والاب

قريبة إن الحكاف يرمة م دے، ميرى شفاعت اسكے سے واجب ہوگئے۔

(1578). وعرف أبى هَرَيْوَ أَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْإِلَىٰهِ مَنْ سَوَّا أَنْ يَكْتَالُ بِالْمِكْيَالِ الأؤفى إذَا صَلَّى عَلَيْنَا لَقِلِ الْبَيتِ فَلْيَقُلُ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مَحَمَّدِهِ النِّيئِ الأقِيرِ وأزوَاجِه أَمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ وَ ذُرِّيَتِهِ وَاهْلِ بَيتِهِ كَمَا صَلَّيتَ عَلَىٰ اِبرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدُ مَجيدُ رَوَاهُ

ر جمد: حضرت الديري وعضفرات إلى كديم جابنا بوكدات وبالديمر بحركرا يرفح وهب بم الل بيت ي ورود پڑ معتوج اس کے: اے الله درود جیج محمر نجی ای پر،ان کی از وائ امہات الموشق پر،ان کی اولاد پراوران کے

(1579)\_ وَعَنْ رُوَيْفِعِ۞ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۞ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدِوَ قَالَ ، ٱللَّهُمَّ ٱلْوَلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَوَّبَ عِنْدَكَ يَومَ الْقِيمَةَ وَجَبَتْ لَه هَفَاعَتِي رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسداحمدحميث

ترجمه: حضرت دويغ الله قرماع تي كدجس في مجديدود إرهااوركها اع الله الميس تيمت كدن اليد

(1580)\_ وَ عَرْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ : لَا يَثْبُغِي الصَّاؤَةُ مِنْ أَحَدٍ عَلَىٰ أَحَدٍ الَّا عَلَى التَّبِي ﷺ[المعجم الكبير للطبراني حديث وقم:١٦٣٨ ] مجمع الرواند حديث وقم: ١٤٣٢ وقال رجاله

ترجه: حفرسلتن وإس عظفرات في كداكم أ وأركم فرست كئ أولى معلوة بسيمام اسب في موات في ير

## كِتَابُ الرِّقَاقِ

### الله کے خوف کی کماب

قَالَ اللَّهُ تُعالَى اتَّمَا يَحْشَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَا يَ [وطر ٢٨]اللَّاطَّالُ فَقُرايا الله ك بعون على عاس عوى أرق إلى جمعاء إلى و قَالَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَام زَيَهِ جَنَّتُن

[الرحمي: ٢٦] اورفر مايا: جائد وب كما ع جابدى ساد كياس ك ليدويلي الى-

(1581)\_عَنْ اَبِي هْرَيْزَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

زَوَاقَهُ مُشْلِمٍ [مسلم حليث رقم: ٢٢١٥] ترملي حليث رقم: ٢٣٢٣] ، ابن ماجة حليث رقم: ١١٣] مسند

احمد حليث رقم: ٩ - ٨٣].

ر جد: حضرت الديريره من موايت كرح إلى كدوسول الشرائل في ديا موك كا بجراب او كافر كى جنت

(1582)\_ وَعَنِ اَبِي هُزِيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هِ خَجِبَ النَّارُ بِالشُّهُوَاتِ ۇخچنىتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ فِرَوَاهْمُسْلِمِوَ الْبَخَارِيوَمْزَ الْمَحَدِيْثُ[مسلمحديث(قم:١٣٠ ٤ بهعارى

حديث رقم: ١٣٨٤ ، ترمذي حديث رقم: ٢٥٥٩ ، صن الدارمي حديث رقم: ٣٨٣٣ ، مسند احمد حديث

ترجمه: انى سے دوايت ہے كرمول الله فلك فرمايا: دوزش كوشوات كے يہيے جي ويا كيا ہے اور جنت كو

مشكلات كے يہے چماديا كيا ہے۔

(1583)\_ وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِمُ اجْعَلُ رِزْقَ الْ مْحَمَّدِ كُفَافاً رَوَاهُ مُسْلِم

وَ الْبُحَّارِي [مسلم حديث رقم ٢٣٠٤، ٢٣١١ ـ ٢٣٣٤ ـ يخارى حديث رقم: • ٣٣١ ـ ترمذى حديث

رقم: ٢٣٧١ ، ابن ماجة حديث رقم: ١٣٩ ، مسداحمد حديث رقم: ٩٤٢٤]\_

ترجمه: الى عدوايت كدرول الشافك فرمايا: اعداد كالأكار و أراد احطافها

(1584)\_ وَعَسَ عَمْرِو بْنِمَيمُونِ الْأَوْدِيَ مُرسَلاً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجْل وَهْوَ

يَهِظُهُ ، اغْتَتِمْ خَمْساً قَبَلَ مَمسٍ شَهَاتِكَ قَبَلَ هَرَمِكَ وَصَغَتَكَ قَبَلَ مَقَمِكَ وَغِنَاك قَبَلَ فَقُرِكَ وَفَرَاهَكَ فَهِلَ شَغَلِكَ وَحَيُوتَكَ قَبَلَ مَوتِكَ زَوَاهُ الْبَغْوِيُ فِي شَرْح الشَنَةِ

وَ الْحَاكِم عَنِ الِّنِ عَنِّاسِ [شرحالسنة حديث وقم ٢٠٢٠، مسندرك حدكم حديث وقم: ١٠٠٨]\_ طَعِيف

ترجمه: حضرت محرو بن ميمون اودي مرسلاً روايت كرت إلى كررمول الله الله اليك أدى وهيعت كرت بوت

فرمایا: یا کی چیز دل کو یا کی چیز ول سے پہلے تیمت مجمور اپٹی جوائی کو بڑھائے سے پہنے ، اپٹی محت کو بھاری سے پہلے

ا بن الداري كوغربت يهله ، ابن فراخت كومعروفيت بهلها وراين زندكي كوموت سيلها-(1585) ـ و عَرْبُ أَبِي هَرَيْرَةَ هِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إِلَّا فِي كُوِّ اللَّهِ وَمَا وَالْاهُ وَعَالِمَ أَو مُتَعَلِّمْ زَوَاهُ التِّرِمَذِي وَابْنُ مَاجَةً [ترمذي حديث رقم: ٢٣٢٢ ، اس ماجة حليث رقم: ٢ ١ ١ ٣]\_قال الترمذي حسن

ترجمه: حضرت الوجريره على روايت كرت إلى كدرول الشافلات فرمايا: قروادوني راست بإدراس مل جو کھے ہاں پالعند ہے، مواسے اللہ کے ذکر کے اوراس چنے کے جواس سے تعلق رکھے اور عالم اور طالب طم کے۔

(1586). وَعَنِ سَهْلِ بُن سَعْدِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ اللَّهِ لَٰ كَانَتِ الذَّنيَا تَعْدِلُ عِندَ اللَّهِ جَمَّا حَ بَعُو صَلَّةِ مَا سَقِيٰ كَافِراً مِنْهَا شَرْ يَةً زَوَاهُ وَالْقِرْ مَلِينَ وَابْنُ مَاجَةً [ ترمدي حديث رقم: ٢٣٢٠ . ابرماجةحديث رقم: ١١٠]. صحيح

ترجد: حضرت كل تن معد همروايت كرت إلى كدمول الله 🕮 في لم إيا: اگرونيا كي وقعت الله كه بال أيك

چمرے پرے برابر می موتی تودوائ على سے كى كافركو يا فى تك شرياتا۔

(1587).. وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةُ ﴿ قَالَ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ ﴿ وَكَالِّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لُو تَعْلَمُونَ مَا

كتاب الْمَعَاطَرَةِ

أغْلَمُ لَيَكَيْمُمُ كُثِيرِ أَوْ لَصَحِكُمُ مُقَلِياتُ وَوَالْمَالَيْخَارِي [يحرى حديث رقم: ١٦٣٤]. ترجمه: حضرت الويريود كافرماح بي كرحض مدنا الواقام كالمكف فرمايا بشم بال ذات كاجس ك

قيف من ميري جان ب، جو يحص جامنا مول أكرتم جان لود كثرت سد دواوركم بشو-

# كِتَابُ الْأَخُلَاقِ وَالْآذَابِ

#### اخلاق اورآ داب کی کتاب

قَالَ اللَّهُ وَقَالَ الْكُورُونِ إِنَّكُ لِعَلْمَ يَخَلَقَ عَظِيْمِ [1514] اللَّهُ اللَّهِ فَرَامًا السحوب المطلم اطالّ كَ لَمَاكَ مِمْدُ وَ قَالَ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هَذَى اللَّهُ فَيَهَٰذُهُمُ اقْتَدِهُ[الانتم ٩٠٠] أَى بِأَخْلَا فِهِمْ وَأَوْصَافِهِمُ اور قرمايا: ال الوكول كوالله في ايت وى بس الناى كاخلاق واوساف كواختيار كر

(1588)\_غرب الحَسَن بْن عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ الْحَسَيْنُ سَأَلُتُ أَبِي عَنْ سِيْرَة النَّبِيٰ اللَّهِي جُلَسَاتِهِ ، فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمِثْرِ ، سَهْلَ الْخُلُقِ ، لَتِنَ الْجَانِبِ ، لَيْسَ بِفَظُوْ وَلَا غَلِيظِ وَلَا سَخُابٍ وَلَا فَخَاشٍ وَلَا عَيَابٍ وَلَا مُشَّاحٍ , يَتَعَافَلُ عَمَا لَا يَشْتهي وَلَا يَوْيِسْ

مِنْهُ رَاجِيَهُ , وَلَا يُجِيبِ فِيهِ قُدْنَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ قَلَاثٍ ، الزِيَانِ وَالْاتْخَارِ وَمَالَا يَغْنِيهِ , وَتَرَكُ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ ، كَانَ لَا يَلُمُّ أَحَدا وَلَا يَعِيْهُ وَلَا يَطْلُبَ عُوزَتَهُ وَلَا يَقَكُلُمُ إِلَّا لِيمَا رَجَا ثُوَابَهُ ، وَإِذَا تَكَلُّمَ اطْرَقَ جُلَسَاعَ هَ كَالُّمَا عَلَىٰ رَوُّ سِهِمُ الطَّيْنِ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلُّمُوا لَا يَتَعَازَ عُونَ عِنْدَهُ

الْحَدِيثَ، وْ مْنُ تَكُلُّم عِنْدَهُ ٱلْصَعُوا لَهُ حَتَى يَقُوْ خَحَدِيثَهُمْ عِنْدَه حَدِيثُ ٱوَ لِهِمْ، يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ , وَيَتَعَجَّب مِمَّا يَتَعَجَّدِونَ مِنْهُ , وَيَصْهِرُ لِلغَرِيْبِ عَلَى الْجَفُوةِ فِي مَنْطِقِهِ وَ مَسْتَلَيْهِ

حَتَىٰ!نْ كَانَ أَصْحَابُهُ لَيَسْتَجَلِهِ نَهُمْ وَى أُولُ إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةَ يَطَلَبُهَا فَأَرْفِلُوهُ , وَلَا يَقْبَل الثَّنَايَ إِلَّا مِنْ مُكَافِئ وَلاَ يَقْطُعْ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيْقَةَ حَتَّى يَتَجَزَّ زَهْ فَيَقْطُعَهُ بِائْتِهَايُ أَوْ فِيامِ رَواهُ

الْيُومَدُى فِي الشَّمَالِلِ وَكُذَا فِي الشِّفَآعِ [شمائل الترمذي مع المواهب اللغيه عني الشمائل المحمدية صفحة ٢٥٤م الشفاء ١/٩٣م ٩]\_رواته ثقات

ترجمه: حضرت سيدناهن بن على رضى الشعنيم قرمات إلى كرحسين في كما كريس في اسينه والدراجد سيد مي

غواورزم مزاج رہتے تھے۔ آ ب نہ ہی برخلق تھے نہ درشت مزاج ، نہ ہی شور مجانے والے تھے نہ یو گوہنہ ہی مجیب جو شے نہ کمل جس جے سے آپ کو تواہش نہ ہوتی اس سے احراض فرماتے اور وومرول کواس سے مایوں نہ کرتے ، تمن چیز ول کوآ پ نے ترک کر دیر تھا، جھگڑا، تکبراور بے متعمد کام اوگول کے معاطات بٹس بھی تین چیز ول کوترک کر دیا تھا، ندی کی کی ذمت کرتے تھے نداس کوعیب لگاتے تھے، کمی کا عیب الاش ٹیس کرتے تھے، جس جز میں اُواب کی امیداوال کے اسواوی بات نیس کرتے ہے، جبآب اللہ محقور ماتے آت آپ اللہ کے اسماب ال طرح سر جَمَعًا كربيَّة جائے بيے ان كے مروں ير يرندے بيٹے ہوں، جب آپ ﷺ فاموش ہو جاتے تو كاروه بات شرور ؟ کرتے تھے، آپ ﷺ کے ماضے وہ کی بات پر بھٹ آئیل کرتے تھے، چوفن آپ ﷺ سے بات کرتا تو مب فامو ش موجاتے ، تی کدود فض این بات سے فارغ موجاتا، جس بات پراؤگ بنے آب ایک بنے تھے اور جس پرلوگ تجب كرتے آب ﷺ يحتى تجب كرتے تھے كى اجنى فض كى بات اور سوال مُن سختى موتى تواس يرمبر فرماتے ، حتى كه آب ﷺ کے اصحاب (سوال کے لیے) اجنبیوں کو لے آتے ، آپ ﷺ میڈر بے جب تم کسی شرورت مند کوسوال کرتے دیکھوتو اس کی حاجت ہوری کروہ آپ کھیمرف ای فخص کی تعریف تجول کرتے جو کسی احسان کے بعد لتریف کرتا کی فض کی بات ٹیس کا نے تھے۔ سوائے اس کے کہ وہ صدیے بڑھ جائے گھران کوئن فرمائے بااٹھ کر

(1589). عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا زَادُ اللهُ عَبداً إِمَعُلُو إِلَّا عِزْ أَرَوَ مَا تَوَ اصَّعَ أَحَدُ لِقِوالاً رَفَعَهُ اللَّهُ زَوَ اه شيليم [مسلم حديث رفم: ٢٥٩٢]. كرتاء اورمعاف كرف سے الله كى يشدے كى حزت على اضافه تل كرتا ہے ، اور جوكوئى الله كى خاخرى يزى كرتا

کریم ﷺ کے اپنے ہم مجلس اوگوں میں اخلاق واطوار کے پارے میں او جما توفر مایا: رسول اللہ ﷺ بیشہ فوش روہ فرم

ہاشات باعدی کرتاہے۔

(1590) ـ وَ عَنْمُنَانَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسَوْلُه ٱعْلَمْ ، قَالَ :

ذِكْرَكَ اَحَاكَ بِمَا يكْرَهُ ، لِيْلَ : اَفَوَ أَيْتَ إِنْ كَانَ فِي َ اَحِيْ مَا اَفْوَلُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقْوَلُ

فَقَداغُتنِتُهُ, وَانْ لَهُمَ كُنْ فِيْهِم فَقَدْ بَهَتَهُ زَوْ الْمُصْدِمْ [مسلم حديث رقم: ٦٥ ٦٢]. ترجمه: حفرت الوهريره مظافر مات في كدرمول الله فلك فرمايا: كماتم لوك جائع موفيت كياب، لوكول

فے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول بھتر جائے ہیں فر بایا: تیرے ہوائی کا ایساؤ کر جے وہ ناپیٹر کرے موض کیا کیا مفتور

كيا قرمات إلى كرجو يكه هي أول وه مير س بعائي ش موجدو وقد بكر؟ قرماي: تم نے جوكها كروواس ش موجود بي قو تم ناس كى فيرسدى ، اورا كرد واس ين فين بيقة تم ناس ير بيتان لكايا-

(1591)\_وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ هَوْ سَى بْنُ عِمْرَ انْ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَارَبُ مَنْ اَعَزُّ

عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا قَدَرَ خَفَرَ رَوَاهُ الْيَيْهَقِي فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ [ دعب الايمان للسهقي

ترجد: حشرت الوبري والمنفرات إلى كدرسول الله الله المنايا: حشرت موى بن عمران عليه اسلام في موض

كيا: ات مير عدب ، تير ع بال تير ع بشول شي سب عدر ياده عزت والاكون ع؟ فر ، يا: جوقدرت ك بإوجود معاف كردي

(1592)\_عَنْ أَبِي ذَرِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ تَبَسُمُكَ فِي وَجُوالْحِيكُ لَكُ

صَلَقَةُ , وَامْرَكَ بِالْمَعْزِوْفِ وَتَهْيِكَ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةً , وَإِرْضَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْض الطَّلَالِ لَكَ صَدَقَةً , وَيَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيئِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةً , وَإِمَا طَعُكَ الْحَجَرَ وَ الشَّوْكَ وَالْمَطْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَّقَةً ، وَافْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَخِيكَ لَك

صَلَقَةُ وَالْهُ الْتِرْ مَلِكَ [ترمذى حديث رقم: ١٩٥٧]. وقال حسن ترجمه: حرب ابد ورخدری ک فرمات این کررسول الله هائے فرمایا: جرو تیرے بھائی کے سامنے مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے، تیم انگی کا تھم دیٹا اور برائی سے شع کرنا صدقہ ہے، اجنی علاقے بس تیم اکسی بھائی کوراستہ دکھانا تیرے لیےصدقدے، کزودنظروالے آدئ کی خاطرو کھنا حیرے لیےصدقدے، داستے سے حیرا پھر، کا تا، اور فدی

ہنادینا تیرے لیے صدقد ہے، اپنے اول میں سے اپنے بھائی کے اول جمی اخریل ویٹا تیرے لیے صدقدے۔ (1593)\_وَغرِنَ إِنِي هُرَيْرَ وَهُ قَالَ وَالْرَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَا آنَا بَشَرَ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنفه

أؤ شَقَمْتُهُ أَوْ جَلَّمْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاقًا وَرَحْمَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهِ إِلَيْكَ يَومَ القِيَامَة رَوَاهُ مُسْلِمٍ وَ الدُّارِعِي[مسلم حديث رقم: ١٢١٩منن الدارمي حديث رقم: ٢٤٢٥].

ترجمه: حضرت الابريره الشروايت كرت بن كدرسول الله الله الله الماء الشرش بشر مول من جس

مسلمان پر مجی احت بھیجوں یا مخت مست کھوں یا او پٹائی کروں اوا سے اس کے لیے کرم ، وصف اور قربت بنادے جس كذر يع توات قير مت كدن البيع قريب كري

(1594). وعَرِ عَيْدِ اللَّهِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْأَوْلَ أَخْسَنَكُمُ أَخْلَاقاً زَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَخَارِي[مسلم حديث رقم: ٩٠٣٣] بخارى حديث رقم: ٣٥٥٩]

ترمذى حديث وقم: ٩٤٥ ] مسند حمد حديث حديث وقم: ٦٩٢٩]. ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر عضروايت كرت يل كدرول الدهلاف فرمايا : تم ش سب س يمتروه يل جن

كاخلاق الشحيي-

(1595)ـ وَعَنِ مَالِكِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَلَغَهُ أَزَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ بُعِثْ لِأَنْهِمَ حُسْنَ الْأَخُلَاقِيرَوَ افْعَالِكَ [مؤطاهمالك حديث رقم: ٨من كتاب حسن الخلق] \_ صحيح

ترجمه: المام الك عليدالرحد فرمات إلى كدان تك حديث بيني ب كدمول الله ﷺ فرمايا: ش حسين اطاق كو

(1596) ـ وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْكَالَ مِنْ ٱكْمَلِ الْمَؤْمِيينَ إيمَاناً ٱخْسَنَهُمْ خُلُقاً وَٱلْطَفَهُمْ بِالْطَلِهُ رَوَاهُ الْيُومَلِى [ترملت سنيشرقم: ٢٦١٢ ، مسدا سعد سديث

كمل كرن ك لي يجيع كيا وول-

رقم: ۲۳۲۵۹]\_الحديثصحيح

ترجمه: حضرت عا تشرصد يقدرض الله عنها فرماتي إلى كدرول الله هك فرمايا: مومنول ش سب سعاره وه كالل ا كان والا دوب جوان ش سب ساجع ظائل والا باورائ محروالول كسيسب سن يادوزم دل ب

(1597)\_وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنِّبِي ﴿ قَاوَصِنِي، قَالَ لَا تَفْطَب، فَرَدَّدَ ذْلِكَ مِرَاراً. قَالَ لَا تَفْصُبَ رَوَاهُ الْبَخَارِي وَ رَوَاهُ أَحْمَدْ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَمرو [بعاري حديث

وقم: ٢١١١ يترعلى حديث رقم: ٢٠٢٠ مؤطا وام مالك باب عاجاء في الفضي حديث رقم: يمستداحمد ترجمه: حفرت الديريره عنظر مات إلى كدايك آدل في كريم الله عصر من كيا تحف فيحت فرما كي فرمايا:

طسدندكراس فى كى باريكى وال كياآب فرمايا طعدندكر (1598)ــوَعْرِبْ ابنِمنغودِ ﴿ قَالَ قَالَ رَمُولُ لِللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْقَالُ

حَبَّةِهِنْ خَوهَلِ هِنْ كِبُورَةِ الْمُصْلِمِ [مسمحنيث رقم: ٣٧٤،٢٧٢]، يوداؤ دحنيث رقم: ١ ٣٠٩، ترمذي

حىيثارقم: ٩٩٨ مسنداحمدحليث رقم:٣٤٨م، ابن عاجةحديث رقم: ٥٩]. ترجمه: حطرت ائن مسعود علله روايت كرت إلى كدرس الله الله في قريد إلى كان الباحض جنت ش واطل الك

ہوگاجس کے ول بی ایک مائی کوانے کے برابر بھی تھر ہوگا۔ (1599)\_ وَ عَرْبِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ ، ٱلظَّلُمُ ظُلُمَاتُ يَوهُ الجيمامَةِ

زَوَاهُ مُسْلَم وَ الْبُخَارِي[مسلم حديث رقم:٢٥٤٧ م بحاري حديث رقم:٢٩٩٧ منن الدارمي حديث

رقم: ٢٥١٩ ,ترمذَى حديث رقم: ٣٠٠٠ , مسند، حمد حديث رقم: ٢٢١٥ ].

ترجه: حفرت ابن مرفق الشرحهم فرمات بن كه في كري الله في فرمايا: ظم قيامت كرن الخلات وكار

(1600)ـ وَعَنِ أَبِي هَرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ۗ قَالَ إِيَاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَيَأْ كُلّ

الْحَسَنَاتِ كَمَاتَأْكُلُ النَّارَ الْحَطَبِ رَوَ اهْابُو ذَاوْ د [بوداؤ دحديث رقم:٣٠٩].

ترجمه: حضرت الوبريره وللف في كريم الله عددايت كياب كرفرها يا: حدب يجرد مديكيول كالمرح كما

ب تاب ينياً كايون وكاما بالى بـ

( 1 601). وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ آيَاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الطَّلَ آكُذَبِ الْحَدِيثِ وَلَاتَحَشَسُوا وَلَا تَجَشَسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تُحَامَنُوا وَلَا تُبَاغَضُوا وَلَا تُدَابُووا وَكُولُوا

عِبَا ذَ اللَّهِ الْحَوْ اللَّهُ مَسْلِمِ وَالْيَحَارِي [مسمحنيت رفي: ٣٥٣ ، يعارى حديث رقي: ٣٠ ٢ ، ٢ ، إبر داؤد حديث وقم: ١٤ ٩ م عوَّ طاء مام مالك كتاب حسن الخلق باب ماجاء في المهاجرة حديث وقم: ١٥ ] .. ترجمه: الحي عدوايت بكرول الدهكاني فرمايا: بركماني عديد بدكماني سب ع جول بات ب-ايك

ووسرے يمكان شدهرو، ايك ووسرے يرقجس شاكرو، ايك ووسرے سے بؤال کو اولى شدو، ايك ووسرے يرحمد شاكرو، ایک دوسرے سے بخش شدر کھوا ورایک دوسرے سے بدولائی ند کرداوراے اللہ کے بشددا آ کیل الل ایو کی جمائی ہو

(1602) ـ وَعَنِ أَبِي ذَرِ ﴿ قَالَ لِيْلَ لِرَسُولِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْعَمَلَ مِنَ الْعَمِر

وَيَحمِدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ يُشْرَى الْمُؤْمِن رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٧٤٢١. ابر، جة حديث وقم: ٣٢٢٥ مستداحمد حديث وقم: ٣١٨ ٢١].

ترجمه: حضرت الاور الشفراح الل كدرسول الله الله علي كيا كيا كداك الله الله المسلم كيا الداك على كيا فرماتے بیں کد جواچھائی ٹس سے کو کی عمل کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تحریف کرتے ہیں۔ فرمایا: بیرموس کے لیے

(1603)\_وعرف شَنَادِين اَوسِ قَالَ سَبِعْتُ زَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَيْرَ الى فَقَدُ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَالِي فَقَدُ أَشْرَكُ رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسداحمد

حديث رقم: ١٤١٣٥ ]\_ ضعيف

ترجمه: حضرت شداد من اور المعظر مات الى كرش في رسول الله الله كوفر مات موسئة سنا: جس في وكماوا كرت و ين نماز يركى اس فر شرك كيا بحس في د كها واكرت و ي روز و ركمان في شرك كيا اورجس في د كها وا

كرتي ووك فيرات كي ال خراك يو\_

# كِتَابُ الْمُعَاشَرَةِ

# معاشرت کی کتاب

قُالِ اللَّهُ تَعَانَى فَاتَكُمُوْا مَا طَابِ لَكُمْ مَنَ النَّمَانِيَّ الاَيْدَ[الساء: ]الشَّمَالُي فَرُبَايا: مُمَثِّل عَل يَعَرِين المُحَلِّس ال سَعَالَ مَرْ وَقَالَ الرَّجِلْ قَوْا مَوْلَ عَلَى النَّمَانَيَّ

فُها إنهان كم المحداث من وقال وَجَعَلْنا كُمْ شَعُولِا وَقَبْالِ لِتَعَازَ فَوْ العجدات ٣٠] اود فرا يا : هم خصي قومي التي ورقيلي بنايا كالحقم يجائع بالأعلام ويقل لا يُشخر قوم حرف هو

فرایا : ام کے کان فری اور مجھے بنایا ؟ لرم بچھانے باقد و فال لا یَشخر فوم مِنْ فوم [العجدات: 1]الافرایا: کوئی فرم کی فرم کا لما آن شاؤائے۔ و فال و اِنْقَلْ کُرُوْمَٰذَ بنے ۔ اُذَہَ [بنی

اسراديل. ٤٠] اورُمُها! ٢٠ مـــ ثمَانَ هَا كُورُ صَعَفَى. (1604) ــ عرب عائِشةَ رَضِيَ لللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَصُولُ اللهِ اللهُ أَعْلِيْهِا اللّهُ النّهُ عَلَى

وَاجْعَلُوهُ فِي الْمُسَاجِدِ وَاصْرِيُوا عَلَيْهِ بِالنَّفُوفِ رَوَاهُ الْيَرِمَذِي [ترمني حديث رقم: ١٠٨٩]. العديث حس

تر تبدر: حضرت ما تقرصد يقد رض الشرعنها فرياتي بين كدرس ل الشد فللنظف فريايا: الن أثار كااملان كما كرداورات مهجدون شرمنتقد كم كرداورات براهلان ك ليدف بيم يا كرد-

(1805)\_وعرف مَعْادِيَة الفَّسْرِيّ عَنْ قَالَ فَلْتُ يَارَ مُولَ الفَّرِ فَهُمَّا مَثُوزُ رَجَهَ اَ حَدَدَا عَلَيْهِ , قَالَ الْوَلْطُومَةِ هَاذَا طَعَمْت وَتَكْسُوهَا ذَا الْحُسَيْتُ وَلَائَصْرِبِ الْوَجْهَةُ لِلْاَتَهِجْوَ الْ فِي الْهِبِ وَإِنْ الْمَاضِمَةُ وَالْوَقْ وَالْمُرْمَائِكُمْ الْمُوعِلَّةِ وَعَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ ال

في الْجَيتِ زَوْ افْأَحْمَدُ وَ أَبُو فَاؤْدَوْ الْبَنِّ عَاجَةً [ بوداؤدحديث رقو: ٢١٣٢ م إبر عاجة حديث رقهة ١٨٥٠ . مسندا حمار حديث رقم: ٢٥٠ - ٢٠].

ترجد: حفرت من ورقير ي عصافر ، تع ين كدش خرص كيا يادمول الله الله عم ش ي كان وجاكاس ير

كياش بية فرمايا: يركدتو جب تودكهائة واسي كل كلائه جب توديية واسي كل يمائة واس كمدريد

مارے ، گانی ندد سے اور اس سطحہ ون موسوائے محرکے اثر رکے۔

(1606)\_وغرث ابى هَرْيَرَةَ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلْمَجْلَةُ لَا يَفْرَكُ مَؤْمِنَ مُؤْمِنَةً , إِنْ كَرِهَ

ونُهَا خُلُقاَّ وَضِيَ مِنْهَا الْحَرْ رَوَ الْمُصْلِم [مسلم حديث وقم: ٣٧٣٨]. مسند حمد حديث رقم: ٨٣٨٣].

ترجمه: معفرت الوجريره ١٤٠٥ وايت كرت إلى كدرمول الله الله في فرمايا: مؤين مردمومن محدث سيطيعه وثين

موتا۔ اگراس کی کوئی بات اے تا پہند ہوتو دوسری پہند ہی ہوگی۔

(1607)\_وَ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَو كُنْتُ المِرَ آحَدا ٱنْ يَسْجُدَ لِإَحْدِ لَأَمْرَ ثُ الْمَرْ أَقَانُ

تُسْجُدَلِزُ وجِهَازَ وَاقَالَتِرْ مَلِدى [ترمذيحديث رقم: ١١٥٩]. وقال حسن

ترجمه: انى سەم دى ب كدرول الله الله الله الله الله الله الكرش كى كوكلم دينا كدكى كوجده كروتو مورى كوكلم دينا كد

اہے شو ہر کو بجدہ کرے۔

(1608) ـ وَعِنْ أَمْ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَيْمَا إِمْرَ أَهَ مَاتَتْ وَ

زَوجُهَا عَنهَا زَاهِي ذَخَلَتِ الْجَنَّةَ رَوَاهُ التِّرمَلِيق[ترمذي حديث رقم: ٢١١١، ابن ماجة حديث

رقم: ٨٥٣ []\_قَالَ الْعَرَمَدُى حَسَنَ

ترجمه: حضرت أم ملدرشي الشعنبا فرماتي بي كدرسول الشد الله في فرمايا: جورت مركى ادراس كاشو براس س

راضى تفاده جنت بين گئ\_

(1809)\_. وَغَرْ أَبِي سَمِيْدِ وَابِنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلْكَامُنُ وَلِلْدَلَة

وَلَدْ فَلْيَحْسِنِ اسْمَهُ وَ أَدَيْهُ فَإِذْ بَلَغَ فَلْيَزَ وِجْهُ ، فَإِنْ بَلَغَ وَلَهْ يَزَوْجُهُ فَأَصَابَ إِثْمَا فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى أبِية رَوَا فَالْيَبِهَتِي فِي شُعَبِ الْمِرْيَعَانِ [شعب الإيمان للبيهةي حليث رقم: ٢٢٢] . استاده ضعيف

ترجه: حضرت الاسعيداور حضرت المناهج إس وضى الله منهم فرمات بين كدرول الله الله الحقاق فرمايا: جس كم مال مجد

پدا موقودهاس كا جهانام ركے اورا جهاا دب محماع اورجب بالغ موجاع تواس كى شادى كرے۔ اگروه بالغ موكميا

اوراس نے اس کی شاری نے کہ اس نے گناہ کر لیا آو اس کا گناہ اس کے باب سے سر جوگا۔

(1610) ـ وَعْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَت!نَّ النَّبِيِّ فَظَّ كَانَ يَفَهُو الْإِسْمَ الْقَبِيحَ رَوَاهُ

الْيُومَةِ مُلَّةِ مَا أَمْ مَذَى حَدَيْثُ رَقَّمَ: ٢٨٣٩] \_صحيح ولَعَشُواهَدُ

(1611)۔وَعَرِعَ مُمْرِوبُنِ شُعَيْبَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ;َسُولُ اللَّهِ ﷺ مُزُوا اَولَادَكُمُ

يزهن پرمزادوادرانيس الك الكبسرول پرملائد

: باب كااب يخ بي كم ليه بهترين تخدص اوب ب-

رقم:۵ ا ۲۷ ا]\_قالاائترمذى هريب

ماجة حليث رقم: ٢٤٠١]\_

ر جمه: حضرت ما تشرمد يقدرض الشعنبافر ماتى ين كدفي كريم الله بسيما مول وبدل ويت تص

بالصَّلَوْةِ وَهُمُ ٱبْنَائُ مَسْعَ مِنِيْنَ وَاصَّرِ يُوهُمُ عَنَيْهَا وَهُمْ ٱبْنَائُ عَشُرٍ مِنِينَ وَفَرُقُوا بَينَهُمُ فِى الْمَضَاجِعِ رَوَاهُ ابْو هَاوُ هـ[ابوداؤدحديث وقم: ٢٥ / يرملى حديث وقم: ٢٠ / ]\_الحديث صحيح ترجمه: حضرت عمره من شعيب أين والدس اوروه ان كه دادا ب روايت كرت بي كدرمول الله الله الله فرہایا: اے بچوں کو نماز کا تھم دوجب کہ وہ سات سال کے ہوجا تیں اور جب دس سال کے ہوجا <sup>می</sup>ں آوائیس نماز نہ

(1612)\_ وَعَرْبُ أَيُّوبَ بْنِ هُوسِي عُنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِذ وَ لَلَهُ مِنْ لُحُلِ ٱلْفَضَلَ مِنْ آذَبٍ حَسَنٍ رَوَاهُ الْقِو مَلِي [ترملي حديث رقم: ٩٥٣] ، مسندا حمد حديث

ترجمه: حضرت الوب من موى اسية والدساوروه ان كودا داس روايت كرق أن كدرمول الدهاف فرمايا

قَالُ امُّكَ ، قَالَ لَمْ مَنْ ؟ قَالَ امُّكَ ، قَالَ فَمْ مَنْ ؟ قَالَ امْكَ ، قَالَ لَمْ مَنْ ؟ قَالَ ابوك ، فَمّ أَدُنَاكَ أَدْنَاكَ رَوَاهُ مُشْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٦٥٠٠ ، بعدرى حديث رقم: ١٩٤١ م، ابن

ترجمه: حضرت الدبريره وللمنظر في التي كما فيك آوق في مخرض كيا يا دسور الشديمر سا المصح سؤك كاحتداركون

ہے؟ فرمایا: حیری مال ۔ اس کے بعد ورش کیا پھر کوئ ؟ فرمایا: حیری مال ۔ اس نے ورش کیا پھر کوئ ؟ فرمایا: حیری مال۔

ال نے عرض کم بھرکون؟ فرمایا: جراباب، مجران سے انگاقر بی بھرا گاقر ہی۔

(1614)\_وغرب عَندِاللَّهِ بن عَمْرِ ورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ التَّهْرِضَى الرَّبْ فِي رضَى الْوَالِيوَسُخُطُ الزَّبِّ فِي سَخطِ الْوَالِيدِرَوَافَالتِّر مَلْى [ترملت حديث رقم: ١٨٩٩]. صحيح

ترجمه: حضرت ميمالله بن ممرورض الله متهاروايت كرت بي كدرسور الله اللك في إيا: رب كي رضا والدكي رضا

يس عددرب كى تارائلكى دالدكى تارائلكى ش بـ

(1615) ـ وْ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجْلَ لِلنَّبِيِّ ﴿ أَجَاهِدُ ، قَالَ لَكَ ٱبْرَانِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا

فَجَاهِذُرُواهُ الْبُخَارِي [ينارى حديث رقم: ٥٩٤٢]

ترجمه: الي عددان عبد كرايك آدي في كريم الله عدار كما على جاد كرا ي بنا مول فرما يا تيرك

والدين موجود ين ؟ أس في عرض كما في بال فرمايا: بس ان شرج ادكر

(1616)ـ و غنة قَالَ اتى رَجُلُ رَمُولَ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَى جِنْتُ أَرِيْدُ الْجِهَادَ

مَعَكُ ٱبْتَغِي وَجُهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَقَدْ آتَيْتُ وَالَّ وَالِدَىٰ يَبَكِيانِ قَالُ فَارْجِعُ إلَّيهِمَا فَأَصْرِحِكُهُمَا كَمَا ٱلكَيْتَهُمَازُوَ الْأَلِنُ مَاجَةً [اسماجة-دبيث وقم: ٢٧٨٢].

ترجمه: افي عددي بكرايك أوى رمول الله اللك على عروى من الدين المراعض كما يارمول الله شرا الله كارضا

ك ليادرآخرت سنوارن ك ليآب ك يمراه جبادكا اراده في كرآيا بول من آقو كم بول محريس في والدين كورد تا اوا تجوز اب فرمايا: والمن جلاجا، أثين جاكر ضاجس طرح أثين ولا يدب

(1617)\_وَعَرِ أَبِي أَمَامَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَجُلَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَينِ عَلَىٰ وَلَلِهِمَا؟

قَالَ هُمَاجَنَعُكَ وَقَارُكَ وَوَ الْمِائِنُ عَاجِةً [ابن ماجة حديث رقم: ٣٦٦٣]\_استاده ضعيف

ترجمه: حررت الوالماد هفرات الى كري في رمول الشاهات ومن كيان إب كانت الي يلي انت

عده فرما يا: وال تركى جنت إلى اوروى ترك دور في الى-

(1618)\_. وَعَنْ رَبِيعَةَ السَّاعِدِى ﴿ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ الْقَادُ جَاءَةُ وَرَجُل

مِنْ يَنِي سَلَمَةً ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَ بَقِيَ مِنْ بِرَ ابْوَىَ شَيْءَ ابْرُهُمَا بِه بَعْدَ مَوتِهِمَا ، قَالَ نَعَمْ ،

ألضُّنوةُ عَلَيهِمَا وَالْإِمْتِيغُفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهِدِهِمَا مِنْ يَعِيهِمَا وَصِلَةُ الرَّحْم الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا

بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا رَوَاهُ الْوِدَاؤِد وَالْنُ مَاجَةَ [ابوداؤد حديث رقم: ٥١٣٣ ، اس ماجذ حديث

ترجمه: حفرت دبيد ماعلى المع فرمات عن كدايك مرجد عن دمول المدهل كياس ما فراقا كرآب اللك پاس بی سلمکا ایک آ دی آ یا۔ حوض کرنے لگا یا دسول اللہ حرے مال باپ کی موت کے بعد بیکی کا کوئی طریقہ دہ گیا ب جوش ان كرساته وكرسكون؟ فرمايا: بال سان برنماز جنازه وان كے ليے استغفاد وان كے بعدان كے بعد ك وعدول کی وفاءرات دارول کےوو تعلقات جان کی وجے الائم تصاوران کےدوستوں کا الرام۔ (1619). و عرف سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حَقَّ كَبِيرِ الْإِخْوَةِ عَلَىٰ صَخِيرهِمْ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَىٰ وَقَدِهِ رَوَاهُ الْبِيهَةِي فِي شَعَبِ الْإِيْمَانِ [هعب الايمان للبهةي حديث

ترجمه: حضرت معدين عاص ملهروايت كرت بين كدرمولى الشد الله في فرمايا: بها يجول بي س برول كاحق ان

(1620)ــوْعَرْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّالَ جَبْرِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَقِي ظَنَتْتُ أَلَّهُ لَيُوَرِّئُنَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمِ [مسلم حديث رقي: ٢٩٨٥ ع. بوداؤه حديث

ترجمه: معفرت عائشهمديقدرض الدعنها قرماتى جي كدش في رسول الله المساقة فرمات موسة سنا: جريل محص پڑوں کے بارے میں ومیت ساتے ال رہے آن کہ مجھ فک او نے الک کریا سے دارث باوی گے۔ (1621).. وَعَنِ أَبِي ذَرِّ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَا إِنَا اذْرُ إِذَا طَبَخْتَ مَوْقَا فَا كَثِوْ مَا يَ هُ

رقم: ٣٢٣] . صحيح

رقم ۲۹ ۵۵]\_استادەنىيف

كے چوڈوں پرايے ہے جي باب كائن اپنے يے پـ

رقم: ٥١ ا ۵ متر مذى حديث رقم: ٩٣٢ م اين ماجة حديث رقم: ٣٦٤٣].

كِتَابِ الْمِياسِ

وَتُعَاهَدُ جِيزَ الْكُ رُوَاةُ مُسْلِم [مسم حيث رقم: ٦٢٨٨ ،سنن الدارمي حديث رقم: ٣٠٨٣ ، رتمذي

وُ تَفَاهُلُهُ جِيْرُ أَقَدُ رُوَّا أَهُ مُشْرِّمِ إِمسم حيث رقم: ٢٢٨٨ يستن الدارمي حليث رقم: حديث قد ٨٣٣ . إن عاحة حديث قدم ٢٢٣٢.

حدیث فیه: ۸۳۳ ، این ماجه حدیث فیه: ۳۳۷] ترجمه: محفرت ابوذرعظیروایت کرتے این کدرس الشر تلک فیرمایا: جسبتم پایٹری کاکاتو اس میں پائی زیاوہ

قالواده ليغري كبال كالمحكيم. (1622) ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْوَ وَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ هُو اللهُ فَا وَكَارُيْةُ وَرِياللهُ وَالْيُومِ الأعِر وَنَا مِنْ مِنْ مُنْ وَعَنْ أَبِي هُرَيْوَ وَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ هُو اللهُ عَلَيْهُ وَرَيَاللهُ وَالْيُومِ الأعِر

رحده ما ما دوعوس: بيجامويود منه المتحاولة في المتحود في المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد فَلَيْكُومْ صَلْمَلُهُ لِمَ وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ الأنجو فَلَيْقُلُ تَحِيداً أَوْ لَيُقَصِّمُكُ زَوَالْهُ مَسْلِمَ وَالنَّبِحَارِي (مسم منيت رقد: 22 ) بعدرى صيت

ترجر: حضرت الدير يردي هندوايت كرت إلى كدرسول الله الله في فرفها يا: يوكى الشاورة قرت كدن برايان وكما يووه إلين مهمان كالعرام كرك اورجوكي الشاورة قرت كدن برايان وكما يووه إلين يزدى كوازيت ش

ر من الموده الله يه المرام ( عند الدين المدود المحكم بالدين في المين لمن الموده الله ي دون وادين عند و مناور يحكى الشوادر آخرت كمان برايمان مكما بوده المحكم بالشم بي بالمجري مدي -( 1623 ) ــف غرب بابني فترق بي المنحذ إلى إلى فال يكن مول الله في المناف المنظمة المنافذة لما أنام و مجالزة فه

يُو هُوَلِيلَةُ، وَ لَايُمِولُ إِلَّهِ خَلِهِ مَسْلِهِ الْمُنْقِعَةِ هِنْدَ آخِيْهِ حَتَىٰ يَقْلِعُهُ } قَالَ بَقِيْمَ جَعَدُهُ وَلَا هَنَ لَكَيْفُرَ يُوبِهِ وَوَافَهَ سَلِهِ [مسم حديث وقي" ٥١١]. ترجمه: ﴿ حَرِث الِمِرْثُ تُواكَّى هَوَارَاتِ كُمِنَ لِي كَدِمِلُ الشَّرِهِ لِلَّهِ مِهِالُوالِي ثَنْ مِن مِن لَ

ترجہ: حضرت الامتری حوالی میں اور است ایس کہ دس ایش کا دس اور است اور ایک میں اور ان کئی میں است کے اس ان عظم ر اور کلف ایک دن اور ایک رات ہوتا ہے۔ اور کی مسلمان کے لیے طال میں ہے کہ اپنے ایون کے بار ان کا ضم رے کہا ہے کہا کماسے کنا چاک در سے میں جس سے میں کہ قد شو کر رہے کہ اور کہا تھا کہ کہا تھا ہے کہ سے کہا تھا ہے کہا تھا کہ است

(1624)\_ وَ عَرِبِ إِنْ مَسْعُودٍ هِ هُ قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ اللَّهِ بِهَاتِ الْمُسْلِمِ فُسُوقَ وَلِحَالُهُ كُفُّورُوَا فَالِيْرُ عَاجِمًا إِسلوحِدِيثِ وَفِي ٢١٢ ، يعرى حديث رقية ٣٠ ، بسالى حديث رقية ٢٠١٥، تعدّى

حديث وقم: ٩٨٣ ] بن عاجة حديث وقم: ٩٩٣٩م، مسند احمد حديث وقم: ٣٩٣٦].

ترجمه: حضرت ائن مسود عشروايت كرت إلى كرمول الشري في فرمايا: مسلمان كوكالي وينافس بياوراس ے جنگ کرنا کفر ہے۔

(1625)ـوغن عَبْدِ اللهِ اللهِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ بِالْكُتْبَةِ وَيَقُولُ مَا أَطْيَبَكُ وَ أَطْيَبَ رِيْحَكَ ، مَا أَعَظَمَكُ وَ أَعَظَمَ حُرِمَتُكَ ، وَالَّذِي نَفْسُ

مُحَمَّدِبِيَدِهٖ لَحَرْمَةُ الْمَرُّونِ أَحْظَمْ عِنْدَاللُّ حَرْمَةُ مِنْكُ مَالْفَرْ دَمْهُ رَانَ فَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَير أَرُوَا فَائِنَ

هَاجُةُ [ابن ماجة حنيث رقم: ٣٩٣٣]. ترجمه: حرب انن عمر منى الشاعم افرائ في كديس في رسول الشد الله السائد السائدة

تے اور فرماد ہے تھے بھو کتنا تی یا کیزہ ہے اور تیری ہواکسی یا کیزہ ہے، تو کتنا ہی مقمت دالا ہے اور تیری کتنی ہی مقلیم شان ہے۔ قتم ہاس ذات کی جس کے تیفے شی تھر کی جان ہے، اللہ کے بال ایک موس کی شان تیری شان سے

بڑھ کر ہے، اس کا بال می اور اس کا خوان میں ۔ اور بے کہ تم اس کے بارے میں حسن عن سے کام لیس۔

(1626)..وَعَرِبُ عَنِدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِوﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وِيَلِهِ وَوَاهُ الْبَحَارِي وَمِثْلُهُ فِي مُسْلِمِ [مسلوحديث رقو: ١٢٢] بعاري حديث

رقم: ۱ ا ، ترمدی حفیث رقم: ۲۵۰۳].

ترجمه: حضرت عمدالله بن عمروزهي الله عنجهاروايت كرت إين كدرمول الله الله الله علمان وهب جس في مسلمانون كوابتن زبان اور باتحت فلركعا

(1627)\_وَعَنِ أَبِي الْرَيْرَةَ فَهِ قَالَ قَالُوا يَارَسُولَ الْقَوْلَ كَانَدَاعِبْنَا ، قَالَ إِنِي لَا أَقُولُ إِلَّا

حَقّارٌ وَاقَالَةِ مَلِدى [ترمذي حديث رقم: • ٩٩٠]\_وقال حسن صحيح

ترجمه: حضرت الديريره وللفرائ إلى كدمخاب في عرض كيايا دمول الله آب بم سع خال فرما ليت إلى-

فرمایا: ش م کے سوام کھنیں کہنا۔

(1628)\_وَعَنِ ٱنَسِ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَّىٰ

لِمِحِبُ لِاَ شِيهِمَائِيحِبُ لِمَتْفُسِهِ وَوَالْمُعْسَلِمِ وَالْبُخَارِى [مسلم حديث وقم: ٥٠ ا يه ه زى حديث وقم: ٣ ا ،

نسائي حديث رقم: ٥٠٣٩ ع ترملی حديث رقم: ٢٥١ ع اين ماجة حديث رقم: ٣٦ ع سن الدارمي حديث

رقم ۲۵۲۲ مستداحمدحدیث رقم: ۱۳۲۳۱ 🎚 ترجمه: حفرت الس الدوايت كرت إلى كدوول الشاكل قرمايا: قم جاس ذات كى بس كے تيفي مى

میری جان ہے، تم میں سے کو کی مختص اس وقت تک موسمن ٹیس ہوسکنا جب تک اپنے کھائی کے لیے بھی وہی میشد نہ كرے جوده النے ليے بيند كرتا ہے۔

(1629). وَ عَرِبَ أَبِي هُوَ يَوْهُ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَكَا لَا تَذَخَّلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى تُؤْمِنُوا وَلَا

لْأُمِنُوا حَتَىٰ تَحَاثُوا ، أَوْلَا اَذْلُكُمْ عَلَىٰ شَيْ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَئِتُمْ ؟ اَفْشُوا السّلامُ بَينَكُمْ زَوَاهُ

هُسُوم [مسلم حنيث رقم: ٩٣] ، إبو داؤ دحديث رقم: ٩٣] ٥١ إبن ماجة حديث رقم: ٩٨]\_

ترجمه: حضرت الدير يرود الله وايت كرت إلى كدومول الدينة في فرمايا: تم بنت شي والل في بوسكته جب

تک ایمان ندلا دَاورتم ایمان والے نیش موسکتے جب تک آگی شی محبت ندکرد کیا می تہمیں ایک تیز ندیثا وُل کہ جبتم ال يرهل كردواً بل ش عبت كرف لكوا آس ش مل ما م كومام كرد-

(1630)\_وَغنِ ابْنِ مَسْغُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ النَّبَادِئْ بِالسَّلَامِ بَرِئْ مِنَ الكِتَبِرِ رَوَاهُ

الْبَيهَقِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الإيمان لسيقى حديث رقم: ٨٤٨١]. صحيح

ترجمه: حضرت المن صود الله في كريم الله سعدوايت كياب فرما يا سلام شي يكل كر فيوال كمبرس برى ب (1631)\_وَعَنِ البَرَايِ بْنِ عَازِبِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ مَسْلِمَهُن يَلتَقِيَانِ

فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غَفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَقَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرْمَذِي وَابْنُ مَاجَعً [مسداحمدحميث رقم:۱۸۵۲ م ابو داؤد حدیث رقم: ۵۴۱۲ م ترمذی حدیث رقم:۲۵۴۲م این مجة حدیث رقم: ۳۷۰۳]. قال

ترجمه: حطرت براء بن عازب عض مائے تیں کہ تی کرتی تھے فرمایا: جب وہ ملمان آگی ہی سلتے اللہ اور

مصافى كرت إلى توعلهه و وفي سيد يبط يبطان كى بخش كردى جاتى ب-

\_ كِعَابُ اللِّهَاسِ

(1632)ـ وَعَنِ ابْنِ حَمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا يُقِينِمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ

مَجْلَسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِن تَفَشَحُوا وَتَوَشَّعُوا رَوَا فَمُسْلِمِ وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٨٥٠ ه

ر بخاری حلیث رقم: ۲۲۲۹, منن الدارمی حلیث رقم:۲۲۵۵ ، کرملی حلیث رقم: ۲۷۸۹ ، مسند احمد

ترجمه: حصرت الن عروضي الشرجمان في كريم الله على عدوايت كياب كفرمايا: كولي آوي كي آوي كوليس عي س

الفاكر مجراس كي جكمه يرنه بيني بلكه كل جا وَاورجكمه بناؤ .. (1633)\_وَعَنْ ابِيهُرَيْرَقَهُ أَنَّرَمُولَ لِلْهِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجَلَسِهُ لَمْرَجَعَ الْهِوفَهُوَ

اَحَقُ بِهِ رَوَاهُ مُسْلِمِ[مسم حديث رقم: ٥٢٨٩ <sub>،</sub> مسند احمد حديث رقم: ٩٤٨٨ ، ترملى حديث رقم: ا ٢٥٥، إبر داو دحديث رقم ٣٨٥٣، من الغار عي حديث رقم: ٢١٥٦، إبن ماجة حديث رقم: ٧ ٢٣]. 

(1634)ـ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَجْلِسْ بَيْنَ

ترجمه: حضرت عمرو بن شعيب اين والدسه اورووان كوادات روايت كرت بي كرمول الله فلك فرمايا:

(1835). و عَسِ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ الْأَعَنْهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ الْيَسَامِنَا مَنْ لَمَ يَرْحَمُ صَغِيمَ لَا وَلَمْ يُوَقِّزُ كَبِيرَلَا وَيَأْخُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنَهْ عَنِ الْمَنْكُرِ رَوَاهُ التَّرمَذِي[ترمدي حديث

ترجمه: حضرت ابن ماس عصروايت كرت إلى كدمول الشظاف فرمايا: وويم مي فين جس في المارك

(1636). وَعَنْ خَبْدِ اللَّهِ بِنَ عُمْرِو رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا لَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَكَا الرَّا اجمُونَ

يكوف بررتم يش كي اور يرك كاحر ام يش كيا اور يكى كالتم يس ويا وربرانى سائل فيس كيا-

رُجُلَيْنِ الَّا بِاذْتِهِمَارُوَ اقَابُو ذَاوُد[ابوداؤدحنيث(لم:٣٨٣٣]\_اسناده-سن

دوآ دمیوں کےدرمیان ان کی اجازت کے بھیرمت بیھے۔

ووال جكه كازياده هذاري

رقم ١٩٢١]\_وقالحسن

يُرْحَمُهُمُ الرَّحْمُنُ ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَايُ رَوَاهُ اَبُوذَاوُد

وَالْتِرَمَلِينَ وَمَرَّ الْحَدِيثُ ٱلْرَنُّوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ[ابوداؤد حديث رقم ٣٩٣١]. ترمذي حديث رقم: ٩٢٣ أرمسنداحمدجايثارقم ١ • ١٥]. قال:الترمذىحسرصحيح ترجمه: معرت عبدالله بن عرورشي الله عبماروايت كرتے إلى كررسول الله الله في قرمايا: رتم كرنے والول بررحن

رتم كرتا ب- عذشن برائل تم ان يرم كرو عق مان ش بوه فم يروم كرسكا-

ال سے پہنے صدیث گزر دیکی ہے کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق ویش آؤ۔

(1637)\_ وَعَلَٰ ٱلْسِيَحَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِشَيْقَةُ : ٱلْخَلُقُ عَبَالَ لِللَّهِ مِنْ أَخْبُهُمُ إِلَى اللَّهِ ٱلْفَعْهُمُ

لِعَيَالِهِ رَوَ اقْأَبُو يُعْلَىٰ [مسدابىيعنى حديث رقم: ٥ ٢٣٣].

ترجمه: حضرت السي عصفر مات إلى كدرمول الله فلك فرمايا بتلوق الله كالل وحمال ب، الله كوسب ، زياده

يندوه فع عندي على الكوسب عددياده أفع بينيات.

(1638)\_فعن شَذَادِينِ أُوسٍ هُعَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَسَانَ

عَلَى كُلِّ شَيْ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتَلَةُ وَإِذَا ذَبَحَتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيحِدُّ أَحَدُكُمْ شَفْرَ قَه فَلْيُرِ خَ ذَٰبِيحَتُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٍ [مسلم حديث رقم ٥٠٥٠، اير داؤد حديث رقم: ٢٥ ، ترمذي حديث

رقم: ١٥٠٩، ابن ماجة حنيث وقم: ١٤٠٣، نساتى حنيث رقم: ١٣١٣]. وَ هَرَّ كِتَابُ النِّكَاحِ وَالطُّلاقِ وَ

همَادَا خِلَان فِي الْمُعَاشَرَةِ أَيُصِا

ترجمه: حضرت شداد بن اوس على في رمول الله الله الله عندروايت كياب كفرمايا: الله تعالى في هر ويزير احمال فرض كيا ہے۔ جب تم فل كروتواحمان كے طريقے سے فل كرو، جب تم ذيح كروتواحمان كے طريقة سے ذيح كرور

آوى كوچائي كداين تجرى تيزكر لے اورائي ذيركوآسانى فراہم كرے راس سے ميد كاب الكان اوركاب الطلاق كزر بكى بين وويجي معاشرت شرى شال بين.

كِتَابُ اللِّبَاس

### كتاباللباس

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَابَنِي وَذَمْ قَدُ أَنْزِلْنَا عَلَيْكُمْ بْبَاسَايُوارِي سُؤَائِكُمْ و رِيْشاً و لِباسَ التَّقُويُ ذَٰلِكَ حَيْرَ ذَٰلِكَ مِثْ أَيْتِ اللَّهُ تَعَلَّهُم يَذَّكُونِ فَ لِيبنِي أَدْمَ لَا يَفْتِنَتُكُمُ الشَّيطِٰ كَمَا اخْرَجَ آبِوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةَ يَنَّزُعُ عَنَّهُمَا لِبِاسَهُمَا لِيُريهُمَا منسن أتهم [ لاعد اف:٢٤/٢] الله تعالى قراعات اسكار من اولادين جم قرم يراس الاداس جرفيار سركو

رُ حا نیا ہے اور حمیارے لیے زینت کا باحث ہے، اور جو تقوی کا مباس ہے وہی گھڑین ہے، بیا اللہ کی فٹا نیول بھی سے ہے تا کرتم هيهمت مكرُ و، اے ؟ دم كى اولو حميين شيطان تشتے على جركز شدؤ ۔ لے، جيسا كدائن نے تمجارے ماں باپ كوجت ے تكافا ، ان كا ليان ال عدارُوا ويا تاكر أثيل ان كي شرم كايل وكالـ عُد و قَال خُدُو ا رِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

[الاعراف: اس] المرفرة الب: برقر تكوفت المالياس وعبران كراي كرو (1639)\_عن سَمْرَة ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ الْبَسُوا الْقِيابَ الَّهِيضَ فَإِنَّهَا ٱطْهَرُ وَٱطْهَب وَكَفِنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ رَوَاهُ آخَمَدُ وَالْتُومَلِينِ وَالْنَصَائِي وَابْنُ مَاجَةُ[مسد احمد حميث

رقم: 20 ا 70 ، ترمك حديث رقم: • ٢٨١ ، نسائي حديث رقم: ١٨٩١ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٥٦٧ ].

ترجمه: حضرت مرة الله عندوايت بكرول الله الله الله الله الله الما إنسفيك بينا كود بدر إده يا كنره اور طيب إلى مفيد كيرول على على اسية مردول كوكفن ديا كرو-

(1640) ـ وَعَنِ أَبِي اللَّمَودَايُ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ إِنَّ آخَسَنَ مَا زُرْتُمَ اللَّهُ فِي

قْبُورِ كُمُوَ مَسَاجِدِ كُمُ الْبِيَاضُ رَوَا أَابُنَ مَاجَةَ [ابن ماجة حديث رقم:٣٥٢٨]\_صحح ترجمه: حضرت الدورداء الله فرمات بن كدرول الله الله الله الله يبترين لباس مفيدى بهس ش تم قبرون

ش اور میرون ش الله کی زیارت کرتے ہو۔

(1641). وَعَنِ أَبِي أَمَامَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ ۚ الَّا تُسْمَعُونَ الَّا تَسْمَعُونَ أَنَّ

الْبَلَافَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ. إِنَّ الْبَفَافَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ رَواهُ ابْوِدَاؤُ دِ [ابوداؤدحديث رقم: ١٦٣م اس ماجة

حسيث رقم: ١١٨ / [[صحيح 

فك مادكى ايمان كاحمد بمديد فك مادكى ايمان كاحمد ب

(1642)\_وَعَنِ ابْنِعْمَزَرَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَاسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ لَيِسَ قُوبَ أَجْهَزَةٍ فِي الدُّنْيَا ٱلْبَسَهُ اللَّهُ قُوبَ مَذِلَّةٍ يَوِمَ الْقِيمَةِ رَوَاهُ ٱحْمَدُ وَٱبُوْ دَاؤُد وَابْنُ مَاجَةً [مسند احمد حديث

رقم: • ٢٥ ٢ رابو داؤ دحليث رقم: ٢٩ • ٣٠ رابن ماجة حليث رقم: ٧ • ٣١]. استاده حسن

ترجمه: حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنها فرمات بي كدرسول الله فلك فرما يا: جس في وفيا عن شهرت والا فما يال لهاس يهما الشرقعالي استقرامت كدن ولت كالهاس يهمات كا

(1643)\_وغَنْدُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَامَنُ تَشْبَهَ بِقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ رَوَاهُ آخْمَدُوٓ أَبُو دَارُ د[مسد

احمد حديث رقم: ١١٥ إبر داؤ دحديث رقم: ٣٠٣] ـ حسن

ر جمد: الحي ب روايت ب وفرمات إلى كدرمول الشاكل فرمايا: جم نے كى توم ب مثابهت كى

ووالمیں علی ہے۔ (1644). وَعَرْ أَنْسِ هُ قَالَ كَانَ أَحَبُ الْقِيابِ إِلَى النِّبِي الْمَالَةِ الْمُعِنَدُ قَالُهُ

هُسُلِم وَ الْبُنَحَارِي[مسم حديث رقم: ٥٣٠١م، بخارى حديث رقم: ٥٨١٣م، ابو داؤ د حديث رقم: ٢٠٠٠م، تر ملى حليث رقم: ۵۸۷ ا<sub>م</sub>نسلى حملياً وقع <sup>10</sup> الم<mark>رسند احمد حليث رقم</mark> ۲۳۸۱].

ترجد: حدرت الس الفراح إلى كذاك مل كيرول على ع في كريم الله كاسب بعديده كرام ولك

(1645)\_وَعَنِ أَمْ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ ٱحَبَّ الْتِيَابِ الِي رَمُنُولِ اللَّهِ ﷺ

ٱلْقَمِيْضَ رَوَاهُ أَبُو دُاوُ دُوَ الْغِرَمَلِينَ [بوداؤدحديثرقم:٣٠٢٥]. ترملى حديث رقم:١٤٢٢]. صحيح

صححه الحاكم وافقه الذهبي

ترجمه: مصرت ام سلمدر شی الله عنها فرماتی الله كداست بوت كيرون شي سے ني كريم الله كاسب بهنديده

\_\_\_ 687 \_\_\_\_\_

(1646) ـ وَعَن أَبِي لِزَدَةَ ﷺ قَالَ أَخْرَجَتُ إِلَيْنَا عَالِشَةُ كِسَائَ مُلْتَدا وَإِزَاراً غَلِيظاً ،

۵۳۳۵٫ بخاری حدیث رقم: ۱۸ ۵ ۵۸ م او داؤ دحدیث رقم: ۳۳ ۰ ۳ ، تر مذی حدیث رقم: ۳۳ ۲ م ایر ماجة حدیث رقم 2011مسند حملحديث رقم: 47 9 17 17 إل ترجمه: حضرت الوبرده الله عددايت بكفرمات في جصرت عا تشريض الله تعالى عنباف لوكول كوايك أي

فَقَالَتْ فَبِضَ رُوحُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هُلَدِّن رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي[مسلم حديث رام:٥٣٣٢]

مونى چادراورا كيام و ي كير سكا تبيند تكال كرد كها يا او فرما يا كدان دوكير ون ش رسول الشد الله كا وصال شريف موا (1647)-ۇغىت أېيى ھزئىز ۋۇقالگالكۇرسۇل الله تلىقا ماشقىل يىن الكىكىتىن يىن الازار فى

التَّارِ رُوَّاهُ الْيَخَارِي [يخارى حديث وقم: ٥٤٨٤م إبن ماجة حديث وقم: ٣٥٤٣ يساني حديث وقم: ٥٣٣٠م مسنداحمدحديث رقم: ١٩٩٤ و].

ترجهاند حضرت الوبريره هفرماح إلى كدرول الله الله الله المخول سي مي الكندوا ما تبيئر جنم على جائ

(1648)..وغرب ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ، ٱلْإِمْنِيالُ فِي الْإِزَارِ

وَ الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ ، مَنْ جَزَّ مِنْهَا شَيْئاً خَيْلَائَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ الَّيْهِ يَومَ الْقِيمَةِ رَوَاهُ ابُودَاؤِد وَ الْتَسَالِي وَ ابْنُ مَاجَةً [ابوداودحديث رقم: ٤٩٣ اللفظ لهم إنساني حليث رقم: ٥٣٣٣م إبر ماجة حديث رقم: ٣٤٧٦]\_صحيحوهوفى؛لبخارىومسلمِثون،الفقرةالاولى

ترجمه: حطرت عبدالله ابن عروض الدعهما في كريم كل سعدوايت كرت بي كدفر ما يا: تبيئه فيمين اورهامه بیں فخر کا امکان ہے۔جس نے ان میں سے کی چیز کوشوش کے طور پر اٹٹا یا اللہ تعالی تیامت کے دن اس کی طرف

تظرر حمت نيين فرمائے گا۔

(1649)\_ وَعَسْ عَمْرِو بْنِ هُعَيْبَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَذِهِ قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ ال أَنْ يُزِي ٱللَّهِ يُعمِّتِهِ هَلِي عَبلِهِ رَوَاللَّهُ التَّترِ مَلِي الرملي حديث وقد ١٨١]. وقال حسن

ترجمه: حضرت عمرو بن شعيب اين والدس اورووان كردادات روايت كرت إلى كررول الله واللا في

فرما يا: الله تعالى بي يندفرها تاب كربند ، يرالله كالعت كالرات كالبرون. (1650)\_وغ ن عَلِيٰ ﴿ قَالَ لَهِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ لَهُ مِنْ الْفَسِيِّ وَالْمُعَصَّفِّرِ وَعَنْ تَغَتُّم

الذُّهْبِ وَعَنَّ قِرَأَةِ الْقُرْانِ فِي الرُّكُوعِ رَوَّاةً مُسْلِمٍ [مسلم حديث رقم:٥٣٣٤ ، ابوداؤد حديث رقم: ۲۰۴۳ بر مذی حدیث وقم: ۱۳۵۷ بسالی حدیث وقم: ۲۲ ۵ مستما حمد حدیث وقم: ۲۲ و].

ترجمه: حفرت مل بي فرمات بين كه: في كريم الله ت يم ريشي اور ديشي لباس سه موت كي الموقعي سے اور

دكوع محرقرة المشريف يزعظ معض فرمايا

(1651). وَعَنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِئِ ۞ أَنَّ النِّبِيُّ ۞ قَالَ أَجَلُ اللَّمْبُ وَالْحَرِيْرُ لِلْأَفَاثِ مِنْ أَمْتِي ، وَحُرَّمَ عَلَىٰ ذُكُورِهَا رَوَاهُ الْقِرْمَلِي وَالنَّسَائِي[ترمدي حديث رقم: ١٧٢٠ .

لسائي حديث رقم: ٨٣٨ / ٥ مستداحمد حديث رقم: ٢ ٩٥٢ ] \_ الحديث صحيح

ترجد: حضرت الدموى المعرى الدوايت كرت إلى كدفي كريم الله في قرايا: عمر سونا اوريشم ابنى احت كى مورتول كي لي حلال كرتابول اورمروول يرحمام كرتابول\_

الْيَشُوىزُوَادُمُشْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٣٨٩]. ترجر: حشرمه السيخ المسط إلى كد: في كريم الكل كالكوهي إلي بالحدك يمثل على بول تحي

(1653)\_ وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ كَانَ لَهَا لِّيَالَانِ رَوَاهُ الْبَخَارِي[بعاري صيث رقم: ۵۸۵۷ ، ابرداؤدحدیث رقم: ۳۳ سم ترمذی حدیث رقم: ۵۲۷ ، نسائی حدیث رقم: ۵۳۲ ، اس ماجه

حديث رقم: ١٥ ٣٧١]

ترجمه: افي عدوايت بي كرفرها ي إلى: أي كريم الله كروح ترم إدك كدو تحدو ي عقر (1654)\_ق عَنْ جَابِرِ ﴿ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَال

[ابوداژدحدیثرقم:۴۵،۳۱]\_الحدیثصحیح

رّجد: حضرت جايرة فرمات بي كد: في كريم اللك في والموكر جوتا يبين سع فرمايا-(1655)ـوَعَنِ اَبِي هَرَيْرَةَهُ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ الْفِطْرَةُ خَمْسُ ، الْجَعَانُ وَ

الإستخذاذ وَلَقُ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَتَتَفَّ الْإِيْطِ رَوَ اهْ مُسْلِم وَ الْبَحَارِي[مسلم حديث رقم: ۵۹۷ م بخاری حدیث رقم: ۵۹۱ م ابوداژد حدیث رقم: ۹۸ سم ترمذی حدیث رقم: ۴۷۵ مساتی حديث رقم: ٥٣٢٥ ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٩٢ ، مؤطا امام مالك كدب صفة أنبي ﷺ باب ماجاء في السنة في الفطرة حديث رقم: ٣ مسداحمد حديث رقم: ١٩٣٢].

ترجمه: حطرت الوجريده الله فرمات في كدرس الله الله في فرماية بالح ين يافطرت على عن في - فقد كرنا، ناف سے بیچے بال کا شامر مچھیں کتر ناء ناحن احار نااور بنظوں کے بال لینا۔

ٱلْعِمَامَةُ سُنَّةً زُائِدَةً

حمامدسنت زائدهب (1656)\_غرَّ رُكَانَةً ﴿ عَنِ النِّي اللَّهِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الْعُمَائِمُ عَلَى

الْقَلَانِس رَوَاهُ الْقِرِمَذِي وَ قَالَ هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبِ وَإِمْنَادُه لَيْسَ بِقَائِم وَلَانُعرِفُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسقَلَانِي وَلَا ابْنَ رُكَانَةً [ترمدىحنيث رقم: ١٨٨٠ م إبوداؤه حديث رقم: ٢٠٤٨]. ترجمه: حضرت ركاند علله في كريم الله عدوايت كرت إلى كدفره يا: يم ش أور شركين ش فرق فو وول ير

عماے ہیں، امام ترفدی فرمائے ہیں کہ بیعد برخ ریب ہاورائ کی سعرقائم فیس ہے، اور ہم اس کوروایت کرنے والمالوالحن عسقلاني كوتي جائة اورشاق اتن ركا شاو جائة إلى

(1657). وَ عَنِ أَبِي كَبَشَةَ قَالَ كَانَ كَمَاهُ أَصِحَابِ رَسُو لِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَادُو وَ الْمَالِكُومَ لِلْ

قَالَ هٰذَا حدِيثُ مُنكَن وَ مَوَ حَدِيثُ البُرَائِسِ فِي كِتَابِ الْحَجْءِ بَابِ الْاحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّق بِه

[ترمذىحديث رقم: ۲۸۷ ]\_ ترجمه: حشرت الوكدو فرمات إلى كه: رسول الله فللك محايد كافوييال فين عمل امام ترخدي فرمايا: يه

مديده منكر بيدال سے پہلے كتاب التي شي أو يون والى كا حديث كر ريكى بـ-

مَوضُوعَةُ عَلَى الْمِشْجَبِ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلَ تُصلِّي فِي إزار وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَلِك

لِيَرَ الِي احْمَقُ مِفْلُكَ وَ آيُفَا كَانَ لَهُ ثُوبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاهُ الْبُخَارِى وَ فِي رَوَايَةٍ ،

قَالَ أَخْتِئِتُ أَنْ يَرَ الى الْحُهَّالُ مِفْلُكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ اللَّهِ يُصَلِّي كَذَا رَوَاهُ الْبَخَارِي [بعارى حديث

ترجمه: حضرت فحد بن مندر قرمات إلى كه: حضرت جاير الله في أيك مرتد مرف ايك كيز ، على نمازيدهي

جب كدو مراكيز الشينة يرموجو وقعاكس في يح اكراً ب ايك كيز بيش ثمازيز هدب إلى؟ أب الله في فرمايا : ش نے جان او جو کرایا کیا ہے تا کر جرے جیاا متن و کھ لے۔ ہم ش کس کے باس نی کر ہم اللہ کے ا مى دو كرا ب اوت سنة اورايك روايت مى ب كرفرها يا: ش في چايا كرتمهار ب يين جال مجهد و كيدلس، من

(859)\_ وَعْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَلَّهَ قَالَ كَانَ الْقُومُ يَسْجُلُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَ الْقُلَنَسُوَ قِوَيَكَا وَهِي كُمِّهِ رَوَاهُ الْبَحَارِي [بحارى كتاب الصلوّة باب:٣٣ السحود على الثوب في الشدة

ترجمه: مصرع حن بعرى دهد الشعليفرمات إلى كه: محاركم المليم الرضوان (شريدكري كي وجرس ) عمامه

(1660)\_ وعن أبي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَـٰسَوَةً شَاءِيَّةً وَفِي رِوَايَةٍ قَلَنْسَوَ قُبَيضًائُ شَامِيَّةً رَوَا فَالْوَمَامُ الْأَغْظُهُ فِي مُسْنَلِهِ [مسندامم اعظم صفحة ٢٠٠]. ترجمه: حضرت ابو ہریرہ دفاقر ماتے ہیں کررمول الشاہے یاس شاق فی جوا کرتی تھی ، ایک دوایت ش ب

نے ٹی کریم اللہ کو می ای طرح ثماز یزعد و کھاہے۔

كمشام كسفيدنوني موتى تتى-

اوراً لي يرسيده كرت تحاوران كم بالماست كالدوو تحق

(1658). وَعْرِ مُحَمَّدِ بْرِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جَابِرَ لِى إِزَارِ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبْلِ قَفَاهُ وَثِيابَه

آلْقُبْضَةْفِي اللِّحْيَةِسُنَةُمُوَّكِّدَةْدُونَ الْإِفْرَاطِوَالتَّفْرِيْطِ ايكمنى دازحى ركهناسنت مؤكده

الشَّوَارِبَ , وَكَانَ ابْنُ غَمَرَ اذَا حَجَّ أَوِاغْتَمَرَ قَيْضَ عَلَى لِحُنِيَّهِ فَمَا فَضَلَ آخَلُه رَوَاهُ

الْبُنَحَارِي[بخارى حديث رقم: ٢ ٩ ٨٩ ، مسلم حديث رقم: ٢ • ٢ ، ابو داؤ د حديث رقم: ٩ ٩ ١ ٣ ، نساني حديث

ترجمه: ﴿ حَشِرتِ ابْنَ عُرِرِشِي الشَّرْتِهَا فِي كُريِّ الشَّلِيِّ سِيرُوابِت كُريِّ فِي كَذِرْ بِأ إِبْم شركول كَي كالنبت كرو ووازُهي وافر

مقدارش دكھواورموفجيون كوچونا كرو\_(اس مديث شريف كے ماوى) حضرت عبداللداين عرف الدعنها جب ج يا

عمره كرتے توابنى داڑى ميارك يرمنى رك كرقانتو داؤى كاث ديے تھے۔ (1662)\_وغن حَكِيمِننِ حِزَامِ وَغَيرِهِ۞ أَنَّهُ اللَّهُ كَانَ كَثَّ اللِّحْيَةِ تَمْلَأُصَدُرَهُ وَوَاهُ فِي

الشِّفَآيُ[الشده ١/٣٨]\_

ترجمه: حضرت ميكم بن الرام يصفرها هي الكي كي المستقنى والرحي م إدك والفيق جماً ب الملك كم يبيدا قد ال

كامرد يي تحي-

عِنْ عَزْ ضِهَا وَ طُولِهَا زَوَا أَالْقِرِ مَلْكِي [ترملى حديث و الم: ٢٤٦٣]\_

ترجمه: معفرت عمرو من شعيب اين والديداوروه ان كودادات روايت كرت ين كرني كريم اللهاري والرحي

(1684)\_ وَعْرِثُ أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ الْهِيثُم عَنْ رَجُلِ أَنَّ أَبَا فُحَافَٰةَ آتَى النَّبِيَّ ﷺ وَلِمُعَيْنَهُ قُلِد

مهادك لمبائى اورجاؤانى شراتراشة تصر

الْتَشَرَتْ ، قَالَ فَقَالَ لُو اَخَلْتُمْ وَاصَّارَ اللَّي نُواحِي لِحِيَتِهِ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظُمُ فِي مُسْنَدِهِ [مسد امام،عظم صفحة ٥٠٢]\_

ترجمه: المام اعظم الوحنية عليه الرحمد في حضرت عيثم سادرانيون في ايك آدي سدوايت كياب كرحفرت الو

تى فرجب نى كريم ﷺ كى خدمت يمن و خرجوت توان كى دارهى بكمرى جو كُتى، وو آ دى كبتا ب كرآ ب ﷺ نے

فرمایا: کاش تم است کو اوادراسید با تحد مبارک سعدا زهی کے اردگر داشار دائر مایا۔ (1665)\_وَعْنِ آبِي زُرْعَةَ قَالَ كَانَ اَبُو هُرِيرَةَ يَغْبِطُ عَلَىٰ لِحِيَتِهِ , ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَطَلَ عَن

الْقُبِصَٰةِ وَوَاهُ الْمُزَابِي شَيهَةَ [المصنفلابرابي شيدة ١٠/١]. ترجمه: حضرت الوزوعد الله فرمات إلى كه حضرت الوجريرة الله بالى دادى مبارك يرطى ركد لينته تقدادري فالتوموني تحي استعاث ذالت تحمد

(1666)\_وَعْرِبِ الْحَسَنِ قَالَ كَانُوائِرَ خِصُونَ فِيمَازَادعُلَى الْقُبْصَةِ مِنَ اللِّحْيَةِ أَنْ يَثْرُ خَذُ

مِنْهَارُ وَاقَالِنُ أَبِي شَيبَةً [،لمصفلابن!بيشية ١٠١٠].

ترجمة و حفرت صن ﴿ فرمات إلى كه مح بركم عليم الرخوان معى سندياده وارْحى كان والله كي اجازت

(1667)\_ وَعَنِ الرَّعْمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقْبِضَ عَلَىٰ لِحَيْبِهِ لُهَ يَقُضُ مَا تُحت

الْقُنصَةِ زَوَاهُ مُحَمَّدهِي كِتَابِ الْآثَارِ وَ قَالَ وَبِهِ تَأْخُذُ وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ [كتاب الآثار حديث

رقم: ١٩٨٥ ألمصنف لابن ابي شبية ٩٩ / ١٠]. ترجب: حضرت عبدالله اين عمرض الله حبر ايتي واذهى مبارك يرشخى وكدكرة لتو والأمح كاث أوالع تتصرا الممحمد

ين حسن شيبا في وحد الشعلية رماح في كريجي المام اعظم الدعنية وينها فيعلد بهاوريم اى يركل كرح فال-

بِيَانُ الشُّغُرِ وَ الْقَرَجُّل بال ركحنے اور كنكى كرنے كابيان

(1668)\_غن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ شَعْرَ رَمُولِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَجُمَةَ وَ وُونَ الْوَقْرَةِ رَوَاهُ الْتِرْمَذِي [ترمذي حديث رقم:٥٥] ، ابوداؤد حديث رقم:٨٧ ٪ ، س ماجة حديث

كِتَابُ الْطِلْبُ \_\_\_\_\_\_ كِتَابُ الْطِلْبُ \_\_\_\_\_

رقم: ٣٣٢٥].العديث حس صحيح

ر دین ۱۳ میل بعدیت حس صحیح ترجمه: مصرف عا تشر مدیند رض الله صنیا فروق این کرد ، بی کردی الله کے بال مرادک تقریباً کان کی لوے برابر

ىرىجىن: معرف قاھر بىمىدىيىن يانىدىيىلى بىرى نەندى بىرىجەندىك پان بېرىتىنىرىي قاندى بولىدىدى. رەچەتچە (1669) <u>ن</u>ۇغىزى كېرى قادۇنىچە ئۇد قال يۇرىندىل تاڭھۇلۇن كى خىقىدا قاز چىلغا <sup>چ</sup>قالىكى دىدىدى.

المان و عن عَطَاي بن يَسَادِ فَقَالُ كَانَ رَسُولُ الْفِي فِي الْمَسْجِدِ فَلَدَ خُلُ رَجُلُ

روى المراجعة المراجعة عن المراجعة المر

؞ؠڔ؞ڗ؞ڛڕڔڂڽڽ؞ڡڛڔ؞ڝڔڔڛڔ؈ڡ؞؞؞؞؞ ۯڿۼۿٚڶۯڔۻۅڶ۩ۣٚۿٞڶڶؠ؊ۿۮٲڂؠڔٲؠؽٵۯؿٲؿٵڂڎػ۫ۼۅڟۏٚڰؿۯٵڗۛٲڝؙػٲڵۮڂۑڟؽۯۊٲ؋

ر جمع هدار و منول هوهمته اليش هدا حقير ابن اوزيادي احمد هم و هو داور الراس كالمستيطين و وه مَالِكُسـ[مؤطامالك كتاب الشعر باب اصلاح الشعر حديث رقم:٤].

ترجمہ: حضورت مطام بن بیار چی فربات قبل کہ بائک آدی ٹی کر کھھ کے پاس حاضر ہوا۔ اس کے مراوی واوسی کے مال مگھرے ہوئے ہے کہ کئے ہی کر کی چھے نے انھے مادک سے اکل طرف بانا زود کو کا کھا کہ کئی کہا کہ تی کر کھ

کے بال بکھرے ہوئے ہے۔ ٹی کریم ﷺ نے باتھ مہارک سے اکل طرف اشار فر مایا: دو آ دفئ کھ کیا کہ ٹی کریم ﷺ تھے بالوں کو درست کرنے کا تحم فرمارے لئل۔ وہ چا کیا اور بل شکیہ کر کے دائیں آ محیا۔ آپ ڈاٹھ نافرمایا

ك: كها يبهر فين ب بعيائ استكاركي آول كهال ال طرح بكر ب بوت بول جدا كروشيطان ب-(1871) - وغرب خفز في فالحج عن أبيده عن افي غفز وعي الله عَمَلَهُ الذَّرَ منولَ اللهِ هَلَّالَ الْهِي

عَنِ الْقَرْعِ، قَالَ قُلْتُ لِنَافِعِ وَمَا الْفَرْعَ قَالَ يَحَلَّى بَعْضُ رَقْمِ الصَّهِي وَيُتَرَكَ بَعْضَ وَالْبُخُوارِينَ[مسلم حديث وقم: ۵۵۵ معنان عديث وقم: ۵۲۲ م. ۵۲۲ م. بوداز دحديث وقم: ۹۳ ، ۱۳ الن

90 ا <sup>مى</sup>رىسالى حديث وقم: ٨٠٠٨ ، اين ماجة حديث وقم: ٢٣٠٣]\_

ترجمه: معزب عبدالله اين عروض الشعبي روايت كرتي بيل كه: في كرتم ﷺ في في ايك بيني كود يك جمل كاسر كل ا

ے منذ ابوا تھا اور کین پر بال تھے۔ آ ب اللہ فائل اس الریقے سے لوگوں کوئٹ فرما یا اور فرمایا: کدیا تو پر ماسر منذا ذالو

يا يعربورے كے يورے بال وكور (1672)\_ وغربِ ابْنِ عَبَاس رَحِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النِّيِّ اللَّهُ لَعَنَ اللَّهَ الْمُعَدَّيْهِينَ مِنَ

الرَّجَالِ بِالنِّسَاتِيْ وَالْمُعَشِّيِّهَاتِ مِنَ النِّسَاتِي بِالرِّجَالِ رَوَّاهُ الْبُخُورِي [ بعارى حديث رقم: ٥٨٨٥ ، ترمذى حديث و قم: ٤٨٨٣ م ابو داؤ دحديث وقم: ١٤٠٨ م، ابن ماجة حديث وقم: ١٩٠٣ ]\_ ترجه: ﴿ حضرت عبدالله ابْن عباس رضي الله حتما قربات إلى كد : في كريم الله ف ان مردول يراحنت قربا في ج

عورتول سے مشاببت كرتے إلى اوران مورتوں براحنت فرمائى جومردون سے مشاببت كرتى إلى -

بَيَانُ لَغُيِيْرِ الشَّيْبِ

برهاب كوتبديل كرف كابيان

(1673)\_عَنْ جَابِر ﴿ لَهُ قَالَ الْيَهِ إِنِّي لَحَالَةُ لِوهَ قَتَحَ نَكَّةُ وَرُأَسُهُ وَلِحِيثَةُ كَالنُّفَامَةِ بِيَاصًا

، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهُ عَبُووا هَلَمَا بِشَيَّ وَاجْعَتِهُو االمَّسَوَ اذْ رَوَاهُ مَسْلِم [مسلم حديث رقم: ٩ - ٥٥٠ ، اور داؤد

حديث رقم: ٢٠٢٣ إ

ترجمه: حضرت جابر ﷺ فرمائے بی کرفتے کھ سے ون حضرت ابو فی فدکولا یا کہا اور ان کا سراور واڑحی جنگی ورخت

ك يحول كاطر حسفيد تعيد أي كريم الله في فرمايا: اسكى تيز ستبديل كردواوركا لدوك سيك (1674)\_وَعِنْ أَبِي ذَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ۚ قَالَ إِنَّ أَحِسَنَ مَا غَيَوْتُمْ بِهِ الشَّيْبِ الْجِنَائُ

وَالْكُتُمْ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمْ فِي مُسْتَلِهِ وَالتِّر مَلِي وَأَبُو ذَاوُّ دَوَ التَّسَائِي [مسندامام اعظم صفحة

۲۰۲۰ باوداؤ دحدیث رقم: ۵۰۲۰ ورمذی حدیث رقم: ۵۵۳٪ بنسالی حدیث رقم: ۵۵۰ ۱ الی ۵۰۸۴ و مسند احمدحنیٹرقم:۱۳۹۵]\_الحدیثصحیح

ترجمه: عشرت الدؤر ملك في كريم الله عددان كياب كرفر اليا: سب مجتر جيز جس مع براحاب كو

تهديل كرتي جووه حتا مادرومه

(1675)ــوَعَرــــــابنِعَبْسرَوْضِيَّ هُمُعَنْهَاعُوبالنِّبِيُّ ۚ قَالَيْكُونُ قُومِ فِي الحِرِ الزَّعَانِ يَخْطِيُونَ بِهِلْنَا النَّوَادِ كَخُواصِلِ الْحُمَّامِ لَايَجِلُونَ وَالِبَحَةُ الْجُثَّةُ وَوَاهُ الوَدَاوُد

ڰ عمار كالدرعك مد عداب كرسك يصر كبير ول كروش موتى الله ووجت كوشيد مح المرابع كالمرك . بَيَانَ الْمِلْفِ بِ وَاللَّمْ هُونَ وَالْكُحُولِ

تُوشِيونَكُلُ اورمرمنكابيان (676)\_ غن أنس ﴿ قَالَ كَانَتْ لِيرُسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ترین حرے اس پھٹرائے ہیں کہ ہی کہ کا بھے کہاں ایک فیٹی ہوتی تی جس میں سے آپ ہی توٹیوں کا کرتے ہے۔

بی خوخ سالنشگذا ( حدر السنة صدیث و قدیم ۱۳ ۱ ۱۳ استاده حدیث ترجه بدر - انی سددایت به قرماسته این که نجی کرم هایی این مرمهارک شن کونت سے مثل انکا یا کرتے ہے اور این والزمی مهارک شن کونت سے متنظمی کیا کرتے تھے۔

ا بين الرئياد المام المستمام المستمالية الم

بار له فی هربه و او ۱۱ تور هردی از رهدی حدیث و هم: ۲۵۵۷ به این ماجه حدیث و هم: ۲۳ ۱۳۳] ـ قال بحس

اعتر مدی حسن ترجہ: • حشرے مجداللہ ایمن عمال مقصد وارت کرتے ہیں کہ: کی کریم ﷺ کے پاس مرمدوانی ہوتی حجی ہے

آب الله المام رات دوول آنكمول على ثمن ثمن ملائيل مرسالًا ياكر تم تحد مِنْ كُتُبِ الْزُورُ افِضِ: قَالَ أَبِيْرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا عَلَّمَ أَصحَابَهُ لَا تَلبسوا

الشُّوادُ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرعُونَ رَوَاهُ فِي مَنْ لَا يَحضُرهُ الْفَقِيةُ [٦٣ ١/ حديث رقم:٤٧٤] و نسفِلَ الصَّادِقْ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلَوْ قِفِي الْقُلَنْسَوَ وَالسَّو دَائِ ، فَقَالَ لَا تُصَلَّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ آهل

التَّارِ رَوَاهُ فِي مَن لَا يَحْضُوْ هُ الْفَقِيةِ [٢٠١/ عليت رقم: ٢٥٥] قَاشًا لَيْسُ السَّوَادِ لِلنَّقِيَّةِ فَلَا اثْمَ فِيهِ رَوَاهُ فِي مَن لَا يَحْصُرهُ الفَقِيةُ [37 / 1 حديث رقم: 274] فِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَهُ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَفِي يَدِهِ خَاتَمْ حَدِيدٍ رَوَاهُ فِي مَن لَا يَحصُوهُ الْقَفِيهُ [١/١٧٣] و قَالَ عَلَيْهِ السلام مَا

طَهَرَ اللَّهُ يَدَا فِيهَا حَلْقَةً حَدِيدٍ زَوَا فَفِي مَن لَا يَحضُر فَالفَّقِيه [٦٣ / ١-ديـشرقم: ٢٤] ردائش كى كما بول سے: حضرت امير الموشين طيه السلام نے اسپے ساتھيوں كوتسلىم ديے ہوئ فرايا: كالا لباس مت يهاكرور فرمون كالباس بـ

حضرت الم جضرصادق عليه السلام سے كافي أولى كنك كرفماز يزعة كم بارك شي او جها كم يا توفر مايا: اس ش نمازمت پڑھ پردوز خیوں کالباس ہے۔ حمر تقیہ کے سلے کالالباس بہنے شی کوئی گناونیں ہے۔ رمول الله الله الله في أولى آولى الين بالحدث الويك والموضى مكن كرار ونديز حصد

امام عليه السلام في فرماية: الله الله إلى وكوكمي يأك زكري بي بثي لوب كاكر ابو

### كتابالطِّب طب کی کتاب

قَالِ اللَّهُ تَعَالُمي حاكِياً عَنْ سَيِكِنَا إِبْرَاهِيْمَ: ﴿ اَمْرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ [الفعر"ء: ٨٠] الله تعالى في سيدنا ابرابيم طير السلام كاقول حكايت فرمايا: جب ش بيار موتا مول أو وي محص شفا ويتا بـ و

قَالَ وَ لَنزَلَ مِنَ أَنْقُرُ اسْ مَا هَوَ شَفَاءَ أَلِهَى اسرائين: Ar]اورقرايا: بم قرآ كالألكرة إلى

ج شفاع - وَ قَالَ فِيهِ مِنْمِ غَالَ أَيْلَنَاسِ [النحل: 19] اورَّرَه يا: ال ش او كول كيا شفاع -

(1679). قَالَ النَّبِئُ ﷺ لِكُلِّ دَآيِ دَوَائَ ، فَإِذَا أَصِيبَ دَوَ آئَ الذَّائَ بَرَأُ بِاذْنِ اللَّهِ رَوَاهُ

هُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٤٣١] مسدا حمد حديث رقم: ٩ • ٢ ١٠٠١] ترجمه: في كريم الله في فرم يا: برموض ك ليدواب-جبدوام في تك يمنوادل جاتى بي والشكاون ع

# بَابُ أَصُولِ الطِّبِ وَتَشْخِيْصِ الْمَرْضِ

# طب کے اصول اور مرض کی تشخیص

قَالَ اللَّمَثَعَالَمِي وَجَعَلْنَامِنَ الْمَايَ كُلِّ شَي حَى [الابياء ٣٠]اللَّاقِالُ فَقَرَّامًا: ٢٨

لَى بِالْى تُ بِرَرْهُ، وَيُرْكُونَا بَا وَقَالَ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلُهُ مِنْ سَلَلَةٍ فِنْ مَا يُحْفِينِ [السحدة: ٨] اورقر مايا: مجراشة فا النان كالل عمر بالى ك تحدث جارى كل و قال وقا خلفنا هم مَن طنين لَازبِ[الصفت ١٠] الدقرويا : بم ئے أثمن ﷺ بعلَى منى سے پيما كيا\_ و قالَ ولِقَدُ خَلَقُنا

لْإِنْسَاتَ مِنْ صَلْصَالَ مَنْ حَمَا مَسْتَوْتِ [العجر. ٢١] الاقرابا : 4 كل ثم تـ العان وكل موفى ملى مديدا كإجر بيلي ساوبد بوداركاراتي و فَالَ خَلَقَ الاِنْسَانَ هِ فَ صِلْصَالِ كَ لَفَخُ وِ [الدحد: ١٠] اودقرما إ: الله في الشان كوهيكرك ك طرح بحق بوتى موكى منى ، بنايا- و قال

فَإِذَا سَوِّ يُتُهُ وَنَفَخْتَ فِيْهِ هِنْ زُوْحِي [ نحم:٢١] الاقراع: هِهِ عَن احيما يركر دول الا ا*ل شرائية الرف مدورة يحتك دول ،* وَقَالَ اللَّه تَعَالُم عَوْلَكِنَ تَعْمَى الْقُلُوبِ الَّتِي عِ

في الصُّلُولِ [السع ٢١] اور قرمايا: بكروه ول اعد عم اوجات إلى يوسيون من الله- و قُالَ لَقَدُ خلقْدَا ، أَوْنَسَان في تَبَدِ [البد: ] اورقرايا: يقيام في المان كريري معمد من بيداكيا ـ ( ينقرم یں پیدا کیا جو کہد ی عضوے اور شکل مقام ہے )۔

1680)\_عَنِ النُّعُمَانِ بْنِ بَشِيْرِ ﴾ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْهَجَسَدِ مُطْعَةُ اذَا

صَلْحَتْ صَلْحَ الْجَمَدُ كُلُّه ، وَإِذَا فَمَدَّتْ فَمَدَ الْجَمَدُ كُلُّه ، ٱلَّا وَهِيَ الْقُلْب رَوَاهُ مُشلِم

وَ الْيُخَارِي[مسلم حديث رقم ٩٠ - ٣. يتعارى حديث رقم ٥٢. ترمذى حديث رقم ٥٠ - ٢ ٤ م ابن ماجة حديث

ترجمه: حطرت نعمان بن بشير الله ودايت كرت إلى كدمول الله الله الله الله الما إزب وكك جم ش ايك لوتطرا ہوتا ہے۔ جب وہ ورست ہوتا ہے توسر واجم ورست ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے توسار اجم خراب ہوتا

ہے۔ خرداروہ او خزادل ہے۔

(1681) ـ وعَنِ أَمِّ سَلَمَةً زُوجِ النِّينِ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ نَبِئَ اللَّهِ الْفَافِينَ أَيْنَ يَكُونُ الشِّبَهُ إِنَّ

مَآىَ الرُّ جُل غَلِيطُ أَبْيَصْ ، وَمَآىَ الْمَر أَوْرَقِيقُ أَصْفَرْ ، فَمِنْ أَبِّهِ مَا عَلَىٰ أو مَنبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشِّبْهُ

رُوُ اقْفَسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٠ /م/بن ماجة حديث رقم: ١٠٠ مساني حديث رقم: ١٠٠]. ترجمه: حضرت ام ملرزوجه في كريم على الشطيما الطام فرماتي إلى كه في كريم الكاف فرم إ: يج كي هير كبال ت

جنى بيد؟ مردة بإنى كا زهاسفيد بوتا باور ورت كا بإنى قِلا جلا بوتا ب-جس كا يانى فالب أ جائ يا وكل كرجائ

بَابُ الْمِعْدَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

معده اوراس كمتعلقات كاباب

(1682)\_غىڭ أېي هزيْرَ أَنْصُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَدَّةُ حَوضَ الْجَدَنِ وَالْعَرُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةً، فَإِذَاصَحَتِ الْمِعْدَةُصَدَرَتِ الْعَرُوقَ بِالصِّحَةِ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمِعدَةُ صَدَرَتِ الْعَرُوقَ

بِالسُّقُمِ زَوَاهُ الْبِيهَقِي فِي شَعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايمان لليهقى حديث رفم: ٢ ١٥٧٩]. هذا حديث مذكر

ترجمه: حضرت الوجريروع واليت كرت إلى كدرول الدها في فرمايا: معدويدن كاحض باورتاليل ال

كاطرف واردووتى إلى - جب معده محت مند موتا يه قالبال محت في كريموني إلى اورجب معده ثراب موتا بها تاليان يورى ليكر يعوني بي \_

(1683)\_ وغندُانَ النِّيئَ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَا وَاحِدِوَ الْكَالِزِيَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ

أَمْعَا عِبْرَوَ افْالْبُخَارِي وَ نَحوْ فَفِي مُسْلِم [بحارى حديث رقم: ٣٩٣، مسلم حديث رقم: ٥٣٤٥]. ترجمه: انى سهدوايت بكرني كريم الله فرمايا: بفرك موكن ايك أنت سعكما تا بداوركافر سالول

آ موں سے کھا تاہے۔

(1684). وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ، قَالَ حَذَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ اَنَّ

عَلْقَ أَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِي يَطِنِ أَمْهِ أَرَهِ مِن يومَا نُطْفَةً ، لَهَ يَكُونُ عَلَقَةُ مِثْلَ ذلِكَ ، فُتَه يكُونُ مُطَعَّةً

مِثلَ ذَلِكُ ، لُمُ يَنفُخُ فِيمِ الرُّو حَرَّوَ افْمُسْلِمِوَ الْبُحَارِي[مسلم-ديث،وقم:٦٤٢٣,بعاري-ديث،قم

. ۲۰۱۸ ، ۱۳۳۳ ، ابر داؤد حدیث رقم: ۲۷۰۸ ، ترمذی حدیث رقم: ۱۳۷ ، این ماجهٔ حدیث رقم: ۲۱ 🎩

ترجمه: حفرت ابن معود، فروح إلى كدرس الله الله الله يات بتاني اورآب بج اورتعد في شده

الل كرتم ش سے برايك كى بيدائش اس كى ، ل كے بيد ش واليس دن تك نفذ كى شل ش رائل ب مجراتا ى عرمه بما مواغون رہاہے، مجرا تنائی عرصہ کوشت کا لوتھڑار بنا ہے، مجراس میں روح مجوفی جاتی ہے۔

(1685)\_وَ عَنْ آسَمَا تَى يَنْتِ عَمَنِسِ رَضِيَ الْقَاعَنْهَا أَذَا لَتَبِيَّ الْقَاسَتَلُهَا بِمَا تَسْتَمْشِيْنَ؟ قَالَتْ بِالشُّهْوَمِ، قَالَ حَازَّ جَازُ، قَالَتْ ثُمَّ اسْتَعْشَيْتْ بِالسَّنَائِ، فَقَالَ النَّبِئ هُ الْوَانَّ شَيَعًا كَانَ

فِيهِ الْشِفَآئَةُ مِنَ الْمُوتِ لَكَانَ فِي السَّنَآئِ رَوَاهُ الْقِرَمَذِي وَابْنُ مَاجَةَ [ ترمني حديث رقم ٢٠٨١ .

ابرم جة حديث رقم: ١ ٣٣٢].

ترجمه: حضرت اساء بعنت عميس وضي الشعنب افرياتي إلى كرني كريم على في ان سے يو مجعا كرتم وست كس ييز سے لین مود انبوں نے موش کیا کہ شرم ہے۔ فرہ یا گرم ہے تیز ہے۔ فرماتی بین کہ تھر ش سنا سے دست لیج تھی۔ تو نی

كريم الله في فرما ياكما كركى چيز عن موت سد شفا موتى توسنا عن موقى -

(1686)\_وَعَنِ إِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّالَوْ قِلْهُ فَآكَةُ رُوَّا الْمَائِمَةُ أَامُن ما جَدَ حديث رقم ٢٣٥٨].

ترجمه: حشرت الوبريه والمنظرة في كدرول الله الله الله المحصة في ايا: كيا تير، يبيد عن وروب؟ (ب قارى تىل قر، يا ) دىن ئى ئى كى كى كى يال يارسول الله فرمايا: الحدثماز يرصب فك تمازش شفا ب

## بَابُ الْعِلَاجِ بِالْغَذَائِ

#### فذات علاج كاباب

نِعَالَكُمْ فَانَّهُ أَزَوَ حُ لِأَقْدَاهِكُمْ رَوَ اهُالذَّارِ مِي [سن الناومي حديث رقم: ٢٠٨٣].

ترجمه: حضرت السيئن ما لك المستضروايت كرت في كدرمول الله الملك في أفرمايا: جب كهانا د كاد ياجا ي تواسيد

ج سے انادود۔ یے جمارے پاوٹ کے لیے داصتا کا مہدے۔ (1688) ۔ وَ عَدْ سَ اَسْمَاتَی ہُسِبَ اَبِی ہُکُورَ صِی اللّٰہُ عَنْهَا الَّهَا كَانْتُ اِذَا اَبْیَتُ ہِنْہِ پارا اُمَرْتُ ہِمْ

فَفَظِيَ حَتَى تَلْهَبَ فَوزَهُ وَدُخَانُهُ ، وَتَقُولُ إِنِّي سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هٰوَ أَخظَمَ لِلْبَرَكَةِ

رُوَّا قَالَذُا رَضِي [سنزالدارميحديث رقم: ١٥٠٥]. ترجد: حرت اساء بعث الي بكروني الشعنباكا طريق يرتما كدجب ان كے باس ثريد لا ياجا تا تما تو آب عمر و تي

تحين اوراسية هائب وياجا تألفاتي كساس ك حدث اوروحال فتم وجدتا تفاراوراً بدار في تحيس كريس في رسول

الله الله فرمات موس ساكراس من بهت يركت بوتى ب

(1689). وغرب ابن عَبَاس رَضِي اللهُ عَنهُمَا قَالَ كَانَ آحَبَ الطَّعَام إلى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ

ٱلثَّرِيُّةُ مِنَ الْخَيْرُ وَ الثَّرِيُّدُمِنَ الْحَيْسِ رَوَ اهْابُو دَاوُّ د [ابرداؤ دحنيث رقم: ٣٤٨٣]. قال ابرداؤ دصعف

ترجمه: حطرت ابن عباس وخي الدهم المراتع في كدر مول الله الله الكاسب يريم يده كها تارو في كاثر يد قداور

میس ( مجور می ادر منوے تیار شده ) کا ثرید تھا۔

(1690) ـ وَ عَرْبَ سَهُل هُفَالَ كَانَتْ فِينَا إِمْرَ أَقْتَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَا يَ فِي مَزْرُ عَوْلَهَا سِلْقاً

فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَومَ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ أَصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِلْدٍ ، ثُمَّ تَجعَلُ عَلَيهِ فُبَصَةً مِنْ

هَمِيْرِ تَطْحَنُهَا , فَتَكُونُ أَصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ , وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلوةِ الْجَنعَةِ فَنُسَلِّمْ عَلَيْهَا

فَتَقَرَّبُ ذَٰلِكُ الطُّعَامَ الِّينَا لَتَلْعَقُه ۚ وَكُنَّا نَتَعَنَّى يَومَ الْجُمَعَةِ لِطَعَامِهَا ذلِكُ رَوَاه

ر جمه: حصرت كل الفخر مات إلى كريم ش ايك خاتون بواكرتي تحس وويده كون چيندركواسية كميت ش و با دیتی تھیں۔ جب جمد کا ون آتا تو چھند کی بڑھیں کاٹ کر ہانڈی شی ڈال دیتی تھیں، پھراس پر ایک مٹی جو کی ڈال دین تھی اورائے گونی تھیں تو چندر کی بیٹھیں اس کا شور بابن جاتی تھیں۔ جب ہم جھ کی نمازے واپس آ کے عقر الوائيل ملام كرتے تھے۔ وہ میں بيكو نا چيش كرتى تھي اور ہمات چاك كھاتے تھے۔ ہم جمعہ كدن اس ك كهائے كي تمنا كرتے تھے۔ (طبين سے مراد يُح كي آئے كا پتلا طوء ہے پانی شر يكايا ہوئ اورا تارتے وقت

(1691)..وَعَنِ عَائِشًا زَضِيَ اللَّاعَنْهَا أَنَّهَا كَانَتَ تَأْمُرُ بِالنَّالِمِينَ لِلْمَرِيْضِ وَلِلْمَحْزُونِ عَلَى الْهَالِكِ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنِّي سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ التَّفْيِينَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَوْيِضِ وَتُلْهَبُ بِبَغْضَ الْحُزُنِ رَوَاهُ مُسْلِمِ وَالْبَخَارِى[مسلم حديث رقم:٥٤٦٩ ، بخارى حديث

ترجر: حضرت عاتش صدية رضى الشعنبائ بادے ش مردى ہے كدآ پ مريش كے ليے اور خشان والے ك كية قالى بيت طبين حجريز فرماتى تحيس واوفر ما ياكرتى تحيس كديس في رسول الله المشكوفر مات و عسائب كد: طبين

(92 6 1)\_ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ آحَبَّ الضَّرَابِ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْخَلْوَالْبَارِدُ رَوَاهُ

ترجمه: الني عدوايت بكرمول الشراف كوشفاا وراف شروب سيدزياده ليندتفا

الْبُخُارِي[بخارىحنيثرقم:٩٣٨].

معمولي سادود حدة الدياجائ اور يفص كي مكر مجدة الاجائك).

مريض كول كومفيو اكرتاب اورقم كودوركرتاب

الْيُو مَذِ يَ [درمذي حديث رقم: ١٨٩٥]. الحديث صحيح

\_ كِتَابُ الْطِلَبُ \_\_\_\_\_\_ كِتَابُ الْطِلْبُ \_\_\_\_\_\_ كِتَابُ الْطِلْبُ \_\_\_\_\_\_ كِتَابُ الْطِلْبُ \_\_\_\_

زَوَ افَالْهُ قَادِى [بنورى صديث له: ٥٦٨- إين ما جدّ حسيث رقد: ٣٦٩] ترجمد: حشم تشاكن مهم كالريم هن في تمارك هن المستوان يسترك كه: فظاهم عمل اور مجينا كوارث عمل ہے۔ (1695) - وَ عَدْرَتُ عَالِشَدُوّ وَ حَدْقَ اللّهُ عَنْهَا قَالْتُ كَانَ النّبِئ هَلَّا يَعْجِدُهُ الْحَدُلُواعِ وَالْعَسْلُ

رَجْرَ: حَقَرْتُ عَاشِهُ مِنْ لِيَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْعِنْ الرَّهِ لِمُنْ اللَّهِ اللهِ ال (1696) ـ وَعَنِ أَبِي سَوِيدٍ ﴿ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيِّ ۞ فَقَالَ أَعِي يَشْتَكِي بَطْلُهُ , فَقَالَ

ا مقه عَسَارًا فِمَ آلَاهُ الْكَالِيَةِ مُ فَقَالُ اسْقِهِ عَسَارٌ ، فَمَّ آلَاهُ الْكَالِيَّةُ فَقَالُ اسْقِهِ عَسَارٌ ، فَمَّ آلَاهُ ، فَقَالُ الْهَذَ فَعَلْتُ ، فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَالِبَ بِمُثَلُ الْحِيكِ ، لِسَقِهِ عَسَالًا ، فَسَمَاهُ فَهِراً وَوَاهُ مُسْلِمٍ وَلَهُ فَعَلْتُ ، فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَالِبَ بِمُثْنَ الْحِيكِ ، لِسَقِهِ عَسَالًا ، فَسَمَاهُ فَهِراً وَوَاهُ مُسْلِمٍ

وَ الْمَيْحَادِ ي [مسلم حليث وقد: - 220 يعادى حليث وقد: ١٩٨٣ ق تومذى حليث وقد: ١٩٨٣] رتجمه: حضرت الاميد علله قرمة إلى كمايك آدئ في كم تماه ك ياس عاضر بوالدو فرض كما يرب بعالى كا جميعة البيام كليب فرديا: استفجد يا أدره المروس كما ياراً ياراً بالإناسة في الانتهار والمرتبري بالآيار فرديا:

اے خبر بناؤ ہد وہ گھڑا کے اور حوش کیا جس نے بار بار خبر بابا ہے۔ فرمایا: انشد نے کی فرمایا ہے اور حمرے بود کیا چیعات مجموعت بولا ہے، اسے خبر بالا کہ اس نے موکر بابا کر وہ شکیا ہو کیا۔ جمع موکات میں میں نے بر میر کا بھر قبار کا بار کر بابار کے خاتا ہو کیا۔

ترجر: حضرت الدير يروع ما مع كري من الشار الما الما الما الما الما الما عن أين وال في من أين وال في ما الما

الإاست كونى يزامرش فيس الكاكار

(1698). وَعَنِ ابْنِ مَشْعُودٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَالَينِ، الْعَسْلُ وَ الْقُرِ آنَٰزَوَ افْابْنُ مَاجَةَ [ بن ماجة حديث رقم: ٣٥٥٦]\_قال ابن حجر الصحيح وقدعلي ابن مسعود،

ترجمه: حضرت الني مسعود الله مدايت كرت إلى كدرول الشافل في والثقال كولازم بكرور فهداور

(1699).. وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ ٱلْ مَحْشَاءِ اللَّهِ مِنْ لَحَيْز الشَّعِيْر

يُوْمَيْن مُتَتَابِعَيْن حَتَّىٰ قُبِطَن رَسُوْلُ اللَّهِ رَوَ الْمَابُنُ مَاجَةَ [ابرماجة حديث رقم:٣٣٣١]. صحيح رشاهده

في مسمم والميخارى (بخارى حليث وقم ٢٣٥٣) 

مجمی تیں کھا یاتی کیآ ہے کا دصاں ہو گیا۔

(1700). وَعَنَ ابْنَى بُسُرِ الشُّلَمَيْنِ لَالاَوْحَلَ عَنَيْنَا رَسُول اللهِ لَلْفَالْقَدَمْنَا (بُدَا وَتَمَرا، وَ كَانَ لِيحِبُ الْزُلِدَو الْقَمَرُ زَوَاهُ اللهِ فَاقِ دَ [بوداؤ دحليث رقم:٣٨٣٤، اس ماجة حليث رقم ٣٣١٣]

صحيحفيه عرابني بسريقال اسمهما عبدالله وعطية ترجمه: حضرت ابن بسر ملمي كرويين روايت كرتے إلى كررسول الله الله عارب بال تشريف لائے توجم نے

کھن اور مجور چش کیے۔ آپ کھن اور مجور کو پیند فریاتے تھے۔ (1701). وَعَنِ انْسِينِ مَالِكِ ۚ قَالَ دَعَارَسُولَ لِلْهِ ﴿ رَجُلَ ۚ فَانْطَلْقُتْ مَعَافَجِينَ

بِمُرْقَةِ فِيهَا دُبَآئِ، فَجَعَلُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا مَأْكُلُ مِنْ ذَٰلِكَ الدُّبَآئِ، وَيَعْجِنه ، فَلَمَارَ أَيْتُ ذَٰلِكَ ، جَعَلْتُ الْقِيْهِ الَّذِهِ وَلَا اَطْعَمْهُ ، فَمَا زِلْتُ يَعْدَ ذلِكَ يُعْجَنِنِي الذَّبَاتَى ۚ رَوَاهُ مُسْلِم

وَ الْبَخَارِي[مسلم حديث رقم: ٥٣٢٦ ، يخارى حديث رقم: ٢٠٩١ ، ٥٣٢٥ ، ٥٣٣٥ ، ٥٣٣٥ ، ٥٣٣٥ ،

۵۳۳۷٬۵۳۳۲ ، ۵۳۳۹، ابو دارٌ دحدیث رقم: ۳۷۸۲]. ترجمه: حفرت الس بن ، لك على فرمات إلى كدايك آدى في دمول الشريقي والوت كي - يس آب الله ي كِتَابْ بَوْزَاهِرِ الْمِحْكُمِ \_\_\_\_\_ 704 \_\_\_\_\_

ساٹھ گیا۔ آپ اٹھا کے سامنے شور یدایا گیا جس ٹیل کدو تھا۔ رسول اللہ اٹھاک ٹیل سے کدو کھاتے تھے اور آپ کو

ا بھا لگا تھا۔ جب ش نے رد کھا تو ش اے آپ وفیکی طرف بڑھائے لگ کیا اور تو دنیں کھا تا تھا۔ اس کے بعد جھے كدد جيشك ليے پند ہو كيا۔

(1702)\_قِعَنَ طَلَحَةَ عَنْ جَابِرٍ ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ لَا لَهُولَ لِغَمَ الْأَوْمِ قَالَ جَابِرْ فَمَا زِلْتُ احِبُ الْخَلِّ مْنْلُ سَمِعْتُهَا مِنْ لَهِيَ اللَّهِ ۚ فَالَ طَلَحَةُ مَا زِلْتُ احِبُ الْخَلُّ مْنْلُ

مَمِعْتُهَا مِنْ جَابِر رَوَاهُ مُسُلِم [مسلم حديث رقم: ٥٣٥٣ ، ابوداؤد حديث رقم: ٣٨٣ ، ترملى حديث رقم: ٨٣٩ ل نسائي حليث رقم: ٣٤٩ ل ١٤٠ ابن ماجة حليث رقم: ٣٣١ [

ترجه: حفرت اللحدف حفرت جابروش الله حيد عددايت كياب كدرسول الله هكف فرمايا: سركه بهترين سالن

ب- صرت جار الله فرد ت في كرجب على في بديات الله ك في الله عن كأ و شرام ك عوب كرف

لكارادد جب عن نير باعد حزت جايد فلاس كأوش مركد عجد كرف لكا (1703). وَعَنِ مَائِشَةَ رَضِيَ الْأَعْنَهَا قَالَتْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَايَا هَائِشَةُ ٱبَيْثَ لَاتَمرَ فِيهِ

جِيَا غَاهْلُهُ، يَاعَائِشُهُ ابَيْتُ لَاتَمَرَ فِيهِ جِيَا غَاهْلُهُ، قَالَهَا مَزَّتِينَ أَوْثَلَاثاً زَوَا فَمُسْلِم [مسلم حديث

ترجمه: حطرت عائش مديقه وضي الله عنها فرماتي إلى كدمول الله فظف فرمايا: اعدعا تشراجس كمرش كوني مجود

نیں اس مگر دانے ہوئے ہیں۔ اے مائشہ جس مگر ش کوئی مجوز ٹیں اس مگر دانے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ بات وويا تنين مرتبه قرما في-

. (1704)\_وَعَنْ عَنِدِ اللَّهِ مِنْ جَعْفَرِ رَضِي اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بِالرُّطُبِ رَوَاهُمْسُلِمِ وَالْبَحَارِي[مسلمحنيث رقم: ٥٣٣٠م بخارى حنيث رقم: ٥٣٣٠م ابوداةِ دحديث رقم: ٣٨٣٥م إبن ماجة حديث رقم ٣٣٣٥م سنن الدار مي حديث وقم: ٣٠٢ مسند احمد حديث رقم: ٣٧١م ا ـ

ترمذى حديث رقم: ١٨٣٣].

ترجر: حضرت عبدالله بن جعفر عصفر بالتي إلى كسش في رسول الله الشكو تحور كرما تدكو كا كركهات و مكاما

الشَّرَةِ، وَالْكُمَاةُ مِنَ الْمَرَّوَ مَآيَّ هَا شِفَآيَ ثِلْلَعَيْنِ رَوَاهُ التِّرعَلِي وَرَوَى الْبَحَارِي جُزْيَ الْكُمَاةِ هَنُ سَجِيْدِكَ بُنِ زَيبِهِ كُلُّهُ [ترمذي حديث رقم: ٢٠٧٦] سن النارمي حديث رقم: ٢٨٣١] مسند احمد حديث

رقم ۲۲۰ ۸، وروى البخاري جزء الكماة حديث رقم ٣٣٤٨ \_ قال الترمذي حسن ترجمه: حفرت الوبريره كاروات كرت إلى كردول المدفظ في فروايا: جُووجت ، ب-ال على ذبر ب شفاب ممین من سے اورال شی آ محمول کے لیے شفاب

(1706) ـ وَعَنِ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطْنِحَ بِالرَّطَبِ رَوَاهُ

الْقِو مُرْدى [ترمذى حديث رقم: ٨٣٣] ، ابوداؤ دحديث رقم: ٣٨٣].

ترجه: حضرت عائته مدينة دخى الشرعنها فرماتى إلى كدني كريم الليحجد يحرما توتر بوز لما كركها ترييني (1707) ـ وَعَنِ عَلِيَ ﴿ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِالَّا مَطُّبُو مُأْزَرَا اهْ أَبُو ذَاؤُ د

ۇ الْيُو مَلِدى[ترملىحدىثرقم: ٥٠٨ م إيوناۋدحديثرقم: ٣٨٢٨]\_صحيح

رجمه: حرس على الرئني عفرمات بن كرسول الدهائ إلى على المراس كمان سامع فرمايا

(1708)\_وَعْثِ جَابِرِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدَعُوا الْعَشَاتَ الْوَبِكُفِ مِنْ تَمَر

فَإِنَّ تُو كَفِّيْهُم هُزَوَ اهٰإِبْنُ مَاجَةَ [ابن مجة حديث رقم: ٣٣٥٥]\_

ترجہ: حضرت جابر عصودایت کرتے ہیں کہ دمول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیا: داست کا کھانا ترک مت کرونوا وایک علی

مجوريني كالماست ككرف سعدها إتاب

(1709). وَعَنِ آتَسِ بَنِ مَالِک ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ۚ يَقُولُ هِفَآئَ عِرْقِ

البِّسَآيَ؛الْيَدُشَاوْاَعُرَابِيَةَ، ثُلَابُ ثُمَّ فَجُزَأَ ثُلْفَةَ اَجْزَ آيُ ثُمَّ يَشُرَبُ عَلَى الزِّيقِ في كُلِّيءَ مِجْزُى ۖ

ترجه: حفرت انس بن ما لک عضفرماتے ہیں کہ ش نے دمول الشہ پھی فرماتے ہوئے سنا: حرق النماہ کا علاج

رَوُ الْوَالِنُ مَا جَدُّ [ابرماجةحديث، قم: ٣٣٦٣].

(1710)ـ وَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بِن عَمْرٍ وهُ قَالَ مَا زَائَ رَسُولُ اللَّهِ هَا يَأْكُلُ مَتَكِمًا لَعَلَّهُ وَلاَ يَطَأَةُ

ديهاتي مري كي يحلى دان بـ أكى يخي ثال لى جائ مجراسة عمراسة عن محرك ليها مي محرود ذخالى بيدني جائد

عَقْبَهُ زَ جُلَانِ رَوَ الْهَ أَلِو وَاوْ دَ [ابوداؤدحليثرقم: ٣٤٤، ابن ماجةحليث رقم: ٣٣٣]. الحليث صحيح ترجمه: ﴿ صَرْمِتِهِ عَبِدَاللَّهُ بَنْ عَمِودِ فِي الشَّحْهَا فرياحَ إِنْ كُرْمُولِ اللَّهِ الْفَالْحَ كِيكُ ل كُوحَ لَيْكُ ويكما كيا\_ندى آب اللك كي يحيدواً دى ملت تعد

### بَابَ ٱلْعِلَاجِ بِالدُّو آئِ

دواسے علاج (1711)\_ غرب أبي النَّوداني ﴿ قَالَ قَالَ رَحْولُ اللَّهِ ﴾ لَا تَذَارُوا بِحَرَام رَوَاهُ

اليو ذَاوُ د [ ابوداؤ دحديث رقم: ٣٨٤٣] \_قال المدفوي في استاده اسماعيل برعباش وفيعمقال بقية رجالداقات

ترجمه: حضرت الودرواء عضروايت كرتے إلى كدرسول الله علك في لم ما يا: حرام بيز مصعلاج مت كرو\_

(1712). وَعَنِ أَبِي هُرُيْرَةً ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّودَايُ

شِفَآئَ مِنْ كُلِّ دَآئِ إِلَّا السَّامَ ، وَالسَّامُ الْمَوتُ ، وَالْحَجَةُ السُّودَآئُ الشُّويْيَزُ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَوْدِي[مسلم حديث رقم: ٥٤٢١] بخارى حديث رقم: ٥٦٨٨ ع، ترمذى حديث رقم: ٢٠٠١ ، اس ماجة

حديث رقم: ٣٨٣٤مسنداحمدحديث رقم: ٢٠٩١]\_

ترجمه: حضرت الويريد بعضراح إلى كدي فرول الشراهي فرمات يوعدا: كالداف شي مام ك سواه جرمرض کا علاج باورسام مع مرادموت ب\_اورکافے دائے مرودکوفی ب

(1713)\_وَعَنِ أَمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللَّهُ يَقُولُ عَلَيْكُمْ إِيهَ أَ الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَنِعَةُ الشَّفِيَّةِ ، يُسْتَغَطُّ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَذُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ رَوَاهُ

الْهُجَمَارِي[مسلم حديث وقم: ٥٤٧٣] ، بحنوى حديث وقم: ٥٤٩ ، ابن عاجة حديث وقم: ٣٣٧٢ ، ابوداؤد حديث رقم: ٢٨٤٨].

(1714)\_ وَعَنِ زَيدِ بِنِ أَرقَمَ ﴿ قَالَ آمَرَ نَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ آنَ تُقَدَّا وِيَ عَنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالقُسْطِ الْيَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ وَذَاتُ الْجَنْبِ الْسَلِّ رَوَاهُ الْقِرَمَلِينَ [ترمدي حديث رقم: ٢٠٧٩].

(1715)\_وَعَنِ ابْنِ عُمَوَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْأَلْمَةِ فَإِنَّهُ لِجِلُّوا الْبُصَرّ

ترجمه: حطرت ابن عمر عضروايت كرت بين كدرمول الله الله الله الديوان مكروب ينظر كوتيزكر تابيماور

(1716)\_وغن سَلمَة خَادِمَةِ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَتْ مَا كَانَ يَكُونَ بِرَصُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا نُطْهَةً إِلَّا اَمَرَنِي أَنْ أَصْعَ عَلَيْهَا الْمِثَآئَ زَوَاهُ التَّومَذِى وَمِثْلُهُ فِي إِبْنُ مَاجَةً وَزَادُ وَلَا

ترجمه: حضرت ملمد هو في كريم على خاومه بين فرماتي بين كدرمول الشاهيكي جب محى كوني زخم آتا يا جرث لكتي تو

(1717). وَعَنَ سَهُلِ بُنِ سَغَدِ الشَاعِدِي ﴿ قَالَ جُرِحَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ يُومَ اَخْدِ وكيوث وتاعيته وهشمت البيضة على وأسدة كانت قاطمة تغسل الدم عنه وعلى يشكب عَلَيْهِ المَانَىٰ بِالْمِحِيٰ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَانَىٰ لَايَزِيْدُ اللَّمَ إِلَّا كَثْرَةٌ أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيْرٍ

شاس كاليكياب ئ

بالول كواكا تاب

آب جھے تھم دیتے کہاں پرمبتدی و کھو۔

ت كرف كاتكم ويا - ذات الجنب عمراد مل ب

وَيُنْبِتُ الشُّعُورَ وَاقْائِنُ مَاجَةً [اينماجةحديث رقم: ٣٣٩٥].

شُو كَلَةُ[ترملى حديث رقم: ٢٠٥٣ ، إبر ماجة حديث رقم: ٢ • ٣٥] الحديث حس

ترجمه: حضرت ام قيس به عنوصن رضي الشعنبا فرماتي بي كهش في كريم الله كوفرمات موسك سنا: عود بشری کو از نم پاڑ و۔ اس شرب سے عار نول کا علاج ہے۔ گلے کے در دش اس کا سعول لیا جائے اور ذات الجنب

كِثَانِجُوَاهِرِالْحِكْمِ \_\_\_\_\_

فآخرقتها خفي إذا صارت ومادا المؤمغة المجزح فاستمنسك اللّه رواه إبن ماجة ومؤ يهان السَّفَاوُ السِّوَ أكب [ابن دجة حديث رقم: ٣٣٠]. ترجمه: حشرت كل بن معدم عدى عضفر مات بي كردمول الله الكاهد كردن وخي كرديع مح اورآب الله

ك وووانت مبارك شميد كردي محك . آب ﷺ كمرمبارك ير فودكورُ ويا كيا-سيده فاطررضي الدمنها آب الله 

و یکھا کہ پائی ڈالے سے شون عمد اض فدی مور بائے آئے نے بور کا کا ایک مخوا پائٹ کد وہ را کھائن سميا ١١ ا عدام رجي الاياتو تون رك كيا ١١٠ ع يبل سنا ورسواك كابيان كررچكا ب-رَوَانَّهَا لِوِيَاقُ أَوَّلَ الْبُكُرَ قِرْوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رام: ٥٣٠].

ترجمه: حضرت عا تشرمه يقديني الله عنها فرياتي إن كيدمول الله وللله غيرما يا: او في مجووش فنفائه بـ اس كاميح موير كاتر بركاترياق ب

(1719)\_ق عَنْ أَمَّ المُعْلَدِ رَصَى اللَّمَعَيْدَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىٰ رَصُولُ اللهِ اللَّهُ مَعَهُ عَلَىٰ ، وَلَنَا دَوَالِ مَمَلَقَةً , فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهَ يَأْكُلُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۞ لَعَلِيّ , مَهُ يَا عَلِيّ

فَإِنَّكَ نَاقِهُ ، قَالَتْ فَجَعَلْتُ لِلنِّبِيِّ فَقَاسِلْقا وَشَعِيراً ، فَقَالَ النِّبِيُّ فَقَا عَلِي مِن هٰذَا فَأَصِبْ فَإِنَّهُ

أوَفَقُ لَكُ رُوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرمِذِي وَابْنُ مَاجَةً[مسد احمد حديث رقم: ٢١ ١ ٢٤٦م ابوداؤد حديث رقم ٣٨٥٦ إقر ملى حديث وقم: ٣٤٤ ، ٢ راين ماجة حديث وقم: ٣٣٣٢ ] الحديث حسن ترجمه: حطرت أم منذر رضى الله عنب فرماتى إلى كدرول الله الله عليم عن بال تشريف الدع - اورآب الله ع

ساٹھ حضرت علی ﷺ بھے۔ ہاری مجودول کے حجمے لگ رہے تھے۔رسول اللہ ﷺ ان میں سے کھانے گئے اور حفرت على ١٤٤٨ آب ﷺ كرما توكل في كار رمول الله ﴿ فَ مَعْرِت على الله الله الله على رك جا حمین کمزوری ہے۔ فروق بیں کہ میں نے ٹی کرتے ﷺ کے لیے چندراورجو پکائے۔ ٹی کر کمﷺ نے فروایا: اے ملی

بَابُالْزُقْيَةِ دم كرنے كاياب

ترجہ: حفرت کوف بن ما لک انجی عضفریاتے ہیں کہ ہم زمانہ چالیت ش جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ ہم نے موض كياياد مول الشداسكة بارك ش آب الله كالياقرمات بي ؟ قرمايا: ايند م مير ب ماست بي كرد ردم كراف

(1723).. وَعَرِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمْرَ النَّبِيُّ ﴿ أَنْ نَسْتَوْ فِي مِنَ العَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيُخَارِي[مسنم حنيث وقم: ٥٤٢٠م، ٥٤٢٢م، بخارى حديث وقم: ٥٤٣٨م ، ابن ماجة حديث

اس ش سعکاؤ۔ برتمهاری طبیعت کے موافق ہے۔

مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٥٣٢] ابوداؤد حديث رقم: ٣٨٨٧].

عَىٰ كُونَى حَرِنَ فَيْلِ جِبِ مَك ال عَلِي شَرِك نديو\_

رقم ۲۵۱۲مسد،حمدحدیث رقم: ۲۳۳۹ ]\_

(1720). وَعَن عَمْرِو لِمِن شَعَيبَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَلَيْبَ وَلَمْ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبْ فَهُوَ صَامِنَ رَوَاهُ ابْوَدَارُهُ وَالْتَصَائِي[ابرداؤد حديث رقم:٣٥٨٧ ـ نساني حديث

رقم: ٠ ٣٨٣م ابنء جةحديث رقم: ٢ ٣٣٣] رصحيح ترجمه: مضرت عمرو بن شعيب اية والدساورووان كوادا مدوايت كرت في كدرمول الله الله الله في فرمايا:

جس في ماوره وطب ين جانباتها تواقوه وفقعان كاومدارب

(1721)\_ وَ عَنِ عَلِينَ ﴿ قَالَ مَالَ رَمُولُ اللَّهِ الْكَوْرَةِ اللَّهِ آذِرُوا الْمَائِمُ مَاجَةً [اس

ماجة حليث رقم: ٣٥٣٣].

ترجمه: حرت في الرنغلي عصروايت كرت إلى كررمول الشظف فرمايا: سب يمتر دواقر آن ب

اللَّهِ كَيْفَ ثَارِى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ اعْرِضُو اعَلَىٰٓ رَقَاكُمْ , لَا يَأْسَ بِالرُّقْىٰ مَالَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ لِنَاؤُ اهْ

| 709 |  |
|-----|--|
|     |  |

كِتَابِجُوَاهِرِ الْمِكْمِ

ترجمه: حضرت عائشهمدينة دخى الشرمنبافر ماتى بين كرني وكالم المنظم ديا كدايم نظر كادم كرامي (1724)\_ وَ عَسِ ابْنِ عَنِياس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ، ٱلْعَيْنُ حَقَّ وَلَو كَانَ شَيْع

سَابِقَ الْقُلْرِ مِيقَتْهُ الْقَيْنَ وَإِذَا اسْتَقْسِلُهُمْ فَاغْسِلُو ارْوَاهُمْسَلِمِ[مسلم حديث رقم: ٢ • ٥٥ ، ترمذي حديث رقم: ٢٠٩٣].

ترجمه: صفرت ابن عباس وشي الله منجائ تي كريم كاستدوايت كياب كرفرها إ: نظركا لك جانا 😗 بـ اكر

كُنَّ يُرْتَقْرِيكَ آكِكُلُ عَلَى تَعْرَا مِحْقُلُ عِلَى حِيدِمُ وَلَون عِنْسَالَهَ الْتَاجِكَةِ مِسَالَة كرك ويأكر

(1725).. وَعِنَ أَبِي أَمَامَةُ بُنِ سَهْلِ بُنِ خَنِفِ ٱلَّهُ قَالَ رَآى هَامِرُ بُنُ زِيمَةَ سَهْلَ بُنَ خَنِفٍ يَفْتَسِلُ قَقَالَ مَارَ أَيْتُ كَالْيُومِوَ لَا جِلْدَمْخَبَأَقِي قَلْبِطَ سَهْلِ فَأَيْنِ رَسُولُ اللَّهِ

هَلُ لَكَ فِي سَهْلِ لِن حُنَيَفٍ؟ وَ اللَّهِ مَا يَوْ فَعْرَأْسَهُ ، فَقَالَ هَلُ تَتَّهِمُونَ لَهُ أحَداً؟ قَالُوا تَتَّهِمُ عَامِرَ

بْنَرْ بِينَعَةُ ، قَالَ فَذَعَارَ سُولُ اللَّهِ ﷺ عَامِر ٱلْعَلَيْظَ عَلَيْهِ وَ قَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ آحَدُ كُمْ أَحَاهُ ؟ ٱلْأَبَرُّ كُتَ

؟ اِغْتَسِلْ لَهُ فَفَسَلَ عَامِرَ وَجُهَهُ وَ يَلَيْهِ وَمِزْفَقَيْهِ وَ رَكْبَتَيهِ وَٱطْرَافُ رِجُلَيْهِ وَ دَامِلَةً إزَارِهِ فِي

قَدَح, ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ فَرَاحَ مَنهُلَ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ يَأْشُ رَوَاهُ مَالِكُ وَابِنُ مَاجَةُ [مزطاءممانك كتاب المعين مليث وقمية ٢ يابن ماجة حديث وقمية ٩ ٠ ٣٥ ي مسلدا حمل مليث وقم: ٢ ٨ ٩ ٨ ١ ] ـ صحيح

ترجمه: ﴿ حَفرت ايوالم مدين كل بن حنيف فرمات إلى كرحفرت عامرين دبيد نے جھے حسل كرتے ہوئے و يكھا تو کہا: ش نے آئ جیسندون و یکھا ہے اور ای شویصورت کھال۔ داوی قربائے ایل کرحفرت کہل کریز ہے۔ انیس

رمول الله ﷺ على ياس لے جايا محمل عرض كيا محمل يارمول الله اسمل من حليف كے ليے مجمد جاره كريں۔الله كالتم وه تو مرجی ٹیٹن اٹھا کے۔آپ ﷺ نے فرما یہ: کیا تمہاماکس پراسے نظرفگانے کا شہرے؟ موض کرنے <u>گئے</u> ہم عامرین دبید

كومورد الزام مجمعة بيندراوي كيتر في كرمول الشاك في حضرت عامركو بلوايا اوران ير خدد ناراش موت اور

فر ما یاتم میں سے کوئی اپنے اور کی کوفل کیوں کرتا ہے؟ کہ تم نے اسے برکت کی وہ ٹیش دی تھی؟ اس کے لیے دھو

وے۔ حضرت عامرنے اپناچرہ ، ہاتھ ، کہنیاں ، تھنے ، ہاؤں کے اطراف ادرائے تہبند کا اعرونی حصرایک پیالے

يش وموكره يا- بحروه ان برؤالا كيانو معزت بمل لوكول كما تعريق بيل يط تفييسا أيس كوفي تطيف في عاليس.

(1726)\_وَعَنِ آبِي سَعِيَدِ الْخُلُويِ عَلَهُ أَنَّ نَامَا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ كَالُوا فِي

مَتَفَى فَمَرُّ وابِحَى مِنْ اَحْيَاتِي الْمَرَبِ فَاسْتَصَافُوهُمْ فَلَمْ يُصَيِّفُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمُ هَلَ فِيكُمْ رَاقي فَانَ سَيْدَ الْحَيَ لَدِيْغُ فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ نَعَمَى فَأَتَاهُ قِرَقًاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَ أَالرَّجُلُّ فَأَعْطِي

قَطِيعاً مِنْ غَنَم فَابِي أَنْ يَقْبَلُهَا وَ قَالَ حَتَّىٰ اَذْكُرَ ذَٰلِكَ لِرَصُولِ اللَّهِ ﴿ فَأَلَى النَّبِيَّ اللَّهَ فَلَكُرَ

ٱلَّهَارُقَٰيَةُ ۗ ثُمَّ قَالَ خُذُوامِنْهُمْ وَاصِّرِ بُوالِّي بِسَهْمِ مَعَكُمْ رَوافَمُسْلِمِ وَالْبَخَارِي وَاللَّفَظُ لِمُسْلِم

ذْلِكَ لَهُ, فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَا وَ اللَّهِ مَا رَقْيتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ, فَتَبَسَّمَ وَقَالَ وَمَا أَمْرَاكُ

وَفِي الرُّقْيَةِ آحَادِيْتُ كَثِيرَةً وَفِي البَخَارِي أَنَّهَ قَالَ مَا آنَا بِرَاقٍ حَتَىٰ تَجْعَلُوا لَنَا جُغلاً , فَصَالَحُوهُمْ عَلَىٰ قَطِيْعِ مِنَ الْغَمَمِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَلْ أَصَبْتُمْ ، إقْسِمُوا وَاضْرِيُو الْي مَعَكُمُ مَهُما فَضَحِكَ الْتَبِيُّ اللَّهِ مِنْ السلوحيين رقم: ٥٤٣٣ بنداري حديث رقم: ٥٤٣٩ ،

ترجمه: حضرت الوسعيد فدرى فله فرماح على كدرسول الله الك عمايدش سے محدول سفر ير تفسده مرب كتبيلون مي سايك تبيل كم ياس كرر مدانيون في ان مهان أوازى كامطالب كيا-انبول في مهمان ظہرائے سے اٹکاد کردیا۔ انہوں نے ہے جھا کیاتم لوگوں ش کوئی دم کرنے والا ہے؟ قبیلے سے رواد کوسائے نے وس لیا ہے۔ محابیث سے ایک آ دی نے کہلال۔ وہ ان کے یاس محتے اورا سے سورہ فاتحہ پڑھ کردم قرما یا تو آ دی شیک ہو كيا\_ أنيس بكريون كاليك كلوديا كيا\_ انبول في استحول كرف سالكادكرديا جب تكدرمول الله الله الكاساس كى بابت بع چوندلیں۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر بوتے تو آپ کوسا رق بات بتائی ۔عرض کیا یا رسول اللہ واللہ کی قشم على في مرف قاتحة الكتاب سعادم كيا تفاء كب الشياس كمائة اورفر بالإجميس كيدي بالها كديدم ب؟ يجرفر بايا: ان

دم کے بارے میں کثرت سے احادیث موجود ہیں۔ تفاری کی روایت میں ہے کہ سی فی نے قرمایا: میں اس وقت تک دم نیش کروں گاجب تک تم اس کا بدید ہے نہ کرو۔ انہوں نے ان سے بھر یوں کے ایک ملے پر ملم کر لی۔

كر ملى حديث رقم: ٢٠ ١٣ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢ ، ابن ماجة حديث رقم: ٢١ ٥٦ ].

ع يكريال وصول كرنواوران ش اسية ما تحدير وحصر يكي ركوب

جب رسول الله والله و المالية على المراوع الوالي المالية المالية المول في المالية المراية المراكبة المر

اوادران بي اين ساته ميراحد بجي ركمو- في كريم الله بس يز ــــــ

ماضر مول 'وه حواب استفصال فين د عا-

اوراے ایک کافذ پر کھیے تھے مجراے اس کے گلے ش اٹھاتے تھے۔

(1727)\_وَعَرِي عَمْرِو بْنِ شَعْبِعَنْ أَبِيْوعَنْ جَلِّهَ أَنَّرَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ إِذَا فَإِعْ أَخَذُكُمْ فِي الْتُومِ فَلْيَقُلُ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَيِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرَ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ

الشَّيطِينِ وَ أَنْ يَحْضُرُونِ ، فَإِنَّهَا لَنُ تَصْرَ هُ وَ كَ نَ عَبَدُ اللَّهِ بِنُ عَمْرٍ و يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِه وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ وَكَتَبَهَا فِي صَكِّب ، ثُمَّ عَلَقُهَا فِي عَنْقِهِ رَوَاهُ آبُودَاؤُد وَالْيُومَذِي وَالْلَفْظُ لُهُ [ابوداؤ دحديث رقم: ٣٨٩٣]. تومذي حديث رقم: ٣٥٢٨ مستداحمد حديث رقم: ٣٤٠٥]. قال الترمذي

ترجمه: حطرت عمر و من شعيب في الديد والديد الارتبول في السيخ داوات روايت كما ب كروسول الشرفظاف فرمایا: تم میں سے جب کو فی تحض فیند میں ڈرجائے تو کیے " میں اللہ کی بناہ میں آتا ہوں اس کے کال کلمات کے ذریعے اس کے خضب اور سزا ہے اور اس کے بندول کے شرے اور شیطا نول کی چیپڑ تحوانی ہے اور اس سے کہ وہ

حضرت عبدالله بن مروكي اولاد شي بي بالغ جوجا تا اورجو بالغ ند جوتا اس آب يكي دعا سكهات ت

(1728)\_وعن عَطَايُ فِي الْمَرْ أَهَالُحَاثِضِ فِي غُنْقِهَا التَّغَوِيْذُ أَوِ الْكِتَابِ، قَالَ إِنْ كَانَ ڣى اَدِيْمِ فَلْتَنْزِعْهُ وَإِنْ كَانَ فِي قَصَبَهُ مَصَاعَةِمِنْ فِضَّةٍ فَلَابَأْسَ إِنْ شَآئَةَ وَصَعَتْ وَإِنْ شَآئَةَ<sup>ن</sup>َ لَهْ تَفْعُلْ ، قِيْلَ لِعَبْدِ اللَّهُ تَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ نَعَهْرَ وَالْالذَّار مِي [سرالدارمي حديث رقم : ١٥١] . ترجمه: حطرت عطامتالی سالی مورت کے بارے میں او چھا کیا جوما تضر بواوراس کے ملے می تعویز یا حمریہ موقو قربایا: اگردہ چڑے شی بوقوا سے اٹارد سے اور اگر جا تدی کے پیڑے پر موقو اس شی کوئی تریخ ٹیش اگر جا ہے تو د كدد عداد الرواكر جائبة و در كالمراح مردالله عنه في محاكم إنك المعلد بالفراية بال-

### كِتَابْجَوَاهِرِالْحِكَمِ

### ب ہو، میر اکر صلم حکمت کے موتی

(1729) ــ عَـــــــــ أَبِي هُرَيْرَةُ هُوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُلَا لِلْمَا عُلَامُوهُ مِنْ حَجْرٍ وَاحِيد مَرَّ تَقِين رَوَاهُ مُسُلِم وَالْبَنَحُارِي[سلم حديث رفية 207، بعاري حديث رفية 177 ، بعر داؤد حديث

رقم: ۲۰ ۳/۸ این ماجة حدیث وقم: ۳۹ ۸۲ سداحمد حدیث وقم: ۵۹۰ [۸]

رهد ، ۱۸۰۰ مربین ماجه صفیت و در ۱۸۰۰ مربعت معتصف وجه ما ۱۸۰۰ مربعت ایک سوراغ شل عدد و از مربعت ایک سوراغ شل عدد

مرورُكُل وْمَا جَاءً ــ

(1730). وَعَرْ مَهْلِ بُنِ سَفِي ﴾ أَنَّ النَّبِئُ هُاقًالُ الْآلَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْفَصْلُونَ الشَّيْطُنِ

زُوَا اَلْتَوْ مَلْی [تومذی سلیت و له: ٢٠١٣]. وقال هویب ترجم: حضوت کل بین معد عضر است علی کرئی کیتم ﷺ قربایا: آیمنگی اللہ کی الحرف سے ہے اور جلدگا

ر بحد . محرف ان مان معد صراع في لدي رب = عربي ١٠٠٠ واللدن مرف ع بالارابلان شيطان كامرف ب

ةُوكَتَمَوُزَ يُؤَوَّزُوَ الْأَصْفَلُووَ الْقِرْمَلُونَى[ترملى حديث وقب"٢٠٣٢م، مسدا حداست وقب: ١٢٢١م، شعب الإيمان ليبيهتي حديث وقبر ٢٩٨٤ع]. قال الترمذى حديث غريب

ترجمه: حضرت الوسيد فصروايت كرت إلى كدرمول الدهك في غرمايا: كوني جم والأثيل موا يالغوش والد

كالدكاني كم المراجع ال

(1732)- وَعَنِ آنَسِ هُلالَ رَجُلُ لِلنَّبِيَ اللَّهُ وَمِنِي، قَالَ خَذَا الْأَمْزِ بِالتَّذْبِيْرِ فَانْ رَأَيْتَ

رقم: ٣٢٠٠]\_فيدايان وهو متروك

ترجمه: حضرت أن هَافر في إلى كدايك وفي في توكريم الله المام وض كما تحصوص عافرها كون فرمايا: كام كو

[الرمذى حديث رقم: ٣٨٢] الحديث حسن

جبتوكرو محاتوانين فتخر كردوك\_

كونى ورع نيين واجتصاطاق جيماكونى حسب فيين-

(1734)\_ وَ عِنْ مُعَاوِيَةً ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ الْجَعْتُ عَوْرَاكِ

ترجمه: حضرت معاوير على قراح إلى كديش في رسول الشافي كفر مات بوت سنا: جبتم لوكون ت جديد كي

(1735)\_وعَنِ اَبِي ذَرِّهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَقْلَ كَالتَنْهِيْرِ وَلَا وَرْعَ كَالْكَفْ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ رَوَاهُ الْبَيهَقِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ[شعب الايمان لسهقي حديث رقم: ٣٦٣٦م. اين ماجة حديث رقم: ٨١٨م]\_خميم و له طرق بعضها اشد ضعفا مريعض فلا يصمح تحسيمه ترجمه: حطرت ابدة رهافرمات في كدمول الشاللة في تحديث فرمايا: قد يرفيس كوفي عش فين ، زبان برقابويها

(1736)- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْإِنْ فَعِما دُ فِي النَّفَقَةِ يْصْفُ الْمَوِيشَةِ وَالْتَوَدُّدُ إلى الْنَاسِ يَصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنَ السُّوَالِ يُصْفُ الْعِلْم رَوَاهُ الْبَيهَقِي

ترجمه: حرف ائن مر الدوايت كرت إلى رمول الله الله الله المرايا: خرى شي مياندوي آدك معاشات ب

فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايمان للبيهقي حديث رقم ٢٥٢٨]\_الحديث ضعيف جداً

اورلوگوں كے ساتھ عبت سے فيل أنا أوك على باورسوال كاليقية وحائم ب-

الْتَامِ ٱفْسَفْتَهْمُرُو وَافْاَبُوْ فَاؤُ هُ [.بوداودحديث رقم: ٨٨٨] وصحيح

تدبیرے باجھ ڈال اور تم دیکھ وک اسکے انجام ٹی پیٹری ہے تو اے کرگز رواور اگر ان ٹی نفسان کا ڈرمسوں کروٹو دک (1733)\_ وَعَرِنَ آبِي هُرَيْرَةُ شَيْ قَالَ قَالَ النَّبِئُ اللَّهِ الْمُسْتَطَّارُ مُؤْتُمَنْ رَوَاهُ الْتِرمَادِي

رجمه: حضرت الديريده عضفر، ح إلى كدي كريم الله في فرمايا: جن عصوره ما كا جاع وه اما ثت دار بوتا

مستداحمدحابثارقم: ١٤٢٥]\_

امیری ول کی امیری ہے۔

ترجمه: معرت ابن معوده روايت كرت بي كدرول الشريق فرمايا: الل نبوقول ككلام سيجو يكولوكول

٢٠ ٢ إبوداؤد حديث رقم: ٢٤٤٧م إبر ماجة حديث رقم: ٩٨٠ اسم مسلدا حمد حديث رقم: ٩٣ - ١٤ ].

(1737)\_وَعَنِ مُسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ قَالَ وَمَولُ اللَّهِ اللَّهِ الْذَرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامٍ

نے یا یادہ برتھا کہ اگر تھے حیافتیل آوجو جاہے کرتارہ"۔ (1738). وَعَنِ النَّوَ اسِ بَنِ سَمَعَانَ، قَالَ مَنَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ هَا عَنِ الْهِرَ وَالْوَلْمِ، قَالَ، ٱلْهِوْ خَسْنُ الْخُلْقِ وَالْإِثْمَ مَاحَاكُ فِي صَنْدِكُ وَكُرِهْتَ اَنْ يَطْلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ رَوَاهُ

هُسَلِم[مسلم حليث وقم: ٢٥١، ٢٥٠ ، ٢٥٢ ، ترملى حليث وقم: ٢٣٨٩ ، ستن المدارس حليث وقم: ٢٩٤١ ،

ترجمه: حضرت فواس من معان على فرمات إلى كديش في رسول الله فلكت يجي اور كتاه كي إد ي على أيو جما توفره يا : تكل اعظما خلاق بين اوركناه وه ب يوتير سين ش چيم او تونه چا ب كداوگ اس سآ كاه مول -وَلَكِنَّ الْفِني غِنَى الْتَقْسِ رَوَاهُ مُشْلِمِ وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٢٣٢٠ . بخارى حديث وقم: ١٩٣٦ ، ومدّى حليث وقم: ٣٣٤٣ ، ابن ماجة حليث وقم: ١٣٤ ٪ ، مسئاه احمد حديث وقم: ٢٥٧٢ ، ترجمه: حرب الوبريروهم وايت كرح إلى كرمول الشرائية في أرمايا: اليرى زياده وولت سي كال موتى بك

(1740). وَ عز َ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ ازْهَدُ فِيمَاعِندُ الْقَاسِ يُحِبُّكُ الْقَامِي رَوْ افْالْقِر مَلِي وَ ابْنُمَاجَةَ [ابن ماجة حديث رقم: ٣١٠٣]. ترجمه: حضرت بل بن معد عضروايت كرت إلى كدرول الدفي فرمايا: ويات برقبت موجاالله فحدت مبتد کے گا۔ اور جو پکولوگوں کے پاس باس سے بناز ہوجا، اوگ تجدے مبت کریں گے۔

النُّبُوِّ وَالْأُوْلِيْ، إِذَا لَهُ تَسْتَحَى فَاصْتَعْ مَاهِئَتَ رَوَاهُ الْبِخَارِى[بعارى-نيث رقم:٣٣٨٢ ٣٣٨٣.

(1741)\_وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ وَمُولَ اللَّهِ ﴾ ٱلْمَؤْمِنَ الْقُويُ تَحْيِرُ وَاحْبُ الْمَي اللَّهِ

ے زیادہ اچھا اور محبوب ہے۔ ویے دونوں اجھے ہیں۔اپنے فائمے کے کام کی کوشش کر اور اللہ سے مدورہ مگ اور مستى نذر الرجْج كونى فضان ده چيز فين آجائة مت كهدكما كريس ايد كرتا توايد دوتا، بلكه كهه: الله في مقدر

(1742). وعنْ عْمَرُ بْنِ الْغَطَّابِ ﴿ قَالَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْكُمْ تَنْوَكُلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَوَ ذَفَكُمْ كَمَا يُؤِزُقُ الطَّيْرَ تَعُدُو جِمَاصاً وَقَرُوحُ بِطَاناً زَوَاهُ التِّوحَذِى وَابْنُ هَاجُةُ [ترمذى حليث وقم: ٢٣٣٣م إبن هاجة حليث وقم: ١٢٢ ١٣ مستدا حمد حليث وقم: ٢٠١]. صحيح ترجمه: حضرت محرين فطاب والعفرمات إلى كري في رسول الدها الأراح موت سنا: اكرتم لوك الله ير توكل كروجس طرح توكل كالتن بإقوه وجميل السطرع وزق والمصيني برعول كودينا بيث ظالى بيث جاسة الل

(1743).وَعَرِبُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ الْمَوْلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ رَوَاهُ

ترجمه: حفرت عائش مدينة وفي الشعنبا فرماتى بين كدني كريم الكف فرمايا: لوكون سدان مع مرج ك

(1744)\_ وَعَنِ أَبِي هُرَيْوَةَ مَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ، ٱلْمُوَمِنُ غِزْ كُرِيْمَ وَالْفَاجِز خُبُ لَيْمَ

كما تمااورجواس تي جاباده كرديا \_ كاش كالقط عشيطاني عمل كادروازه كملساب

مِنَ الْمُؤْمِي الطَّعِيفِ وَفِي كُلِّ حَيْرَ ، إخرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَ لَا تَعْجِزْ ، وَإِنْ أَصَابُكَ شَيْ فَلَا تَقُلُ لُو الِّي فَعَلْتُ كَانَ كُذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ قَذَّرَ اللَّهُ وَمَا شَآيَ فَعَلَ ، فَإِنْ لُوْ

تَقْتَحْعَمَلَ الشَّيْطُورَ وَافْصَلِم [مسلم حديث رقم: ٤٢٢٤] إبر ماجة حديث رقم: ٤١مسد حمد حدديث

ترجه: حصرت ابو بريره والمصروايت كرت إلى كرمول الله الله الله في المرايا: مضوط موكن الشرك بال كرورموكن

اورزج كي تي ال

ابُو دَاوُد[ابوناوُدحديثرقم:٣٨٣٢]. مرسل صحيح

(1745). وَعَنِ أَبِي الذَّرْدَائِي ﴿ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ حَبْكَ الشَّيُّ يَعْمِي وَيُصِمُّ رَوَاهُ ابُو ذَاوُ دَ [ابرداؤدحديثرقم: ٢٠١٥ممداحمدحنيثرقم: ٢٤١٤٥١] العليثحس ترجمه: حضرت الودرواء الله في كريم الله عدوايت كياب كرفرمايا: كى يير كامحبت في اندها محل كردين

(1746). وَعَرِي عَنِدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِ ورَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْتَدَنَّهُ عَا زَوَاهُ أَحُمَدُ وَالْيُومَذِي وَالْمُأْرِضِ [مسند احمد حديث رقي: ١٣٨٨ . ٢٢٢٣ . ترمدي حديث رقم: ٢٥٠١م، دارمي حديث رقم: ٢٤١م شعب الأيمان لليبهقي حديث رقم: ٩٩٣]. صحيح غريب ترجمه: حضرت صبدالله بن عر و عدد ايت كرت وي كدرسول الله الله في فرمايا: جوها موش د با نجات يا كميا-(1747)\_وغرب عَلِيَ بْنِ الْحُسْنِي ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللِّي الْمُسْلَمِ الْمَرْيُ تُؤكُّ مَالًا يَغْنِيهِ رَوَاهُ مَالِكُ وَ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ إِنْنَ مَاجَةً غَنْ أَبِي هْرَيْرَةً ۞ وَالْتِرمَذِي خَنْهُمَا [مؤطا امام مالک، كتاب حس الخلق حديث رقم: ٣٦ ابن ماجة حديث رقم: ٣٩٤٦ ، تومذي حديث

ترجمه: حرب مين بن على الدوايت كرح في كروول الشاهكة فرمايا: كن آوي كاسلام كا توفي بيد

(1748). وَعَرْبُ الذِي عُمَرَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرا رَوَاهُ الْهُخَارِي[بخارىحديثرقم: ٣٦ / ٢٥ / ٢٤ منىحديثرقم: ٣٠ ٢٨ ، ٢٠ إبرداؤ دحديثرقم: ٢٠ ٥٠].

رقم:۲۳۱۷,۲۳۱۷,مسنداحمدحليث رقم:۲۳۱۷, صحيح

ے کہ دوائی چرکورک کردے جس سے اس کا تعلق نہیں۔

زَوَ اقَأَحْمَذُوَ أَبُودَاؤُ دُوَّ الْقِرْمَذِي [مسنداحمدحديث(قي:٩٢٢، ٩١، بوداؤ دحديث رقم: • ٣٤٩، ترمذي

حديث رقم: ٩٩٣ ]\_قال الترمذي غريب رجمه: حضرت الديريد الله يك ي كريم الله عددات كياب كرامايا: موى محولا اور يوري الانتاب اوركافر جالب زاور مكارجوتا ي

ترجمه: حضرت ابن عمر عضروات كرت إلى كدرسول الله الله المفاقر ما يا: بعض بيان جادو وح إلى -

(1749)-وَعَرْ يَعْلَىٰ قُالَ قَالَ النِّيئَ قَالَ الْوَلَدَمَنِهُ لَهُ مَجْمَنَهُ رَوَاهَ أَحْمَدُ [مسد احمد حليث وقم: ٢ 4 4 ٢ ] ، إبن ماجة حليث وقم: ٢ ٢ ٢ ٣].

ترجمه: حضرت يعلى عضروايت كرت في كرمول الله فللم في اداد الانتيل اوريز ول بناديق ب

(1750). وَعَلْ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٰ ۗ قَالَ حَفِقْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَعْمَا يُرِيْنِكَ الْم مَا لَا يُرِيِّكَ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَاتِيَنَةُ وَإِنَّ الْكَذْبَ رِيَهَةً زَوَّ اهْ أَحْمَدُ وَ الْقِر مَذِي وَ النَّمَالِي [مسد

احمد حليث وقم: ١٤٢٨م توملى حليث وقم: ٢٥١٨م نسائي حديث وقم: ١ ١٥٥م مس الدارمي حديث

رقم:٢٥٣٥]\_الحديثصحيح

ترجمه: حفرت سيدة حن من الل علامات إلى كدش في دمول الله الله على يديث يادك : جريخ يفيني واس ك مقالي يراس چزكورك كردي و تحيد كل على واليال بي ب حك منافي المينان فرايم كرتى بهاورجوك

فك بش ڈالٹا ہے۔

(1751)\_ وَعَنِ إِي هَرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ النَّالِكُلِّ شِيْدِزُةُ وَلِكُلِّ شِزَّةٍ فَتَرَةً رُوُ اقَالَيْرُ مَلِدى [ترمذى حديث رقم: ٢٣٥٣]. وقال حس صحيح

ترجد: حرت الديريد مشفرات في كري كم الله في فرمايا: بري كاليكرون ب اور برحرون كوزوال

(1752)\_وَعَنِ اَبِي الْمَدُودَايِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبَدَ كَمَا

ترجمه: حضرت الدورواء عظروايت كرت إلى كدرسول الله الله الله إيان به فك رزق بمد عال الرح

الأش كرت بي الساس كاموت الأش كرتى ب (1753). وعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْحَيْظَ أَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْحَةِ ، الْمَا

الشُّيدِيَّدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْفَضَبِ رَوَّاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٦٦٣٣]،

يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ رَوَ اقْآبُو لَعَيْمِ فِي الْحُلْيةِ [حليدالاولياء ٢/٨٤]\_اساده صحيح ولدهاهد

بخارى حديث رقم: ١١١٢م ايو داؤ دحديث رقم: ٢٤٤٩م مسندا حمد حديث رقم: ٢٣٨٨].

ترجمه: حضرت الديريره فله روايت كرت إلى كدرسول الله الله الله القرواي : طا تقروه ويكي جو يجها وس عكد

طافقرووم جوغف كوتت اليظس يرقابور كه (1754)\_ وَعَرْبِ ابْنِ عَبَاسِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةُ رَوَاهُ

أَحُمَدُ [مسنداحمدحديث وقية ٢٢٥] الحديث صحيح ترجه: حضرت عماس الصوايت كرت إلى كدرمول الله الله في في بات أن مولى بات أتحمول ويكفي كي طرح

(1755)\_ وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِثْيَرِيَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوَاضَعُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَوْ اصَّعَ اللَّهَ وَلَعَهُ اللَّهَ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَحِيزٌ وَفِي أَعْيِنِ النَّاسِ عَظِيمٌ ، وَمَنْ

تَكْبَرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعْيَنِ النَّاسِ صَغِيرَ وَفِي نَفْسِهِ كَبِينِ حَتَّى لَهُوَ أهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّبٍ أوْ خِنْرِيْرِ رَوَ افْالْبَيهَقِي فِي شَعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايمان للبهقي حديث رقم: ١٢٠] راسناده صحيح

ترجمه: حضرت عمرفاردق ﷺ نے مغیر پر کھڑے ہو کرفرہایا: اے لوگوا عاج کی اختیار کردیمی نے رسول اللہ ﷺ فرباتے ہوئے سنا: جس نے اللہ کی خاطر عاجز کی افتیار کی اللہ نے اسے بلند کر دیا۔ وہ لوگوں میں اپنے آپ کوچھوٹا

سجمتاب مركوكون كي نظر على مظيم موتاب اورجس في مجركما اللهف است كراديا- وولوكون كي نظرون عن تقر موتا

(1756)\_ وَعَلَىٰ اَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ لَمْهَا شُكُو اللَّهَ لَمْ يَشْكُو اللَّه

رَوَاقُ أَخْمَذُوَ الْيُرِعَلِي [مسند حمد حديث رقي: ١١٥٥] ترمذي حديث رقم: ٩٥٥] [ الحديث صحيح

ترجمه: حفرت الديريره المعدوات كرت إلى كررس الشراك قرمايا: جوادكول كالمكراد أيس كرتاده الله كا

(1757)\_وْغَنْهُ قَالَ قَالَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَى بِالْمَرِي كَلِبَا ٱنْ يُعَلِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ رَوَاهُ

بادرائي خيال شي برا اوناب حق كره ولوكل كي نظرون شي فتريراوركة ع مجى بدر موناب

خَسْلِم [مسلم حديث رقم: ٤م ابودة وحديث رقم: ٣٩٩]. ترجمه: افی سے روایت ہے کدرسول اللہ اللہ اللہ ایک آئی کے جوٹا ہونے کے لیے بی کافی ہے کہ بری

ستائی بات آ کے کرتارہے۔ (1758)\_ وَعَنهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ ، أَلْكُلِمَةُ الطُّيِّيةُ صَلَقَةُ رَوْاهُ الْبَحَّارِي[بعاري حديث

رقم: ۲۹۸۹]\_

رجد: الحي في كريم الله عدوايت كياب كرفر مايا: المعاول محصدقدب

(1759)ـوَعَلْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُ لَا يُرْحَمُ النَّاسَ

رَوَاهُ اسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٢٠٣٠ ، بخارى حديث رقم: ٢٠٣٧ ، ترمدى حديث

رقم:۱۹۲۲ مستقاحمدحقیشرقم:۱۹۲۳ []. ر جمد: حضرت جريرين عبدالله ويعتر مراج بين كدرمول الله الله في فرمايا: جولوك يروم فيل كراس ير

رم في كياجاتا-

(1760)\_ وَعَنْ بْرَيْدَةَ هُـقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْفَيْقُولُ انَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاْرْوَاهُ

أَيُو ذُاوُّ دُ [ابوداؤدحنيثرقم: ٢ ا ٥٠] لفِيمن لايعر الموالافصحيح

ترجمه: حفرت بريده على فرمات إلى كديس في رسول الله الملكي فومات موسك سنا: بعض علم محى جهالت موت

(1761)\_غن ابْن عُمَرَ قَالَ: أَتَهَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَاشِرَ عَشَرَةٍ ، فَجَائُ رَجُلَ مِنَ الْأَنْصَار

فَقَالَ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، مَنْ آخُيسُ الْنَاسِ وَأَحْوَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ : آخُفَرُهُمْ ذِخُراً لِلْمَوْتِ ، وَاَشَكُهُمْ

إستيفة اداً لِلْمَوْتِ قَبَلَ نُؤُولِ الْمَوْتِ ، أُولَيْكَ هُمُ الْأَكْيَاسُ ، فَعَبُوْا بِشَوْفِ الدُّنْيَا وَكَوَاهَةِ

الْأَجْرَةِ وَوَاهُ الْطَهُرَ الِنِي فِي الْأَوْمَتِ عَلِي السَّاعِينِ السَّالِطِيرِ الى حديث رقم: ١٣٨٨ ]. احرجه في الصغير اهضا ونقله الهيشمي فيمجمع الزوالدر اسناده صحيح الاقال الهيشمي فيعممد ين على ين شيبة المصرى لهاجده

يا وَكِي تَارِحُ

| حفرت عبدالله من عروض الشخيم فرمات بن كديل في كريم الله ك خدمت شى دوي مييد ك وس تاريخ         | :,27     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ہوا، آپ کے پاس انسار ہیں سے ایک آ دئی حاضر ہوا، اس نے عرش کیا یا ٹی اللہ! مب لوگوں سے زیادہ  | كوحاضر   |
| ورسب سے زیادہ عمالم کون ہے؟ قربایا: جو محض أن شى سب سے زیادہ سوت كو بادكرتا موادرسب سے زیادہ | سمجعدارا |

موت کے لیے تیار ہواس سے پہلے کہ موت نازل ہو، وی اوگ سب سے زیادہ مجھدار ہیں، وی دنیا کا شرف اور

(1762). وَعَنِ أَبِي هَرَيْرَةُ ﴿ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﴿ يَهِمُونُتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُخُوارِي [مسلم حديث رقم: ١١٨] ] بتخارى حديث رقم: ٢٩٤٧ ، نسائى حديث رقم: ٣٠٨٤ ، مسندا حمد

ترجد: حرت الديريد الحدوايت كر على كدمول الشظف فرمايا: فصواح كام د عرك ي كيا كياب (1763). وَعَنْ أَبِي ذَرِّ هُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ هَٰ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إلى أَنْ قَالَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَلَا أُوصِينِي، قَالَ أُوصِيكَ بِنَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَ اَزْيَنُ لِإَعْرِكَ كُلِّهِ، قُلْتُ زِدُنِي، قَالَ عَلَيْكَ بِعِلَاوَةِ الْقُر آنِ وَذِكْرِ الْقِعَزُّ وَجَلَّ فَإِنَّهَ ذِكْرَ لَكَ فِي السَّمَائِ وَنُوزَ لَكَ فِي الْأَرْضِ، قُلْتُ زِنْنِي، قَالَ عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَ دَةَ لِلشَّيْطَانِ وَعَونَ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِدِلِينِكَ، قُلْتُ زِدْنِي، قَالَ إِيَّاكُ وَكَثْرَةَ الضِّحُكِ قَالَةَ يْمِيْتُ الْقُلْبَ وَيَلْحَب بِنُور الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِي، قَالَ قُلِ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مْرًا ، قُلْتُ زِدْنِي، قَالَ لا تَخَفْ فِي اللَّهِ فَل الْمِ ، قَالَ لِيَحْجُزُكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمْ مِنْ نَفْسِكَ رَوَاهُ البَّيْهَ فِي شَعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايعان

ترجد: حضرت اليؤور عصفرمات إلى كدش رسول الله على كان حاضر موا- آمك آب في لي حديث بيان فرمانی ہے۔ بیال تک کرفر مایا: ش نے عرض کیا یارسول اللہ مجھے تعیدے فرما میں فرمایا: ش مخجے اللہ سے ڈرنے کی ومیت کرتا ہوں۔ یہ چیز تمام معالمات کی زینت ہے۔ میں نے عرض کیا حریر فرما کیں۔ فرمایا بقر آن کی حاوت اور

ة خرت كى كرامت يا محت يى ـ

للبيهقى حديث رقم: ٣٩٣٢]\_امناده صحيح

تیری مدوگار ہے۔ میں فے موض کیا حرید فرمائے کی۔ قرمایا: زیادہ جننے سے بچھ زیادہ بنی ول کومردہ کردیتی ہے اور پھرے کا اور ختم کرویتی ہے۔ یس نے حوض کیا حزید فرما کیں۔فرمایا: ابن کو شواہ کروا ہو۔ یس نے حوض کیا حزید فرما ميں۔ فرمايا: الله كے معالمے بين كى طاحت كرنے والے كى طاحت سے مت ور بي نے عرض كما مزيد فرما كيل فرما يا: جو يحقوا بينها و يعلى جانا بدو تجيلوگون كفاف إلى لخت دو كد كه (1764) ـ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةُ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيم

الشعز وجل كاذكرلازم بكز، يرتير ب ليرة سان ثين ذكر كاسب بياورز ثين ثين تير ب ليانور ب بيس في مرض کیا حرید فرما میں۔فرمایا: دیر تک فاموش رہا کرو۔ یہ چیز شیطان کو بھگائے والی ہے اور تیرے دینی معاملات بیں

فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا رَوَاهُ التِّر مَرِّى وَ ابْنُ مَاجَةً [ترملى حنيث رقم:٢٦٨٤، ١١، ماجة حديث

رقم: ٢٩ ٢٦] الحديث حسن روى بسندين كما في تنقيح الرواة ترجمه: ﴿ حَفرت اللهِ بِرِيمِه ﴿ مِنْ عَلِي كَدِر مُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ وَامَّا لَى كَا بِ وَامَّا

ميراث بـ ووات جال يحي يا تابوه ال كاز ياده هذارب ـ اللَّهُمُّ صَلَّ وَسَلِّمُو بَهُ رِكْ حَلَىٰ سَيِّدِ فَا وَمَوْ لِينَا مْحَمَّدِ وَعَلَى الَّهِ وَ أَصْحَابِه وَجَمِيْع

زواة أخاديث طذا الكِتاب مِنْ أهل الشُقَاةِ الْجَمَاعَة كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَعَلَيْنَامَعَهُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّكَ الْتَ الْكُرِيْمَ الْوَهَابِ